

رسائل

OLICUTUS OLICUTUS OLICUTUS OLICUTUS OLICUTUS

الإلى المنظمة

جلد٢٨



بسرالة الرصر الرحيم! اخساب قاد ما نيت جلدا څما کيس (۲۸) نام كتاب : حضرت مولانا قاضي غلام كيلاني" نام مستقين : حضرت مولانا قاضى زابدانسيني مولا نامرتضى احدخان ميكش دراني حضرت مولا نامفتي غلام مرتضي مياني" : تيت ۳۰۰ رویے مطبع : ناصرزین *بر*یس لا *جور* مئی ۲۰۰۹ء طبع إوّل: عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رود لمتان ناشر : Ph: 061-4514122

## بسم الله الرحمن الرحيم!

## فهرست رسائل مشموله .....احتساب قادی<u>ا</u> نیت جلد ۲۸

| ۴           |                                    | والمحارب                                           |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 9           | معرت مواد ؟ قاضى فلام ميلاني       | ا الله المركزان قاديال                             |
| IM          | // //                              | ٢ جواب هما في وررد بنكا لي قاويا في                |
| ۵٦٦         | حفرت مولانا قاضى زاجالسين"         | سا مسلمان قادیاندن کو یون کافر بحیتے ہیں؟          |
| 1/41        | // //                              | ٣ الل وطن كے لئے داؤت توروگر                       |
| 110         | // // 2s                           | ۵ مرزانلام احمد قادیانی کاقر آن تزیزش رود بدل کافو |
| 191         | // //                              | ٢ برأة امام ازافترام يظام                          |
| <b>19</b> 2 | 11 11                              | 4ايك خطرةك افتلاب                                  |
| <b>r</b> +9 | مولا نامر تعنى احمد خان ميكش دراني | ٨ كامريعي تعانت قبقيقات فسادات ونباب (١٩٥٣)        |
| 2           | " "                                | ٩ ١٥ وياني است                                     |
| <b>rr</b> 2 | " "                                | •أ پاکتان می مرذائیت                               |
| <b>7</b> 29 | " "                                | ال مرزائی ناس                                      |
| ۵۱۵         | // //                              | ۱۲ كيا پاكتان شي مرزائيوں كي حكومت قائم موكى؟      |
| ٥٢٣         | حضرت مولانامفتى غلام مرتضى         | سعا أغفر الرحاني، في كست القادياني                 |

بسم الله الرحمن الرحيم!

عرض مرتب

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسوله خاتم النبيين · امابعد!

محترم قار کمین! کیج اضاب قادیا نیت کی اٹھا کیسویں (۲۸) جلد چیش خدمت ہے۔

اس جلد میں مولانا غلام میں الدین المعروف قاضی غلام کیلا ٹی کے دورسائل، مولانا قاضی زاہد المسینیؒ کے پانچ رسائل، مولانا مرتضی احمد خان سیکٹش دوانی کے بھی پانچ رسائل، مولانا قاضی غلام مرتضی میا ٹی کی ایک کتاب، کل رسائل وکتب جواس جلد میں شامل جیں دو چرو( ۱۳) جیں۔ ان کتھیل ہے۔۔

حضرت مولانا قاضی غلام مجی الدین المروف قاضی غلام گیا أن (م ۱۹۳۰ء)
برطایق ۱۳۳۸ء) یہ چھے کے موقع مٹس آباد طبع آنک کر بنے والے تھے۔ برصد تک برخال میں ۱۳۳۸ء
میں بھی رہے۔ اس دوران بگال میں قادیاتی قتنے نے سرا طبایا تو آپ کواس فتند کا سرکیلئے ک
الدگرای ، حضرت مولا نا سراج الدین موئی د فی شریف والوں کے طباقہ بجازتھے۔ مولانا محسین طلق دواس کی ججر اس والوں کے بیر بھائی تھے۔ مولانا حسین طلق دواس کے بیر بھائی تھے۔ مولانا حسین طلق جب چھچے کے دورہ پرآتے تو تو مشرق کا مرکیلئے ک
مشرق کا دیش قاضی غلام کیلا تی کے باس قیام کرتے۔ بیر طائقا دمراجیہ کندیاں شریف کے
مشرق بادیش میں جگہ مولانا ابور احداث مان (م ۱۹۹۱ء) کے آپ بہ حصر اور بی بھائی بھی ہوئے۔
اس کتاب میں جگہ مولانا ابور دخان (م ۱۹۹۱ء) کے آپ بہ حصر اور بی بھائی بھی ہوئے۔
اس کتاب میں جگہ مولانا ابور دخان (م ۱۹۳۱ء) کے آپ بھی مطمول اور بی بھائی بھی ہوئے۔
اس کتاب میں جگہ مولانا ابور دخان اور اس سے نام لکھتے ہیں۔ اس زر ما مشرق وزید بندی، بر بلی خاذرے نے موجود و مصورت اختیار نہی تھی مطمی اختلاف تھا اور برایا آپ

عثيول در روقا ديانى مجبول بطريق المنطق والمعتقول' مهمين دستياب ننه موسكا- باقى دورسائل شامل اشاعت مين -

ا ..... تخفی نام محملیا فی برگرون قادیانی: سب سے پہلیا الج پیش مطیح اہل سنت بر کی اطریا ہے شائع ہوا۔ بڑے سائز کے ایک سو پیالیس صفحات پر مشتل تھی۔ اس کا ہمیں فوٹو حضرت مولانا قاضی زام الحسیق نے ارسال فرمایا تھا۔ انداز د ہے کداس کتاب کو چھپے موسال کا عرصہ بیت کیا۔ اب قریباً ایک معدی بعداے دوبارہ شائع کرنے کی اللہ تعالی نے تو فیق سے سرفراز فرمایا۔ خلصعد للله ا

۲...... جواب حقائی ورد دیگائی قادیانی: یه بی قامنی خلام کیلائی کی تالیف ایسی سیستان کی ایف لیف به بیار ایسی سیستان کی المیسی شده این کی المیسی شده این کیل ایم بیار اور شده می ایسی سیستان می این کیل ایم بیار اور می این این کیل ایم بیار اور کیل می بیار کیل

اس جلد میں حضرت مولانا قائلی زابد انجین آنک (فروری و ۱۹۹۳ء) م اگسته ۱۹۸۹ء) کے پانچ رسائل شائل اشاعت ہیں۔ مولانا قائلی زابد اسکین وارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا سید محمد افورشاہ اشھیری اورشخ الاسلام حضرت مولانا سیدشین اجمد عدتی کے شاگر درشید تھے۔ بیموں گرافقار خیم کمایوں کے مصنف اور مضرقر آن تھے۔ اپنے دورش اکا برعام مول آبروی چلتی مجرتی تصویر تھے۔ ان کے دوقادیا نیت پر پانچ رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کردہے ہیں۔

۱۹۷۳ ۔۔۔۔ "الل وطن کے لئے دگوت فورد گز" آزاد مخیر اسملی نے ۱۹۵۳ء قادیانی کفر پر قرارداد پاس کی تو قادیانیت پنج جھاڈ کرمیدان میں معروف پر ویکٹیڈ اموکی۔ حب معرت قاضی زاہد اُسینی مرحم نے قادیانیت کولگام دینے اور کھوٹا پر ہائد ھنے کے لئے مید رساله زتيب ديا\_٣٠ رجون ١٩٤٣ وكوشائع بوا\_

۳/۵ در دوبدل کا تموند اتر از ادار احد او بیانی کا قرآن مزیز میں ردوبدل کا تموند اتر از در کئیر اسیلی نے قادیاتی کفر پر قرارداد پاس کی ۔ قو مولانا کھ شیخ جوش ممبر آزاد کشیر کا ایک مشمون نوائے وقت ۲ روببر ۱۹۷۳ء میں شائع ہوا۔ حضرت قاضی صاحب نے اسپنے مختصر مقدمہ کے ساتھ اے شائع کردیا۔

۲ / ۱۳ .... " دراہ قالم از افترائے پیغام" مرزا قادیانی ملحون کی قبر کی سمعوں نے خوب تذکیل کی۔ اس کی خبرشائع ہوئی تولا ہوری پٹھے یا۔ .... کے پٹھے لا ہوری مرزائیوں کے اخبار پیغام شکے نے جواب میں اپی خفت منانے کے لئے کہا کہ حضرت امام ابوسٹیڈ گی قبر کی بھی تو بین ہوئی۔ لا ہوری .... کے پٹول جواب میں محترت قامتی نے بدرسالہ تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک رسالہ " درہ زاہدیہ" بھی ردقادیا نیت پر ہے۔ اسے ہم شال نہیں کرد ہے۔ اس لئے کہ وہ قاوئ فتم نبوت جام ۱۲۴ سے ۱۳۳۳ پر شائع ہو چکا

**إ** - فلحمد للله!

∠/۵..... ''ایک خطرناک انقلاب'' بیرسالہ قیام پاکستان سے ایک سال قبل بینی اگست ۱۹۴۷ء ش تحریر فرمایا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ عالمی محدا براہیم صاحب ( عال امیر عالی بجل تحفظ تمتم تبدت انک ) نے اس کا فو فوارسال کیا۔ وہ بھی اس جلد میں شامل ہے۔

مولانا آ قائے مرتضی احمر خان میکش ورانی (وفات .....) لا بور کے باس ہے۔ نامور قانون دان تھے۔ آپ کے روقا دیا ثبت پر پائی رسائل جمیں دستیاب ہوئے۔ جواس جلد میں چش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

الم/ا من عام یعنی عدالت تحقیقات فسادات بنجاب (۱۹۵۳ه) کی در پورث برجام و دلیغ تبره از مشهور عالم افزکر کیشتم نیوت ۱۹۵۲ه کساسیاب وظل اور

اس کی ذمدداری کی ہے، پرعدائی جحقیقات کے لئے مسٹر جشس منیراور مسٹر جشس ایم۔آر۔
کیائی پر ششس دورتی عدائی نئ قائم کیا گیا۔آل پار نیمز بخلس عمل جونظ ختر بندت کی و کالت
جناب مولانا مرتشی احمد خان میکشن درائی نے کی ۔عدائی رپورٹ چھپ کر سامنے آئی تو وہ
تشاد کا مجموعہ تھی۔اس پر مخلف حضرات نے جمر و کیا۔مولانا میکش نے بھی تیمر و کیا جوروز نامہ
توائے پاکستان لا ہور میں شائع ہوتا رہا۔ بعد عمل کما بی شخص ش سامنا کا بھا۔ یہا تواق

ہے شائع کررہے ہیں۔

۰۳/۱۰ (۲۰۱۶ مین مراکتین مین مرزائیت وزنامد مغربی پاکتیان الا بهور مین مسلسل دی اقساط نیس اس عنوان پرتهم افعایا۔ بعد مین عالی مجلس تحفظ تم نیوت کے دوسرے امیر مرکز بیر خطیب پاکتیان مولانا قاتنی احسان احد کے بیش لفظ کے ساتھ اسے ۱۹۵۰ میں شائع کیا گیا۔

کیا گیا۔ ۱۱/۲، ..... "مرزائی نامہ" مکمل نام ہے۔" قادیانیت کے کاسترسر پر اسلام کا البرزشمن گرزی ضرب کاری" لیتن" مرزائی نامہ" مولانا مرتضی احمد خان میکش دوائی نے دوزنا مداحسان لا بور بھی اطلان کیا کہ 10 دیائی حضرات اگر کوئی سوال کرنا چا چیں تو ان کے ججابات کے لئے بھی حاضر بھوں۔ قاد باغیوں نے سوالات کرنے شروع کئے۔ آپ نے دوزنا مدز میدار لا بور اور دوزنا مداحسان لا بور بھی جواب کا سلسلے شروع کیا۔ بعد بھی ۱۹۲۸ء میں ترابی شل میں اے تابع کمیٹی نے شائع کیا۔ پھر ۱۹۸۵ء میں اس کا تکس عالمی مجلس تحفظہ خم نبوت نے شائع کیا۔ اب اے تیمری باراس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

۵/۱۲ ...... و کیا پاکتان شی مرزائیوں کی حکومت قائم ہوگئی ہے' ۱۹۵۳ء شی مولانا نے اخبار سردوزہ آزاد لا ہور شی چندمقالے شائع کے تو مجلس احزار اسلام لاکل پور (فیمل آباد) نے چارمنحاتی دوورتی پہنلٹ میں ان کوشائع کردیا۔ یہ بھی اس جلد میں شامل کردیا گیا ہے۔

مختاج وعاء: فقيرالله وساياملتان به ۱۸رویخ الثانی ۱۳۳۰هه ۱۵رار بر بل ۲۰۰۹ء



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصخبه اجمعين • اما بعد!

فقیر حقیر بروردگار عالم کی مغفرت کا امیدوار۔ بخشے بروردگار اس کو اور اس کے ا با وَاحِدا دومشائخ وتلانده احباب وكل مؤمنين مومنات كو-قاضي غلام كيلا ني حنفي المذب فتشبندي المشرب بنجاب شلع كالل يور (أنك) علاقة جهيم موضع شس آبادكار بوالا- بخدمت الل اسلام گذارش رسان ہے کہ ملک و خاب ضلع گور داسپور موضع قادیان میں مرزا غلام احمد قادیا نی ایک صخص قوم کا کاشتکار پیدا مواتھا۔ کچھ فاری ،اردوسکھ کردنیا کمینی کے شوق میں آ کرابتدا میں بزرگ بنا، مدار یوں اور جو گیوں کے شعبد ہے اور ہاتھ کی صفائیاں دکھا کربعض بدنصیبوں کو کرامت کا دھوکا دے کرحرام کاروپیہ وصول کرنا شروع کیا۔علائے کرام وقا فو قٹاس کی اصلاح فرماتے رہے۔ رفتہ رفتہ مرزانے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوت ہوگئے اور آ سان پر جانا اٹھا اور پھرز مین برقریب قیامت کے آ نابیکذب اور لغو ہے اور مہدی بھی اور کوئی نہیں میں ہی مہدی اور عیلی علیہ السلام کے بدلے میں پیدا ہوا، اور ان دونول کے اوصاف میرے اندر موجود ہیں۔ مجھ کو جو نہ مانے گا وہ گمراہ اور کا فر ہے اور د جال کوئی خاص فخص نہیں اور نہ خر د جال کوئی خاص جا ٹور ہے۔ بلکہ دجال سے مراد یہ یادری لوگ بیں اور گدھا دجال کا بیریل ہے اور یہ جولکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کولد کے وروازے برقتی کریں مے سولد مخفف ہے۔ لدھیانہ کا میں نے یا دری کو بحث میں لدھیاند میں زیر کردیا۔ یہی مراقل وجال ہے ہے۔غرضیکاس قتم کی بیبودہ بکواس بہت کی۔ پھر عجب اس بر کدومو کی تو بید کر مثیل عیسیٰ ہوں اور جس کی مثل بناای کوچش کا لیاں ، پروردگار بر بہتان ،قرآن شریف پراعتراض ۔ باقی انبیاء کو بھی اشارے کنائے میں جودل میں آیا بک دیا۔ ا ما محسن اورا مام حسین اور صحابه کرام اور موجوده زبانه کے علائے عظام کوخت کا لیاں بگیں جواس کی پلید کمایوں میں ہے قدر ہے مسلمانوں کواس کا حال ظاہر کرنے کے لئے مع نشان صفحات کے بقید تحریرلاتا ہوں۔ ناظرین خود جان لیں گے کہ مرزامسلمان تھایا کون اوراس پراعتقا داوراس کی متابعت كرنے والا بھي مسلمان ہے يا تابع شيطان اور مغضوب رحمٰن ہيں۔ كتاب ميں لفظ اقوال کے بعد مقولہ اس فقیر کا ہوگا۔

## مرزا کی طرف سے پنجبری کا دعویٰ

اسسسسالهم''قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ''اگر تم نوگ الله تحالى سے مجت كرتے مواقع ميرى تابعدادى كرو

(براین احمیص ۲۳۹ فرائن ج اس ۲۲۹)

اقول! علم کی بیرایافت ہے کہ قرآن شریف کی آیت جو رمول الشہر کے کئی میں نازل ہوئی تھی اس کو اپنے او پر جز کر الہام طاہر کر دیا۔ عربی بنالیما، فکر میں شدآیا ورند ضرورا کیہ آیے۔ عربی بنالیما۔

ل "لا الله الا الله لقد كذب عدوالله ايها المسلمون "معرت مرقار وق المعم المسلمون "معرت مرقار وق المعم اللهم من اللهم من الله معدون في المحتى في المتى منهم احد فناه عمد بن الخطاب "الحياس من اللهم الناس محدوث فن في أه يم ينهم احد فناه عمد بن الخطاب "الحياس والمحتى أم يحولاً محدث بوسة تقرير تحق المحتى والمحارة المحارة المحتى الموسي المحتى المحتى

ہونے کا ہے تو کافر ہوگا۔ (عقائد عظیم ص١٦١) ناظرین باانصاف خود جان لیں کہ مرزا پیغیمری کا دعوى كرف سےكون جوامسلمان جوايا كافر؟ م ..... " مجھ کو قادیان والول نے نہایت تنگ کیا ہے۔ جس سے کہ میں یہاں ہے ججرت کروںگا۔ میرے روحانی بھائی میچ (لین عیسیٰ ) کا قول ہے کہ نبی ہے عزت نہیں ۔ مگر اسے وطن میں'' ( فحدَ حَنْ ص ح ، فزائن ج ٢٥ (٣٢٧)

فقیرصاحب تیخ کہتا ہے کہ جمرت کے بارے میں پیش گوئی تو کر مبٹھے گر کہیں کو بجرت

نصیب نہ ہوئی۔ بلکہ یاوجود ہزار ہاروپیہ کے تج کوجھی نہ گیا اورا تنا بڑا فرض ترک کر کے قبر میں

جابسارجس کی نسبت رب العزت نے فرمایا کداس گھر کا نج ہراستطاعت والے پر فرض ہے۔ "ومن كفر فيان الله غنى عن العالمين" ادر بوكفركر يتوالله مارے جان سے ب

يرواه باور مديث يل فرمايا جو باوصف استطاعت ج نمرك. فيسمت أن شاء يهود ياوان شاء نصدانيا" وه چا بيردى مورمر عاب المرانى معلوم يس كاس مديث يحظم سے مرزا يبودي ۽ وكرم إيا نصراني ہوكر۔ ظاہراة ل ہے كەستى عليه الصلوٰة والسلام كوگالياں دينا میود کا کام ہے۔ جب جموٹے دعاوی پنجمری اور طرح طرح کے مرفریب بجارے نے کر کے پخته دالان بنایا تھا تو خودتو جمرت کر کے جانا در کنارتھا اگر کوئی باندھ کر نکالیا جسیب بھی نہ فکلی۔ یہ بھی

ایک مرکی بات تھی کہ اس جرت کر کے چلاجا دال گا۔ ه ...... " فنداتعالى في براين احمديد ش اس عاجز كا نام امتى بهي ركها اورنبي " (ازاله اوبام س۳۳۵ فرزائن چسم ۳۸۱)

اس معلوم ہوا كەبرا بين احمد بيجومرز اكى تصنيف ہوہ خدا كا كلام ہے نعوذ بالله! اوربيك مرزائي بيماذالله! ٢..... " " إل محدث جومر كلين من سے بامتى بھى ہوتا ہے اور ناقص طور ير نبي

(ازالهاومام ١٩٥٥ فزائن جساص ٢٠٠٧) اقول! پس مرزانی مرسل بنا محرناقص، نبی، دم کثا، ابتر، انبیاء میں ناقص آج ہی سنا۔

طرفہ میکہ نبوت میں ناتھ اور رسول پورا ہے۔ حالا تکہ رسول نبی سے مساوی <u>یا ا</u>علیٰ ہے۔

ے..... " " فعدانے مجھے آ دم عنی اللہ کہااور مثل نوح کہا مثل بوسف کہا مثل داؤد كبا، پرنتل موى كبا، پرمتل ابراجيم كبا، پحربار باراحدك خطاب ، جميه إيارا-"

(ازالهاوبام ٢٥٣ فجزائن جسيص ٢٠٠)

فقير كهتا بي كه مشهور توبيكيا بواب كه يش مثيل عيني بيون اوراب توشوق مين سب وغيرن كمثيل بن مجية اوراجه بنغ شي شليل كي مجي قيدندي خوداجم بوگي " الالسعنة الله على الكذبيدن" من بين واشخ بوكروه ميخ موجود حركا آنائيل اورا حاديث مجيح كي روس

۸...... '' 'میں واحم ہوکہ وہ کے موگود س کا آنا تیک اوراحادیث میشوں دست ضروری طور پر قرار اپاچا تھا وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ سکیا اور آج وہ جعدہ پورا ہوگیا چورندا تعالیٰ کی مقدر میٹر گڑئیل میں پہلے سے کیا گیا تھا۔''

(ادرارد بام ۱۳۱۸ بروائی و استان بائی فاک یمی نیس - بلد جب کدو وی تغیری کا شروع کیا

الناورطامون اورروز پروز تبای بی بوتی گئی۔ بریش نہندنام زنگی کافوریس مرزا کا ذب ہے۔ ۱۹ ..... " پیونکد آدم اور تی میں کما مکست ہے۔ اس کے آس عاجر کا نام آدم مجس

اول! ح آور آ دم جمیع الطام سمان پیشل ملت یک کا بدا او اصلیم اطلاع کا دور آدم جمیعیا طلاع سے مورد اگری ایک دونوں کے پیدا ہوئے اور حشرت میسی ہے باپ کے اور اثاقی اعلیم الطلام سے مرز اگریکیا مما اگت ہے۔ جن جن میں مشکل ہے ۔ ان کے مائیر مشکوت کی دور قلب میں میں دگی دو گئی

اور کچر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرزا کی مماثلت کیا ان دونوں حضرات کے باپ نہ شے اور مرزا کا باپ تھا۔ دونوں کے مجزات بیٹات تھے۔ مرزا کا کیا مجزہ ہے؟ البہ طلسمات کی کمایوں بھی سے کوئی شعیدہ سکھے کرگا وں والوں کوفریب دے دیا نے نوز بالشہ

میول رئیا ہے۔ پوا میان اور ایس سے مقدات میں ہے۔ دورو پار اور دونواں اور چند سبزی نروش اقبل ایس میں اور چند تنگی اور چند کا شکار میں اور باق تمام روسے تریش کے سلمان عرب مجم ہمیورستان چنجاب بنگالدو غیر و غیر و فلوں کے علاء دفستا، بزرگان و پی سب سے سب بد بخت

(ازالهاد بام ص۱۳۳ نزائن جهوم ۱۳۲۲)

محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔''

فقیرکتاہے کربیالہام تو مرزا کا برنکس ہوا۔ جانجالوگ برائ کہتے ہیں۔ جہال تک کوئی نام مرزا کوشتاہے سوائے گا کی اور برے ذکر کے۔ ذکر خیر کوئی مسلمان ٹیس کرتا۔

(ازالداد بام س ١٤٢، فزائن جسم ١٢٣)

فقیر کہتا ہے پر دردگار نے ایسا اعراکی کا کہ جو آ ہے۔ رسول الشقیقی کے تن میں تقی مرز ا نے اوپر نگادی اور اتا خیال دیکی کر پیرانا مو خلام احمد ہے احمد و تعییں ہے ہے۔ کر پر کا سطلب بیر ہے کہ میدنا تھے رہائی حضرت میسی بن مربم طیبا السلوق والسلام نے بنی اسرا تیل ہے فرمایا کہ جھے الدعوز وسل نے تہارے طرف رسول بنا کر بیجا ہے تو رسات کی تصدیق کرتا اور اس رسول کی خوشجری بنا تا جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ جن کا تام پاک احمد سے انتظام کے اوالہ کے قول معمون میں جو بعد تشریف لانے والے والے بین کرنا والی کے جن کی خوشجری دی گئی ہے وہ صفافی اللہ مرز ا تا دیا تی

۱۰۱۱ (از الداوبام می بخز ائن ج ۲۰ می ۲۰۳)

فقیر کہتا ہے کہ خیال کروہ اے مسلمانو کہ مرز اکذاب نے بیآیت جو میں اللہ کی شان اور تعریف میں ہےاہیے حق میں بنائی۔ ایک بناوٹ پرلخت پڑے اور پڑگئی۔

نریف میں ہے۔اسپنے کی میں بینا لی۔اسی ہناوٹ پر گھٹت پڑ ہے اور پڑ کی۔ ۱۳ ا...... ''دو ہ آ دم اور این مریم میکی عاجز ہے۔ کیونکدا قر آن ایسا دعو کی اس عاجز

(ازالداد ہام ۱۹۵۸ بزرائن ج سم ۴۷۵) اقر فیونا کر نیادمو کی ہونا دلیل حقاشیت ہوتو الجیس سے پہلے انا خیر مذکا دعو کی کئے نے کیا

تھااوراس کابددگوئی ہزاروں برس سے شائع ہور ہاہے۔رسول الشکینی کی نبوت ہیں شریک ہونے کا دگوئی مسیلہ ملعون سے پہلے کی نے نہ کیااور برسول بددگوئی شائع رہا۔

۵۱...... ` مرایک مخفی رد تی دومانی کانتان مور باب سوخدانعالی نے اس روشی کود بے کرایک مخص دنیا میں میمیجاد دکون ہے۔ بہی ہے جو بول رہا ہے۔ ''

(ازالهاوبام ص ۲۹ ۷ برزائن جساص ۱۵)

10 فقیر کمیت ہے کہ ہاں اس کا نام روشی ہے۔ جوسیکٹر وں عالمے عوب وجھم کو کا فر کہدویا اور حض کو اپنا مرید بنا کر اس کو اسلام ہے گراہ وگل ہے۔ جوسیکٹر وں عالمے عوب وجھم کو کا فر کہدویا اور حض کو اپنا مرید بنا کر اس کو اسلام ہے گراہ کر اور حالہ کو روحاتی اور فقد کر نا کا کھر پر کھر ہے۔

کھر پر کھر ہے۔

17 " «حضر ہا اقد کی امنا ما معامید ک وجی مرجو و مرز انظام احمد عالمیہ السلام ہے"

(آرید حرکہ افزیوش میں بڑو ترین کی ماس ۱۹۸۸)

ایس مند آ ہے ہی میال مشوب کو ن بانی شیری

اور گیر وہ نبخی زبانی تیری اب مرزا کے رسالۂ انجام آتھ میں جوداجیات اور تفریات ہیں۔ ناظرین بانساف ماہ حظفر بائعی اپنے دل جامل کر تراشیدہ بالقرآن کو پرودرگار کے البام کہتا ہے۔ دور میں میں اسے دل جامل میں استعمال کرنے گاری کر حصر انام در اور ''

ے ہوسیرانام پورا ہو جائے گا۔ قبل اس کے جوسیرانام پورا ہو'' ۱۷ نام اندر تیرانام پورا ہو جائے گا۔ قبل اس کے جوسیرانام پورا ہو'' (انہام آخم س)دہ مزرائی جاس ماہ

فقیر کہتا ہے کہ جو کیے کہ یہوردگار کا نام پورااور کا لئے بیں بوا کا فر ہے اورالقد کے نام کے پورا ہوئے سے پہلے میرانام پوراہوگا یہ گئی گفر ہے۔ پروردگار جنج جنج صفات کمال نہ ہا۔ ۱۸۔ ۔۔۔ '' حیری شان جیب ہے۔'' (انجام آتھم م10 جزائن نہ اس حد ا

یوں سان بیب ہے۔ و رویدا کا ایک اس کا کا ایک اس کا کا ایک اس کا کا ایک ا فقیر کہتا ہے بیشک گیب ہے جو دو پید کمانے کے لئے وغا بازی اور گذب اور قریب بازی کو پیشینائے کھران تا پاکیول پر کی ورسول ہے۔

9) ... ''میں نے تیجے اسے لئے خوں لیا۔'' (انجام آخم میں 16 فرزائن جا اس16) فقیر کتاب کے الفدق الی الیے تیجی کوکیا چن لے گا۔ جس کی باشی القدق الی کے خلاف کا میں مال کر گال الدر اللہ

ہوں اللہ کے رسولوں کو گالیاں ویتا ہو۔ ۲۰ ۔۔۔۔۔ '' پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کورات میں سیر کر اٹی''

(انبام تقرم من من دُرُوَانُ من المن ۱۵ (انبام تقرم من دُرُوَانُ مِن المن ۱۵ فقر مُرِتانُ من المن ۱۵ فقر مُرتاب جِوَكُرُ نسيست الذي السرى بعيده ليسلا "آ تُرتك بياً سند دوباره مرزاك مِن شارل بوئي بـ لِبَدْام عرام كاشوق بواستيار سكا حافظ برائك بـ آكرا بات ياديس رئتي كرش نه ميلياس سي يا كها تحاادراب كيا كها تعول - ٢..... " تَخِيعَ تَوْتَرِي بودا ما تعرفو ميري مراد بادر مير ما تعد بـ" المارة تعمّ م ٥٥ فردا أن يناس ٥٥)

ر استان کی از الم الم ہے۔ اگر پر دردگار کے ساتھ مہدتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن شریف پر اعتراض نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس اخیام المعام کو برانہ کہتا۔ شریعت نبوی پر نابت قدم رہتا۔ پال پایں متی مراد کہ اللہ عزوجل کے ادادے سے پیرا ہواا ملس بھی ہے اور مرزا بھی۔

۳۲ ...... ''میس تجقی لوگول کا امام بناؤل گا۔'' (انجام آتھم ۵۵ بززائن ج اام ۵۵) دوسرا بھائی ان سے بھی بڑھر جھگیوں چو ہڑیول کا امام اور تیغیبر بنا۔

"۲س" "تو میر سرماتھ ہے اور ش تیر سرماتھ ہوں۔ تیرا جید میر ابھید ہے۔" (انجام آخم مل ۵۹ بزرائن خااص ۵۹

الول 'لعنة الله على الكاذبين "

۲۳ ..... ''ابراہیم یعنی اس عاجز (مرزا) پرسلام۔''

(انجام ٱلحقم ص ٢٠ بزائن ج١١ص ٢٠)

بحرابرتيم عليه السلام بن بعيفا بننے كاشوق جرايا\_

۲۵ ..... ''انے نوح آپنی خواب کو پوشید در کھے۔'' (انجام آتھم میں ۱۲ بززائن ج ااس ۹۱) اسب نوح تیغیر بنا۔

٢٧ ..... "جس في تيرى بيت كى اس كيم اته يرخدا كا باته ـ"

(انجام آئتم ص ۷۸، نزائن ج١١ص ۷۸)

ا قول، خداے اگر مراد شیطان ہے جومر زا کودی بھیجا ہے تو ضرور تھ ہے۔ بیشک اس ہے بعت کرنے والے کے ہاتھ پر شیطان کا ہاتھ ہے۔

رسول النفطانية كم بارے من جوآب تقى اپنے اوپر جمال الله كالعت كم كرفيس آف لف بيے كم مرزا كوآبت كے اپنے اوپرانزال كا تو بہت شوق ہے اور يجارے كوم بى كى ليافت نيس البغا تر آن شريف كوكى شاوكى آبت كركر تبدد جائے كہ تھے كوالهام ہواہے۔ "انسى مرسلك الى قوم المفسدين "مِس في يحمَوه ممسدين كى لمرف رسول بنا كربھيحا\_'' (انجام آئتم ص ٩ ٤ بزائن ج ااص ٩ ٤ )

سب روئے زمین کےلوگ مرزا کے آئے ہے پہلے مفیداور فتنہ ہاز اور گمراہ تھے۔ نعوذ مالله من ذلك القول كاليول\_

" مجھ کوخدانے قائم کیا۔مبعوث کیااورخدامیرے ساتھ ہم کلام ہوا۔" (انجام آئتم ص١١٦، فزائن ج١١٩س١١)

اس كاجواب قرآن مجيدو ي حكاب كفرماتا ب: "ومن اظلم ممن افترى عليه الله كذب اوقال اوحى الى ولم يوح اليه شئ ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولوترى اذا الظلموان في غمرت الموت والملتكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله غير الحق وكمنتم عن أيته تستكبرون (انعام:٩٣) " ﴿ الله عبرُ هَ كُمُ ظَالَمُ كُونَ حِس فِي الله ير حجوث با ندھایا کہا۔ مجھے وی ہوئی۔ حالا نکدا ہے پچھ بھی وی نہ ہوئی اور جس نے کہاا ب میں اتارتا ہوں۔جیسا اللہ نے اتا رااور کہیں تم دیکھو جب بینطالم موت کی بیہوشیوں میں ہوں اور فرشتے ایے ہاتھ کھیلائے ان سے کہدرہ ہیں۔ نکالوانی جانیں آج تمہیں بدلدویا جائے گا۔ ولت کا عذاب، مزااس کی کدالله برجموث باند جته اوراس کی نشانیوں سے تکمیر کرتے تھے۔ ک

اس آپیر بید کا جملہ جملہ قادیانی برصادق ہے۔اس نے اللہ برجھوٹ باندھا کہاس نے مجھے اپنا نبی کیااورمیرابینام رکھااورمیرے حق میں بیکہااوراس نے وحی کا اڈ عا کیا۔ حالا نکہاس پر کچھودی نہآئی اوراس نے اپنی کتاب برا بین احمد بہ کوانٹد کا کلام بتایا تو انٹد کے اتارے کے مثل ا تارنے کا مدعی ہوااوراس نے اللہ کی نشانیوں ہے جواس نے اپنے بندےاور سیجے رسول عیسلی سیح کوعطاء فرما ئیں تکبر کیا کہ میں ایسی ہاتوں کو مکروہ نہ جانیا۔ توعیسیٰ ہے کم نہ رہتا۔ تو بتقریح قر آن وہ کا فرہواا دراس کے لئے ذلت کاعذاب ہے۔

"فدا کاروح میرے پس باتیں کرتا ہے۔"

(انجام آئتم ص ۸۷ بخزائن خ ااص ۷۸)

سجان الله! کیا کہنا جب میچ روح اللہ کے مثیل ہوئے تو خدا کا روح مرزامیں کیے باتیں نہ کرےگا۔ بیروہی کفرے۔ فقیر کہتا ہے کہ سوامر زاکے مربیدوں ہے، جس قدر مسلمان روتے ذیٹن تے ہیں۔ مرز ا کو ہے عزتی ہے دیکھتے ہیں اور قبول ٹیس کرتے تو مرز ااور اس کے مربیدوں کے زویک معاذ اللہ انہوں نے غدائے تعالیٰ کو ہے عزت کیا اور قبول ندکیا اور بیدونوں با تیس کفر ہیں۔ پس سمارے مسلمان کافر ہوئے۔ معاذ اللہ! اور بیر سنام عمتا کہ کا ہے کہ چڑھی ساری امت مرحو مہ کو کافر جانے وہ فودکا فریاتو مرز ااور اس کے مربیرسے کافر ہوئے۔

۳۳ ..... "فدان سب كم مقائل برميرى في كركا دي كاركونك شن خداك كرف المستحدث و مدل في طرف المستحدث الله الا غلين النا و دسلى "ميرى في المستحدث الله المستحدث المستحدث ( ضيرا أي المستحدد (

ہو۔ قبیر کہتا ہے کہ المحداللہ بالکل بیکس ہوا۔ مرزا کو قود لا ہور، لدھیانہ وغیرہ مہاحث کی قبر ارداد چکہوں سے شہور فکست ہوئی۔ اعتراضوں کے جوابات ندرے سکے اورشرمندہ ہوئے۔ تر ارداد چکہوں سے شہور فکست ہوئی۔ اعتراضوں کے جوابات ندرے سکے اورشرمندہ ہوئے۔

ہاں اسی فتح مرز اکوشرورہ ہو کیں۔ چیسے مقبور کے کہ اہ درمضان میں ایک ہار مرز اامر ترکو گیا۔ وعظ کے وقت تمام ہندومسلمان و غیرہ خدا ہیں کے لوگ جع ہوئے۔ مرز اننے دن میں شریت کا گلاس پی لیا۔ لوگوں نے گالیاں دینا اور تالیاں بہتا اور کلوڑ کا راٹا شروع کیا۔ مرز ایزی وقت سے پیشی میں سوار ہوکر بھا گا۔سواری کے جانو راور تکھی کو بھی نقسان ہنچا اور اس قدر بچرتے ہرے کہ بھی کے اغرز تمام جوتا ہی تھا۔ لیس اب وہ شرور لاضو ور ہوگیا۔ اگر اس کا رسول ہوتا تو بے شک خالب

کے اعراقیام جوتا ہی تھا۔ پس اب وہ ضرور لا اخرار ہوگیا۔ اگر اس کا رسول ہوتا تو ہے شک غالب ہوتا اور فنی پاتا۔ گر کندا سے تھا اپندا امرود ودور مطرود ہی رہا۔ ساسسہ "'میرے یاس خدا کے نشان بارش کی طرح برس دے ہیں۔''

ر میرانیام اقتم می در این ۱۹۵۰ میرانیام اقتم می ۱۹۵ بردان ۱۹۳۳ میرانیام اقتم می ۱۹۳۲ میرانی ۱۹۳۳ میرانیام اقتم

فقير كہتا ہے كہ خدا كانشان تو كوئى ديكھا نہ گيا۔ گمر البتہ شيطان كے نشان مرزا پر ہميشہ

جھڑ۔ تے دے۔ ....

۳۳ ..... "انت منى بعنزلة اولادى انت منى وانا منك "تواسفلام احميمزى اولا وكي جگرسية و بحصس به اورش تخصي بول-" (وافع ابلاءس ايران ۱۳۵۸س ۱۳۷ اللہ تعالیٰ اپنے فضب سے بچادے، کیسا ملمون کام ہے۔ کلام کذب از دل باؤرہ متحوالد الباش ہم این اللہ شدمت وہم رہ حق کی نہذ ناش خود اوگراہ شدمت وظل راہم میکند مگراہ کسی کو چیروش باشد ند پہنم کیک انجاش

۵۳.... " تو تاری پائی میں ہے۔ اُن (انهام تعم ۵۵ بنز تانه من الله ۵۵ پائی ہے ہیں۔ '' درانهام تعم ۵۵ بز تائی خااس ۵۵ پائی ہے ہیں۔ '' مسین پائی الله الله کلی شدی ہے " اس میں انو تعم بالم میں اور کو تام رہا ہے گئی ہے ہیں۔ '' مسین مثل شدی الله کلی شدی ہے " اس میں اور کو تام رہا اور کر اانہا کہا ہے گئی ہے کہ کر بحن و کر بحر کر ہے۔ احراقی مجمی خدا کا جنا ہوں گئیں مائے کہ کہ الکھوں در ہے بدر کر ہے۔ احراقی مجمی خدا کا جنا ہوں گئیں مائے کہ خدا کہ جنا ہوں گئیں مائے کہ خدا کہ جنا ہوں گئیں مائے کہ خدا کہ خدا ہوں گئیں مائے کہ خدا کہ خدا ہوں گئی میں کہ خدا کہ خدا ہوں گئیں مائے کہ خدا ہوں گئیں مائے کہ خدا کہ کہ خدا کہ خدا ہوں گئیں مائے کہ خدا ہوں کہ خدا ہے کہ خدا ہوں کہ خدا ہوں کہ خدا ہوں گئیں کہ خدا ہوں کہ خدا ہوں کہ خدا ہوں کہ خدا ہے کہ خدا ہوں کر خدا ہوں کہ خدا ہوں

٣٧ ..... " فداعرش رے تیری تعریف کرتا ہے۔"

(انجام آ مخم ص ۵۵ فزائن ج الص ۵۵)

ہاں دیکھونا، کیسی تعریف کی جس کا بیان ابھی ٹیمر ۲۹ میں گزرا۔ مرزا کے تفریات اس کے رسالہ دافع البلاء سے سلمان اوگ سلاحظافر ہائیں۔

(دافی ابلاء می د بنوائی جام ۱۳۰۸) فقیر کہتا ہے کہ اس وقت قادیان عمل طاعون ترقیا۔ مرزا کو اس کے اپٹیس نے دموکہ دیا۔ دوئوئی کر میشا کہ تادیان عمل طاعون ندآ ہے گا۔ انفر واصد قبار نے مرزا کذاب کا کذب ظاہر کیا۔ قادیان عمل طاعون آیا۔ اس وقت مرزایات کو چھر کر کہنے لگا کہ میری مراد بیٹی کہ مطاعون چارف ندآ ہے گا جو کہ جس سے لوگ جانجا بھائے ہیں اور کو ل کی طرح مرتے ہیں۔ مرزا کا قاعد تھا کہ فیس کی یا تمیں اور کشریات بکی تھا۔ اس کے خلاف ایت ہوئے پر لوگ گرفت کرتے تو مرزا کو بیچے ھے کے بدن میں بیاری ڈیا پیلی ٹیٹی پیٹاب کے جاری ہونے کی اور امہال کی بیاری تنگی اور او پر کے بدن میں دوران سرقفا۔ وگوئی جسویت کا اور خود مرضوں میں ایسا جنال رہ کر امثل اور اعلیٰ کے بڑار ہا کمروہات کے ساتھ جس خاک سے لکھے تتے ای میں جالحے۔ ع

> مژده باد ای مرگ مینی آپ بی بیار ہیں \_ ...

ب رون بورس سانو الفعاف كروك بروردگار كاولوانوم و بخبر ا بنا آپ و برده كركبتا ب- جو ادشا بور و بخبر بردا بودا چا بنا ب ده كساسلمان ب- مانا بواسمله ب كموكي ولي كى چنبر ك دوري كركسي بخيتا بيصاف كفر ب- اى مضمول برجيدول علايم و برجم

۳۹ ..... "خدانے ال امت میں سے سے میں مودو بجیجاجوال پہلے میں سے اپنی تمام شمان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دو مرے کا نام غلام اتھ رکھا۔ تا یہ اشارہ ہوکہ عیما تیوں کا میں کیما خداہے جواجہ کے ادنی غلام ہے بھی مقابلہ ٹیس کو سکا لینی وہ کیما تھے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں اجمد کے غلام ہے جسی محتر ہے۔ (دانی اہلا میں ۱۳۲۱، فرائن جہرے اپنے آپ کو اکانی جانا جانا صاف کفرے۔''

اذل آو اپن نجاست گاه کا مامون ہودا اس بنام پر کہا تھا کہ دو مرسل کی تخت گاہ ہے اس کے مقابل نصار کی سے بنجاب سے کسی شہر کی حفاظت چاہنا۔ کیسی بیپود و ویے متنی بات ہے۔ مرز ا کے کمان یا طل میں حضرت میں ملیہ السلام سے شفی نہ تھے۔ بلکہ جودنا سفار تی تھا۔ پیغیم کو کھی۔ لگانا ہے اور ای کومب اور شم کہتے ہیں جو با نقاق نشاہ اکفر ہے اور یغیم وں کو گالی دینے والے عیب لگانے والوں کی تو بدی تھول ٹیس سرز دیک اکم فقہا می اور فقار برازیہ بحروائن فیرو۔ ''اورا گراییانه کرسکیس تو پھرسوچ لیس که جس شخص کی اسی و نیا میں شفاعت البت تبيس وه دوسر يجهال ميس كيوكرشفاعت كركاء " (دافع البلاء سام بزائن ج ١٨ س٢٣٣) عقل کا اندھا تھا۔ بھلا اگرنصاریٰ کی کوئی دعاء قبول نہ ہوتو اس سے بدلازم آئے گا کہ عینی علیهالسلام بروز قیامت سفارش نه کریں گے۔ دیکھو پیغیم خدا کوکیسا نکما اور بیقد رجانیا ہے کہ برود حشرصالح عالم بھی شفاعت کریں ہے ۔ تگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولویوں ہے بھی گز رکھتے جو سقارش بى تدركس كرنعوذ بالله من دلك الكفر!

"اس جگه مولوی احد حسن صاحب امروبی کو جهارے مقابلے کے لئے خوب موقع مل کمیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولو یوں کی طرح اینے مشر کا نہ عقیدہ کی حمایت میں ہے کہ تا کہ کی طرح حضرت میے بن مریم کوموت سے بچالیں اور دوبارہ اتار کرخاتم

(وافع ابلاوس ١٥ فرائن ج٨١ص ٢٣٥) الانبياء بناوين ـ' اس ملعون تحریرے بیرظا ہر کیا کہ جن لوگوں کا بیاعتقاد ہو کہیلی علیہ السلام زندہ ہیں اور

آسان سے اتریں گے وہ مشرک اور کا فر ہیں۔ بیتھم سارے علیائے دین بلکہ تابعین بلکہ محابہ ٹبلکہ خود رسول كريم الله على موكيا- كونكه اكر حديث شريف مين نه بوتا اور صحابة وغيره علائ حقد مين روايت نه كرتے تو ہم كيے جانتے۔اب خود جان لو گے كه مرز اكون تھا اور خاتم الانبياء

ہنانے کا بہتان علاء پرلگا دیا۔اس کا کون قائل ہے۔ میحض افتر اءاس مفتر ی کذاب کا ہے۔ " بلكه بيمولوي صاحب اين دوسر بعائيون كي طرح يبي جايت إل کہ وہی ابن مریم جس کو خدا بنا کر قریباً پیاس کروڑ انسان گمراہی کے دلدل بٹس ڈوبا ہوا ہے۔ دوبارہ فرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے اور ایک نیا نظارہ خدائی کا و کھلا کر پیاس كروڑ كے ساتھ بچاس كروڑ اور ملادے۔ كيونك آسان پر چڑھتے ہوئے تو كسى نے نہيں ويكھا تھا۔

(دافع البلاء ص ۱۵ افترائن ج ۱۸ ص ۲۳۵) ہی قول ملعون اس کا، صاف حدیث سیح کے مخالف ہے۔ حضرت مالی کے کو مائش میں دن مشرك بونا ادراسلام كااس دن تباه بونا حديث شريف كى يحكديب ب اورلحة الله على الكاذبين میں صحابہ کرام اور عام مسلمان کرآج تک بلکداس روز تک نز ول حضرت عیسی علیدالسلام کے قائل اورمعتقد مين داخل موسكته مبلكه عنتي كويلعنت خود بميشة تك يزهي." الا اسعه فيه الله عسلسي

وبی مقوله تھا کہ پیران ٹمی پر ندم پیران می پر انتد\_اس منوس دن میں اسلام کا کیا حال ہوگا۔کیا اسلام ونياش موكا لعنة الله على الكاذبين' عیب نکال کرعیسیٰ علیدالسلام کے تشریف لانے کے دن کوخس دن کہنا اور پچاس کروڑ مسلمان کا اس النظلمين ''اورطا بربے كرمديث عج كى دوے مسلمان سچے ہيں تو مرز ااور مرز اكى كاؤپ ہوئے اورائيس كے مدے بعث الشاقعائى كى آئيس پر آئى۔

۱۳۳۳ ... " بوقف سری محر مخله خان یارش مدون به اس کو تا تن آسان پر مضایا ممیاس مقدر ظلم ہے۔ " (دان ابلاء من امزان جا ۱۸س ۲۳۰ میں استان کی مارس ۱۳۳۰ میں استان کی مارس ۱۳۳۰ میں میں استان

مقره بهما حشدتاریخ مشیر کوند اصل خوابوظیم صاحب دیده مرد کدیم صاحب مششف و کرایات مختل پیزند مقروع پر نسبید الدین تقد سرمره می باشرو بهما حقد تاریخ مشیرمطوم کی شود کد آن مقره به بحقره و بوز آسف مشهورست چنا پخیر مرزا قادیاتی نوشته بلی این قد رسطوم می شود کدور مقره حضرت منگ قبری واقع ست آنما قبر بوز آسف نسب ساست بکستر می خواند و از مرد از مرد منظم از مرد منظم می بوز آصف واقع ست آئی اغذه صاد زبستین و این ملکه بوخت آندن از زماه میچه برط خراب راست ست طرف

چپ نیست درمیان آخرم و دروضه ملی کیخی کوچه خان پارمسانت دافع ست مکک اله مادم درمیان حاکست کهر قرآن بدودچه معلوم می شود بیم قرآنفغی کداین نام بصادست دیم قرق معنوی کدیوز آسف کیم قرالوشته که درگله خان پارمست این درمخله انزوره است دفغایر مکان برنغایر مکنین دالات میکند که یک فیش و دود جاید فون بودن ممکن نیست و مجازت تاریخ خیابد اعظم صاحب این ست. حضرت سید نصیرالدین خانیاری از سادات حالیشان ست در زم کاستوری پودیتم سی ظهور نمود تقیم ک

میر قدس سره در دکتار خان پارمهبط فیوش دانوادست دور جوارایشان سنگ قبری داقع شده درگوام مشهورست که آنچا چغیری آن موده است که در زمان سمایقد در تشیر مبعوث شده پوداین مکان به تقام آن چغیر معروف ست در کمایی از قواریخ : بده هام که بعد قضید دور دوراز دکایتی می نویسد که یکی از سمایشین زاده با براه زم دقتوی آنده و باخت و میادت بسیا رکرد و برسالت مردم تشیر مبعوث شده در

محميراً ٨.ه بدعوت خلائق مشغول شده وابعدر حلت درمخله انزه مره آ سود دران كتاب نام آن پيغيبر يوزآ صف نوشته ازين عبارت معلوم شدكه بوزآ صف درمخله انزمره مدفون ست نددرمخله كوجه خان بإرواين يوزآ صف ازسلاطين زاده بابوده است واين عبارت مناقض تحريم رزاكا دياني زيرا كه يسوع خودراتكس ازسلاطين منسوب تكروه فقط والسلام ۵ ارزيقعده ١٣١٣ه-دومرا خطسيدسن شاه صاحب تشميركا قوله: " اطلاع بادجون ارقام كرده بوديد كدورشهر مرى محمر ورضلع خاخيار يخبيري آسوده است معلوم سازندموجب آن خود بذات بابت حقيق كردن آن در شهروفة بميل تحقيق شده كه پيشتر از دوصد سال شاعر يدمعتبر وصاحب كشف بوده است نام آن خواجه اعظم كي تاريخ از تصانيف خود ثموده است كدورين شمر درينوفت بسيار معتبرست دران مِمْ عِارِتِ تَصْنِيفَ ساخته است كه در شلع خان يارميگويند كه ينجبري آسوده است يوز آصف نام داشته وقبر دوم ورانجاست از اولا وزین العابدین سیدفسیرالدین خانیاری ست وقدم رسول درانجا جم موجووست اكنون درانجابسيار مرجع الماتشعي واردبهرحال سوائ تاريخ خواجه اعظم صاحب موصوف ديگرسندي صحح ندارد دالله اعلم أتني كلام ٢٢ رزى الحبيه ٣١١ هـ أور غايية المقصو و كامصنف بعد تحقيق ك لكمة إسب " و فقير حقر عم أكون ورفيح تارئ عديده كدقبر حضرت عيني در حشيرنوشته باشند ونداز كدام باشنده معتبر تشميراين قول شنيده بلكه تماى ضغلاء ورؤساى معتبرين وعوام الناس ملك تشمير طفآ وقسيه ميكويند كيرحاشا وكلا در تشمير قبر حضرت عيسى في باشد وعلاوه ازين دوخط گذشته بسيار وست خط ومواهير برنبودن قبرحضرت عيسي عليه السلام درسشميرموجودند - چنانچيا مجمن نصرة السنة امرتسر دررساليه وعمقا كدمرزاً ورج كروه وراينيا اهينها درج ميتم اصل شهادت اين ست از باشتدگان تفيرشهرسرى گمر که مرزا قادیانی وردموای خود که قبر حضرت عیسی علیه السلام ورتشمیرست کاف به وغتری ست -مفتی واعظ رسول، وفعت الله وثجرشاه مفتی کوشی وار روضه بل خانیار، ومفتی مجمه ولا ورشاه سکنه خانیار، ومفتى محير شريف الينياً، وغلام محمد احمد قاداي،غلام مصطفى خانياري، وغلام يليين حسن قادري، ومير يسف قادري، ومفتى بيسف شاه صاحب، ومفتى جلال الدين صاحب، ومفتى سعدالدين صاحب، مفتى سيف الدين صاحب، ومفتى ومولوي صدرالدين صاحب، ومفتى ضيا والدين صاحب، واحمد شاه صاحب، ومحمد پوسف شاه صاحب، وغلام مجمر صاحب، و پیرقمرالدین صاحب سجاد ه نشین، وسید كبيرصاحب بجاد ونشين، واحسن صاحب بشائي، وبيرظلام مصطفى صاحب تاره بلي، وغلام مجمد عاصم صاحب عالیکد لی، و پیرعلی شاه صاحب۔

مواهیرخاد مان خانقاه معلی محمد پوسف صاحب، وغلام رسول صاحب بهرانی، وسیوعلی شاه

صاحب بهداني، وظيل بايا صاحب، وباباعبدالكبيرصاحب بهداني، وسيد احمد شاه صاحب بهداني، وسيد كمي الدين صاحب، وعلى بابا صاحب مؤذن وي اح م د، دعيدالجيد صاحب، واحمد صاحب فراش درگاه ، دنو رالدین فهمت خان صاحب و پوسف بهرانی سجاده شین خانقاه معلیے ، ومولوی حسن صاحب تقى خانيارى، وسيدمحى الدين صاحب قاورى، وغلام على صاحب بهداني موابيرخاد مان مسجِد جامع سرى مُركشيره احمد باباصاحب خادم مجدجامع ، وعبدالله باباصاحب خادم ، وسيدهس صاحب فادم، وعبدالهمدصاحب فادم، وغلام رسول صاحب فادم، وسيدسكندرصاحب فادم، ومولوي سمام الدين صاحب امام مجد جامع موامير خادمان استان حضرت مخدوم صاحب شهرسري محمر، وغلام الدين صاحب مخدوى، ونورالدين صاحب مخدوى، واحمد بإبا صاحب مخدوى، واسدالله صاحب مخدوى، ونورالدين صاحب مخدوى، واحسن الله صاحب مخدوى، ومجرشاه صاحب مخدوى، ومجر بابا صاحب مخدوی، وحفيظ الله صاحب مخدوی، وميرک شاه صاحب مخدوی، وصديق الله صاحب مخدوی - مواهیر حضرت خاندان رفیقیه سهرور دیفقشبند بدیری مگر - نظام الدین صاحب، وجمدین محمود صاحب رفيقي، وغلام حسين صاحب رفيق، وغلام تمزه صاحب رفيقي، وعبدالسلام صاحب رفيقى، وسيف الدين صاحب رفيقى، وعبدالله صاحب رفيقى، ونو رالدين صاحب رفيقى، وشريف الدين صاحب رفيقي، وغلام ني صاحب رفيقي، وعجر قاسم صاحب رفيقي، وانور رفيقي، وعبدالصمد صاحب رفيقى، ومحد متبول بن نصير الدين رفيقى، ومحد يوسف رفيق اسلام آبادى، وسعد الدين صاحب دفيقي، ومجمد متبول صاحب رفيقي، وعبدالرحن صاحب رفيقي، ونو رالدين مجمه بن محي الدين صاحب رفيق، وصدرالدين صاحب رفيقى عبدالاحدصاحب دفيق، ومحريسف صاحب رفيق \_ مواهیرخاندان قدیمی سری محرعلی شاه صاحب قدیمی ، وغلام محمرصاحب قدیمی ، وامیر الدين صاحب قد كي، وغلام محى الدين صاحب قد يى، وغلام حن صاحب قد يى، ومحد شاه صاحب قديى، ومولوى نور الدين صاحب قديى، وقمر الدين صاحب قديى، وغلام الدين صاحب قدیمی، وغلام حسین صاحب قدیمی مواهیرخاندان قرشی سری تگریمی سعیدالدین صاحب قرحی، وبدرالدین صاحب قرحی، وظام الدین صاحب قرحی، وسعدالدین صاحب قرحی گله خانیاد، وعبدالمجیدصاحب قرثی، وغلام حسن صاحب قرثی \_'' پس مرزا کا دعوی غلط اور باطل ہوا۔ مرزائي بارى تعالى كول ووينهما الى ربوة ذات قدار ومعين "كوشميرينا كريكي علیدالسلام کی موت کے لئے بہت بچھ ہاتھ یاؤں مارے عمر تحریف کی معتی اس کلام پاک کے بید یں۔ (اور ٹھکا ٹا دیا ہم نے ان دونوں کو طرف ٹیلے صاحب آ رام اور صاف چشمہ داریانی والے کے ) کس املیس نے مرز اکوسوجھائی کداسے تشیر گھڑ دو کہ تشیر میں پہاڑ بھی ہیں اور پانی بھی چشہہ دار میں اور آرام بھی ہے۔ پیجہ معتدل ہونے آ ب وہوااور میوہ جات کے، جیسا کہ عرفی نے کہا ہے تھیر کی تعریف میں \_

ے ہرسوفتہ جانے کہ بکشمیر درآید گر مرغ کباب ست کہ بابال ویرآید

اگر مرزا انجیل متی باب دوم پڑھ لیتا تو اس مغالطے میں نہ پڑتا۔ وہاں لکھا ہے کہ: "جب دیارمشرق سے بحوی حفرت میں کی زیارت کوآئے اور یادشاہ بیرودیس کوخر كلی كرمي یبود یوں کا بادشاہ میرے ملک میں بیدا ہوا ہے تو اس نے آپ کے آل کرنے کامنصوبہ با ندھااور بچول کائتی عام کرڈ الا مگر بادشاہ کے منصوبہ پر خدایاک کے فرشتے نے حضرت سے کے عافظ کو خواب میں اطلاع کردی اور تھم دیا کہ اٹھ اس لڑ کے کواس کی ماں کے ساتھ لے کرمصر کو چلا جا اور جب تك ميس تخفي ندكهول وميں رمنا۔ كونكد جيرودليس اس سنج كو بلاك كرنے كے لئے ڈھونڈ ھنے کو ہے۔ پس وہ خص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کو لیے *کرممر کو*ر دانہ ہو گیا اور میرودیس کے مرنے تک وہیں رمااور جب میرودیس مرگیا تو پحرخواب میں بدایت یا رکھیل کے علاقه كورواند موكيا اورايك شهريس جس كانام ناصرت تعاجابسا-" پس وه ربوه يا تومعريس كو كي مقام تھا یا خود ناصرت کور بوہ کہا اور تغییر کشاف میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ بید بوہ رملہ فلسطین ہے۔ د کھوشینی، قصبہ ناصرت جس کوسیح مریم نے اپنی جائے قرار ہنالیا تھا۔ دراصل ایک پہاڑی پر بسا تھا۔ (لوقا ۲۹،۳۰) اس میں ایک چشمه آج تک موجود ہے۔ جو چشمه بتول کے نام سے مشہور ہے اورشايد الله عل دبك تحتك سريا "اى طرف اشاره مو ( يناديا تير روب ني تير ر ینچایک چشمہ)تفیر فازن میں ابن عباس اے روایت ہے کہ وور یوہ بیت المقدى ہے اور کعب ئے کہا کہ بیت المقدس بہت قریب ہے۔سب زمینوں سے بطرف آسان کے بقدر ۸ امیل کے اورتقبير كبيرس ١٩٨ طبع مصر جر٢٠ ميل بروة اورر باده راكي تين حركات سے بي بي بائد زمين کے حصرت قادہ اور ابوالعالیہ نے کہا کہ وہ ایلیاء ہے۔ بیت المقدس کی زمین ۔ ابو ہریرہ نے کہا ہے كدوه رمله ب كلبى اورابن زيد نے كها كديدرملد مصر على باوراكشر علماء نے كها كدوه ربوة ومثق ے اور مقاتل اور ضحاک نے کہا کہ ٹی فوطة وشق لینی وشق کی فراز زبین تفسیر حسینی میں ہے کہ لی بی مریم اینے پچاکے بیٹے کے ساتھ جس کو پوسف نجار کہتے تھے ما ثان کا بیٹا بارہ سال اس ربوہ میں مقیم رہیں اور چرخد کات کراس کی مزدوری سے عیسیٰ علیدالسلام کوکھلا ٹی تھیں ۔

اب ایک اور حدیث ن لواورگریال میں سرڈ ال لو۔ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موی علیدالسلام نے زمین پرانقال فرمایا ہادرزمین پرآپ کی قبرموجود ہے۔اگر چیتے پت معلوم بیں اور تورات شریف کے آخر باب میں تکھاہے کہ کی بشرکوموی علیہ السلام کی قبر کا پیدندلگا۔ باوجود بکداس قبرکایة لگ جانا کوئی بهت بزی ضروری بات نقی \_ تو بھی آنخضرت الله نے فرمایا کہ جھے کواس قبر کا پید ہاور بتلادیا کہ بیت المقدس سے ایک پھر کی مار پر داہ کے کنارے سرٹ رہی کے تلے ہے۔ صحیح مسلم میں فضائل موی میں (قبرہ الی جانب الطریق تحت الکیب الاحر) پر کیوں حضرت من كى قبركاً بية آنخضرت عليه نه نه نه الدية بس كاصرف بية بى لوگول كونه معلوم تعال بلكه جس کے دجود کا لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوا تھا اور جو بقول مرز الیک ایسی اہم اور ضروری بات تھی۔جس کے فاش ہوجانے سے دین عیسائی مث جاتا اورصد ہوں کے عیسائی چندروز میں کل کے کل مسلمان ہوجاتے۔ شاید کہ مرزا کے معلومات جناب رسول الشطیعی ہے بھی بہت بڑے ہیں۔جن کے غلام مون كامرزا كوخر حاصل بررسول التعلية في توعيلى عليه السلام كي قبركا يدند بتايا اورمعاذ الله اتى برى فروگز اشت كى مر مرز انے تيره موبرس كى اترى موئى آئية كريمة "اليوم اكملت لكم دينكم" كاتلذيب كركاب دين كي يحيل كل. "و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم" "فداتو مایندی این وعدول کے ہر چیز پر قادر ہے۔ کیکن ایسے خص کوسمی طرح دوبارہ دنیامیں نہیں لاسکتا۔ جس کے پہلے فتنے نے بی دنیا کوتیاہ کردیا ہے۔'' (دافع البلاءص ١٥، فزائن ج١٨ص ٢٣٥) اس میں دوصریح خبیث نجس کفر چیں۔ایک اللہ تعالیٰ کو عاجز بتانا کہ کسی طرح نہیں لاسكتا - دوسر برسول اولی العزم مرسل کوفته گراور تباه کن کهنا - افسوس که الله تعالی حضرت عیسیٰ علیه السلام كوبعجداس ك فتن كنبيس لاسكنا محرمر ذاكوه نياجس لاياجوابيا فتنه بازكرسي نيك فخص كوحتى کہ امام حسن اور امام حسین وغیرہ۔اسحاب کو بلکہ حضور رینو علیہ کو بھی گالیوں سے خالی نہ چھوڑا۔ كسى كومشرك كسى كومعلون كسى كوكياكس كوكيا كهدديا ٣٧..... اب خدا كهتاب كه ويجموش اس كا ثانى پيدا كرون گا جواس سے بهتر ہے۔ جوغلام احمد ب\_لين احماكاغلام کے ذیکا کو مجبوزہ ( دافع البلاءص ٢٠ منزائن ج١٨ص ٢٣٠)

ا قول ۱۰ اس بیت خبیث کے سب سے فاضل بریلوی چدد ما قد حاضر و مولانا اجد رضا خان صاحب نے مرزا پر ایٹی کتاب ستظاب حسام الحریث شی تھم کفر دارید اوٹر مایا۔ جس کی حقیقت کی وجہ سے عفلے کے کمدوریندزادہ الشاشر فاور اسیار فیرونا کی تامی بازدگان و بین تے اس مرزا کے کفر پروہر تک کردیں۔ جن حضرات کی تعداد چالیس تک ہے۔

ينه ..... "أنهم من كوية شك الكداست بازاً دى جائة بين كداية زماني كم اكثر لوكون سے البته الحجاتف والله الم الروهي تي في نقل "

(داخ البلاء س ٢٠٠٠ فرائن جداء ١٨٥٠ (١١٠٠)

۳۸ .... " مسلوكوكى ال شريت نداايا القال (وافي الباه برس بردائن هر ١٨٠٠ ... ٣٨ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١٩٠٠ ... ١

ای ملحون قصے اوا سے رسالہ ش اس طرح کلھا۔" آپ کا تجر ایوں سے میلان اور محبت بھی شایدای دجہ سے ہوکہ جدی مناسب درمیان ہے۔ (لین شیخ بھی الیوں میں کی اولاد سے ) درنہ کوئی پر بیز گار انسان ایک جوان تجری کا دیسے موقع تیس در سیان کہ دو اس کے مر پر اپنے ٹاپاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطران کے مر پر کے اور اپنے بالوں کو اس کے ویروں پر ملے ۔ بحضے دالے بچھ اُس کمالیا انسان کی چان کا آدی ہو مکر اپ کے

(ضيرانجام آنحم ص عدفر ائن ج ١٩١١)

اس رسالہ میں تو ص اسے ۸ تک مناظرہ کی آڑ لے کرخوب بطے دل کے پھیو لے پھوڑے میں۔اللہ عز وجل کے سیم عیلیٰ بن مریم کونا وان اسرائیلی ،شریر،مکار،بدعقل،زنانے خيال والا الجش كو، بدز بان ، كثيل ، جيونا، چور على عملي قوت ميں بہت كيا، خلل د ماغ والا ، كندى گالیاں دینے والا ، برقسمت ، ٹرافرین ، پیروشیطان ، وغیره وغیره خطاب اس قادیانی دجال نے وييئ اتول المصلمانو! ذراخيال كروكه بيكواس مرزا قادياني كاكيها براب معلوم مواكديه بالكل نبيس ہے۔اى كتاب كفرنصاب مے ملى الريكھا۔" حق بات بيے كما ب سے كوئي معجزه نہ ہوا۔''ص کیس کھا''اس زمانے میں ایک تالاب سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ آپ ے کوئی معجزہ ہوا بھی تو وہ آپ کانیس اس تالاب کا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے پکھ نہ تھا۔ آ ب کا خائدان بھی نہایت یاک ومطہر ب۔ تین دادیاں اور نا نیال آ ب کی زنا کار اوركسيعورتس تعين -جن كفون سيآب كاوجود موا (ضميرانيام تقم مع، فزائن جااس ٢٩١) "أنالله وانسا اليسه راجعون "خداع قباركاكيماطم بي كرسول الله وباحيله اور بے حیلہ بینا یاک کالیاں دی جاتی ہیں اور آسان بیس پھٹا۔ کیساظلم ہے۔مسلمانو! کیا بروردگار اليهظ الم واس كي جزائدو عكا-"الا لعنة الله على الظلمين "وه ياك كوارى مريم صديقه كابياً كلمة الله ج الله في باب بيداكيان أن سأر عجبان كي لك ، قادياني شيطان في اس کے لئے دادیاں بھی گزارویں اور ایک جگداس کا دادا بھی لکھا ہے: وراس کے حقیق بھائی سگی بہنس بھی کھی ہیں۔ طاہر ہے کہ دادا، دادی حقیقی بہنس سکے بھائی ای کے ہوسکتے ہیں جس کے لئے باب ہو۔جس کے نطفے وہ بتا ہو۔ چرب باپ کے پیدا ہونا کہال رہا۔ بیقر آن عظیم کی تکذیب اور مريم طيبط مروكوخت كالى ب-"الالعنة الله على الكافرين "وومرزاا في كاب شي ساختہ بکا ہے۔" مسیح تومسیح ہیں،اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہون منبیح کی دونوں بمشيرون كويمي مقدسه بحسابون اورخودى اس كى نوث بين اكلها ايوع مسيح كے جار بھائى اور دو بہنس تھیں۔ بہب بیوع کے حقیقی مجائی اور حقیقی بہنیں تھیں لینٹی پوسف اور مریم کی اولا دیتھے''

(مشخی در می ۱۲ نزائن ۱۹ م ۱۸) دیکھو کیسے کھلے لفظوں میں ایک بڑھئی کوسیدنا میسئی گلستہ اللہ کا پاپ بنادیا اور اس مرت کفر میں صرف ایک پاز دری کے کلھ جانے پراعتی کیا۔اللہ واحد تجارے بخت است پائے گا۔وہ جو ایک پادری ک بشمی زئل ہے قرآن کا ورکز تا ہے۔ یالی بات بتار با کید می انتیان ما پات ما در این کرچند پی را سروی بر در در دارد کا در در این بازد دی تو این بازدی تو در داران می بازدی تو بازدی بازدی

میوندگاد دین او کا ساب می سام حد ( کاوی نامه بردان کا اس کر بدا ہے۔ ک کر نیزیول کی بیش کو کیال کی جا کہی اور دوائی ادب اور کا اس کی بلا ہے۔ کی انسان کا ابی بیٹوٹ کوئی بی میونا گفتا تمام رسوائیول سے بیر حکر رسوائی ہے۔ "( همیدانیا ہم آئم میں معا، فزران مقااس میں برائی ہو ہو انہ ہوا۔ " ابی کما کب بر بعاد "کیال کے سوائی کو برج کا نام ذکت ہے کہ جو مجواس نے کہا وہ بورا ند ہوا۔" ابی میکن کما میٹنی ساف میں کما ہے کہ " اگر کوئی حال کرتا کرتا مرحکی جائے ایس بیش کوئی جو جرے مد نے گئی ہوائے میں ملے کی حرب کی انسیت وہ کہیسکا ہوکہ خالی گی۔" (مشیف میں اس برزائن میں میں) لئے موالے رسوائی کے کوئی حرب نیزی جو جو چیش کو کیاں مرزا کی طاف اور میرونا میسکی طابعہ السلام کے

۲...... شاه الله امرتسری کی نسبت اشتبار بیل شاکع کردیا که اگر بیل سیا موں تو میرے سامنے شاہ اللہ مرجائے گا اورامید ہے کہ بیرا پرود ڈکاراییا تا کرےگا۔ پس شاہ اللہ تو زیمہ

''''''''''''''را''کہ ایک انداز کیا ہے ''ہم ہا''ہمار ساں چھاپ دیا سررادا تھ بیلے۔ دوسیور پوری کیاٹری تھری کا قائل میر سے ساتھ ہوگا۔ لڑکی کے ادلیا وکونا منظور ہواتو ہم زائے چھر لطائف اٹھل طمی وقیرہ پر ان کورامنی کرنا چاہا۔ وہ راشی شدہونے بھو مرز ااسحد بیک کے دشتہ واروں کو فیطا کتھے کہ تم لوگ اس امری کوشش کرو۔ ورنہ مس تخت شرمندہ ہو جاؤں گا۔ جنب ادھرنے بھی کام نہ چھاتو

مرزا کے چھوٹے بیٹےفضل احد کے نکاح میں مرزااحد بیک ہوشیار بوری کی بمشیرہ زادی مساۃ عزت فی فیتھی۔اس کو دسکی دی کہ اگرتم اینے ماموں مرزااحد بیگ سے کہہ کراس کی بیٹی محمد ک کا تكاح مير بساتي فين كراؤ كي توجس روز كه محدى كا نكاح كسى غير ب بو-اى روزتم كواي بيغ فعنل احمہ ے طلاق دلوادوں گا۔ بعدہ عزت بی بی نے اپنے والدین اور ماموں کو ککھا۔ گرخدا کو تو اع جموعا كرنا تفال انهول نے كذاب كى ايك ندشى اور بزے زوروشور كے ساتھ اس لڑكى كا تكات دوسر فض سے ہوگیا۔اب اس نے اپنے بیٹے نفنل احدے کہا کہتم اپنی عورت عزت لی لی کو طلاق دے دو۔ اس نے اٹکار کیا اور مرزانے اس کو عاق کر کے ورشہ سے محروم کردیا۔ جس کا لارا قصد دلچے کم فضل رحمانی بجواب او بام غلام قادیانی میں ہے۔اس قصد کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ے كيمرز اخوب شهوتى اورنفسانى تفااور كس قدر ذلت اس كوخلاف ثابت مونے بر موئى-

سم ..... مرزانے دعاء کی تھی اورالہام ہوا کہ میرے گھریش لڑ کا پیدا ہوگا۔ بجائے

اس کےلڑ کی پیدا ہوئی۔ پھر الہام ہوا کہ اب کی بار ضرور لڑکا ہوگا کہ جس سے توہیں برکت

یا تھی گی۔ زین کے کناروں تک مشہور ہوگا تباڑ کا تو ہوائیکن ۱۱ماہ کا ہوکر گمنام اور بے برکت مر میااوراین بای مهم کوکاذب بنا کرالٹاداغ جگر پردهر گیا۔

مرزا کا الہام کہ میں مجھے زمین کے کناروں تک عرنت کے ساتھ شہرت دول گا۔ تیری عبت دلوں میں ڈون دول گا۔ اس کے برعکس ہوا۔ سخت بے عزتی اور نفرت کے ساتھ دور تک شمیت ہوئی ۔ لوگوں کے دلوں میں عایت شدت کی دشنی پڑگئی۔ اگرای کا نام عزت ومجت ہو بیم تبیم زامے بدر جابز در البیس کو حاصل ہے۔ بیپٹی کوئیاں اس کی شتی نمون خرواری کا معمون ہے۔ اگر پوری پیش کوئیاں جوغلط لکی ہیں بیان موں تو دفتر بن جائے۔

" كامل مبدى ندموي قفان عيلى " (اربعين نمبواص ١١ برزائن ج ١٥٥٠ ١٣٠)

فقيركهتا ہے كہ جوادلوالعزم مرسلين سے مقدووتو كال مهدى ندموسے اور ايك مكارغدار يرشرع عادك العلوة عادك الصوم عارك المج شهواني نفساني شيطان خيالات والأكال مهدى موا يعيني عليه السلام جب كه اس كمبخت كزر ديك مسلمان بي نبيس تفاتو مهدى كييے موتا -جيسا ك اسے مرزانے اپنی کتاب برصاف طور پر لکھ دیا کھیٹی یہودی تھا۔

 ٣٠..... "لوقدر الله رجوع عيسى الذي هو من اليهود لرجع (مواهب الرحن ص١١،١١٢)

العزة الىٰ تلك القوم ُ

اقول، بدنو ظاہر بات ہے کہ میودی ندجب کا نام ہے۔نسب کا نام نہیں ہے۔ کیامرزا جو يارسيوں كى اولا د ہے بحوى ہے۔اےمسلمانو!اب تو حضرت عيسیٰ عليه السلام کواس عدوالله اور عدوالرسول في صاف كافر كهدديا -اب تو بجحه باتى نه جهورا - وه اتنااحتن بيس كه صاف حرفون مين لکھ دے کہ پیلی کا فرتھا۔ بلکہ اس معظم نبی کے کفر کے مقد مات متفرق کر کے لکھے۔ دیکھواپی کتاب پرعذاب کشتی ساختہ کے پر بکتاہے۔

الا ..... " جوایے دلول کوصاف کرتے ہیں ممکن نہیں کہ خداان کورسوا کرے۔کون ( کشتی نوح ص ۱۸ افزائن ج۱۹ ص ۲۰) فدارايمان لاياصرف وبي جوايدي

دیکھوکیساصاف بک دیا کہ جس کوخدا پر ایمان ہے ممکن نہیں کہ اے خدار سواکرے۔

کین بیسلی کورسوا کیا تو ضروراس کوخدا بر ایمان نه تھا اور کیا کافر کہنے کے سر پرسینگ ہوتے ہیں۔ "الا لعنة الله على الظلمين "عمر المحداث افدائ قاب كاطرح ساري ذماند ووكهاديا کہ مرزا ہی ہمیشہ رسوا ہوا۔ کیا اور کیوں نہ ہوتا کہ وہ خدا سے کافرتھا۔ 'الا لعنة الله علىٰ الكافرين "

٢٢..... "احيائ جسماني كم جيزنيس-احيائ روحاني كے لئے بدعاج آيا (ازاله ص٢،٤، فزائن جهاص٢٠١)

دیکھووہ ظاہر باہر مجرہ جس کوتر آن عظیم نے تعظیم کے ساتھ بیان کیااور آیۃ اللہ تھم رایا۔ قادیانی کیے کھلےنفظوں میں اس کی تحقیر کرتا ہے کہ وہ کچھ چیز نہیں۔ پھراہے میں بکتا ہے۔ " اسوائے اس کے اگرمیج کے اصلی کا موں کو ان حواثی سے الگ کرے دیکھا جائے جو محض افتر آمیا غلانبی ہے گڑھے ہیں تو کوئی اعجو بنظر نیس آتا۔ بلکہ سے کے معجزات پرجس قدراعتراض ہیں میں نہیں بچھ سکنا کر کسی اور نی کے خوار تل پرا لیے شبہات ہوں۔ کیا تالا ب کا قصہ سیحی مجزات کی رونق

فقر کہتا ہے کہ یہ کہ کر ( کہ کوئی انجو پنظر نہیں آتا) تمام جمزات سے کیساصاف اٹکار کردیا۔ پھرص ۸ میں بک دیازیادہ تر تعجب میہ ہے کہ حضرت سے معجزہ نمائی ہے صاف انکار کر کے کتے ہیں کہ: ''میں ہرگز کوئی معجز و دکھانہیں سکتا ۔ مگر پھر بھی عوام الناس ایک انبار معجزات کا ان کی طرف منسوب كرد ہے ہيں۔" (ازلة الاومام صيم بخزائن جساص١٠١) اقول، یدکہنا کدمیج علیہالسلام خودایے معجزے سے منکر تھے۔ رسول اللہ پرمحض افتراء

اورقر آن عظیم کی صاف تلذیب بـ قرآن پاک تومن صادق ب بیقل فرماتا بحد "انسی

قدجئتكم باية من ربكم انى اخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرئ الا كمه ل والابرص واحمى لل الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين''

ے بھٹ میں تبدارے پال تہدارے دب میں بھڑے سے کر آیا ہول کہ مٹس مٹی سے بریمد کی صورت بنا کر اس میں مجومک مارتا ہول۔وہ ضدائے ملے پر ندود و جاتے ہیں اور مش بھکم خدا دورز اوا تدھے اور جدن بگڑے کو اچھا کرتا اور مورے زندہ کرتا ہوں اور تبھیں ثیر و بتا ہوں

لے تفریر کیر میں ہے کو عینی علید السلام کے پاس باد ہا پیاس بزار بیاد تھی ہوتے تھے جو آئے ک نافت رکھنا خورۃ تا اور جوندا سکنا تو میسی علید السلام خوراس کے پاس چلے جاتے تھے اور فظار دعا وہی کیا کرتے تھے۔ امام میکٹی نے کہا کہ ''یا حق با قبعوم'''کے لفظ سے مردہ کوزعدہ کرتے تھے۔ کمریٹر طالیا کرتے تھے کہ بعدا چھا ہونے کے میرے رسول ہونے برایجان لنا تاہوگا۔

م جوجولوگ زندہ ہوئے ہیں ان میں ہے ابن عباس نے حیار مخض ذکر کئے ہیں غازر، پیرزن کا بیٹا اور عاسفر کی بیٹی اورنوح علیہ السلام کے بیٹے سام ۔ سوائے سام بن نوح کے سب کے سب دنیامیں زندہ رہے اوران کی اولا دہوگی۔ بعد مرجانے عاز رکے اس کی ہمشیرہ نے علیا ملیہ السلام سے آ كركما كرتمبارا دوست عاز رفوت مونے والا ب\_ پس تين دن كا راستہ طے كرك گئے۔ ویکھا تو وہ مرکبیا تھا۔اس کی قبر پر جا کر دعاء کی عاز رزندہ ہوااوراس کی اولا دیمی ہوئی اور این العج زیعنی بوڑھ یا کا بیٹا کہ وہ مراہوا تھا اورعیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس مجلے اور دعاء کی لیس وہ اپنی جاریائی پر اٹھ بیٹا اورلوگوں نے اس کوایے کا تدھوں سے اتارا اور اس نے تفن اتار کراہے کیڑے بیکن لئے اور مکان ٹی آیا اور زند ور ہا۔ بہاں تک کماس کی اولا دیکھی ہوئی اور عاشر کی بیٹی یعنی ایک فحض لوگوں ہے عشر لیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی مرگئی اورعیسیٰ علیہ السلام نے دعاء کی پس وہ زندہ ہو گئے اوراس کی اولا دبھی ہوگئی اورنوح علیا اسلام کے بیٹے سام کی قبر ریسی علید السلام آئے اور دعاء کی پس وہ قبرے لکے اور آ دھا سران کا سفید تھا بوجہ خوف قیامت کے اور حالا مکداس زمانے میں لوگ بوڑ ھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پس انہوں نے یو چھا کیا قیامت ہوگئ ہے۔ عیلی عليه السلام نے فرمایا كنبيس بلكه يس نے اسم اعظم كے ساتھ تمبارے لئے دعاء كى ب- پھران ے مرجانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ مرول مگر شرط بیہ کہ موت کی تختی میرے اوپر دوسری بار نہ ہو۔ پس علی علید السلام نے دعاء کی اوران برموت کی تخی نہ ہوئی۔ (تغیر لباب الناویل جام ٢٣٨) جوتم کھاتے ہواور جو گھروں میں اٹھار کھتے ہو بیٹک اس میں تمہارے لئے بڑا معجزہ ہے۔اگرتم ايمان ركت مو" وجثتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطيعون "من تهارك ياك تمہارے رب کی طرف ہے بڑے مجزات لے کرآیا ہوں تو اللہ ہے ڈرواور میراتھم مالو اور مرزا قرآن کا جھٹلانے والا کہتا ہے کہ ان کو اپنے معجزات سے اٹکار ہے۔ کیوں مسلمانو! قرآن سچایا قادياني، ضرورقر آن سياب أورقادياني كذاب جمونا، كيون مسلمانو! جوقر آن ياك كي تكذيب کرے وہ مسلمان ہے یا کا فرضرور کا فرہے۔ بخداضر ور کا فرہے۔ ۲۵ ..... ای قادیانی فے ازالہ شیطانی میں آخرص ۱۵۱ ہے آخرص ۱۲۱ تک تو پیٹ مجر كررسول الله وكلمة الله كووه كاليال وين اورآيات الله وكلام الله سے وه مخريان كيس-جن كى حدونهات نيس ـ صاف بك ديا كه (ازاله او إم ص ١٨٥٠ نن جسم ١٥٥٠) ( بيسي عجائب انهول في دکھائے عام لوگ بھی کر لیتے تھے۔اب بھی لوگ ویسی باتیں کر دکھاتے ہیں۔ بلکہ آج کل کے كرشے ان سے زیادہ عمرہ ہیں۔ وہ مجزے نہ تھ كل كا زورتھا عيلى نے اسے باب برهى يعنی مستری کے ساتھ لکڑی لوہے کا کام کیا تھا۔اس سے سیلیں بنانا آ گئیں تھیں عیسیٰ کی سب چالا کی مسمر برزم سيتقى و وجوى رون تقى سب كليل تفالبودادب تفاسامرى جادوكر ك كوسال كى ما نندتھا۔ بہت کردہ اور قابل ففرت کام تھے۔ اہل کمال کوالی باتوں سے پر بیزر ہا ہے۔ عیلی ہدایت كرنے ميں بهت ضعيف اور تكما تھا' وہ ناياك عبارات مزخرفات بيد بيں۔انبياء كي مجزات دوسم ہیں۔ایک محض سادی جس میں انسان کی تدبیر وعقل کو پچوڈ ٹی نبیں۔ جیسے ثق القمر دوسرے عقلی جو خارق عادت عقل کے ذریعہ ہے ہوتے ہیں جوالہام سے ملتی ہے۔ جیسے سلیمان کا معجزہ صرح ممرد کن قوار پر بظاہرت کا معجزہ سلیمان کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے جوشعیدہ ہازی اور دراصل بے سود اورعوام کوفریفتہ کرنے والے تھے۔وہ لوگ جوسانب بنا کرد کھلاتے اور کی تئم کے جانور تیار کر کے زندہ جانوروں کی طرح چلاد ہے مسے کے وقت میں عام طور پر ملکول میں تھے۔ سو کچھ تجب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسے کو عقلی طورے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہوجو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا پھونک مارنے برایا برواز کرتا ہو۔ جیسے برندہ یا بیروں سے چانا ہوں۔ کیونکہ سے این باب بوسف کے ساتھ بائیس برس تک نجاری کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ برھنی کا کام در حقیقت ایسا ہے جس میں کلون کی ایجاد میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔ اس کچو تعجب بیں کمسے نے اپنے داداسلیمان کی طرح یہ عقلی مجز ہ دکھلا یا ہو۔ابیام عجز وعقل ہے بعید بھی نہیں۔حال کے زمانے میں نبھی اکثر صناع ایسی ایس

چڑیاں بنا لیتے میں کہ پولتی بھی ہیں، ہلتی بھی ہیں۔ دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعیہ سے برواز بھی کرتی ہیں۔ بمبئی اور کلکت میں ایسے تعلونے بہت بنتے ہیں اور ہرسال نے سے نکلتے آتے ہیں۔ ماسوااس کے بیجی قرین قیاس سے کدایسے ایسے اعجاز عمل الترب یعنی مسمريزم كطريق بي بطريق لهوولعب نابطور حقيقت ظهور مين آسكيل - كونكمسريزم مين الي اليدع ائبات بين سويقيني طور پر خيال كياجا تا ب كداس فن مين مشق والامني كابرنده بناكر برواز كرتا دکھائے تو تچے بعید نہیں۔ کیونکہ بچھاندازہ نہ کیا گیا کدائ فن کی کہال تک انتہاء ہے۔سلب امراض عمل الترب (مسريزم) كي شاخ ب- برزمان مين الياوك موت رب مين اوراب بهي مين جوار عمل سے سلب امراض کرتے ہیں اور مفلوج مبروس ان کی توجہ سے اچھے ہوتے ہیں۔ نقشیند کی وغيره نے بھی ان کی طرف بہت آوجہ کی تھی محی الدین ابن عربی کوبھی اس میں خاص مشق تھی ۔ کاملین ا پیملوں ہے پر ہیز کرتے رہے ہیں اور یقنی طور پڑتا ہت ہے کہ تکام الی اس عمل مسریزم میں کمال ر کھتے تھے۔ مگر یا در کھنا جا ہے کہ میگل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔اگرمیہ عاجز اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ بھتا توان اعجو بیٹمائیوں میں این مریم سے کم نہ ر بتا۔ اس عمل کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ جوایئے تیس اس مشغولی میں ڈالے وہ روحانی تا شیروں میں جوروحانی بیار یوں کودور کرتی ہیں بہت ضعف اور نکما ہوجا تا ہے۔ یکی وجہ سے کہ کوسی جسمانی بیار بوں کو اس عمل مسمریزم کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت وتوحید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں قائم کرنے میں ان کانمبرایا کم رہاک قریب قریب ناکام رہے۔جب میر اعتقاد ركها جائے كدان پرندوں ميں صرف جھوٹی حيات جھوٹی جھلک مُمودار ہوجاتی تھی تو ہم اس كو تسليم كريكے بيں مكن ب كمكل الترب (مسمريزم) كے ذريعد سے چونك ميں واى قوت موجائے جواس دخان میں ہوتی ہے جس سے غبارہ او پر کوچ دھتا ہے۔ مسیح جو جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھاوہ دعا کے ذریعیہ سے مرگز نہ تھے ۔ بلکہ وہ ایسے کا مراقتہ اری طور پر دکھا تا تھا۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرماديا ہے كدوه ايك فطرى طاقت بھى جو ہرفر دبشريل ہے سيح كى تچھ خصوصيت نہيں۔ چنانچياس كا تجربهای زمانے میں ہور ہاہے سے کے معجزات تواس تالاب کی وجہ سے بے رونق و بے قدر تھے جو سے کی ولاوت سے سیلےمظرع ائرات تھاجس میں برقتم کے بیاراورتمام مجذوم ومفلوج مبروص ایک بی غوط مار کراچھے ہوجاتے تھے۔لیکن بعض بعد کے زمانے میں جولوگوں نے اس متم کے خوارق د کھلائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی ندتھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سیح ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔جس میں روح القدس کی تاثیرتھی۔ بہرحال بیمجزہ صرف ایک کھیل تھا جیسے سامری کا

**۳۵** گوساله . أنتى بلفظ النفيب لمنبيث المعين الملعون - (ازاله اوبام م ۳۲۲۲۳، فرائن ۳۳

ص۲۵۲ تا ۱۲ ہنتھ) فقیر کہتا ہے کہ اے مسلمانو دیکھو کہ اس دخمن اسلام نے اللہ تعالیٰ کے سیجے رسوں

كوكيسى سخت گالياں دى ہیں۔ان کے معجزے کوصاف کھیل بتادیاا: رکہا کہ لہوولیب وشعیدہ وحرتھا۔ برص والاورکوژهی کوا حیما کرناتمل مسمر بیزم کا تحااور تجز و پرنده میں تین احتمال بیدا کئے۔ بردھئی یعنی نحار کی کل مامسمریزم ما کراماتی تالا کااثر اُوراس کوصاف سامری کا پچیمزابتادیا۔ بلکه اس ہے بھی بدتر کہ سامری نے جو اسب جبریل کی خاک ہم اٹھائی وہ اس کونظر آئی۔ دوسرے نے اس پراطلاع نہ یائی مرسیح کا کام ایک ایسادست نال اورمشہورتھا جس ہے دنیا جہان کوخیرتھی مسیح پیدا بھی نہ ہوئے تے جب سے تالا کی کرامات شم ہُ آ فاق تھی تو اللہ کارسول یقیناً اس کا فر حاد وگر سامری ہے بہت كم ر بااور جب كمت كروقت مي اليي شعبد عماش بهت موت تقد يحر مجز و كدهر بموار اللداللدرسولون كوكالميان بجراسلام باقى ہے۔مرزا قادیانی تو یقینا قصطاً كافرمرتد اورانشاءاللہ القبار مخلد فی النارخرین العیر ان ہوائل ہے گراند ھے وہ لوگ ہیں جوقد رےاردو فاری عربی پڑھ کرزعمی مولوی ہوکر مرزا قادیانی کے ان صرح کفریات کود کھے کر کہتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کو کافرنہیں کہتا خطاير جانبا موں بال شايدا يەشخى ئالائق كے نزديك كافروه موگا جوانمياءالله كى تعظيم كرے كلام اللَّه كَى تَصْدِ بِقِ وَتَمرِيمُ كَرِيهِ - كِيا السِّيمَالالُقِّ مُولُو بِينَ كُو بِيْرَبْيِسِ كَه جُوْتُصْ مُخالَف ضروريات دين كو كافرنه جانے ووخود كافر ہے۔ من شك في كفره وعذا به فقد كفر جب تكذيب قران ياك وسب وشتم انبیاء کرم بھی کفرند کھیرا تو خدا جانے فرقد آریہ وہندونصاری ویہود نے اس سے بڑھ کر کیا جرم کیا ہے كدوه كفارهمرائ جائيں۔شايداييوں كے دحرم ش تمام دنيامسلمان بے۔ ندكوئي كافر تھا اور ند اب ہےاورنہ آئندہ کوہوگا۔ ۲۹ ..... " سیرمعراج حضرت علی کا اس جم کثیف کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اعلیٰ درجہ

کاکشف قبا۔" اقول: اب تو حضرت ملک کی صاف ماف اہات کردی جزئفرج سے کیوکد جوکوئی پیغبر خدا کی اہات کرے دوکا فرب ۔ مسئلہ بریٹیبر کی جناب میں ہے اوئی کرنا کفر ہے۔ بلنظ عبان الفرودس ۱۳۳سطرا وویکر کسے بھتا کدو الا بدمنہ (میں کما

مئلہ: جوکوئی پیفیر عظیمات کے بال مبارک کو بالزایا بالٹا کے وہ کا فرہے۔

(عقائد عليم صاكا)

مئلہ: جس کلے میں کسی طرح کی ہے او بی یا اہانت جناب رسول ﷺ کی پائی جائے وہ يقيناً كفرب- بلكمايا فخص واجب القتل ب\_ (صّان الفرد وس ٣١)

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا ایمان فلسفیوں کی فضلہ خواری۔ '' حصرت رسول خدا الله كالبام دوحي غلط لكل تعيس ''

(ازالداد بام ص ۱۸۸ فرزائن جهم ایم)

"ای بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنخضرت کاللہ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بعبد بندموجود ہونے کسی نموند کے موہمومکشف شد ہوئی ہواور ند د جال کے گدھے کی اصل كيفيت كللى مواورنديا جوج ماجوج كي اصليت تك دى البي نے خردى مواورند دابة الارض كي ماہیت کماہی ہی ظاہر فر مائی گئی ہو'' (ازالهاوبام ص ۲۹۱ فرزائن ج ۱۳ مس ۲۷۲م)

فقرعض كرتا ہے كمآ مے چل كرجواب اس كا دندان فتكن قادياني قلن ديا جائے گا۔ يهال اتنا تجمد لينا حاسة كمه معاذ الله محمد الله على علم مرزا قادياني كازياده بعج ويزاحكام دين میں سے حضرت کا اللہ استان اللہ کا سے مقدوہ مرزا جانیا تھا۔ (معاذ اللہ)

٨٢..... '' نيااور يرانا فلسفه بالاتفاق اس بات كوثابت كرم باب كه كوئي انسان اييخ اس خاک جسم کے ساتھ کرہ زمہر پرتک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پس اس جسم کا کرؤ آفتاب وہا بتاب تک پنچنائس قدر لغوخيال ہے۔" (ازالهاوبام ص يه، فزائن ج سهم ١٢٦)

جس كا نام هبوراز الداومام ب كراس پراز ااد داوم مى صادق ب- بلكه حقيقتاز اد كا اوبام بيدمطلب بيكه نيسيلى عليه السلام إسان ير محة اور ندرسول التعطيف كوشب معراج مي آ سان پر جانا موا۔خدا پناہ دے ایسے عقیدے سے :ای روشی طبع تو برمن بلاشدی! حنیف اماست بلکہ نبوت کا جبہ اور دستار مرزا قادیانی نے اتار کر کھینک دیا اور فلفے کے ڈرکے مارے سرسیداحمہ کی آ رام کری کے تلے جاچھیا۔افسوں کہ مرزایہ تو مان رہاہے کہ حضرت پونس علیہ السلام تین رات دن مچھل کے پیٹے میں شیخ جہلیل کرتے زندہ رہے اور پھر سچے وسلامت اس کے پیٹ سے منہ کی راہ ے نکل کرقوم سے جالے۔ پھرنے اور پرانے فلنے نے مرزا قادیانی کے وہم کا از الدنہ کیا اور آج تک نہ ڈاٹنا کہ اے احمق تونے کیسے مان لیا کہ ایک خاکی انسان گوشت کا فکڑا نہنگ وریا کا طعمہ ہوجائے اوراس کےمعدہ کے کرۂ ناریس جو کہ استخوان کورا کھ کرڈ الٹا ہے تین دن رہااورگل موکر کیلوس اور کیموس اور چھلی کا گوشت وخون کیوں ندین گیا۔ تونے کیسے مان لیا کدوہ پھروو بارہ مند کرت سے میچ سلامت برآ ند ہوا۔ گرکت وصفی تھی کے رفع جسانی کے لئے کرہ زمبر پر کو سرداہ کھالیا۔

...... قول الف: "اگر عذر توک باب نیوت مسدود ب اوروتی جوانیا این از ل بونی اس پرمبرلگ چکی به توسک کهتا بول کرد شرکل الوجه و باب نیوت مسدود ب اورت برایک طورے وی پرمبرلگائی گئی ہے۔ بلکہ بڑنی طور پروی اور نیوت کا اس است مرحومہ کے لئے بھیلہ ۱۱۰۰ مطالہ سر " (ترقیم مام میں ۱۹۰۲) نظام سر ساح ۱۹۰۰ بروت کا موام سے ۱۹۱۰ بروت کو ساح سے ۱۹۱۰ بروت کی ساح ۱۹۰۰ کا

درواز ه کھلا ہے'' درواز ہ کھلا ہے'' ۸۴۔ سند ہے'''وی الّی پر سرف نیوت کا ملہ کی صدتک کہاں مہرلگ گئی ہے۔ اے عاقواس است سرحو مد یش وی کی تالیاں تیا مست بک جاری ہیں۔''

(الالداديام ٢٦٣٥، فزائن جهم ١٣٣)

اقول،تو حضرت مي يتنافغ خاتم النهيين والرسلين شهوك-دور من مراك ساق من مراك ساق من محمد المراكبين شهوك-

۸۸.... "دخرت موی کی پینگونیان می اسورت پر طبور فیر نیس بوکس جس صورت پر حضرت موی نے اپنے دل می امید با ندگی تھی۔ خایت افی الباب بیہ ہے دعشرت شک کی پینگوئیان زیادہ فالحکسی۔" اقول اس سے بینکالا کہ دوکا طیا السلام کی باتھی مجمی فالموادی تھیں۔ کوسکی علیہ السلام

کی نظیل ہے کہ ہیں۔ ۸۲۔ «'موری نِقرہ میں جوالیہ قُل کا ذکر ہے کہ گاسے کی بوٹیال نفش پر مارنے

۲۸.... سوده بعرویس بودید ۱۰۰ درج سود ب دورد به می درج سود ب دورد به می درج سود به درج به دورد به می درج به می در در می در می

 ۸۵ ..... '' حضرت ابراتیم علیه السلام کا چار پر غدول کے مجفورے کا ذکر جوقر آن شریف میں ہے وہ بھی ان کا سمریز م کا گل تھا۔'' (ازالہ ادم ۵۰۱ ۵۰ برزائن جاسم ۵۰۱ درائن عسم ۵۰۱ و ذکر حمیج العمیا علیم کی السلام کی اہائت کا

گوئی کی اوروہ جھوٹے نکلے اور یادشاہ کو تنگست ہوئی۔ بلکہ دہ ای میدان پیس مرکیا۔'' (ازالہ اوام می ۲۴۴ نزائن جسم ۴۳۹)

بیاس د جال کا کذب ہے پیٹیبروں کوجھوٹا کہنا کفر ہے۔ • ۹۔۔۔۔۔۔ ''جو پیکے امامول کومطوم ٹیس ہوا تھاوہ ہم نے معلوم کر لیا ہے''

گر ہمیں کمتب ست وایں ملا كار طفلال تمام خوابد شد بقيدتو بنيات حضرت عيسى عليه السلام on..... "يوع ( معنى عليه السلام ) في اليك تجرى كواين بغل مين ليا اور عظر

(نورالقرآن نمبروص ٤٤، فزائن جوص ٣٣٩) ٩٢ ..... "دميح كاب باب بيدا مونا ميرى نكاه ش يجع عجوبه بات نيس -حفرت آ دم عليه السلام مال اور باب دونو ن نيس ركعة تصاب قريب برسات آئى ہے باہر جاكر د كيھنے

كه كننے كيڑے كوڑے بغير ماں باپ كے پيدا ہوجاتے ہيں۔'' (جَكِ مُقَدِّى مُ ٩٨ الْجُزِّائُن جَ ٢ ص ٢٨١)

مرزا کی کتاب،حضرت عیسیٰ علیه السلام کابن باپ پیدا ہونا لوگوں کے واسطے نشان ہے ا در رحت اور مرزا کی نظر میں قر آن کریم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار نے قر آن پاک میں قُرايا: "ولنجعله أية للناس ورحمة منا (مريم) "

٩٣..... "مريم كابيناكشلياك بيني سي بجوزيادت نبيل ركها."

(انجام آتھم ص اسم خزائن ج ااس مس فقیر کہتا ہے کہ کشلیا راجہ رامجند رکی والدہ کا نام ہے۔جس کو ہندولوگ اوتار پرمیشر (خدا) كيتم بن \_ آربيلوك صرف راج لكهتم بين اور بيدائش اللهي بندوستان مقام اجودهياش

ہوئی۔ پس مرز اصورت انسان سرت شیطان کے اس قول کا لیول کا مطلب میہ واکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نز دیک اللہ اور رسول کے، ایک ہندوراجہ ہے وقعت اور عزت میں کم تھا۔ پرورد گا را پے

عقائد برمكائد بيمسلمانون كويناه دي مرزا قادیانی کے عقائد سب اہل اسلام کے مخالف ہیں

مرزا کے خدا کا پیڈنیں چٹا کہ کون ہے۔ کیونکہ وہ خودا ٹی کتاب براہیں احمد مید میں بگتا بكد " جارا فداعا في يهاس كمعنى الجي تك معلوم نيس موك "

(براین احمدیش ۲۵۵ فزائن جام ۲۲۳)

الول، اصل الهام زبان عربي مين مردًا كايب، "رب اغفروا رحم من السماء (برامین احمد بیش ۵۵۵ فرزائن جاس ۲۲۳) ر بنا عاج" ثم اقول محنی اس مربی کے یہ بین کداے میرے دب میرے گناہ بخش اورآ سان سے

رم کر۔ رب امارا مان ہے۔ مرزانے ترجیر شی عان کی بھگ مائی کھا ہے۔ اب یا تواس نے اس مانس شمرا لا ہے بیا ہے نبست ہے۔ مرزاا کرچا پی جہائے کا افرار کرتا ہے۔ گرفظ کے سعی واضح ہیں۔ پہلی تقدر پر بیستی ہوں گے کہ مرزا کا معبود جوا ہے دی بیجا کرتا ہے اون ہے۔ گئے ہے ہوں کے کہ دو مرزا کا معبود ہائی کی فری کا ہے۔ جوا مام مجھ والم میٹ فی کے نزد کیے سورکی بڑی نی ہوں کے کہ دو مرزا کا معبود ہائی کی فری کا ہے۔ جوا مام مجھ والم میٹ فی کے نزد کیے سورکی بڑی کی معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کی جوئی موٹی اعت کی کہا ہے۔ کہ والم میٹ فوا در فیس ہے کہ مائی معتول ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائی کہیں کہ انہا کی الفاظ کے معنی وی ہوسکتے ہیں جو ضاح ہم ہم ہا کہ کہ باری کہتا جان لیتا۔ اگر مرزائی کہیں کہ انہا کی الفاظ کے معنی وی ہوسکتے ہیں جو ضاح ہم ہم ہوا سے کہتا ہے کہتا جان لیتا۔ اگر مرزائی کہیں کہ انہا کی الفاظ کے معنی وی ہوسکتے ہیں جو ضاح ہم ہم ہوا سی کا جواب ان کو

مروان کی ماب سے دویا چاہئے۔ پر این احریس ۱۳۳۸ بردائن ناس ۱۳۳۸ کی کھا ہے: ''اور بیالہام اکٹر معظمات امور پر سے بیس ۔'' آقل ، مردائل اس کا جواب دیں گے کہ آمپوں نے کیوں عابی اسے خدا کے مکرکر نے لفت ہے تاک کرنہ کے اور کیوں کہ دویا کہ (اس کے معنی اب تک معلوم ٹیوں ہوئے ) ایا معلوم ہوتا ہے کہ کیم الکہ وہ بدق کہ رویا کہ (اس کے معنی اب تک معلوم ٹیوں ہوئے ) ایا معلوم ہوتا ہے کہ کیم الکہ وہ بدق کی مردائل کے معنی کے لفظ ان پر القا کیا اور ہے تھی تھے آپ کے تھی معلوم ٹیس ہوئے مرفداو عملی محمد ہے مردا اور تالف کیا اور ہے تھی تھے گل اس کے معنی معلوم ٹیس ہوئے مرفداو عملی محمد ہے مردا اور کا لف سے اس کے متی سے گل گئے جس اب معیر کا پول سے (عالی) مرزا کے خدا کے متی بیان کے دیتا ہوں۔ قاموں جس ہے۔''الد عدود ان تدو خدا الام رضاع الدولد عن مواقیقتہ وقد عجته و عجا البعیور غاوضاہ فقد سے وجھہ زواہ وامالہ والبعیور شوس خلقہ ''ای میس ہے۔ ''العمیور غاوضاہ فقد سے وجھہ زواہ وامالہ والبعیور شوس خلقہ ''ای میس ہے۔ ''العماج الزبل والذاقة الليفة الليفة الاعطافوعظم الفیل''مثنی میں۔

ا استخوان فیل\_

٢ ... ناقيه كه جائے خواب او زم باشد ـ

۲ سرگین ـ

۱۰۰۰ کلمه که بدان شررانند

رابزن\_

(منخب اللغات ص٣٠٣) مجمع التحاريس ب-" واما العاج الذي هم عظم الفيل فنجس عند الشافعي ""پس لفظ عاجي كے معني وومعاني ثابت ہو كئے جن كوہم نے بيان كيا اور جتني كارروائي

مرزا کی اب تک ہوئی سب خاک میں ل گئی اور بر باد ہوگئی۔میرے خیال ناقص میں ہے کہ شاید

(براہین احمدیص ۵۵۷) کاکسی صاحب علم کے زیر نظر نہیں آیا۔ ورند پہلے ہی ہے سب جھڑے

بکھیڑے طے ہوجاتے۔ جب مرزا کا خدا (عاتی ) بدخواونٹ یا ہاتھی کی مڈی کا یا گوبر کا ہے تو اس

کے البامات مندرجہ بالا کے کیامعنی ہوئے اور کیا سمجے جائیں گے۔ ہے یہ کہ مرزایا تو یے عقل ہے

كن"لايدرى ما يخرج من راسه يا بحكم الكذوب قد يصدق "كمي كي كامال

بتادیے کی بھی لنگ اس کوآ جاتی ہے۔ یا اس کاملیم معلم الملکوت ہے۔ اس سے چھیلیان کھیلآاور ا ہے منحرہ بنا تا ہے۔ بیبال تو مرزانے اپے معبود کی حقیقت بتانے کولفظ بتایا اور معنی سے اٹکار کیا۔

ا ين عينى فين كي حقيقت كھولنے كولفظ عينى كے ادراطلاقات كى توجدولائى ہے۔ لكھتا ہے كہ: " مجھے الحت تعجب ہے کہ مارے علماء علی کے لفظ پر کیول چڑتے ہیں۔ اسلام کی کتابوں میں تو الی چزوں کا بھی عیسیٰ نام ہے۔ جو تحت مروہ ہیں۔ چنانچے بربان قاطع میں حرف عین میں ہے کہ عیلیٰ وہقان، کنابی، شراب انگوری سے ہے۔ عینی نو ماہداس خوش انگور کا نام ہے جس سے شراب بنایا جاتا ہے اور شراب انگوری کو بھی عیسی نو ماہد کہتے ہیں۔ اب غضب کی بات ہے کہ مولوی لوگ شراب کانام توعیلی رکھیں اور تالیفات میں بے محابداس کا ذکر کریں اور ایک پلید چیزی ایک نایاک کے ساتھ مشارکت کریں اور جس شخص کو اللہ تعالی عیسیٰ کے نام ہے موسوم کرے وہ ان کی نظر میں کا فر

لینی میں نے اگراہے آپ کوئیسی کہا کیا اچنبا ہوا عیسیٰ تو شراب کو کہا گیاہے جومثیل پیٹاب کے جس العین ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے جس کو بھی عیسیٰ کہا تو کیا گناہ ہوا۔ واقعی برخواونت يا ہاتھى كى بذى يا كوبركى ساخت كامعبودا كر دحى بيسيے، اپناني بنائے تو ضرور ايسے ہى كو جس پراطلاق عیسی کی سند میں بیشاب کی طرح ایک خس العین چیز پیش کی جائے پس میری طرف سے علماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم زا کے خداعا جی اور شراب کی طرح اس کے نام عیسیٰ پر ہر گزغصه نه کریں۔ بیکہ یوں کہیں مدمرزا کا خداعا جی اورمرزا کا نام میسیٰ شراب اٹلوری اس کی رہائش قادیان (حرث الله) اور اس کی البامی کتاب انجیل انجام آئتم مع ضیمه مرزا اور مرزائیوں کو

مبارک ہو\_

(نفان آ مانی ص ۲۰ فرائن جهم ۲۸۰)

اعتقاد: رمول اكرم الله كالمعراج جسماني سے الكار ہے اور حصرت كے جسم اطبر نور

الانواركوكتيف كهدديا جوضد بالطيف كي ، حالانكدائي الهامي كتاب برابين احمديد من لكهاك " وجود مبارك حضرت خاتم الانبيا والينافي مل كي نورجع تصوان نورون يرايك اورنورا ماني جووي الٰبی ہے دار دہو گیا اوراس تور کے دار دہونے ہے وجود یا جود خاتم الانبیاء کا مجمع الانو اربن گیا۔''

(براین احدیدم، ۱۸ نزائن جام ۱۹۵)

ويكمو وفخص دعوى كرتاتها كه حضور كاجهم كثيف تحااوريمي مكتار بإاين متعدد تصانيف

میں، تمرحضور برنور حیات النبی ہیں اور پیجی ایک مجزوب کہ جودشن حضور کا بدگوئی کرتا ہے رہا کیگ

مجى اس كمند يحق بات يعنى حضور كى صفت صادقه نكل بى جاتى بدال سنت وجماعت

ے عقائد کا مسلہ ہے کہ اگر کوئی توہینا کسی بی علیہ السلام کے میلے کیڑوں کومیلا کہوتو کا فر ہوجائے

گا۔ چہ جائیکہ حضرت کے جہم نورالانوار کو جو بری من خلفا کما بری من قبلہ جوسامنے اور پس پشت

ہے برابر دیکھتے تھے اور مگس تک جسم مبارک پرنہیں پیٹھتی تھی اور اس لئے سامیا تھی جسم اطہر کا نہ تھا۔ کثیف کہددے اب میں بحمرہ تعالی مرزایرای کی کتاب ہے حکم کرتا ہوں کہ وہ فاجر ہے۔ مرزانے دياج برابين احديه مل كهاب حفرت الله كادر م

نور شان یک عالمی رادرگرفت

تو بنوز ای کور در شورو شرے لعل تابان را، اگر کوئی کشف

زین چہ کابد قدر روش جو ہرے

طعنہ بریا کان نہ بریا کان بود خود کئی ثابت کہ ہستی فاجرے

(براین احدید ۵ افزائن جاص)

لیجے! یہاں اپنی ہی مسلمہ شبتہ دلیل سے مرزاجو پینیری کا دعویٰ کرتا تھا حضرت میکا لیے

کے جسم مبارک مجمع الانوارکو کثیف کہنے کے سبب سے خود ہی فاجر ہو گیا۔

چون خدا خواہد کہ بردہ کس درو

میکش اندر طعنهٔ یاکان برد ضمنا اتنابھی یادرہے کہ مرزا کی گمراہی دھوکہ نہ کھائے۔اہل سنت والجماعت کے

نز دیک حضرت علی کائی بارمعراج ہوا۔ ایک بارجیم مبارک کے ساتھ اور باقی روح مبارک کے

وجسده يقظة وهو مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين''

سوال، حضرت عائد التواقع قال آئيل ميں كداس جم مبادك سے معراج موئى۔ بلكدود كتة بين كدونت معراح كر مين كائل كائم ممبادك فيس عائب بوا تعالى يخ بخارى ميں ہے۔ "عين عدائشة ما فقد جسد رسول الله تنظيش" "كساس سے اور در مرى دل مجم مبارك کے نہ جانے کی کون ہوگی۔ جواب، اس امر کی تختیق کی ہے جو خکور ہوئی اور حضرت عا کنٹرائے مشاہدے کی جڑیس و چی جس کررسول انشد کا جم کم ٹیس جوا تھا۔ بلک تی سنائی کہرری ہیں۔ کی بیونکہ وقت معرائ سے کی کی مائٹورسول انشد کی زوریس تھی اور نہ کی بات اور قصدے مشیط کرنے کی ہمر

ر كفتى تغيين اورشايد كه اس وقت تو حضرت عاكشه بيدا بحى نبين بهو في تغيين \_ ( بينى جنارى ج يرس ٢٢٩) السماء بالروح والصحيح انه اسرى بالجسد والروح في القصة كلها وعليه يدل قوله تعالى سبحن الذي اسرى بعبده اذاوكان مناء لقال بروح عبده ولم يقل بعبده ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة الى التاويل الاعند الا ستحالة وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة وقال ابن عباس هي رويباً عين راها لا رويا منام واما قول عائشة ما فقد جسده فلم تحدث عن مشاهدة لا نهالم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط ولعلهالم تكن ولدت فاذا كان لك تكون قد حدثت بذلك عن غيرها فلا يرجع خبرها على خبر غيرها وقال الحافظ عبدالحق في الجمع بين الصحيحين وماروي شريك عن انس انه كان نالما فهوزيادة مجهولة وقدروى الحفاظ المتقنون والائمة المشهورون كبابن شهاب وثابت البناني وفتادة عن انس ولم يات احذ منهم بها وشربّك ليس بالحافظ عند اهل الحديث "اوراس عي يشتر بهي بحض لوگول کو پیشبہ واہے کہ نقل بدن مانع ہے۔ عروج ہے، ممراس کا جواب عیثی بخاری نے اس طور ے دیا ہے کداروات جارفتم ہر جیں۔اوّل قتم ارواح کی وہ ہے جو کد مکدر جیں صفات بشربیہ کے ساتھ اوران پرحیوانی قو تیں غالب ہیں وہ ارواح عوام کی ہیں جو بالکل عروج اورتر تی کو تبول نہیں کرتے۔ دوسری قتم ارواح کی وہ ہے کہ جوقوت علمیہ اورنظر بدکے ساتھ کامل ہوں وہ ارواح علماء کی ہیں۔ تیسر کاشم وہ ہے جو کہ اخلاق جمیدہ ہے کامل ہوئی اوران کے ابدان اورا جساد صفائی اور طہارت سے تربیت اور پرورش پایچے اورنفسانی قو توں کوعبادت کی تکالیف اور مختوں ہے تو زا، میہ ارواح ریاضت اورمجاہدہ کرنے والوں عابدوں اور زاہدوں کی ہیں۔ جہارم وہشم ہے ارواح کی جن كو دونو ل قو تول كا كمال حاصل ہے۔قوت مدبرۃ للبدن اور قوت علمیہ بیارواح انبیاء علیهم السلام اورصدیقین کی ہیں۔ پس جیسے کہ ان حضرات کی ارواح کو کمال قوت حاصل ہے۔ ایسا ہی ان حضرات کے ابدان کوقوت ارتفاع اور ترقی اور بلندی کی حاصل ہے۔ ای واسطے انبیاء علیم

السلام كاعروج مواء آسان ير، اورسب انبياء عليهم السلام سے قوت ميں زيادہ ہمارے محمد الله تھے۔ لہٰذا اس قدر عروج ہوا کہ قاب قوسین امراد ٹی تک تشریف لے گئے اور عبارت مینی جلد ٹانی

ص٢١٠ كي بيب "ومنها (أي من السوالات في هذا المقام أي مقام المعراج) ما

قيل كيف تنصور النصعود الى السمؤت وما فوقها والجسم الانساني كثيف

قبل هذا أجيب بان الارواح أربعة اقسام (الأول) الارواح الكدرة بالصفات البشرية وهي اروام العوام غلبت عليها القوى الحيوانية فلا تقبل العروج املا (والثاني) الا رواحة التي لهاكمال القوة النظرية للبدن باكتساب

العلوم وهذه ارواح العلماء (والثالث) الاروح التي لها كمال القوة المدبرة للبدن باكتساب الاخلاق الحميدة وهذه ارواح المرتاضين انكسر واقوى

ابدانهم بالارياض والمجاهدة (والرابع) الا رواح التي حصل لهاكمال القوتين فهده غاية الارواح البشرية وهي ارواح الانبياء والصديقين فكما

ازداد قومة ارواحهم ازداد ارتفاع أبدانهم عن الارض ولهذا لماكان الانبياء صلوات الله عليهم قويت فيهم هذا الارواح عرج بهم الى السماء واكملهم قوة

نبيناشين فعرجه الى قاب قوسين اودني ً ' (ازالداد إم ص ١٩١٤، تزائن ج ٢ ص ١٤١) من بكتا ب كد: "جب جاليس بزارف كي

بلندی پر ایسی ہوا ہے کہ اس میں انسان زندہ نہیں روسکتا تو حضرت بیسیٰ کیونکہ اٹھائے گئے اور

ا تارے جائیں گے۔'' بہی ولیل عفرت کھنے کی معراج ہے منکر ہونے کی بھی ہے۔ جیسے کہ قبل اس ہے اس کی کتابوں نے نقل کیا گیا ہے۔اقول، بین ختہ متبجب ہوں اس مرزا کی عقل پر کہ وہ

قادرقوى جس نے نصوص میں ایلی قدرت کا لمہ اور طاقت شاملہ ہے خبر دی ہے اور کتنے ہی امور کا

وقوع جن تک ہماری عقل ناقص کی رسائی ناممکن ہے بیان فرمایا۔ یہ مرزااس بروردگار کو دفع

ايذائ ہوا يرقا درنبيں جانيا۔اصحاب كهف كوكس طرح تين سونوسال تك سلايا اور قيامت تك اس طرح رہیں تھے ۔حضرت نوح علیہ السلام کی مشتی توستر ہزارفٹ کی بلندی ہے بھی زیادہ او نیجا کی پر

تھی جس میں انواع حیوانات موجود تھے۔وہ سب کے سب کس طرح زندہ رہے۔سورہ مرتم میں بارئ تعالى فرمايا: "واذكر في الكتب ادريس انه كان صديقاً ندياً ورفعناه

مكمانها عليها "يادكرو(احيحمً) حفزت ادرلس عليه السلام كاحال تحقيق قفاده سياني ،اشماليا بم

نے اس کومکان عالی ہر ۔ تمام کتب تفاسر اور الل اسلام میں بھی معنی اور بھی اعتقاد ہے کہ حضرت

۲۲م ادریس علیهالسلام آسان پرزنده افعائے گئے۔ای جمع خصری کے ساتھ اورای طرح حضرت عیسیٰ

عليه اللام كانست الله تعالى فرماتا ب-" وماقتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه" وبى لفظ رفع كايهال بهي ب\_يهال صرف حضرت في البرجي الدين بن عرفي كاليك مسلف فسوص الحكم ي لقل کرتا ہوں۔ جن کی سندیں مرزامھی اپنی ازالہ اوہام میں لکھتا ہے: ' فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس حصرت ادرایس علیه السلام بی جی جو حصرت اوح علیه السلام سے پیشتر نی تھے۔ پھر الله تعالى نے ان كومكان عالى يرا محاليا ليا وه قلب الافلاك يعنى فلك اشتس ميس ريخ تنے۔ پھراللہ تعالیٰ نے دوبارہ شربعلبک کی طرف مبعوث فرمایا۔'' کیااب بھی حضرت رسول الشفاقية کا جسى معراج اورصعوظيني عليه السلام كالبحسد والعصرى محالات مصعلوم موكا- كيا خداوند كريم مرزا کا فلنفہ تو ڑنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اسی فلنفے نے مرزا کو پیوتو ف اورسفیہ بنایا جوئیسیٰ علیہ السلام كے حق ميں بكتا ہے كه آسان محار كرئيج كا آنا اور حفرت محفظة كى شان ميں بكتا ہے كه: '' وہ آسان بھاڑ کرتشریف لے گئے اور والیل تشریف لائے مگر وجہ بیہے کہ مرز امیں اس کے ضدا عاجی کی روح یا تیں کرتی ہے۔ جیسے کہ اس کا الہام ہاوراس کے مریدوں میں کسی معلم الملکوت کی روح ہاتیں کرتی ہے۔ للفه چون اکثرش باشد سفه پس کل آن بم سفه باشد كه حكم الكل حكم الاكثرست اعتقاد فرشتے کوئی نہیں جو کچھ عالم میں ہور ہاہے۔ وہ سیارات کی تا ثیرات سے ہور ہا ب\_ مرزانة توضيح المرام صفحات ٣٣٠،٣٤،٣٨،٣٤ من بكاب يه ١٤٠ من بكاب يه المانكدوه روحانيات

ہے۔ سرزائے تو تھے الرام منظوات ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۳۹، ۲۳، ۲۳، کا بھی ہا کا بھی ایک ہے۔ '' مانگدوہ دو مانیات بین کران کو پواٹیوں کے خیال کے موافق نفوی لکنکیہ یا دسیار آورد ید کے موافق ادوار کو اکسبان کونامور کریں۔ در دھیقت بید مانگدادواح کو اکسب اور سیارات کے لئے جان کا حکم رکھتے ہیں اور عالم میں جو پھی جو رہاہے آئیں سیاروں کے قوالب اور ارواح کی تا ٹھرات سے جو رہاہے۔'' (تو تھی افراح میں مدید کا میں اور اس کے توالب اور ارواح کی تا ٹھرات سے جو دہاہے۔''

اقول، مرزاجب که فرشتون کامنگر جوانو قر آن دهدیث کامنگر جوانه ایمان تفصیلی شن فرشتون برایمان لا نافرض بے ادر منکرات کا کافرے به خودقر آن تشریف بن کی آیت سے ثابت مرکز بالیمان مارون منظم دارون سر ایس مصریح فرشتر میرون و تا میں

ہے۔ جرائل علیہ السلام اخیاء کیم السلام کے پاس ڈیٹن پر محی ٹیس آئے اور ندائے ہیں۔ (توضی الرام میں ۲۰۰۸ء)

حضرت الله المعالمة المرام المرام المرام المرام المراء المرام المراء المر

~

ہےاور بیالیامشہور ہے کہ اونی ورجہ کا طالب العلم بھی جانتا ہے۔ پس مرزانے رسول التعقیقیة حجوثا جانا \_نعوذ بالله! اعتقاد: '' قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن شریف بخت زبانی کے (ازالهاوبام ص۲۹،۲۵ نزائن جسم ۱۱۵) طريق كواستعال كرريا ب-" بہ قرآن شریف کی عیب گوئی وعیب جوئی ہوئی اور پیکفر ہے۔ واہ رے مرزا کا ایمان قرآن پر-اعتقاد:''براہین احمد بیر(مؤلفہ مرزا) خدا کے علم سے کھی ہے۔'' (ازالهاد بام ۵۳۳، مجموعه اشتهارات ج اص۲۳) مرزانے لکھا ہے کہ'' خداقہ الی نے براہین احمد پیش بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا (ازالداد بام ص٥٣٦، فزائن جسم ٣٨٦) اعتقاد! '' قرآن شريف كم عجزات مسمريزم اورشعبد عين-'' (ازالهاویام ص ۲۸ ساتا ۵۰، فترائن ج ساص ۵۰ ۸) اعتقاد! قرآن شريف على بيعيارت ُ أنها انزلغاه قريباً من القاديان ' موجود ہے۔ دیکھومرزا کیا بکتا ہے۔''جس روز الہام نہ کور بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا اس روز کشفی طور پر شل نے دیکھا کہ میرے بھائی مرحوم مرز اٹلام قا درمیر نے قریب بیٹھ كرية واز بلندقر آن شريف يروب بيل اور يرجع برجة انبول في ان فقرات كويرها- "انسا اندلناه قريباً من القاديان "توم ني تربهت تعب كيا كدقاديان كانام قرآن شريف میں نکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع بریجی الہامی عبارت کلھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ بال واقعی طور پر قادیان کا نام قرآ ن شریف میں درج ہے اور تین شہول کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ،

معلم است کلیم ہو گور ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قر آن کم است کلیم ہو گور ہے اور این کا نام قر آن کر اس کہا کہ ہاں واقعی طوا ہے۔ مکمہ مریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکمہ مدینہ قادیان ''
(ازالیا وہام ۲۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ گوران کا نام جم آن ن شریف میں ورت ہے اور اعزاز کے ساتھ بمشل مکمہ اقول کے اقول کا نام جم تحق قر آن شریف میں فرت ہے۔ چھر کہتے قادیان کا نام جم تحق قر آن شریف میں ثبت ہے۔ چھر کہتے قادیان کا موسی کرتے بنانے کے کیا ضرورے ہے اور اعزاز کے ساتھ مشل مکمہ معرب کرتے بنانے کے کیا ضرورے ہے اور کیورکر گرافسوں مرزا کے حافظ پر پہلے تو قادیان کے مسبب سے میں مرزا کے حافظ پر پہلے تو قادیان کے مسبب سے ساتھ کے کہا میں مرزا کے حافظ پر پہلے تو قادیان کے کہا تھا میں کہت ہے۔ گھر کہا تھا دیان کے کہا میں مورزے ہے۔ آن قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استفارہ کے طور پر دھش دکھ کر

پیش کوئی بیان کی گئی ہوگی ۔ کیونکہ کس کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام مکھا ہوا پایا (ازالهاوبام ص ا ٧٠ فرزائن جساس ١٣٩) اوراب بكتاب كرقاديان كانام قرآن شريف مي موجود بـ مرزان بيعياري كي كه امام مبدى توكرعد سے فكلے كا اور مير سے كاؤل كا نام قاديان بـ يس طور ير مناسبت بيداكى جائے۔ اس كبدد ياكدة ديان كى عربى كدعه بنائى كئ حالانكه قاد يان وخور في بي مرزاك كس بات يا البام يراعتباركيا جائے - قادى بمعنى جلدى كننده يا جنگل سے آنے والا - قاموس ميس اسم- "قدت قادية جاء قوم قد اقصوا من البادية والفرس قديانا اسرع "ال کی جع ہے اور قادیانی ای کی طرف منسوب ہے۔ یعنی جلدی کرنے والوں یا جنگل سے آنے والوں كا ايك \_اس مناسب سے ميرى تفصيل من برجھوڑ بيجنگى كا نام قاديانى موا- اچھا خير اصل مطلب برآتا ہوں۔ مرزااینے اعتقادیے بنیاد کے موافق ٹھیکٹھیک بتادیوے کہ بیآیت "أنسا اندزلسناه قريباً من القاديان "كم ياره كم موره كم ركوع ش ب-مرزااور تنن مو تیرہ مرزائی قرآن شریف سے نکال کر دکھلا ئیں۔لیکن ہرگز نہ دکھلاعکیں گے۔اس سے نعوذ ہاللہ قر آن شریف کا تنشیخ اور کم ویش ہونا ثابت ہوتا ہے اور حالا تک تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن شريف كاليك شوشه بهي كم ويش نبيل بوسكا\_ش مرزاي كاالهام ال امريش تحرير كردول وه خود (ازالہ اوہام س ۱۲۸، تزائن ج سوس ۱۷) میں لکھتا ہے کہ''ہم پیٹنتہ یقین کے ساتھ اس بات پر ا یمان رکھتے ہیں کرقر آن شریف خاتم کتب اوی ہے۔ ایک شعفہ یا نقطیاس کے شرائع اور حدود اوراحکام اوراوامرے زیادہ تیں ہوسکا اور نہ کم ہوسکا ہے اوراب ایسی وحی یا ایساالہام من جانب

خیال کرسے قد وہ مارے زویک ہما عت مؤشمن سے خارج اور کھ اور کا اور کا قربے۔'' اقول ، مرزا اپنے تا اعتماد اور تحریر الها کی سے ہما عت مؤشمن سے خارج اور کھ اور ا کافر ہوگیا۔ کسی مولوی صاحب کے فق سے کی بھی ضرورت شددی سرزا کی ہر کتاب بش ایسے نمازش اور تاقیق موجود ہیں۔ اس کا خوداس کی کتابیل بھی موجود ہے۔ نعو فد بدالله میں المحدود بعد الکور! اب بھی ای لفظ کردر کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مرزاج جواب مرزاج جواب باتا اتی کتابیل شراکھتا

الله نيس موسكتي جواحكام قرآني كي ترميم بالمنتخ ياكس ايك تعم كي تبديل يا تغير كرسكا مو-الركوكي ايسا

اب میں ای افتظ کدید کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مرزا جو جاجا آئی کہا ہوں میں لکھتا ہے کہ قادیان کی اعربی کدعہ ہے اور کدعہ سے مراد قادیان ہے۔ پس میں مہدی ہوں جو کدعہ لینی قادیان سے پیدا ہوا ہوں۔ مواس میں میرا سے دگوگی ہے کہ وہ افتظ کدعہ کا ک، و، ع، ہے۔ اصل کا تب کی غلطی ہے۔البتہ سیح لفظ حدیث کا کرعہ ہے۔ک، ر، ع، ہ سے بحائے وال مہملہ کے داء

مبملہ ہے۔ حافظ محد لکھوگ اٹی کتاب احوال الآخرة من فرماتے جیں۔جس کا اردوزبان میں مطلب بد ہے کہ '' حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن امام حسن کود کھے کر فرمایا کہ رسول الله عظامیۃ ففرمایا کدیدینامراسید ب-اس کی پشت سایک مردموگا-اس کانام محدموگا فصلت اس کی رسول الشوالية عدم شار بهوكى \_ زمين كوعدل سے ريكروے گا۔ اس كى والده كا نام آمند باپ كا نام عبدالله موگا ملك يمن من ايك بستى ب كرعداس كانام ب وبال سے موگا وقت بات کرنے کےصاف نہ بو نےگا۔ بیب لکنت کے زبان میں پس اپنے رانوں پر ہاتھ مارےگا۔''اکثر ہوتا ہے کہ جس تحف کی زبان میں لکنت ہوتی ہے وقت بات کرنے کے اڑ کر بولٹا ہے اور ران پر ہاتھ مارتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یمن میں ایک قریب جس کا نام کرعہ ہے جو حضرت اللہ کے وقت میں موجود اور آباد تھااوراب بھی موجود ہے۔ موضع قاديان كي محقيق دراصل نام اس کا قادیان ندتھا۔ بلکد مرزا کے مورث اعلی مسمی قاضی ماجھی نے اس کو آباد کیا۔ باہر بادشاہ کے زمانہ میں اس کا نام اسلام پور قاضی ماجھی رکھا۔ جب اس موضع کے باشندے يزيدي اورشرير جو گئة تو اسلام پور جا تار ہا يحض قاضيان ره كيا۔ تلفظ عوام ميں ضاوكودال سے مناسبت صوتی ہے۔ قاضیان کا قادیان ہو گیا اور باہر یادشاہ نے ۱۵۲۷ء سے لے کر ۱۵۳۰ء تک ہندوستان وغیرہ میں بادشاہی کی ہے۔ ملا ماجھی صاحب مورث اعلیٰ مرزا کا سلطان سکتدر بادشاہ بسر بہلول شاہ لودھی کے دقت میں تھا اور باہر بادشاہ نے کابل سے آ کر اہراہیم بادشاہ کو فكست د يكراس كالتخت لياريدواقعة ١٥٢٣ء كاب فيرتاريخي اموركوترك كرك ثابت بوتا

اس بات کومائے میں کھتاہے:

ا ...... "د وبال مرق كى طرف سے فروج كرے گا۔ يعنى مك بند سے كونكديد مك بنديش كاز سے شرق كى طرف ہے مشتق عليه" (الالدوام مراہ 24 فرائن ج مس ۱۹۳۳) ۲ ..... "مديث سے بديات ثابت ہوتى ہے كدو جال بندوستان سے نظم گاء" (الالدوام من ۱۸۹۵ نائن ج مس ۱۸۹۱)

فقیر کہتا ہے کہ بید بات بھی ظاہر ہے کہ مرزا کا قادیان ملک ہند شی تجازے پورب کو سے اور کی حدیث شی تجازے پورب کو بلدور کی حدیث شی سے بادر کی حدیث شی سے بادر کی حدیث شی ریا ہے۔ بلکد و بال تی کے بارہ شی دارد ہے کہ ملک عرب سے پورب کے ملک سے دو بال ہوگا۔ جس کھرزا موال نہ ہو۔ محر طلیقہ خود بھی باشا ہے تو اب عابت ہوگیا کہ مرزا خود تی دوبال ہے۔ اگر چہ بزا وجال نہ ہو۔ محر طلیقہ و جال تو ہے۔ جب مرزانے رسالہ انجام آتھم کھم کھما تو اس وقت ۱۸۹۱ء شے اور کھھنے کے وقت اللہ جدال "کے اعدادا کہ بحدی کے بھی ۱۸۹۲ و بورے نگلے ہیں۔ اس انجام آتھم کے کلفتے کے وقت تی سے طلیقہ دوبال ہوا۔ کیونکہ رسالہ انجام آتھم اس مشرف کھما گیا۔

> آ کله اصلا برو برهناخته وریشین جابا سپر انداخته

ادنی امر بھی جو مکمیٹی واقع ہونی الفوراسلامی دنیاش مشہور ہوجاتا ہے۔'' (ست بچی م ۴۳ بزرائن ج ۱۳۵ )

رے ہیں۔ جب مرز ابزے کھرے نکالے جا چکے اور تکے ہے دھکے گلو آب دیا بھرش کیول پر مشہور ہوکہ مرز اغلام احمد قادیائی کند آب اور دچالی ہے۔ افسوس مہدی نباط چاہتا ہے اور ایک بات

به مهدی کی اس مین مین بالکه جاتی به از کتاب کلیفتل رحمانی! ممرز اکا البها مرد دوغ جوا

( ضیمہ نیام آتھم ۱۳ بزدائن جا اس ۱۳۳ میں ایک ہے۔ 'دور دور سے اس کے دوست مجع کر سے گا۔ جن کا شارا الل بدر سے شار کے برابر ہوگا۔ مین سات میں موتیرہ وہوں گے اور ان کے نام بقید مسکن وضلت چھی ہوئی کتاب میں دورج ہول گے۔ یہ چیش کوئی میرے حق میں اپوری ہوئی۔''

اقول، مرزاکے دہی تین سوتیرہ دوست ہیں جن میں انہوں نے سترہ آ دمی مدتوں کے

کروناهاد ۱۱ میدونادین کی میدادید و ۱۷ سید سط میدوند کا میدادید مرزا کی تاریخ پیدائش و تبود دو محک فیره امودات شرائمیک نمیک بوتی ہے۔ اس کے جناب مولوی تھر فضل الدین صاحب ما کک منطق اخیار و فادار کی مرتبہ کتاب ہے بدیینا ظرین کرتا بول۔" و هدد هدندا "ان کے لنتی مہدی سوڈانی سے عالم وجودش آئے کا زائدین تجرب ۱۹۵۱ میں میدون میسوی ان کے اعلان مہدویت کا ظلامہ بینتھا کہ علی تی وہ مہدی موجود بول جس کا تعمین وی گذشتین صدیوں سے انظار تعاادر میں ہی وہ آخرائر مان یوں جواس شنگل منٹلوکس کرون کا کرمسلمانوں کے پہلٹکل نفاق کو دورکروں اوران کو ایک ہی کی راہ شریعت پر چلا دک اور مشرونشر کی مہدلتوں کے لئے تیار کروں اور کالفان اصلام کا دخن اور مجان اصلام کا دوست اور مائی بنار ہوں'' اور اس نے اینا نام جمہ احریکھا جو عائبا زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ بہر حال دہ مجمی تمام قرائن کی دو سے کا ذیر تھے سم محرکی کی ایک بایت درجہ محتملاء پر چیز گار، عالم فاضل اسلام پرست تھا۔ جس کی علمی اور تھر تی ایا تقول کا اس سے ذیادہ کیا جموجہ و سکتا ہے کہ آج ن کے پاس کم دیشرس الا کھ جال شار ان

كتاب كلمة فقل رحاني مي بي كه "راقم آخم كدل مي بروردكار في فتديدائن قادياني كايون القاكيا بي كمالله تعالى تبارك اسمه يارة واعلموا من قرماتا بي كمر: 'الا فعي المفتذة سقطه ا "يعني آگاه بوجاؤوه فتنم مي كري وياعوام كوان كفتنه سي آگاي دي گئي ہے۔ اس آیت شریفہ سے جماب ابجد ۱۲۵۹ من پیدائش مرزا کا لکلا اور یمی ۱۲۵۹ مهدی سوؤانی کی پیدائش کا ن بھی ہے۔مرزا خودا نی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھتا ہے کہ سویمی من 1728ھ جواً يت "واخرين منهم لما لم يلحقوا بهم " عروف كاعداد عظام موتا عدال عاجز کے بلوغ اور بیدائش ٹانی اور تولدروحانی کی تاریخ ہے۔ یعنی ۱۲۷۵ کومرز اجوان اور بالغ ہوااور یہی'' شیاب ظلم'' کا بھی ہے۔اس کے اعداد بھی ۱۲۷۵ ہیں۔ جب بیدرہ سال بلوغت کے اس سے نکال دیتے جاکیں تو ۱۲۵۹ بارہ وانسے پیدائش سال مرزا کا رہتا ہے۔جس کی خبر باری تعالى الا في الفتنة سقطوا "شروى إاوريك تاريخ مبدى كاذب ودانى كى بحى بــ مہدی سوڈ انی کی تاریخ ظہور ۱۸۸۲ ہے۔ وہی تاریخ مرزا کی مجدویت اور مثیل مسح وغیرہ کی ہے۔ عبیهااس نےخود (برا بین احدید صدر نم من) پر نکھاہے۔ مرز اکہتا ہے کہ'' میں تیرھویں صدی پر ہوا۔ میرے نام کے اعداد بھی بورے تیرہ سو ہیں۔' غلام احد قادیا نی''ای واسطے میں محد دادر سیح موجود ہوں۔'مرزااس کوایتے دعویٰ پر بردی تو ی دلیل جانتا ہے۔ (براہین احدیث ۱۹، بزرائن جسم) حصرات! ذرا خیال کرنا جائے ۔ کیااگرادر کسی کے نام کے بھی اعداد پورے تیرہ سوڈکل آئیں تو کیا وہ بھی تیرھویں صدی کا مجد د ہوگا۔ ہم نہ مانیں گے۔ گرمرز ااور مرز ائیوں کوضرور مانٹا چاہئے۔ لیجئے سننئے۔ چند آ دمیوں کے پورے ۱۳۰۰اعداد میں نکال دیتا ہوں۔ان کو بھی مجد د کہنا موگا۔ حالانک مرزاان میں ہے بعض کو تخت گالیاں دے چکا ہے۔

.... مېدى كاذب محمد احديرم (عاجز) سود اني ـ ١٣٠٠

مرزا کا بھائی جو خاکر دیوں کا تیٹیبر وجود ہے۔ لیٹن ۲...... مرز اامام الدین ایواد تار ال تیکیان قادیائی۔ اس کے نام کے اعداد بھی ۔ تقریماً تیرہ موجیں۔

مرزا کا فاضل جواری نو رالدین من حوجود ہے۔ لیعنی ۳۔۔۔۔۔۔ مولوی حکیم فورالدین ستہام (خیران ) بمیروی۔ ۱۳۰۰ مرزا کے ایک دوست بھی آپ کے ساتھ میں۔ لیتنی

عرفه اسکید دوست می آب کے ساتھ ہیں۔ یکی ۲سس مولوی کا آل سرید نرچسیان دلولوں۔ علی مبر القبیاس اور حمن قدر مام جا بوین کالوں۔ ان کے عدر تیرومو پورے کرتا چلا

ھا کارے کیمن کیا اس سے بیٹانت ہو جائے گا کہ فلال کس مجد دیا سی مومود اور مہدی مسعود ہے۔ ہرگزشیں۔ مرزا کا اپنے نام کے اعداد نگال کر دوگوئی پیٹیبری کرنامحش بیبودہ اور بیچ و وپی بی از پیچ طفلان ہے۔ '' (کھرنفش رمانی) اقول، مس بے لطف تر بلکہ قرآ کئی ججزوں ہے کہ اللہ عمر وقبل

طفلان ہے۔'' (کلم نفش رمانی) اقول، سب سے لطیف تر بلکتر آئی میچوہ میہ ہے کہ اللہ موزوط فرما تاہے۔'' نسفذل علیٰ کل اخال اثلیہ ''شیطان اتر تے ہیں۔ ہربڑے بہتا تہائے گئیگار پر میرولی آئے سکر کیسہ بے اور اس کے عدد پورے تیرہ مو، بلاشیر مرزا پر شیطان اتر آگرتے تھے اور آئیں کر میں مدر ان میں مارت تھا۔ آئیں کر میں میں مارت تھا۔

یہ پورکی آیت کریر سے اور اس کے عدد پورے تیم وہ و، باشیہ مرزا پر شیطان از اگرتے تھے اور ائیس کے دموس کو مرزاد قی جانبا تھا۔ مرز اکی ٹحوست کا بیان

جب سے مرز اپیدا ہوا اس کی موت تک ملک پنگی اور قدادر بایا اور فتن می جوش زن ہے کیا مہدی موجود ایسان ہوگا۔ جوتمام عالم کے لئے زمت اور محنت ہوگا۔ سنے امرز اکی تاریخ بلوغ سام امطان کے ۱۸۵۸ و زبانہ غدر گزرا ہے اور لوگوں کو یاد ہے کہ کیا کیا حالتیں تلوقات کی ہو کئی۔ جونا گفتہ یہ ہیں۔ حتی کہ سلطنت اسلامی کی رہی سی روٹن کا محکی ستیانا میں ہوگیا۔ بہادر شاہ کوجلا دخش کر کے دلی سے رکٹون میں بہنچایا اور ان کے دوسٹے اور ایک بچا دبلی کے دلئے ہوتے ہی گوک سے مارڈ الے گئے۔ دیکھووا قعات بیمرکا میں اساسا کے جرجب ۱۸۹۷ و ۱۸۹۵ میں وکوئی

کوئی سے بارڈ الے گئے۔ دیمووا قعات بند کا سی ۱۳۳۱ ہم جبر جب ۱۸۹۱ء و ۱۸۹۵ء میں دگوئی مہدی مسعود ہونے کا کیا تو تمام جہاں کو قداخت وامساک باران ووبائے طاعون اور زلزلوں نے بریاد کردیا۔ بیارٹر مرز اگن توست کا اب تک باقی ہے۔ نعوذ باشدا لیے مہدی مردود سے۔ مرز انے اسپے احتقاد شکس جرجو غلفا ورجوٹ بکا ہے وہ تحریم کر تاہوں۔ افذ جدت ہے ان کے بات ہے ان کے اس سے کا امرین کی فیدے مدک تا تو کی زائد

الف ..... ''سنت جماعت کا فدہب ہے کہ امام مہدی فوت ہوگئے۔ آخری زمانے میں آئیں کے نام برایک اور امام پیدا ہوگا کیلئ مختلین کے زدیک مہدی کا آپا و کی ام لیجی آئیس ب-" بسسس" الم مهدى كا آنا بالكل محج ثين ب-جب سي بن مريم آو دع الوامام مهدى كى كيا شروت ب-" (الالدوام مرام الدين تاسم ٢٥٥)

انجام آتھم میں توعیلی علیہ السلام کے آنے سے بھی منکر ہوگیا تھا۔

فقير كهتا ہے كەمرزا قاديانى كادعوى كەش مېدى موعود بوں علاوہ اس بحث اور دلائل کے جو پیچھے گذر کھے میں۔ان کی اپنی می تحریرات البامی سے باطل ہوگیا اور باطل بھی ایسا کہ تاویل بھی منجائش نہیں رکھتی۔مرزائیوں کے لئے شرم کرنے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مرزا خود ہی لکستا ہے کہ مبدی کا آ نابالکل صحیح نہیں ہے۔ این مریم کے آنے ہے مبدی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھرای مبدی کا ادعائی بنآ ے کے حدیث کے مطابق میں ہی مبدی ہوں اور کیسی جمہور کی نخالفت کر کے سید ھے مسلمانوں کو دخو کا دیا کہ اٹل سنت و جماعت مذہب نہیں گریج ہے کہ جب کی کے دماغ میں فتور آجاتا ہے تو اس کو آگلی پچیلی یا تیں یا ذہیں رہا کرتیں۔ اشرف الانبیاء اور دوجہاں کے سردار رسول الشفائل کی باتوں میں چون وچرا کرناسخت گتاخی اور ہے اد لی ہے۔ جس كانتجير شراب ب- حضرت علي جمنزت عيلي عليه السلام اورامام مبدى عليما السلام دونون كا آنا قیامت کی حالات ہے بیان فرماتے ہیں اور صد ہا احادیث میں ندکور جوا اور مرز ا کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے۔مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ عز وجل کے کاموں کے لئے ضرورت وعلت تلاش كرنى عجب كرائى ہے۔ جب كدرسول كريم اللہ كان مبارك ہے كدامام مهدى آئیں گے تو اب مسلمان کو ضرورت اور علت تلاش کرنے کی کیا حاجت ہے۔ول اور جان سے ما ننا جائے۔ بمقابلروژن نص جلی وانی کافی کے اپنے قیاس اور عقل کووش وینا شیطانی کام ہے۔ ( مَنْ ١٠٨ مُ ١٠٨ ) مُن مِ- " وفيه قول عمرٌ التسليم للشارع في امور

(ازالهاوبام ص تأسّل فرزائن جسام ١٠١٥)

والبعث بعد الموت'' اعتقاد قبل اس ہے توضیح المرام کی عبارت میں مرزانے بکا تھا کہ فرشیتے کوئی چیز نہیں۔

ارواح کواکب اورتا ثیرات کواکب سے عبارت ہے اور اب ملائکہ پر ایمان لایا۔ اس کا باعث بھی وى حافظ كافتور بـ درنداكرياد موتاكيش ببلفرشتون كاانكاركر چكامون تواب بهي اقرارند كرنا يكراس ميں دويا تيں اور مرزاكى قباحت اعتقاد پريائي تئين كدوه قيامت اور قدر برايمان

ميس ركماً." واليدوم لآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى "برايمان ضروري ب-اس كامتكر كافر باوراس كامتكر كمراه بدوين فاجر

اعتقاد: " پائي تبوت كو كئي كيا ہے كم سے وجال جس كة في كى اعظارى تحى - يكى یادر یوں کا گروہ جونڈی کی طرح و نیامیں پھیل گیا ہے۔"

(ازالدادبام ص ۹۵،۲۹۷، فزائن جسس ۲۲۷)

ا قول ،مرز ا کے اعتقاد میں و جال یا دری ہیں اور کوئی د جالٹہیں آئے گا اور اہل اسلام کا عقیدہ بیہ کے کتلنا د جال اور یا جوج ماجوج کا اور لکلنا سورج کا مغرب سے اوراتر نا حضرت عیسیٰ کا آسان سے اور باقی تمام نشاندں قیامت کاحق ہے۔ فقد اکبر!

اعتقاد:'' وه گدهاد جال کا اپنائی بنایا ہوا ہوگا۔ پھرا گرده ریل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔'' (ازالهاو بام ص ۲۸۵ بخزائن ج ۱۳ ص ۲۸۹)

مرزامہدی ہوکر دجال کے گدھے برسوار ہوتا ہے۔ کیا بیجی اس کو الہام ہوا ہوگا کہ مبدی دجال کے گدھے برسوار ہوگا۔

اعتقاد '' یا جوج ماجوج ہے دوتو ہیں آگریز اور روس مرادیں اور پھیٹیل۔''

(ازالهاوبام ١٠٥٠٨،٥٠٤ فيزائن جسم ٣١٩ ٣٢٣)

اقول، مطلب بيهواك ياجوج ماجوج كوئى نبيل مول كياس اعتقاد كسبب آبيت اورحديث محيح براعقاد ندر بااورا نكار پايا گياجو كفرے معلوم نبيل كه اور قوموں كو كيول ترك كياجوفقط دويق قوم كفاراتكريز اورروس كوياجوج ماجوج بتايا-

اعتقاد: "دابة الارض وه علماء اور واعظين عين جو آساني قوت اين مين نبيل (ازاله او بام ص ۵۱۰ فرزائن چهاص ۵۷۳) ر کھتے۔ آخری زبانہ ش ان کی کثرت ہوگی۔'' اقول مطلب بيہوا كدوابة الارض علماء بيں اور كي شيس ہے۔ پس دابة الارض سے بھى

ا نکار ہوا\_

اعتقاد: '' دخان سے مراو آخر نظیم وشدید ہے۔'' (از اراد)م من ۱۳۱۳) بنوائن جس ۱۳۵۵) اقرال بمطلب مرز اکا مید ہے کہ دخان جو بچھ حدیث میں وارد ہے۔ وہ پکھیڈ ہوگا۔ پیریج حدیث سے انکار ہوا۔

اعقاد: "مغرب كى طرف سے آفآب كا چ هنا بيد فتى ركھتا ہے كدممالك مغرلى آفآب مورك جا كيں گے اوران كواسلام سے تصدیمے گا۔"

(ازالداد)م ص ١٥٥ فرزائن جهم ٢٤٦)

بیب ق مع ارتزان به سم ۱۳۱۳) اعتقاد : د کمی قبرش سانپ اور پیچه و کھا کے '' (از الداویا من ۱۳۸۸ بنز این رسم ۳۳۷) اقول ، اب عذاب قبر ہے تھی اٹکار کردیا - جب نددیکھے تھے اب قبر وقت آئیں ہے پالا پڑتا ہ وگا جو چیز نظر مذا ہے اس پر ایمان ندلا خاق کھرد ہر ہے کا شبرے کہ خدا ہے تو دکھا کہ

اعتقاد:

مفتد ومفتاد قالب ديده ام بارا چون سزه بارونيده ام

(ست یکی ۱۹۸۸ فرائن ج ۱۹۸۸ (۲۰۸۸)

اب تائخ کا مجی اعتداد کرایا جو ہؤو اور کفار کا اعتداد ہے اور کیوں نہ ہو کہ مرزا بی مہارائ کرشی اوٹار کھی آوجیں۔

اعتقاد: (الهام) ''بم نے تم کو بخش چھوڑ اے جو تی چاہے سوکر۔''

(پراین احدیش ۲۰۵ فزائن جاس ۲۲۸)

امل عبارت البيه بيه ما شدّت فاني قد غفرت لك

اعتقاد:''(الہام) ہم نے بچھے کھا کھی لڑے دی ہے۔ یعنی کھی گڑے ہیں گے تا کہ تیرا ضدا(عالی) تیرےا کھے کچھے گڑاہ بخش دے۔'' (انہام آئنسے ے 4 ہزائن جا اس

فقير كہتا ہے كہ چونكہ مرزا كوشب دلخوا عمل كرنے كاتھم خداسے ہو چكا ہے۔اى واسطے و پیروں کو گالیاں دیتا ہے اور آیات اور احادیث اور ضروریات دین سے اٹکار کرتا ہے۔ جب کہ بہلے ہی ہے معافی کی دستاویز ال مچکی ہے تواب س بات کا خوف رہا۔ البتہ یہ دستاویز دینے والا عاجي خدا ۾وگا - ماڻقي دانت کايا گوبر کا-

اعتقاد: "قول ومن دخله كان أمنا "بم نے تیرے بیٹیں کھولا۔ ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لئے آ سانی نہیں کی کہ تھے کو بیت انقرادر بیت الذکر عطاء کیا۔ بیت انقر ہے اس جگدوہ چوبارہ مراد ہے جس میں بیعاجز کتاب کی تالف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اوربیت الذکرے مرادوہ مجد ہے جوال چوبارہ کے میلوش بٹائی گئی ہے اور" و من دخله کیان (براین احدیش ۵۵۹ نز ائن جاص ۲۲۲) امذا ''اس محد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔'' اقول" وعلى اعتقاد ذلك المهدى الضال المضل ابول " يرآ يت ثريف مجد حرم بیت الله شریف کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ مجد نوی وقع اور مجد بیت المقديں کے بارومیں ایسا فرمان ندآیا گرمزا کی مجدقادیان میں اس کے حق میں پیفر مان وارد ہوا۔ مرزا کے خداعا کی نے اس کے سارے گناہ مجی بخش دیے جواس کا تی جا ہے وہی کرے اور پھراس کی مبحد میں جوکوئی داخل ہواوہ پروردگار کے عذاب ہے امن میں ہوا۔ قادیان کو مکہ بنایا اور ا بی مجد کومبحد حرم اور بیت الله بنایا۔ پس ای واسطے جی کومبیں گیا۔ اب عرب کے ملک کوشفت کر

کے فج کی کیاضرورت رہی۔مرزا کے بھائی مرزاامام الدین اوتارلال بیکیان نے بھی قادیان میں چوېژون کا چېمقرر کياتها په د کيمو کټاب ويد حق مؤلفه مرزاامام الدين-اعتقاد: مرزامسلمانوں کے دشمن جانی میں۔ قولہ 'جوشریر بدباطن نالائن نام کے مسلمان جعد کی نماز نہ پڑھیں گے وہ گورنمنٹ برکش انٹریا کے باغی ہیں۔ان کوسزالمنی چاہئے۔''

د میمواشتهار جعه کی تعطیل کامورخه کم برجنوری ۱۸۹۲ء، مجموعه اشتهارات جهم ۲۲۳، پس دیهاتی مىلمان جہاں نماز جعنبیں پڑھی جاتی سب باغی ہوئے یعوذ ہاللہ! اعتقاد: مرزاا پی کتابول میں تصویریں بھی بنا تا تھا۔''تصویریپوع کی شکل رجسم میٹا۔ تصور كوز كي شكل برجهم روح القدس، تصويراً دم كي شكل برجهم باب-" (انعجام آکتم ص ۳۵ پنزائن جهانس ۳۵) ( تین تصوریں کیوتر ، آ دم ، یسوع کی بنائی ہیں ) لیں مرزا کاعمل احادیث عیجہ کے

ظاف پر پایا گیا۔ کیا بیکامهدی ہے جیس بھیں بکد صاف شال مشل کا ذب ہے اور یہ تین لیے تو نصار کی کے باپ کیول بلر الیاودی ایچ کو بروالے کی تصویر دی ہوتی۔

اعقاد: مرزا کا لولی چرومرشدنین بـ قولد دیمرا کولی والدروحانی نین بـ کیاتم شوت د به سنگ به کورتهار به سال اربید نششیدی، قادری، چشی سپروردی ش به کی سلسله شروداش بـ ۲۰۰۰ برزائن جسم ۴۵۱۰

سران سيد من الم يكن له شدخ فشيخه الشديطان "بي بي حالي شيان المساح في من الم يكن له شدخ فشيخه الشديطان "بي بي حالي شيان الم كار كان مرزاا بي المركز الم كار كان المركز الم

مرزايكا طالب ونيااورعبدالدينار والدراجم تقا

''حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن اللہ رکھا تا جر مدراس نے کئی فرار روپیدویا۔'' (ضمیرانیا م) تقم می ۱۹۹۸ نزائن جاام م

(شیرانیام تقم ۱۸ مدانی ۱۸ ساس ۱۸ مدانی (شیرانیام تقم ۱۸ مدانی تا ۱۸ ساس) دو بزارے زیادہ دے بچھیٹیں۔ شقی رستم طی کوٹ انسیکر محود اس پورٹیس روپیہ با مواد دیتے ہیں۔ حیور آیاد کا مولوی سید مردان بلی، مولوی سید تلبور علی، مولوی عبد المجید وی در روپیا پی تخوات دیتا ہے۔ خلیفر فردانسد یں ساسپ پائے ہیں۔ " چھی ہیں۔" مرز انے برائی اور حرام کی کمائی کے مال کے لئے در خواست کی تھی

سروا کے بیان دورور موسی مان سات میں کے بیاد دوران اور اوران اوران اوران اوران اوران اوران اوران اوران کا اوران پیٹے سے تاہی جوکر موسد مسلمان ہوگیا اوران کے پاس چند بڑار دو پیریزام کی کمائی کا موجود دھا۔ جس کو دو بجیر پر گادی کے مرف ندگرتا تھا۔ مرزانے بیٹیز قرحت اثر س کرفوراً کہا جمیع کہ دو دو پیریز سے پاس بھی دو۔ ہم اشتہارات وغیرہ عش صرف کردیں گے۔ جب اس نے عاما ہے فتویٰ پوچھاتوعلاء نے منع کردیا۔اس سبب سے مرزا کا پیشکار بھی خالی گیا۔''

(ررال تائيداً من آخل في في مجمع قرائيم كالمطوعات بريال مارتر ۱۹۲۲ روال ۱۹۲۸ ۱۵ مورتر ۱۹۲۲ روال ۱۹۲۸ ۱۵ مورتر المورت المو

رے ہیں ہے۔ پیدازاں بیود کے جاسوں آئے اوراس شیر کو کڑا اور حضرت میسیٰ علیہ السلام بھی کر مقتول اور معملوب کیا۔ کھر بھش اوگ بارہ مرتبہ حضرت میسیٰ علیہ السلام سے کھر گئے۔ بعد ایمان کے اوراس کے بعد تین فرتے ہوگئے۔

ا کیے فرقہ اس امرکا قائل ہوا کیسٹی علیہ السلام ہمارے درمیان میں خدا ہوکر رہا۔ جب تک اس نے چاہا پھرآ سان کی طرف پڑ ھاگیا۔ اس فرتے کو یعقو ہیں کہتے ہیں۔

دوسرے فرقے نے کہا کہ خدا کا بٹیا تھا۔ جب تک اس نے چاہا ہم ٹیں رہا۔ خدا وند کریم نے اپنی طرف اس کوا تھالیا۔ اس کروہ کا نام مطور ہیہ ہے۔

ا حوار یوں میں اختلاف ہے کہ بیدکون اوگ تھے بھٹ نے کہا چھلی کاڑنے والے تھے بھٹ نے کہا رنگ ساز بھٹ نے کہااؤل میں اورقو بھی بعد کو وہ لوگ پٹرے دھونے والے ہوگئے بھٹ نے کہا یا دشاہ تھے اور بید میں جائزے کہ بھش دگریز ہوں ۔ بھٹ کپڑے دھونے والے بھٹی ماہی کیر بھٹ یا دشاہ سب بارہ تھے یا تیرویا زاکد۔

تیسرے اِ فرقے کامیدندہے تھا کہ خدا کا بندہ اوراس کارسول ہمارے گروہ میں رہا۔ جب تک خداوند کریم نے جا ہا بھراللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ اس گروہ کو سلمان کہتے ہیں۔ پھرد دنوں فرقے کا فروں کے مسلمانوں کے فرقے برغالب آئے اور قبل کرڈ الا۔ پھر اسلام معدوم ریابے بیمال تک که اللہ تعالیٰ نے حضرت محم مصطفی فیصفہ کومبعوث فرمایا اور بدا سناد سیح ہے ابن عباسؓ کی طرف اور روایت کیا اس اثر کونسائی نے انی کریب سے انہوں نے الی معاویہ ہے مثل طریق فہ کور کے اور ای طرح ذکر کیا بہت علما ہے حقد مین نے ، اور روایت کیا عبد بن حمید اورا بن مردو بیداورا بن جریراورا بن المنذ رئے حضرت مجاہدے کہ یمبودئے دار برچڑ ھایا عیسیٰ علیہ السلام کی شعبہ تو، اس حال میں که کمان کرتے تھے اس شعبہ کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام ، اور حالا نکہ سے على السلام كويروردگارنے زندہ آسان پراٹھاليا اور قبادہ تابعي شاگر دائس سے بھي ايہا ہي روايت ب كدالله تعالى ك وثمن بهود معرت عيني عليه السلام كتل كرني برفخر كرتے تقع بر ان كا كمان غلط ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اوران کی شبیدایک خض پر ڈالی گئی اوروہی فل کیا عمیاء اور روایت کیا این جریر نے سدی تا بھی شاگر داین عباس سے کے فر مایا سدی نے کدی اصرہ کیا میود نے عیسی علیہ السلام کا مع ان کے مددگاروں کے ایک مکان میں۔ پس فرمایا عینی علی السلام نے اپنے اصحاب کو کہ تم میں ہے کون تبول کرتا ہے صورت میری تا کو آل کیا جائے اور واسطے اس کے جنت ہو ہی قبول کیا ایک نے ان میں سے اور اٹھائے محتے عیسیٰ علیہ السلام طرف آسان ك، يهى بي مضمون بروردگار كولكان و مكروا و مكرالله والله خير الماكرين ، واخرج ابن جرير عن ابي مالك ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته . قال ذالك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى احد من اهل الكتاب الا أمن به " اوراخراج كيائن جريرف الى الك عن تغير قول بارى تعالى وان من اهل الكتاب "كفرمايانبول في باتنزد يكنزول يكى ائن مريم كم موكى يعنى ال زمانے میں جوالل کتاب موگا۔حضرت عیلی علیه السلام پر ایمان لائے گا۔ قبل موت حضرت عیسلی عليه السلام كي، اوراخراج كياعبد بن حيداورابن المنذ رفي شهر بن حوشب سے كرروايت بي فحريب بن علیٰ بن الی طالب ہے آیت فہ کورہ کی تغییر ٹیں کہ جرایک الل کتاب کو ملا تکہ منداور چوز میر ماریں ،

. (السبعيات الامام الي لفرمجر بن عبدالرحن الهمد افي ص ٣٩)

<sup>.</sup> ل بلد جار فرق ہوئے تھے۔ لیتھو بیڈسطور ریا ملکانی اہل جن ملکانی کا بیڈ ہب تھا کہ ۔ خدا تمن ہیں۔ اللہ تعالی اور لی لیم مرکم اور تعینی۔

گراد کریس گے کہ تم جموت ہوئے کہ تی کہ متح ضدا ہے۔ بلکہ جسی علیہ السلام تو دوح اللہ اور کھتے اللہ

ہے۔ وہ فوت نیس موے اور افعالے کے جیں۔ آ مانوں پر تجربازل جوں کے۔ قیامت سے

آ ہے کہ کل افرل تمان کا بایمان ان میں گے۔ ماتھ حضرت بیٹی علیہ السلام کے آئی موت بیٹی علیہ

السلام کے، اور انہیں تھے بین حذید بیٹی تھے بی کا خیان بالی طالب سے دواجت ہے کہ قوم می دولمون

بادجود کیہ حضرت بیٹی علیہ السلام سے بڑے بی جمہ بی کا خیان بالی طالب سے دواجت ہے کہ قوم می بود ملحون

موافقت اور اپنے ارسانی ش اس قد رکوشش کرتے تھے کہ بیٹی علیہ السلام کی بہتی تھی میں بیود کے ہمراہ

دو تیس سکتے تھے اور اپنے والدہ واجدہ کو ہم راہ کے کر سرکیا کرتے تھے۔ بیمان تک کہ بیت المقدری

میں تشریف لے گئے۔ بس میہ و ملمون نے وہاں کے کافر سزارہ پرست باوشاہ سے ماکر کہا کہ بیت المقدری میں ایک تفار کے دیت المقدری میں کہا تھا کہ بیت وہاں کے کہ بیت المقدری میں کہا تھا کہ کو کہ کہا کہ بیت المقدری میں کا بیار کھورے اور لوگوں

میں کا مسرک کو کر کی کر کر دار پر چڑے حادے اور اس کے سرپر کا خار کھورے اور لوگوں

میں کہ کر سے سرخ الے کئے اور کہا تھا کہ بیت حاد سے ادر اس کے سرپر کا خار کھورے اور لوگوں

میں کہا کہ کوشش کر کے اس کوشش کہ بیان کہ سے الحقوری میں دیار واجہ بیر اور کر کر خار کھورے اور لوگوں

میں کر کی سے سرخ الے کہا کہ بیرے الحقوری میں دیار واجہ بیر اور کر کر خار کہ بیران میں کہا کہ کے دور کر گھیا دیا

ا معدل مل ایک ایک سی مقد سر ادا و جمزاء کتا ہے۔ یہاں بادساں سے معربی ایک عائی دولال پی کھا کہ کوشش کر کے اس فقص کو پکڑ کر، دار پر پڑ ھادے ادراس کے سر پر کا خار کھورے اور لوگوں کواس کے شعرر سے بچالے ہیں وائی بیت المقدی میدود کی جماعت ہمراہ کے رحضرت میسی علیہ السلام جس مکان میں بھتے گیا اور چینی ملیہ السلام کومتم ان کے اسحاب کے جو تعداد میں بادہ تھے یا تیم ویا سر وہ ہند کر ویا یہ بعد عصر کے جد کے دور نیچر کی دات میں ۔ ایس جسی طیب السلام جان چیک کہ میدود آکر بھو کیو کیز میں گے ادر باہر زفایس کے ۔ لیس اسے حوار یوں نے فریا کے کھون تخص تم میں ہے

الدلام كاني هو عائم شايده كيا تعاريم باقى كوگ سب يه ودك طرف عن اورگمان ش رب كريم خيستى عليه الدام توقل كردياريهال كت شهر كرديا كراس وقت شيئ عليه السلام كي والده في في مريم صاحبر الركسي شيخ يشمى رودري تحيس اور مصلوب نے في في مريم صاحب كو يكارا بحي تقا اور يركل بارك تعالى كام التحال القال و ما تقللوه و ما حسلبوه و لكن شبه لهم اى راؤ شبهه فظنو النه ايساه و لهذا قال وان الذين انه قتله من اليهود ومن سلمه اليهم من جهال المنحساري كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعو و الهذا قال وما قتلوه يد قيدندا اى وما قتلوه متية نين انه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله اليه

لینی قتم ہے بروردگار کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اب اس وقت زندہ ہیں۔ باری تعالیٰ کے پاس اور

جب اترین گان پرسب اوگ ایمان لائمی کے بدکا داور یک ، اور ایمائی این ابل حاتم نے اپنے باپ سے دہ ملی متر حال الاقی ایمان لائمی ہے وہ جو پر بیدی بشرے دوایت کرتے ہیں۔ یہ جمل حفرات اور سواان کے جس قد رتقات مشرین اور محققین ہیں۔ سب کے سب منتقی ہیں کہ مرجع خمیر مضاف الید کا چھو کی موجد مثل الیدا ہے جس کے مالیدا ہے متن اتر حالات میں۔ اللہ کا چھو اتر اللہ اللہ ایمان کے اس الیدا ہے اس اور یہ سے کے محمد متن کی ملید السلام آ سان سے ذہین پر نزول فر بائیں گے۔ آ خرز رائے ہیں گئی ہے۔ امام تیا متن کی کر فرایل رسول کے بادر کی کار فرایل رسول النظامی ہیں اور میں کہا تھی میں ہیں گئی کے۔ امام النظامی کے دو اللہ علی کے دو آلو کی کہ فرایل رسول النظامی کے دو اللہ علی کے دو اللہ کی کہ فرایل رسول النظامی کے دو اللہ علی کہ دو اللہ کی کہ فرایل رسول کے اللہ میں میری جان ہے۔ البعہ آریب ہے کہ

نازل ہوگا تمہارے اندرعینی ابن مریم حاکم اور عادل میسر الصلیب (صلیب کوتو ڑے گا)

"ويقتل الخنزير "(خمّازيرُ لِلَّ لَرَكُ)"ويضع لـ الجزية "(برَيهُ وَفَ كردسگا۔ كى عصواے اسلام كـ بريوغيره يكوفيول ندكركا)

"ویفیض المال حتی لا یقبله احد" (اتامال لوگور کود سے لیخی ان کے زمانے میں اس قدرتر تی برکت اور دولت کی ہوگی کہ بدسیب استفناء کے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یماں تک عبادت کا شوق ہوگا کہ ایک مجدہ کرنا اس وقت دنیا اور دنیا کے اسباب سے بہتر جانیں گےاور ہرا یک اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام برقبل ان کی موت کےان پر ایمان لائے گا اور عینی علیہ السلام ان برروز قیامت کے گواہی ویں محے، اور ایسا ہی روایت کیا ہے۔امام سلم نے مجى اورامام احرُّ نے بھى۔ انى ہرير ، سے روايت كيا كه فرمامارسول الشفاف نے البته يسلى ابن مريم علیمالسلام مج اور عمرہ کا احرام با ندھیں گے۔روحا کے وادی میں ، و کذار واہ سلم اور اہام احمہ نے چد طریقوں سے بھی اس حدیث کو بیان کیا اور ایسا ہی امام سلم اور ابود اؤد دغیرہ نے متعدد طریق ے اخراج کیا ہے اور امام سلم نے ایک اور طریق سے الی مربرہ سے روایت کی حدیث کمی ہے۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ لوگ نماز کی تیاری کرتے ہوں گے کہیں علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کواہام کریں گے۔ جب ان کوانڈ تعالیٰ کا وغمن دیکھیے گا۔نمک کی طرح پکھل جائے گا۔ یعنی اگر اں کوچیوزیں گے تو نمک کی طرح بلیمل جائے گا۔ گراس کواینے ہاتھ سے قبل کر کے اپنے بیزہ میں اس كاخون لوكول كودكما كي عن يخير كيريس ب-" ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن البصالحيين '' کے متعلق امام حسين بن فضل بجل نے کہا کہل ہوگا بعداتر نے کے آسان ہےاور اس وقت لوگوں سے کلام کرے گا اور د جال کو مارے گا اور اس آیت میں نص ہے۔ اس بات پر کہ عیسی علمالسلام قریب ہے کہنازل ہوں گے ۔طرف زمین کی۔

اب مرف دوتی مدیش عربی زبان عی می واسط تسکسن ناظرین که آن کندی ا مول "قبال الاصام احمد اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمو عن الزهری عن عبدالله بن تعلبة الانصاری عن عبدالله بن زید الانصاری عن مجمع بن

ل "فان قلت وضع الجزية مشروع في هذا الأمة فلم لا يكون المعنى تقرر الجزية على الكفار من غير محاباة فلذلك يكثر المال قلنا مشروعية الجزية مقيدة بنزول عيسى وقد قلنا أن عيسى لا يقبل ألا الأسلام وقال أبن بطال وأنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال وفي زمانه بكثر المال حتى لا يقبله أحد (عيني بخاريج ٧ ص٢٥٠)"

جارية قال سمعت رسول الله تَتَبِيَّ يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد اوالي جانب لد"

اورابو ہربرہ کی صدیث میں سے کہ جب وحال احدیماڑ کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا مندملک شام کی طرف لوٹا و س کے اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ چونکہ باب لدبھی ملک شام ہی مين بيد البذادونون روايتون مين مطابقت بوكلي " ورواه احسد اسضاعن سفعان من عينية من حديث الليث والاوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بين شعلية عن عبدالرحين بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله عُيُرالية قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وكذارواه الترمذي عن قتيبة عن ليث به وقبال هذا حديث صحيح قال وفي الباب عن عمر أن بن حصين ونافع بن عبينة وابي برزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله ابن عمر وسمرة ابن جندب والنواس بن سمعان وعبروين عوف وحذيفة بن اليمانّ ومراده براوية هولاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسي بن مريم عليه السلام له ، فياما احياديث ذكر الدجيال فقط فكثيرة وهي اكثر من أن تحصى لا نتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك حديث اخر قال الامام احمد حدثنا سفيان عن فرات عن ابي الطفيل عن حذيفة بن اسبد الغفاري قبال اشيرف علينا رسول الله عَلَيْهُ مِن غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى ترواعشرايات طلوع الشمس من مغربها والدخيان والدابة وخروج باوج وماجوج ونزول عبسي بن مربم والدجال وثلثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونبار تنذرج من قعر عدن تسوق اوتحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقبل معهم حيث قالواء وهكذار واه مسلم واهل السنن من حديث القزارب ورواه مسلم ايضا من رواية عبدالعزيز بن رفيع عن ابي الطفيل عن ابي شريحة عن حديفة بن اسيد الغفاري موقوفا والله أعلم "

"فهذه احاديث متواتره عن رسول اللهَ يَتُولل من رواية ابى هريرة وابن مسعود عثمان بن ابى العاص وابى امامة والنواس بن سمعان

وعبدالله بين عمروين العاص ومجمع بن حارية وابي شريحة وحذيفة بن اسيدٌ وفيها بيان صفة نزوله ومكانه انه بالشاء بل بدمشق عند المنارة الشرقية وأن ذلك يكون عند أقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة احدى واربعين وسبعمائة منارة للجامع الاموى بيضاء من حجارة منحوتة عوضاعن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب الئ صنيع النصاري وكان اكثر عماراتها من اموالهم وقويت الظنون انها هي التي ينزل عليها المسيح ابن مريم عليهما السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضم الجزية فلا يقبل الا الاسلام كما تقدم في الصحيحين وغيرهما وهذا من اخبار النبي شارات بذلك وتشريع وتسويغ له على ذلك في هذا الزمان حيث تستراح عللهم وترتغع شبهتهم من انفسهم ولهذا كلهم يدخلون في دين الاسلام متابعين بعيسي عليه السلام وعلى يديه ولهذا قال تعالى وان من اهل الكتباب الاليبؤمنين به قبل موته وهذه الاية كقوله تعالى وانه لعلم للساعة وقرئ لعلم بالتحريك اي امارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لانه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه كما ثبت في الصحيح ان الله لم يخلق داء الا انزل له شفاء ويبعث الله في ايامه ياجوج وماجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه وقدقال تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الو عدالحق الاية ''﴿ سِاماديث متواترہ ہیں۔رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تعریف ادر صفت یں اوراس بات بر کھیٹی علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ملک شام ہے۔ بلکہ دعش شہر میں مشرقی منارہ سے بوقت قائم ہونے نماز صبح کے، اور اب جومنارہ ہے میاس دفت کا نہیں ہے۔ بلکہ اس وقت کےموجودہ منارہ کونصار کی نے جلا دیا تھا۔بسب آ گ نگادینے کے کہاس منارہ ہے عیمیٰ علیہالسلام نازل ہوکرخز بریوتل کریں گے اورصلیب کوتو ڑیں گے اور کفارنصار کی اور یہود وغیرہم ہے جزیہ نہ قیول کریں گے۔ سوائے اسلام کے لیں اس منارہ کے عوض میں جامع اموی میں ۲۵۱۱ میں سفید پھرچیل کرایک اور منارہ قائم کیا گیا۔ ﴾

عاصل اس عبارت عربی کا لیکر یق انتصار اور نیز پهیلم مضمون احادیث کا جواردو میں بیان ہوا یہ ہے کہ لل کرنا اور مولی دیا عیسیٰ علیہ السلام کا ہرگز ٹیس ہوا۔ چیسا کہ زعم پروداور اکثر نصاريٰ كا تفامه بلكهاس حواري نو جوان كا جس يرشابت مسح عليه السلام كي ذا يي مخي تقي اورعيسيٰ عليه السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور دونو اضمیریں بدادر موندی علیہ السلام کی طرف ہیں۔ "وان من اهل الكتاب "على كوتكما قبل عن ذكت على اللام عن كابورة المحايد د تا بعین شل ابن عباس وانی جریره وعبدالله بن مسعود و بابدوقتا ده وغیر جم کے اس بر دال با کمال ہیں اورضمير به كالمخطيطة ياعيني عليه السلام كي طرف يحيرني ادرموته كي الأكتاب كي طرف اكرجه بيه احمال واقع میں درست ہے۔ کیونکہ اس وقت لیٹی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو کا فرموجود ہوگا۔الل كتاب وغير قبل اپني موت كے حضرت عيلى عليه السلام پر ايمان لائے كا اوران پر ايمان لا نابعیند ایمان لا نا م محمد الله این آیت فرکوره سے اس مقام شی بدم او نیس اور عیسی علیه السلام اتریں معے آسان ہے بل قیامت کے عام عادل توڑیں محصلیب کولیتی دین اسلام کے سواا دردينوں كو باطل كريں كے قتل كريں كے خناز بركوليني حكم قبل كاديں مجے تا كہ كو كى اہل كتاب بعدایمان کے بوجہ میلان اور عادت قدیمہ کے ان خناز پر کی طرف دل میں رغبت تک بھی نہ کر سکے تمع مادۃ الفتلة ، صبح کی نماز کی اقامت ہوتی ہوگی کے دشق کے منارہ مشرقی ہے اتریں گے اور نصاریٰ نے اس منارہ کوگرادیا تھا۔ پھرا ۴ ہے شد دوسرا سفید منارہ اس جگہ بنایا گیا ہے۔ اہل کتاب ہے سوائے دین اسلام کے اور پچھے قبول ندکریں گے۔ مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول ندکرے گا۔ لذت عبادت كي الي بوگي كه ايك مجده كل و نياسے زياده لذيذ بوگا۔ حسد بغض ،عداوت اور بواتي صفات ذمیمدندر ہیں گے۔شر، اونٹ، چیا، گائے، بھیڑیا، کمری، سانپ، لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ ج یں گے اور کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو ضررت دیں گے عیسیٰ علیہ السلام حج وعمرہ ادا كريں كے - معزت مسيح سے قبل د حال كے زمانے ميں شخت قبط سالى ہوگا ۔ اس زمانے ميں طعام ک جگہلل جمیر النج سے حیات بر کریں گے۔ جب آسان سے نازل موں محقل کریں مے د جال کوجوا کی شخص معین ہے اور ہلاک ہوگی قوم یا جوج ماجوج ان کی برکت ہے۔ حیوۃ الحوان میں بھی ابوداؤدے اس مضمون کی حدیث کوفق کیا ہے اور اس میں تصریح ہے کہ علیہ السلام بطرف زمین کے نازل ہول گے۔ پس اس سے از و ما معلوم ہوگیا کہ آسان سے بطرف زمین کے نازل ہوں گے۔ورندائی الارض كالفظ بِمعنی ہوجاتا ہے۔ "ونصه هذا وفي سنن ابي داؤد من حديث عبدالرحمن بن آدم وليس له عنده سواه عن ابي هريرة ان النبي عَبْرُ قال ينزل عيسى بن مريم

عليه الصلاة والسلام الى الارض وكأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل (الى ان

. قال) ثم يبقى في الارض اربعيـن سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه، ج١ ص٢ "

"واخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول اللهَ سُالِي وصاحبيه فيكون

قبوه رابعا ''اخراج کیاامام بخاری نے اپنی تاریخ میں اورطبرانی نے عبداللہ بن سلام سے فرمایا همدالله بن سلام نے ، وفن کئے جائیں گے عیلی بن مریم علیما السلام ساتھ میں علیہ اور صاحبین کے۔

**پس ہوگی قبران کی چ**ھی اوراییا ہی روایت کیا ہے تر ندی نے بھی۔ "عن عائشة قالت قلت يا رسول الله اني اري اني اعيش بعدك

فتاذن لي ان ادفن الى جنبك قال وانى لى بذلك الموضع ما فيه الا موضع قبوی وقبرابی بکر و عمر و عیسی بن مریم ''فرایا حضرت عاکش*ٹ کیس نے* 

آ مخضرت الله كا خدمت مبارك ميس عرض كى كد مجهد معلوم موتا ب كدميس آ ب ك بعد زنده رموں گی۔اگراجازت ہوتو میں آپ کے پاس مدنون ہوں۔فرمایا آنخضرت اللہ نے کہ کیے

وے سکتا ہوں میں ، بیجگہ میرے پاس نو اپو بکر اور عمر اورعیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سواا ورجگہ نہیں ہے اور روایت کیا این جوزی نے اپنی کتاب وفاء کے اندرعبداللہ بن عمر سے کہا انہوں نے کہ فرمایا رمول كريم الله في اتريس كيميل بن مريم آسان سے ليس نكاح كريں كے اور صاحب ولد ہوں گے جب فوت ہول کے مدفون ہول گے۔ ساتھ میرے اس کھڑے ہول گے ہم دونوں ایک قبرے (لعنی ایک مقبرے ہے) درمیان ابو براور عمر کے موال کیا حکمت ہے سی علیہ السلام كارت ش رين ير

چواپ:

یبود کارد کرنامنظور ہے کہ وہ بیگمان کرتے ہیں کہ ہم نے پیسیٰ علیہ السلام کو الله اورسول ديا ہے۔ پس جب خود آ كريمبود وقتل كريں كے توان كى تكذيب ہوگ -ان کی موت کا زماند قریب ہوگا تا کہ زیٹن پر فوت ہوکر زیٹن میں فن

مول کے۔ کیونکہ مٹی کی پیدائش کوئی میں وفن ہوتا جا ہے۔

جب رسول التُعَلِّقُ كَي صفت غيني عليه السلام نے ديھى تو دعاء كي تقى كه م وردگاران کوحضرتﷺ کی امت ہے کرے۔ پس دعاءان کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اوران کو باتی رکھا۔ یہاں تک کر آخرز مانے میں نازل ہوں کے اور اسلام کو نازہ کریں گے۔ جو کہست ۱۸ ہو چکا ہوگا اور وہ وفت تروح و حال کا بھی ہوگا۔ پس اس تولّل کریں گے۔

ے مرابط ہے لئے انسانولی السناس بابن مریم لیس بینی وبینہ نبی وہو افر ب الیه من غیرہ (عینی ہخاری ج۷)" اس مارے کا اراض کی رابط الیس میکا" دیں تا نہ الیس میں کا

اوردوايت كياامام تريزى في المعند المعند وقد بقى فى البيت موضع قب "العنى قبرمبارك كے ياس جكه خالى ب\_واسط عيلى عليه السلام كے محقق ابن جزرى فرمات ہیں کہ باس عمر کے فن ہوں گے۔ کیونکہ خبر دی ہم کو بہتیروں نے حجرہ شریف کے اندر جانے والوں میں سے کہ خالی جگہ عرا کے جب (پہلو) میں ہے۔ روایات وربارہ مرفوع ہونے جسم سے کے اور احادیث نزول عیسلی علیہ السلام سواان کے جو بیان کر چکا ہوں اور بھی بکثرت موجود ہیں۔ جس کا جی جائے تفسیر ابن کثیرا ورتفسیر درمنثورا ورتفسیر ابن جربر کو ملاحظہ فرمائے۔اگر ان ہے بھی اطمينان نه ہوتو كنز العمال ومندامام احمد وغيره كتب احاديث كومطالعة كرے \_مكرمؤمن منصف کے لئے تو اس قدربس میں۔ان روایات متلکا ثرہ اور احادیث متواترہ سے نزول سے کا جوستار م ہے رفع کوسب میں اتفاقی ہے۔ زیاوہ بیان ہونا افعال ادرصفات کا بعض حدیثوں میں زیادہ اور بعضوں میں تم وجداس کی ہیہ ہے کہ جس قدر اوصاف بذر بعیدوتی نیں ﷺ کومعلوم ہوئے۔ان کو بيان فرماياسامع نے ان كويا در كھا كھرجب اور معلوم ،وئ ان كو كھربيان فرمايا: "عالى ھذا القياس وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى "يه وجب كيعض روايات بعض سے صفات اور افعال کے بیان میں کم دبیش ہوا کرتی ہیں۔ آب میں ایک حدیث شخ اکبر کی بیان کرتا ہوں۔ جن کی جلالت شان اور تبحر فی الکشف اور غوشیت اور صدق کوخود مرز ابھی مانتا ہے اوران ہے بعض مواضع میں نقل بھی کیا ہے۔ مرز انہیں کی عبارت پر ایمان لائے۔اس حدیث میں بھی تاویل بیمثیل عیسیٰممکن نہیں ۔ جبیہا کہ گذشتہ اصادیث وروایات میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بى مراد تق من مثل الكان قسال المشيخ الاكبر قدس سره الاطهر في الباب السادس والثلثين من الفتوحات بعد سوق الاسناد مرفوعا عن ابن عمر قال كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص وهو بالقادسية ان وجه نضلة بن معاوية الانصاري الى حلوان العراق فليغر على نواجها فوجه مع جماعة فاصابوا غنيمة وسبيا وانقلبوا يسوقون الغنيمة والسبى حتى

زهقت بهم العبصر وقادت الشمس تغرب فالجاء نضلة السبي والغنيمة الى

كبرت كبير أيا نضلة ثم قال أشهد أن لا أنه ألا الله فقال هي كلمة الأخلاص بانضلة ثم قال اشهدان محمد أرسول الله فقال هذا هو الذي بشر نابه عيسى بن مريم وانه على رأس امته تقوم الساعة ثم قال حي على الصلاة فقال طويع لمن مشي اليها وواظب عليها ثم قال حي على الفلاح قال قد

صفح الحيل ثم قال فاذن فقال الله اكبر الله اكبر فقال محيب من الحيل

44

افلح من اجاب محمد عُتِهُمْ"، وهو البقاء لامته ثم قال الله اكبر الله اكبر قال كبرت كبير اثم قال لا اله الا الله قال لله اخلصت الاخلاص يا نضلة حرم الله جسدك على النار قال فلما فرغ من اذا نه قمنا فقلنا من انت يرحمك الله ملك انت ام ساكن من الجن ام من عباد الله اسمعتنا صوتك فارنا شخصك فانا وفيد الله ووفد رسول الله تُتابِّ ووفد عمر بن الخطاب قال فانفلق الجبل عن شخص هامته كالرحى ابيض الراس واللحية عليه طمران من صوف فقال السلام عليكم رجمة الله وبركاته فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من انت يرحمك الله فقال انازريب بن برتملا وصى العبد الصالح عيسي بن مريم اسكنني بهذا الجبل ودعالي بطول البقاء الى نزوله من السماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما تحلته النصارى ثم قال ما فعل نبى اللهُ عَالِيًا للهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى خَصِيتَ لَحِيةَ بِالدموع ثم قال فمن قام فيكم بعده قلنا ابوبكر قال مافعل به قلنا قبض قال فمن قام فيكم بعده قلنا عمر قال اذن فاتنى لقاء محمد شَرِّتُ فاقرء واعمر منى السلام وقولو اله يا عمر سددوقارب فقد نا الامر واخبروه بهذه الخصال التي اخبركم بها وقوا لوايا عمر · · · هذه الخصال في امة محمد الله الهرب الهرب إذا اسمنَّى البرجال بالبرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غيرمنا سبهم وانتهوا اني غيبر مواليهم والم يبرحم كبيرهم صغيرهم ولم يؤقر صغيرهم كبيرهم وترك الأمر بالمعروف فلم يؤمريه وترك النهى عن المنكر فلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم لينجلب به البدئا نيبر والدراهم وكان المطرقيظا وطولوا المنابرو فضضوا المصاهف وزخرفوا المساجد واظهر والرشي وشيد والبناء واتبعوا الهوى وباعواالدين بالدنيا واستسقحوا الدماء وانقطعت الأرجام

وبيع الحكم واكل الرباوصار التسلط فخراو الغنى غراو خرج الرجل من بيته وقام اليه من هو خير وصنه وركبت النساء السروج قال ثم غاب عنافكتب بذلك نضلة الى سعد وكتب سعد الى عمر فكتب عمر اليه اذهب انت ومن معك من الههاجرين والانصار حتى تنزل بهذا الجبل فاذا القيتة فاقرأه منى السلام فان رسول الله تنيّد قال ان بعض اوصياء عيسى من مريم نزل بهذا الجبل بنا حية العراق فنزل سعد فى اربعة الاف من المهاجرين والانصار حتى نزل بالجبل وبقى اربعين يوما ينادى بالاذان فى وقت كل صلاة فلم يجده "

نے بھر فرازاوا کی۔ پھرجی وقت تعلد نے'' حدی علی الفلاح '' کہا تو جیب نے جواب دیا کرچس فض نے چھیکا کے کا طاحت کی اس فیصلے نے جات پائی۔ پھرجب تعلد نے''اللہ الکہ '' کہا ذاان ٹھ کی اللہ الکبر '' کہا تو وہی پہلا جواب جیب نے دیاجہ تعلد نے''لا اللہ اللہ '' کہا ذاان ٹھ کی تو جیب نے فرمایا تم نے اظامی کو ہوا کہا ہے جہارے بیان کو نشاو تذکر کے نے آگ رہرام کیا۔ جب اذا است تعلد قارر تا ہوئے تو محالہ کرام نے کھڑے ہوکر دریافت کرنا مرون کیا کہا ہے صاحب آپ کون جیس فرشتہ یا جن یا انسان بھے اواز کی بھرکہ آپ نے شائی ہے ای طرح اپنے آپ کود کھرائے۔ اس واسطے کہ ہم فعا یاک اور دول الفداور عربی افضا ہے کہ جاتے ہیں۔ یس بہاڑ پھٹا اورا کیے مخص با ہر لکا۔جس کا سرمبارک بہت بڑا چکی کے برابر تھا اور سراور داڑھی کے بال سفید تقراوران پردو پرانے کیڑے صوف کے تقداورالسلام علیم ورحمتداللہ و برکانتہ کبار صحاب نے وعلیک السلام ورحمتداللد كمدكر دريافت كياكمة بكون بين فرماياكم بين زريب بن برتما وصي عيلى بن مریم ہوں۔ جھ کوسٹی علید السلام نے اس بہاڑ میں تھہرایا ہے اور استے نزول من السماء تک میری ورازی عمر کے لئے دعافر مائی۔ جب وہ اتریں سے تو خز پر کوتل کریں سے اور صلیب کوتوڑیں سے اور بیزار ہوں کے نصاریٰ کے اخر اع ہے، محرور یافت کیا کہوہ نبی صادق محقظ اللہ بالفعل کس حال میں ہیں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ اس وقت بہت روئے۔ بہال تک کہ آ نسووَل سے تمام داڑھی بھیگ گئے۔ چر ہوچھا کدان کے بعدتم میں کون ظیفہ ہوا۔ ہم نے جواب ویا کدابو بکرصدیق۔ پھرفر مایا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ہم نے کہا کدان کا انتقال مو گیا۔ فرمایا کدان کے بعدتم میں کون خلیفہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ عرفر۔ چر فرمایا کہ معلقہ کی زيارت تو مجين نصيب ند بهوئي - پس تم لوگ مير اسلام عرفو پنجا ئيواور که يو کدار عمر انصاف سيجئر اور عدل کیجئے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور بیدوا قعات جو میں تم سے بیان کروں گا ان سے مرکو خبردار كرنااوركهنا كداع عرجس وقت بخصلتين محقطية كامت مين ظاهر بوجائين توكناره كثي كيسوا مفرنیس بس وقت مردشهوت رانی میں مرووں پر قانع ہوں اورعور تیں عورتوں پر اورلوگ! بنانسب بدل كراورنسب بنائيں مثلاً كوئى سيد بن جائے اورسيد نه بوقريشى بن جائے اور قريشى نه جواور آ زادشدہ غلام اپنے آ زاد کشدہ کے سوا اور قوم کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرے اور بڑے

چہوٹوں پروتم نذکر میں اور چھونے بون میں آتے ہوگڑت ندگر میں اورام مرائم وف متروک ہوجائے کرکوئی بھائی کا تھم ندگر سے اور مجھوٹ کا میں کہ کوئی بدائی سے ندرو سے اور عالم بنوش حصول دیا سے حالم بیکے اور مہید کا موتم گرم و خشک ہولیاتی بارش کا قط ہواور بڑھے بر سے بڑے مرحبر بھا کیں اور تر آن مجید کوئٹر کی وطائی کر میں اور سجود کی از حدد بیٹ کر میں۔ پھی تر آن عظیم وصابعہ کی حاصد واوں سے کھٹ جائے ہیں اور پھنے میں کہ ماہری نہت ہے ان کی اگا ہوں ش وقعت پیدا کرنے کی حاجت ہواور دھوت عالم بیلس اور پھنے تھے میں کا نامت بنا کمی اور مشاقع ہو ساتھ اور تکار

وساجد کی عظمت دلوں سے گھٹ جائے۔ یہاں تک کر کھا ہری زینت سے ان کی انگا ہوں بش وقعت پردا کرنے کی حاجت ہواور دشوت علائے لیس اور پختہ پختہ مکا نات بنا کمی اور خواہشات کا اجاز گا کر میں اور وین کو دنیا کے بدلے پچیس اور خوز بزیال کریں اور صلۂ رم مشتقط ہوجائے اور تھم وام کے کر جواور بنان کھایا جائے اور حکومت فخر ہوجائے اور مالداری عمرت بن جائے اور اولیٰ محکم کی تفظیم اجائی کرے اور حود تش گھوڑ ول پر سوار ہول بچرہم سے خائم ہوگئے۔ یہی اس قصہ کو تھلا نے معدی طرف کھا اور صعد نے خطرے عمران طرف پچر حضرت بھر نے معد کے معدو کھھا کہت اپ جمرایوں کو ساتھ کے کراس پہاڑ کے پاس از وہ جمن وقت ان سے طوقو جمرا سلام ان کو پہنچا کہ اس اور اسلام ان کو پہنچا کے اس از دو جمن وقت ان سے طوقو جمرا سلام ان کو پہنچا کے اس کا در آرمها جمرائی بھاڑ کے دیسے اس پہاڑ کی اور انساز کے ہمراہ اس پہاڑ کے دیسے اس بھاڑ کے دیسے محر ملاقات نہ ہموگی۔ کے زمید دو سرح سرح ملاقات نہ ہموگی۔ اس کے بعد دھنر من فی قرار مارہ کے فرایا کہ اگر چہا کان اور کی پر دھنر من فی ملاقات نہ ہموگی۔ کے زود کے پر معدر من کے کہنکا م بور مجمد میں موجد کے اس کا محدود کے اس کا محدود کو اس معدر من کو اس کا کہنکا کے دیسے میں موجد کے اسلام کو اس کا محدود کو اس کا محدود کی بھر مدید کے اس کا محدود کی محدود کے اس کا محدود کی محدود کے اس کا محدود کی محدود کی

سوال مرزا

لکان بان بان سے دوسیدی اندان سرا بھر ہوئے ہے دو بادوا یا شام ہر کردیں اسے۔ جواب ۔۔۔۔۔ افقہ الناس کہ ہم مجھی افقہ الناس کے قول سے مخرف نہ ہوں کے۔ انسان مرزائی علی روس الاشہادا قرار کر لیں کہ ہم بھی افقہ الناس کے قول سے مخرف نہ ہوں کے۔ انسان معاملہ سے بچیانا جاتا ہے۔ ناظرین باانساف مرزا کی کماب ازالہ او ہام ادرایام اس کے معلوم کرسکتے ہیں کیا سرزائے فودا بلیاسے جو کماب سابطین علی فیرور جانے دائوئی پڑھسک جیس پکڑا

ا این عباس گوافته الناس کهنا مرزا کا اختراع بے۔افته الناس خلفائے اربعہ ہیں بھر عبداللہ بن مسعودٌ کھا فی مد قاۃ علی القاری! اورای کتاب میں صعودایلیا بجسد ہ العصری جو مذکور ہے۔ پھراس مے منحرف نبیں ہوا۔ یا سیج کے معلوب ہونے میں پہلے انا جیل اربعہ ہے کام لے کربعداز ال رفع جسمانی ہے جو کتاب اعمال

من صراحة فدكور ب منحرف نبيل بوا ياتوفي كمعنى موت لين مين ابن عباس كواعلم بالقرآن سمجه كرمقتداء بناكراوران كاتباع كادم بحركر بعدازان آيت "بل دفعه الله المده "اورايهاي "ولكن شبه لهم "اوراياى" فلما توفيتني "اوراياى" قبل موته "كمعنيس جو "وإن من أهل الكتاب "من مُكور صاورايهاي" وإنه لعلم للساعة "ان سب من قول افقهالناس ابن عباس كوسلام تهيس كياا دراحاديث نزول اورظهور دجال كويهيليعض كوضعيف ادربعض كوهضطرب اوربعض كومخالف توحيد تشمرا كربعدازال كيارانبيس كامصداق خود بي نبيس بن كيار بعد اس کے مرزا کوا گرعتل ہے مس ہوتا۔ کوچہ علم کی جھی ہوا تھی ہوتی تو بھی ایسے یا در ہوا استدلال نہ لاتا بتمام علماء والل زبان كالقال بي كدواؤعاطفه مقتضى قريب تبيس - "جاء نبي زيد وعمرو"

صرف ا ننامفہوم ہوگا کہ آ نازید وعمر و دونوں کے لئے ثابت ہے۔خوداس پر ہرگز ولالت نہ ہوگی کہ دونوں ایک ساتھ نہ آئے۔ آ کے چھے آئے ان میں ایک کا باعظین آ گے آ نا تو دوسری بات ہے اورآيت 'فسلمها توفيتني ''توروز تيامت كابيان ب-اس بيلي توموت واقع موناخرور ب-اس كا كا كا ولارب- كام واس من ب كدر فع بيليموت واقع مولى- آيت مين اس كا کیا ذکر ہےتو مرزائی استناونر ہےجنون وخرط القتاد پھر بھی زیادت اعلام کے لئے معروض اولا ابن عباس مے خود مروی کئیسی علیہ الصلوق والسلام قریب قیامت نزول فرمائیں گے۔ قوم شعیب علیہ الصلوة والسلام في جدام بس تكاح كري كي-ان كاولادموكى- دروى ابونعيم في كتاب الفتن من حديث ابن عباس ان اذ ذاك يتزوج في الارض فيقيم بها تسع عشرة ---- الى أن قال وعن ابن عباس يتزوج الى قوم شعيب وختن موسى عليه السلام وهم جذام فيولدله فيهم ويقيم تسع عشرة سنة لا يكون امير

اولا شرطيا ولا ملكا وعن يزيد بن ابي حبيب يتزوج امرأة من الازدليعلم الناس انه ليس باله وقيل يتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ويد

فن مع النبي عَلِي في قبره وليس في ايامه امام ولا قاض ولا مفت وقد قبض الله العلم وخلا الناس عنه فينزل وقد علم بامر الله في السماء ما يحتاج اليه

من علم هذه الشريعة للحكم بين الناس والعمل فيه في نفسه فيجتمع المؤمنرن ويحكمونه على انفسهم اذلا يصلح لذلك غيره (عيني بخاري ج٧)''

اب يا تو امات بمعنی انامت ليس باسليم كري كه بعد موت نزول و تروی و والاوت سب پخته بودگ بير زال و تروی و والاوت سب پخته بودگا بير زال كاس ارئ قدارت داد الله الله و آيت كريمدوان من اهل الاكتب و آيت كريمدوان من اهل الكتب و آيت كريم بير انسال قد بير زاك ممثل بير اسان سي آگه به ترك كي الكتب و آيت الم عقيره و ايك بير الكتب مير كان با و و سياته مع عقيره و ايت الم عقير و ايك مير كل بير المال الكتب و ايك معنی ما ناو و سياته مع عقيره و ايك مير الكتب و ايك مير الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب الكتب بير الكتب الكت

ليم كمان يُرس جيماكم تاجي-"يعيسى انى متوفيك ورافعك الى" "كل بعداراداه محق مجك كواكل بشتر كواثم يرس" اخرج اسحق بن بشر و ابن عسلكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله انى متوفيك ورافعك "يون "دافعك هم متوفيك فى أخر الزمان (درمنور)" الراياك ترجم كام المراكل على المراكل على المراكل على المراكل الم

"رافعك ثم متوفيك في أخر الزمان (درمنفور)" اورايائي تغير عماي شركى باورظاهر بحكول باعث قرل تقتر كا رائي تدكوه شرسوا يحقيق كمايين
المسود على المستقد كم المتاثير كما يست في المرب المتاثرة المتاثرة المادن تعالى المنافقة المادن تعالى المنافقة كما المتاثرة ا

ليعذبهم بها في الأخرة "اورقاده عددات به في قول بازى اتفاق كر يعيسي انى متوفيك ورافعات الله متوفيك الوركرست بارى اتفاق متوفيك الوركرست بارى اتفاق متوفيك الوركرست بارى اتفاق كرف المعاب "شي الهم عذاب يوم الحساب بسمن الهم عذاب يوم الحساب بدسا نسوه المواد ال

"فكان كقابى قوس اوادنى "شيرسيطى اورقل إركات الى السموات والارض بديع السفوت والارض خلقكم والذين من قبلكم كذلك يوحى اليك والس الذين من قبلك "عمر معلوف إمرار على ما تركي كمعلوف علي مقدم ب يرخي بزارول مثالي موبود بي - بن من معلوف مطوف عليه يحقق من من مقدم ب - الغرض مرزا كوقل ابن عباس كا متوقيك كم من من مبيك برگر منوي س - با المن مراس اكو المتوقيك كم من مبيك برگر منوي س - بيان كر حق المن مباس كا منطق عندك بيان كر حق المن المنطق عبدك عبد المناوج و المناف بمقالتهم وان تغفر لهم الى من تركت منهم و مد فى عمره (يعنى عيسى عليه السلام) حتى اهبط من السماء الى الارض يقتل الدجال في فنزلوا عن مقالتهم و وحدوك و اقروا انا عبيد وان تغفر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزيز الحكيم "(جال الراس يا ميرة مرة مرة م

اورایانای تغیرعهاس می افسامه او فیدننی "کمه فی "د فعدننی" کورب اگر آپ کوائن عباس کا مسلک اور طریقه لینا ضروری ہے تو قبول کریں۔ بید شہو کو جیسا کی تارک افساؤ آئے آیر "و لا تقریبوا الصلوف "سے سند کچڑی۔ دومرے نے کہامیاں ایمی مشمون پورا فیمی ہوار "واقت سد سک ادی "کو گھی ساتھ ملاحظہ کردیہ می کا مشمون پر تمہم کہ مالت تشریش فمازمت پر حوات تارک الصلوف نے کہا کہ برار نے آس تاثر فیف پر تمہم ارباب می کرتا ہوگا۔ ہم سے اگر ایک آیت پر چھی تل ہو سیکو ہوئی ہات ہے۔

قرل این عباس اگر علی اخواج سے اوال کو اقال ہے آئنک ملاحظہ کرد کھر کہ کو کہ اس رفع جسمانی کس طور جھیا دت تغییر این عباس کھلے کھلے طور پر جابت ہوتا ہے۔ اب ناظرین یا انصاف مجھے بھی ہوں کے کہ تغییر این عباس کا تھنے کون ہے۔ ہم لوگ یا مرز ااور اس کے اذناب، این عباس کا اجام کو بجائے تو وچوڑا۔ بکدان پر الٹا بہتان باندھا۔ جیسا کہ امام بخاری کے اور پرکہ وہ مجی عدیدے نزول این مریم شرم مثیل این مریم مراد لیتے ہیں۔ بلکہ کہا کر سب ائد سلف کا کمی اعتقادتیا۔

سوال .... مرزاف از الداوبام ش علائ الم سند و بمناعت بربز ب زوروش ب اعتراض کرد برد بداوروش ب اعتراض کرد کرد برد الصلید بناور یقتل البخنازید "هم آو تا دیل کرت میں اوراضی می مراوش لینے ۔ این آئی کرے گا۔ نصار کی کوجواسلام قبول ندکریں گا اور فتو یک گرمت کا تھم دیں گا ورفز پرول کو تک مارڈ الیس کے متاکہ بود پہلے مجب اور رقبت کے ال کی طرف میلان پیدائد ہو تھی اور افضادہ اور این مرعم عمل مثیل ان کا مراوشیں لیے اور تا ویل کرنے والے کو کافر اور فقد قرار دیتے ہیں۔ فقرہ'' یکسر الصلیب ''اور'' یقتل الخنذید ''شرائ واسختاد بلگُ گرکہ معنی حقق معدر ہے اور تعذر حقیقت دکیل ہے ارادہ بازگ اٹیا یہ کیمرزائے زو کیک کلام کے ایک فقرہ میں مجاز کا واقع ہونا دیل ہے کلام کے سب فقرات بجاز لینے کی۔ واہ واہ! ایسے خاند زاو اصوبوں کے ایسے بی نائے جو اگر سے ہیں۔

جواب ..... جس ان عباسٌ كو افقه الناس جانا تفار اس كو اب مع ديگرمفسرين الل

اسلام كے محرف اور محد كہدديا۔ يدمرزاكا ايمان اور بيد عدد اور اسلام ہے۔ آيات قرآنيديس جس جس جگه میں تقدیم وتاخیر مذکور ہے۔ وہ سب واجب التسليم ہے۔ بوجہ سياق معنى كے اور لفظ توفى ہے معنی رفع اور قبض کالین بشہادت قر آن کریم جب ثابت ہے تو پھر بے اصل اور لغویات کس طرح ہوئی۔قرآن پاک اورا حادیث صححہ متواتر ہ اوراجماع امت تو خبر دے رہے ہیں۔مگرجس کےنصیب میں از لی مدایت نہ ہو۔ان کو دعظ اور ہدایت کچھ کارگرنہیں ہوتی ۔مرز ااور مرزائی پہلے تحسى مسئله اجماعيه ميں روايات صحاب بإسانيد وقيد اسامي تين حيار سونک بيان کريں۔ بعد از ال ہم تمن چار ہزارتک بیان کردیں گے۔ارے مکار غدارتم نے ایے مغالطے اور دھو کے دینے سے اردو خوانوں كواورعوام كوكم والكر استجماب صحابة كرام كام فارى رسالة المدية الرسول "ميستم خود دل بھر کے دیکھ بچکے ہواور اس میں بھی دیکھ لو گے۔ پھر جب تک تم آ ٹھ دس کا انکار ثابت نہ کرو کے تواجماع منقوض نہ ہوگا اور بہت صحابہ کرامؓ ہے جور فعجسمی کی تصریح نہ ہوئی۔اس کی وجہ بہت ظاہر اور باہر ہے۔ وہ بد کہ صحابہ کرام کو قر آن کریم کے واقعات منصوصہ پر ایمان تھا۔ پخت طریق براور و ه حضرات الل لسان تنهے۔اس مضمون کو آیت ندکورہ سے بلاتکلف اور بلا احتمال غیر رفع جسى كے سجھ يكے تقے تو پھر كيا ضرورت تھى جواختلا فيات كى طرح ذكر رفع جسى كا مابين صحابہ کے ہوتا۔ بلکہ ذکر نہ کرنا یمی بڑی ولیل ہے۔اس کے مجمع علیہ ہونے پر مرز ااور مرزائی ہی کسی قصہ میں جوفقعص قرآ میہ سے صرت طور پر مجھا گیا ہو۔ مثلاً قصد اصحاب کہف میں اقوال سحابہ کے دس تک بھی ذکر کریں۔ پانچ سوکی بات تو ہوی ہے۔ ای لئے آج تک ذکر نزول سے فص محکم قرآنی ے علمائے کرام تلاش کرتے آئے۔ بخلاف صعودجسی کے کہ وہ تو صراحة فدکورتھا اور بدامر بہت ظاہر ہے۔جس کسی کواونی مہارت علمید ہووہ بھی واقف ہوسکتا ہے۔ گر ہدایت باری تعالیٰ کے قبضهٔ قدرت میں ہے۔

موال..... ہم نے مانا کہ این عمال آئے" یعید میں ان مقوفیك ورافعك الی " شن تقدیما در تا نیم کے قاک میں گروچہ نقله مما مقداتا نیم کی کیا ہے۔ لینخی مقدم دُکر کرنا متوفی کا جمن وقع شاہدرزول کے اورزول بعد ہے۔ رفع کے پس متوفی فی الواقع رفع اورزول دونوں کے بعدے۔

جواب ..... وجداس کی ہیہ ہے کہ یہود مردو نے جب کہ باہم مشورت کی کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آفل کردیں اور قل کے سامان مہیا کئے اور دن رات ای کی فکر میں رہتے تھے۔ یہاں تک کیسی علیہ السلام کوئع چند مسلمانوں کے ایک مکان میں بدکر دیا تو میسی علیہ السلام کو معلوم ہوا

کرمیری موت میود ہوں ہی کے باتھ ہے ہوئی اور میری رسوائی اور ذات میودی ہی کہ ہے گو

الشرقائی نے اس وہم میسی علیہ السلام کو دو کرنے کے لئے ان سے تحق کر کے تحمیر مشکم کو مند الیہ

اور لفظ میں کی کومند بنا کر فرمایا: '' یہ عیسسی انسی مقد فیل ''اسے میسی تحقی کے کو وقات و سینے

عاطم کے کھام جلا باجائے اور اگر '' سسسات ہوئی ہیا ہے تاج مطابق حال میں محقوق ہے کہ موافق حال

کیکو کھی مضارع فیظ مدود شمل آفی ہے نہ جو رہتا ہے۔ بھائی ہے میں معالی حال موق کے کہ جرید

کیکو کھی مضارع فیظ مدود شمل آفی ہے نہ جو رہتا ہے۔ بھائی ہے میں ہے اس کا موق کے کہ جرید

میں مضاف محقد پر حسب محاورہ وال سے کرتا ہے۔ بھائی ہے میں اور وال میں اور موقت و بیا ہم اس کام اور صفحت

ہے۔ مشال بیقول کہ میں میں تھے کو ذوں گا اور بیق لک میں ہی تیم اور بید براال افادہ اس مضمون پر مشمل

ہے۔ کیونکہ قول اول فقط وعد و دید پر مشتمل ہے اور وسرا مزید برال افادہ اس مضمون پر مشمل

ہے۔ کیونکہ قول اول فقط وعد و دید پر مشتمل ہے اور وسرا مزید برال افادہ اس مضمون پر مشمل

ہے کیونکہ قول اور ان قطار معد و دید پر مشتمل ہے اور وسرا مزید برال افادہ اس مضمون پر مشمل

 سوال ... بیضاوی، تغییر کمیر، تغییر این کثیر، معالم التزیل، کشاف وغیره نے توفی - معنی موت کے لئے ہیں۔جیسا کہ مرزانے (ازالہ اوہام س۳۴) میں استشہاد اُذکر کیا ہے۔

جواب ..... مضة نمونهٔ خروارے مداستشهاد مرزا کا ویبای بے۔ جبیا که حضرت ابن ِ مبال کی تفسیرے کیا تھا اور آخر کا راس ہے فرار دو فرار کیا۔ اس دھو کے کا بیان بھی عرض کیا جاتا

ہے کہ ان سب تفاسیر کے ملاحظہ کرنے سے سیجالا کی مرزا کی بھی معلوم ہوجائے گ۔ ان سب كا خلاصه يب كه يرسب صاحب مفسرين آيت 'بل دفعه الله اليه '' عظم كوزينظرر كار انسى متوفيك ورافعك الى "كمعنى من ووسلك افتيار كرتي مي -

**ایک ت**واین عماس کا لینی نقدیم تا خیر بر نقد بر ثبوت اراد ک<sup>معنی</sup> میتک کے لفظ متو نیک ہے۔

مطلب ميد موااس مسلك برائيسي على تحقيم بالفعل المحان والا مول اور بعد نزول محجے مارنے والا ہول۔

دوسرالفظامتوفیک ہے معنی قبض اور رفع کے لیٹااوراس بناء پر بیمطلب ہوا کہ اے عیسیٰ

میں تجھے پکڑنے والا ہوں ادرا ٹھانے والا ہوں اور بعض مثل صاحب کشاف کے متوفیک کو کنا ہیہ مخمرات بیں عصمت اور بچالینے سے اور اس بناء پر رید مطلب ہوا کدائے سی میں تجھے بہود کی

ایذاہے بیانے والا ہوں۔پس مرزانے قول باری تعالی ممیتک کو جوتفسیر معنی کنائی کے شمن میں ماهب کشاف کے قول میں واقع ہے۔ معنی متوفیک کا مجھ لیا ہے اور یہ خیال نہ کیا کہ اس احمال کو ين متوفيك معنى مميتك لين كوتوخودصاحب كشاف بعدال كقصعيف كرر بإب اورعبارت

كثاف كابيب-"متوفيك اى مستوفى اجلك ومعناه انى عاصمك من ان يقتلك الكفار ومؤخرك الى اجل كتبته لك ومميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم ورافعك الى الى سمائي ومقر ملائكتي ومطهرك من الذين كفروا من

سوه جوارهم وخبث صحبتهم وقيل متوفيك قابضك من الارض من توفيت

مالى على فلان اذا استوفيته وقيل مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن وقيل متوفيك نفسك بالنوم من قوله ولتى لم تمت في منامها ورافعك وانت نائم حتى لا يلحقك خوف تستيقظ وانت في السماء''

اب عرض ہے کدر فعجسمی کا چونکہ قولہ تعالیٰ بل رفعہ اللہ الیہ علیہ سے صراحۃ اور''و ان من اهل الكتاب "أور" وانه لعلم للساعة "أوراحايث محدمتواتره عائم أثابت اور موتن بالل اسلام كاسف عنظ محك مو يكاادر بظاہراً ستا " معدس في انسى مقعوفيك ورافعك الني مغدافي مقعوفيك ورافعك الني مغدافي الله على معدلام بوقي تقي كية كلد مفادات إلى المحكمة المحاسبة على المحتوالية المحاسبة على المحتوالية المحاسبة المحكمة المحكمة

اور باقی مضرین تمی نے تو توفی معن قبض کے لئے اور کی نے فیند کے، سب کا مقصود یک تفاید کی است کا مقصود یک تفاید کی است الله اللیسه "کے جس کا مدلول است کا تعلق سے بوضاحت تامیا استار آمایان 19 دیگا ہے۔

صاحب كشاف في ان سب مسالك كفعيف مجه كرحتى كه "مسعيتك" كويحي جيسا كن قيل مديتك في وقتك "تتم يض اورتفعيك الى ظاهر بايك اور استاليا وركها انسى مدوفيك "كابيب-عاصمك يافي شراتها في والا بول شريبود يكونك استیفاءاجل اورعصمت لازم ہیں۔ تو فی کو بعد ملاحظہ حصرکے جومستفاوے منمیر منتکلم کی مسئدالیہ اور شتق کے مند بنانے سے بعنی جب اللہ ہی ان کا مار نے والا ہے۔ بغیر مداخلت یبود اوران کی ایذا کے تو ضرورمعنی استیفا اجل اورعصمت کے حقق ہوں گے۔اس متنی کنائی کی تشریح میں صاحب كثاف في "ومعناه انبي عاصمك "وكركيا-اب تول اسكا" ومميتك حتف ن<u>ے فال</u> '' میعنیٰ کنائی کے شمن میں واخل ہوانہ بیک مراد متوفیک سے میتک ہے۔اس کی توخود صاحب كشاف" وقيل مميتك في وقتك "عضعيف كررها إوروبة تفعيف كي يب كه استيفاء اجل بسبب مشتل مون\_اس كتا خير اجل برمنافى حيات اورسيح كآسان برزندگى كرنے كانبيں ہے۔ بخلاف مميتك كے، كه بغير انضام قيو دخارجة كن المدلول كے يعنى الآن اور بعد النزول دفع منافاة میں مفید نہ ہوگا۔ پس معنی اس بناء پر بھی بیہوئے کہ اے پیلی میں ہی تجھ کو بچانے والا ہوں۔ کفار کے ہاتھ سے تا تمام ہونے تیری عمر کے اور بعدازاں میں تجھ کو تیری طبعی موت سے مارنے والا ہوں۔ بعد مزول کے آسان سے اور بعد قبل کرنے وجال کے متوفیک کالفظ كجهاى بات كي خواجش نبيل كرتا كه جس وقت متوفيك فرمايا كيا اك وقت مين عليه السلام كو وفات دے دیتا۔ بلکہ اگر بعد دو بڑار چار بڑار دی بڑار لاکھ برس کے ہوتو بھی متوفیک کے معنی صادقآتے بن الله تعالى فيرة تيس فرماياكه:" يعيسي انسى متوفيك الان اوبعد

سنة و غدر ذلك ''الله تعالى نے به تونمین فرمایا کئیسیٰ پیس تجھ کو مار نے والا اب مادس دن بابرس *مویرں کے بعد بلکہ مطلق فریایا۔ پس جب اللّٰہ تعالیٰ ان کو مارے گا۔'' انبی* متہ فعک ''صادق ہو مائے گا اور یہ بات تو خوب ظاہر ہے۔ ہرخض جان سکتا ہے۔ اگر چہ منصف کو اس تقریر ہے

کفایت ہے۔ گرتا ئیداور تا کیداور تجدید فوائد کے لئے ایک اور تفییر سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ "والله بهدي من بشاء الي صراط مستقيم · نقل از تفسير كبير

الإسام البرازيّ قال الله تعالى ما عبسي اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا'' "المسئلة الاولى اعترافوا بإن الله تعالى شرف عسى في هذه

الآية بصفات (الصفة الاولى) اني متوفيكم ونظيره قوله تعالى حكاية عنه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واختلف اهل التاويل في هاتين الآبتين على طريقين (احدهما) اجراء الآية على ظاهره من غير تقديم

ولاتاخير فيها (والثاني) فرض التقديم والتاخير فيها ما الطريق الاول فبيبانيه من وجبوه الاوّل معنى قوله تعالىٰ انى متوفيك اي انى متم عمرك فحنيثذا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائ ومقربك

بملائكتي واهونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تاويل حسن أقول لا نه ليس فيه دلالة على الوفاة بمعنى الموت واتمام العمر وقت الرفع بل فيه اظهاران الرفع قبل اتمام العمر وهذا لا يخفى على اولى النهي الوجه الثاني متروفيك اي مميتك وهو مروى عن ابن عباسٌ ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصودان لا يصل عداً ومن اليهود والى قتله ثم انه بعد ذلك اكرمه بان رفعه الى السماء ثم اختلفوا في هذا الوجه على وجهين احدهما قال وهب توفي ثلاث ساعات من النهار ثم رفع اي بعد احيائه وثاينها قال محمد بن اسحق توفي سبع ساعات من النهار ثم احياه الله تعالى ورفعه اليه ومن الوجوه في تاويل الآية أن الواوفي قوله متوفيك ورافعك الي لاتفيد الترتيب فيالآية تبدل عبلي انه تعالىٰ يفعل به هذاه الافعال فاما كيف يفعل

ومتى يفعل فالأمرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حي

وورد الخبر عن النبي سُمِّاله الله الله الله الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك"

غرضيك نفس واقعه حفرت عيسي عليه السلام كاسح ب كدابيا موكا - باتى بدكه كيسا موكا اور کب، پربطرف بروردگار کے اس روایت کے بموجب سر دکیا جائے اور اس کی تفصیل سے بحث نہ کی جائے۔ بہت الینی ہا تنس میں کہ ان کا ہونا حق ہوتا ہے اور وجوہ کیفیت اور مین زمان ومکان واسم میں احمال اور اختلاف ہوجایا کرتا ہے۔ جیسے کہ پینی جلد ساتویں صے ۳۱۷ میں ہے کہ ہائیل کا قاتل آ دم عليه السلام كاميالوب عراس كام من اختلاف كدقائل با كدقين بن آدم علىدالسلام يا كرقائن بن آ دم اوراييا بي قل كرنے كسب ميں بھي اختلاف ب يعض نے كہا كد قائیل کے ساتھ کے لطن کی ہمشیرہ جس کا نام اقلیمیا یا اقلیما تھاوہ ہائیل کوشادی ہوگی اور ہائیل کے ساتھ کیطن والی بمشیرہ اس کی جس کا نام لیوایاد بمایالبورا تھا۔ وہ قائیل کوشادی ہوگئی اور اس وقت اس قدر جائز تھا۔ بسبب ضرورت کے ایک بطن کی لڑ کی دوسر پلطن کے لڑ کے کوشادی ہو جاتی تقى \_ كونكدونيايس اوركوني عورت اورمردند قعااور بعض نے كہا كديد جمن اور بھائى كا نكاح ہونا آ دم . علیہ السلام کی اولا دمیں غلط بات ہے۔ بلکہ اصل ہی*ہے کہ جبیب*ا کہ دکایت کیا تقلبی نے معاویہ بن عمارے كديس فيسوال كيا۔ صادق عاس بات كاكدكيا حضرت و معليه السلام اپني بيلي كا ذكاح ائے سٹے سے کیا کرتے تھے۔اس نے کہا کہ پناہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی اس بات سے وہ بلکہ ایسا ہوا كرجب آدم عليه السلام الرح طرف زين كي توامال حواك ايك بي بيدا بوئي -اس كانام ركها عناق ادرای نے سب سے اوّل زمین ہر بعادت ادر بدکاری ادر گناہ شروع کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس برابیا کوئی مقرر کردیا۔جس نے اس کوئل کرڈالا۔ مجراس کے بعد قابل پیدا ہوا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر ذک ایک عورت جدیہ قوم جن میں ہے اس کا نام تمامة قالي آ ومعليه السلام ين بحكم برورد كارقابيل عاس كا فكاح كرديا اورجب إيل جوان مواتواس کے لئے جنت سے حورآ کی۔نام اس کا بدلہ تھا۔ پین مجکم پروردگاراس کا نکاح ہائیل سے كرديا\_ پس قابيل ففا موا- أوم عليدالسلام براوركها كهين بابيل عيم هي برامول اوريس اس ے بہتر ہوں۔ پس میرا نکاح بدلہ کے ساتھ کیوں ندکیا جو کہ جنت کی حور ہے۔ کہا آ دم علیدالسلام ئے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ایسا بی تھا۔ پستم وونوں قربانی کروکہ کس کی قربانی اللہ تعالی قبول کرتا ہے۔ دیکھنا جاہے ۔ پس بعض نے کہا کہ قاتیل کے آل کرنے کا سب ہاتیل کو بیتھا کہ اس کی ہمشیرہ اقلیما کوطادیا اور کھالیا اور بیتی ل ہونے قربانی کی انتائی تھی اور او تکل کاتر بانی کونیجادیا اور شکھایا۔ پس 8 تکل نے ہائیل کو تکل کردیا اور بعض نے کہ کہ وہ حسد کی دوسری بات ہے۔ یعنی ہائیل وجنت کی حول کی تھی اور اس کوجید پھورت کی تھی اور ایسانی اختیاف ہے۔ اس میش کدو وقر بانی ان دونوں ک مسیم ہوئی تھی اور بعض اور جگہ بتاتے میں اور ایسانی اختیاف ہے۔ اس میش کہ کشمی طریقت سے ہائیل کو بارا۔ این جرش نے کہا کہ تاکیل اور انتہاں کے قریش تھا کہ موقعیا اور شیطان ایک صورت بن کرتا یا اور اس لے ایک برندہ چکو کر ایک پھر برس کا سروکھا اور دوسرے پھر سے ماں کوریز وربر ورکو کر ڈالا۔ پس

قاتیل نے بائیل کے ساتھ ایسان کی یا در این عہار ؓ ہے روایت سے کہ پتھر مارکر مارڈ الا اور پہر سے روایت ہے کہ بخت ڈسیلو سے میٹی ملی کے کلوٹ سے سراس کا گھا ٹھوٹ ڈالا اور لتھ سے روایت ہے کہ دھوکا دے کر اس کوٹل کر دیا اور بعض نے کہا کہ اس کا گھا ٹھوٹ ڈالا اور بعض نے کہا کہ اس کو لوہے کے ساتھ ٹیل کرڈ الا اور اس بھی کھی اضلاف سے کہ کس کھی ہم اس کوٹل کیا۔ پس ابن عمال سے روایت ہے کہ جمل اور دی ٹھی کیا اور چھو صادق سے واب سے کہ

بھروئی جامع مجد ہیں اوراما مظہری ہے رہا ہے ہے کہ تراء کے وادی ہیں اور مسعودی ہے روات ہے۔
ہے کہ وضی میں اورابیہ ہی کہا ہے این عسا کرنے اپنی تاریخ میں جس میں وشیق کا بیان ہے۔ پس
کم کہا کہ قاتش یا ہر رہا کرتا تھا۔ باب جا ہے ہے اوراس نے آئی کیا ایسے براور کو جش قاسیون پر
مزویک مفارة الدم کے اور کہا حضر ت کھب نے کرجو خون کر قاسیون کے پہاڑ پر ہے وہ خون آ وم
علیہ الملام کے بیٹے ہائیل کا ہے اور کہا اعن جوزی کے بوٹے نے کہ قب ہے ہاں اور آئیا ہے اور اللہ علیم اسلام کے حالات بیان کرنے والے لوگ اس

علیہ السلام کے بیٹے ہائٹل کا ہے اور کہا این جوزی کے پوٹے نے کہ گجب ہے ان افوال سے اور مالانکہ شنق بین سوارٹ اور انجا ہے اور انجاء کہ اسلام کے حالات بیان کرنے والے لوگ اس بات پر کہ یقل کا واقعہ بندوستان میں ہوا ہے اور اقائل نے فینست جانا کہ بھراباب کہ میں ہے۔ کمی ہمد میں اس کوئل کر ڈالا اور جمل ٹوراور حرام پر اس کوئون لایا۔ وہ دونوں پیماڑ تو کھ میں ہیں اور پھرو چمبری تو خوداس وقت غیاد تک بھی نہ تھی اور کہا تھا ہندا وروشت اور باب جاہیا ہے بہر پرود دکار میں اس کیا تو اس بے بناہ ما تکا جون اور میں جہتا ہوں کہ روایت ہے این عبر کے کوئل کیا ہے اس نے ایک کوجمل فوذیا پر ہند میں اور میں کوئل گئے ہے۔

انتهى ما في العيني للأمام بدر الدين على البخاري ج<sup>٧</sup>)

خیال کرو کر دافتہ چا گراس کے اسپاب ووجوہ میں کس قدر خلاف ہے۔ پس ایسا ہی عمینی علیہ السام کا دافقہ کے شرح رمازل ہوں گے زشن پر اور مریں گے گر کس طور پر اور کب اس کی بحث ضروری تیس ہے۔ یہ بیان اس وجہ تاویل میں تھا کہ آ ہے کر پیریش ترتیب مفید نہ اٹی جاوے۔

"رمنها في التاويل ماقاله ابوبكر الواسطى وهو ان المراد انى متوفيك عن شهواتك وحظوظ نفسك ثم قال ورافعك الى وذلك لان من لم يصرفانيا عما سوى الله لا يكون له وصول الى مقام معرفة الله تعالى وايضاً فعيسى لما رفع الى السماء صار حاله كحال الملثكة في زوال الشهوة والغضب والاخلاق الذميمة وسنها أن التوفى اخذ الشئى وافيا ولما علم الله أن من الناس من يخطر بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لا جسده كما زعمت النساس من يخطر بباله أن الذى رفعه يعنى روحه وبقى في الارض ناسوته للناس عدد ردالله عليهم بقوله انى متوفيك ورافعك الى"

عبد الدر تعرير مس عديه و فاة الرفع الى السماء من قوله انى متوفيك الرقيب عليهم والمراد منه و فاة الرفع الى السماء من قوله انى متوفيك و والمواد منه و فاة الرفع الى السماء من قوله انى متوفيك فلما رفعتنى الى "اورجيا كرائر ما تراس ١٠٠٩ كلى - "فلما توفيتنى يعنى على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده ويدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده ويدل كالمتوفى لانه اذا رفع الى السماء وانقطع خبره واثره عن الارض كان كالمتوفى واطلاق اسم الشي على ما يشابهه فى اكثر خواصه وصفاته جائز ومنها ان التوفى هوالقبض يقال وفانى فلان دراهمى واوفانى ووفيتها منه كما يقال سلم فلان دراهمى الى وتسليمتها منه وقد يكون ايضا توفى بمعنى استوفى وعلى كلاالا حتمالين كان اخراجه من الارض واصعاده الى السماء توفياله ، فان قبل فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع اليه فيصير قوله ورافعك الى تكرار قلنا انى متوفيك يدل على حصول التوفى وهو جنس تحته انواع بعضها بالموت وبعضها بالاصعاد الى السماء الى السماء

يقد رفيها حذف المضاف والتقدير متوفى عملك بعنى مستوفى عملك ورافعك التي اى ورافع عملك التي وهو كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والمراد من هذه الآية انه تعالى بشره بقبول طاعته واعماله وعرفه ان ما يصل اليه من المتاعب والمشاق فيه تمشية دينه واظهار شريعته من الاعداء فقد لا مضعد أحده ولا بعدد ثدائه"

يصل اليه من المتاعب والمشاق فيه تمشية دينه واظهار شريعته من الاعداء فهو لا يضيع أجره ولا يهدم ثوابه " "ومنها المراد من التوفى النوم ومنه قوله عزوجل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة وكان عيسى

عليه السلام قد نام فرفعه الله وهو نائم لغلا يلحقه خوف فعن الآية انى منيمك ورافعك الى فهذه الوجوه المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها الطريق الثانى وهو قول من قال لا بدفى الآية من تقديم وتاخير بقديم الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك الى الارمن وقيل لبعضهم هل تجد نزول عيسى الى الارض فى القرآن قال نعم قوله تعالى وكهلا وذلك لا نه لم يكتهل فى الدنيا وانما معناه وكهلا بعد نزول عيس السماء ومثله من التقديم والتاخير كثير فى القرآن و واعلم ان الوجوه الكثيرة التى قدمناها تغنى عن التزم مخالفة الظاهر والله اعلم اصفة الشائية من الصفات التى نكرها الله تعالى بعيسى عليه السلام قوله ورافعك الله والمسبهة يتمسكون بهذه الآية فى اثبات المكان لله تعالى وانه تعالى فى السحاء وقدد للنافى المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على السحاء وقدد للنافى المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على المعيمة وجوه من

وجوه الاقل ----"ان المراد التي محل كرامتي وجعل ذلك رفعا اليه للتفخيم والتعظيم ومثله قوله اتى ذاهب التي ربي وانما ذهب ابراهيم عليه السلام من العراق التي الشام وقد يقول السلطان ارفعوا هذا الامر التي القاضي وقديسمي الحاج زوار الله تعالى ويسمى المجاورون جيران الله والعراد من كل ذلك التفخير والتعظيم فكذاههنا" الوجه الثانى ..... "نهى التاويل ان يكون قوله ورافعك الى معناه انه يرفع الى مكان لا يملك الحكم عليه فيه غير الله لان فى الارض قد يتولى الخلق انواع الاحكام فاما السموات فلا حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر الا الله تعالى"

الوحه الثالث .... "أن بتقدير القول بأن الله في مكان لم يكن ارتىفاع عيسى الى ذلك سبباله لانتفاعه وفرحه بل انما ينتفع بذلك لووجد هناك مطلوبه من الثواب والروح والراحة والريحان فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد ورافعك الى محل ثوابك ومجاز أتك وأذا كان لا بد من اضمار ماذكرناه لم يبق في الآية دلالة على اثبات المكان لله تعالى و بقي من مباحث هذه الآبة موضع مشكل وهو أن نص القرآن دل على أنه تعالىٰ حين رفعه القي شبهه علىٰ غيره على ماقال (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) والإخبار ابضاً واردة بذلك الاأن الروايات اختلف فتارة يروى أن الله تعالى القي شبه على بعض الاعداء الذين دلوا اليهود على مكنانه حتن قتيلوه وصلبوه وتارة بروى انه عليه الصلوة والسلام رغب بعض خواص أصحابه في أن يلقى شبه عليه حتى يقتل مكانه وباالجملة فكيفما كان ففي القاء شبهه على الغيرا شكالات الاشكال الاول انا لوجوزنا القارشيه انسان على انسان آخر لزم السفسطة فاني اذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانيا حينئذا جوزان يكون هذا الذي رأيته ثانيا ليس بولدي بل هوانسان القي شبهه عليه وحينئذ يرتفع الامان عن المحسوسات وايضا فالصحابة الذي رأوا محمداتين يا مرهم وينهاهم وجب ان لا يعرفوا انه محمد لاحتمال انه القي شبهه على غيره ذلك يفضي الي سقوط الشرائع واينضاً فمدار الامر في الاخبار العتواترة على أن يكون المخبر الاوّل أنما اخبر عن المحسوس فاذا جازوقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواترة اولئ وباالجملة ففتح هذا الباب اوله سفسطة وآخره ابطال النبوات بالكلية والاشكال الثاني وهوان الله تعالى كان قد امر جبرائيل عليه السلام بان يكون معه في اكثر الاحوال هكذا قاله المفسرون في تفسير

قوليه تعالىٰ (إذا بدتك بروح القدوس) ثم إن طرف جناح واجد من اجنته حبريل عليه السلام كان تكفي العالم من البشر كيف لم تكف في منع أو لثك اليهود عنبه واسضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على أحياء الموتى وابرا الاكمه والابرص فكيف لم بقدر على اماتة اولئك اليهود الذبن قصدوه بالسوء وعلى اسقامهم والقاء الزمانة والفلح عليهم حتى يصير وإعاجزين عن التعرض له والاشكال الثالث انه تعالى كان قادرا على تخليصه من اولئك الاعداء بان يرفعه إلى السماء فما الفائدة في القاء شبه على غيره وهل فيه الاالقاء مسكين في القتل من غير فائدة اليه و الأشكال الرابع إنه إذا القر شبهه على غيره ثم أنه رفع بعد ذلك إلى السماء فالقوم اعتقدوافيه أنه هو عيسيٰ مع انه ماكان عيسي هذا كان القاء لهم في الجهل والتلبيس وهذا لايليـق بـحـكـمة الله تعالى والاشكال الخامس ان النصاري على كثرتهم في مشارق الأرض ومغاربها وشدة محبتهم النسيح عليه السلام وفلوهم في ام و اخب و النهم شاهد و و مقتو لا مصلوبا فلوا نكرنا ذلك كان طعنا فيما ثبت بالتواتر والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد علايًّ ونبوة عيسي عليه السلام، بل في وجودهما ووجود سائر الانبياه إعليهم الصلوة والسلام وكل ذلك باطل والاشكال السادس ثبت بالتواتر ان المصلوب بقي حياز مانا طويلا فلولم يكن ذلك عيسي بل كان غيره لا ظهر الخبر ولقال اني لست يعيسي بل أثما أنا غيره ولبالغ في تعريف هذا المعنم ولو ذكر ذلك لا شهتر عن الخلق هذا المعنى فلما لم يوجد شيَّ من هذا لمنا أن ليس الأمر على ماذكرتم فهذا جملة ما في الموضع من السوالات والجواب عن الأول ان كل من اثبت القادر المختار سلم انه تعالىٰ قادر على ان بخلق أنسانا آخر على صورة زيد مثلاثم أن هذا التصوير لا يوجب الشك المذكور فكذا القول فيمانكر تم والجواب عن الثاني ان جبريل عليه السلام لودفع الاعداء عنه اواقيدر الله تبعيالي عيسي عبليه السلام على دفع الاعداء عن نفسه ليلغت معجزته الن حدالالجاء وذلك غير جائز وهذا هو الجواب عن الاشكال الثالث فيانيه تبعالي لورفعه إلى السماء وما القي شبهه عالى الغير ليلغت تلك

المعجزة الى حدالالجاء والجواب عن الرابع أن تلامذة عبسي كانوا حاضرين وكبانوا عالمين بكيفية الواقعة وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس والجواب عن الخامس أن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين ودخول الشبهة على الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى في آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيد اللعلم والجواب عن السادس ان بتقديران يكون الذي القي شبه عيسي عليه السلام كان مسلما وقبل ذلك عن عيسي عليه السلام جائز ان يكست عن تعريف حقيقت الحال في تلك الواقعة (بشبت العزم والصبر على البلاء وكذلك العزم على الصبر والكف عن اظهار المحن من طريقة الكبراء من محيى الله تعالى و يعيد بل ابعد عن شكاية الله لدي العياد وليس فيه نفع للشاكي) وبالجملة فالاسئلة التي ذكروها امور تتطرق الاحتمالات اليهامن بعض الوجوه ولما ثبت بالمعجز القاطع صدق محمد شيراً في كل ما اخبر عنه امتنع ضيرورة هذه الاسئلة المتحملة معارضته للنص القاطع والله وليّ الهداية انتهى مافي التفسير مفاتيم الغيب للامام الرازي مخلوطا معانى بعض المواضع وانا الفقير الحقيرا قول في تتمة الجواب عن الاشكال الخامس أن أدعاء هم قتل عيسي عليه السلام وصلبهم اياه واثباته بالتواتر وانتهاء التواتر الئ امر محسوس وهو القتل والصلب في حق عيسي عليه السلام ادعاء مجرده اشتباه وهمي ناش من الاجتماع على حمية قومية ونصرة دينية وتحفظ مسلكي كما ادعى الشيعية تواتر نص جلى من حضرة الرسالة على خلافة امير المؤمنين سيدنا على ابن ابني طالب يوم غدير خم مع انه لم يثبت باخبار الآحاد ايضاً فضلًا عن الشاهير فضلا عن المتواتر على ان التجربة والتواتر من قوم لا يكون حجة ملـزمة عـلـي قوم آخر ما لم يصل اليهم عنى ذلك النمط كما تقرر في موضعه ولمنع هذا التواتر وجوه الادل ان من شرائط التواتر وجود هذا المبلغ المحيل لكذب في كل طبقة ولذاقا لواله اوله كاخره واوسط كطفريه ووقت حدوث تلك الواقعة لم يتجاوز عدد المخبرين سبعة انظار الذين دخلوا عليه وزعموا انهم صلوة كانوا ستة اوسبعة والغالب في هذا العدد عدم نفى مطلق المصلوبية والمقتولية بل مدعاهم أن المصلوب هومن صور على مورة عيسى عليه السلام في اللون والشكل والوجه لا نفس حبثة المقدسة بل رفعه الله المالية والشابت بالتواتر لو سلم مصلوبية من هو على صورة وهوكل يصدق عليه وعلى غيره فهو غير مضرلنا، لان الدليل اعم من

وهوكل يصدق عليه وعلى غيره فهو غير مضرلنا، لأن الدليل اعم من دعواهم فلايتم التقريب فمبني الامر على غلط الحس اوعلى عدم تميزه اوعلى عجزه وكلاله عن ادراك التشخص الواقعي وهذا واقع كثيرة في المتشابهات كما يورده اهل المعقول في نقض الكلية ببدلية البيضات

(والشالث) أنه قد انقطع عرض اليهود في عهد بخت نصرفانه قتاهم واعدم عن الأرض بدره في درض النهود في عهد بخت نصرفانه قتاهم واعدم عن الأرض بدرهم وكسرا ضامهم فلم يبق الاواحد بعد واحد غير بالغ حدالتواتر وكان ملكا قبل البغتة قابضا المشارق الارض ومغاربها فانقطعت الطبقة الوسطى فلا يصدق حدالتواتر على قولهم أنا قتانا المسيح (والرابع) أن من شرائط التواتر أن لا يكون معارضا لا مرقطعى وهو قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأن الذين اختلفوا فيه الفي شك منه ما لهم بذلك من علم الاتباع الظن انتخبت هذا من كلام أله الفاضل محمد الحسن السنبهلي من تعليقاته على العقائد للسعد التفتاز أني

مزید امنا بعواضع للایضائی " تغیر فازن شرموره فین شرک نوب کاس قول پاک پر ب-" واضوب لهم مثلاً اصف القویة اذجا، ها الموسلون "افراً بستک ایک قصول فول ای آب آب سی کر بعد محتقل ذکر کیا اوراً قرش کها کمکل گے ورواز ب آسانوں کے اورد یکھائیں نے ایک جوان فوجورت ان تیون شمول اورد تکامدوں کے لئے اللہ تعالی جانب میں وعام کر ہا ہے۔

من مورت ان متین شمعول اور دو قاصدوں کے لئے۔ انڈونائی کی جناب میں دعاء کر رہا ہے۔ اس جماع ہے مراقبیلی علیہ السلام ہیں کے پوکداؤل قصہ میں شینے علیہ السلام ہی کا ذکر ہے۔ پورا قصد کی پھنے اشداؤ میں رہتا۔ کے اس میں میں میں اس اللہ کی تریاب دعیہ میں میں اللہ میں میں میں میں اس میں میں اس اللہ ہو ہیں۔

سید است ولیل جائے حضرت شیخی علیہ السلام کی آسان پر حضرت شیخ امام اجمل ایونفر تھے بن عبدالرحمٰن ہمدائی نے اپنی کتاب مستطاب سیعیات شافر بایا ہے کہ یوم السیت لیسی سینچر کے روز ممات شخصوں نے مرات شخصوں کے مراتھ حکو کیا ہے۔ نوع علیہ السلام سے ان کی آہ م کا کھر مصالح علیہ السلام ہے ان کی قوم کا تکن ہوسف علیہ السلام ہے ان کے بھائیوں کا تکرر مول علیہ السلام ہے ان کی قوم کا تکر چسی علیہ السلام کی قوم کا تکر ان ہے بھر شکر کے سروادوں کا تکرر مول الشکیلیات ہے، بنی اسرائنل کا تکر، پرود کا اس کے متع کرنے کے ساتھ دھار کرنے ہے بروز شیخ کے لیئی شنبہ کے دوز اور بیان کیا کریسی علیہ السلام کو ان کی قوم کے تکر کے سب سے پرود دگار نے بواسط دھرت جرائیل علیہ السلام کے آسان پر بالیا اور عوارت اس المام اجل کی ہیں۔

"أعلم ان صاحب البراق وسيديوم الميثاق ورسول الملك الخلاق لم نسم بوم السبت بوم مكر و خديعة وإنما سماه بوم المكر والخديعة لان سبعة نفر مكروا في هذا اليوم بسبعة نفر الاول قوم نوح عليه السلام مكرا بنوح عليه السلام قوله تعالى ومكروا مكراكبار الآية فاستحقوا الطوفان والمحنة قوله تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر الآبة الثاني قوم صالح عليه السلام مكروا بصالح عليه السلام قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكراوهم لأيشعرون والثالث اخوة بوسف عليه السلام مكروا ببوسف عليه السلام قوله تعالى فيكيدوا لك كيداء الرابع قوم موسى عليه السلام مكروا بموشئ عليه السلام قوله تعالى فاجمعوا كبدكم ثم ائتوا صفاء الخامس قوم عيسى عليه السلام مكروا بعيسى ومكروا ومكرالله ، والله خير الماكرين • السادس صناديد قريش مكروا برسول الله سُيُلا قوله تعالى واذ يمكربك الذين كفروا الآية السابع بنو اسرائيل مكروا بنهى الله تعالى قوله تعالى واسالهم عن القرية ، وهي ايلة التي كانت حاضرة اي مجاورة البحر بحرالقلزم (اذيعدون) اي يعتدون في السبت فاستحقوا المسخ واللعنة''

بحرالقلزم (اديدون) اى يعتدون فى استبت فاستحقوا المسخ واللغة في رووورق كي بعربرائدة م كوكر وتعييان كراخ ترشيا يات قرام كيوركا بوركا بالسلام ساحر واحياء المموتى وغير ذلك كله من السحر فسمع عيسى عليه السلام ذلك فاغتم وقال الهى انك اعلم بافترائهم فأتهم المسخ فجعلهم الله القردة والخنازير فبلغ الخبر ملك اليهود فخاف أن يدعو عليه ايضاً فامر بقتل عيسى عليه السلام فاجتمع اليهود وجاؤا الى عيسى وكان فى البيت فادخلوا عليه واحدا منهم ليقتله فنزل جبر ثيل عليه السلام فصعد بعيسى ہوے بڑے معجزے دیکھے تو یہودیوں نے کہا کیٹیٹی علیہالسلام حادوگر ہے۔ پس ٹیٹی علیہالسلام کی بدوعا ہے وہ یمبودی خنز مراور بندر بن گئے۔ جب ہنجران کے بادشاہ کو پینچی تو وہ ڈرا کہ شاید میرےاو پر بھی عیسیٰ علیہ السلام بدد عاکریں گے۔ پس اس نے قبل کا تھم ویا اوقل کے واسطے ایک مکان میں ان کو بند کیا۔ پس جب ایک شخص کو واسطے قبل کرنے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے اندر داهل كياجس كانام اشبوع تفاراس برعيسي عليه السلام كي صورت ذالي في اور يبود في اس كوعيسي **جان کرتل** کرویا اورعیسیٰ علیدالسلام کو بروردگارنے آسان برطلب کرلید دلیل ( ہونے مینی علیدالسلام كة الوريش شرح بخارى بلداص ٢٥١) يل ب-" وان عيسى بقتله بعد ان ينزل من السماء فيدكم بشريعة المحمدية ''ليخي وجال كى باتول سحابك بربات بكراس كو حفرت میٹی علیدالسلام قل کریں ہے۔ آسان سے نازل ہونے کے بعد پس علم کریں گے ساتھ

( مَيْن شرح بناري جهم ۵۹۸) مِن معرت ابو بريرة كى مديث أن النبي شبار القال حضرب الكعبه ذوالسويقتين سن الحيشة ''كمتعلق فرمايا كرَّعيك فراب بوني کے ذکر میں جو جوا حادیث وارد ہیں ان میں ہے ایک مدے کدابودا وُد طیالی نے سمجے سند کے ساتھ فرمایا کہ جٹی لوگ آ کرخانہ کعبہ کواپیا خراب کریں گے کہ بعداس کے پھراس مکان متبرک کی تغیر نہ ہوگی اور وہی لوگ تکالیں گے خزانداس کا اور ذکر کیا حلیمی نے کہ بیر بات میسیٰ علیہ السلام کے زماند میں ہوگی اور ایک عبثی ذوالسوینتین آئے گا اور بیت الله شریف کو کرائے گا۔ پس اس کے آنے کے بعد آٹھویں برس سے نویں برس کے درمیان میں عیسیٰ علیہ انسلام بھیجے گا اس کی طرف ایک جماعت کوذ والسوینتنین کے معنی صاحب دو چھوٹی پیڈلیوں کا پداشارہ بطرف ہار یک بونے ینڈلیوں کے ہے۔ کیونکہ قو مجش کی بیڈلیاں باریک ہوتی ہیں۔مطلب بیہوا کہ خانہ کعبہ وخراب

: الى السماء من سقف البيت وحول الله صورة الرجل الذي دخل عليه على صورة عيسي عليه السلام فاخذ اليهود ذلك الرجل وقتلوه فظنوا انهم قتلوا عيسنى عليه السلام وما قتلوه كما قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه

شریعت محرک تلفظ کے۔

کی وجہ بیتھی کہ جب کیفیسلی علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور سخت بیاروں کوشفاء دینا وغیرہ۔

مطلب بہ ہے کہ بہود کی قوم نے جو کئیسیٰ علیہالسلام توقل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس

الله اليمه ، الآية ويقال أن أسم الرجل الذي شبه بعيسي عليه السلام

كركا-ايدائي فض جوكة معبشك ضعف باوروه عبارت عربي بيب عيني كي ومنهاما رواه ابوداؤد الطيالسي بسند صحيح في يبايع لرجل بين الركن والمقام واوّل من يستحل هذا البيت اهليه فاذا استحلواه فلا تسئال عن هلكة العرب ثم نجيئي الحبشة فينضربونه ضرابا لا يعمر بعده وهم الذين يستخرجون كنزه ونكر الحليمي ان ذلك في زمن عيسي عليه السلام وان التصريح ياتيه بان ذاالسويقتين قد سار الى البيت يهدمه فيبعث اليه عيسى عليه السالم طائفة بين الثمان الى التسع "أوراكي في كرومر صفح من بكرامام غزالی سے فدکور ہے کہ ہرروزم فرب کے وقت طواف کرتا ہے۔ ایک فخض ابدال میں سے خاند کعبہ کا اور ہرمیج کوطواف کرتا ہے۔اس کا ایک مخف اوتار سے جب بدبات تمام ہوجائے گی تو بیسب ہوگا۔خانہ کعبے کے اٹھ جانے کا زیٹن سے پس ایک روز ایک ایبا ہوگا کہ جب میج کولوگ آٹھیں گے تو خاند کعبہ کا کوئی نام ونشان اس جکہا پی پر ندہوگا اور بیامراس کے غائب موجانے کا اس وقت ہوگا کہ پہلے سے سات برس تک کوئی تخص حج اس کا نہ کرے گا۔ پھر قر آن شریف اٹھ جائے گا۔ اپنی تختیوں سے (لیمنی لوگوں کواس کے لکھنے اور خریدنے کا شوق ندرہے گا) چرقر آن شریف دلوں ے اٹھ جائے گا۔ (لیتی نہ کوئی عمل کرے گا اور نہ کوئی پڑھے گا) پھر لوگ متوجہ ہو جا کیں مے بطرف شعراشعار اورغزل خوانی اور مرثیہ خوانہ اور گانے بجانے اور جاہلیت کے قصوں کے۔ پھر نكك كا دجال اور نازل مول محييل عليه الصلاة والسلام اورامام قرطبي في فرمايا كه الحصر جانا قرآن شریف کاسینوں سے اول ہوگا اور خراب ہونا خانہ کعبہ کا بعد اس کے ہوگا اور یہ بعد موت حضرت عیسیٰ علیه السلام کے ہوگا اور یہی بات میچ ہے۔من العینی غرضیک عیسیٰ علیه السلام کا آ نا اس وقت ضرور بے خراب ہونا خانہ کعبد کا بعد ہور فع قر آن شریف کے یا قبل ہواور پہلی روایتوں میں مطلق جمع مراد ہے۔سوائے ترتیب ندکور کے یعنی برسارے امور ہوں گے قطع نظر نقلہ یم وتأ خیر مذکور فی العبارة ہے پس ان روایات میں تطبیق بھی ہوگئی اور بالتبع گانے بحانے کی برائی اور اس کا موجب اننی ہونا بھی یا یا گیا۔ (مینی شرح بزاری ج انی ص ۲۱) میں ہے کہ جب جرائیل علیدالسلام جنت سے رسول

(مینی شرع ندادی ج انی مه ۱۹) پی ہے کہ جب جبر ائیل علیہ السلام جذت ہے رسول النعطیفی کے داسطے براق لائے اور حضرت تعلیقی براق پر سوار ہونے گیاہ و محوث نے تیزی کی لیس جبرائیل علیہ السلام نے کھوڑے ہے کہا کہ کیا تو محقیقی بی سے تختی کرتا ہے۔ یہ حصر ہے کلیہ کے ماتھ اس واسطے کہا کہ پہلے انہا چیاہم السلام مجی اس براق پر سوار ہو تیکے ہیں۔ حضرت آثاد ہ الحماس پرسی نے موادی اندیکا تھی اور حضر متعنی عالمید السلام سے کے کر رمول الفقط کیا تھ خود نماند زواز تھا ۔ پس اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمول کر بھی کیا تھے ہے میلے عینی عالیہ السلام نے مجمال محود سے برخش اخیا ہے سابقین سے موادی کی تھی سکر رمول الفقیطینی تھی نہ بار چیز کی سرور گڑر چاتھ البندا و محود اموانی و خیا کے محود وں سے ذراتیزی کرتا تھا۔ جیسے کرد خیا سے محدود نے

اگرفائد دراز تک ان پرسواری ندگی جائے قو زراجیزی دکھاتے ہیں اور سوار کے آگے سوار ہونے کے وقت اچھلتے کو دیتے ہیں۔ وہذا خلاھ جدا! (سینی شرح بتاری جلد دوم سوم) مل ہے۔ بھورسوال وجواب کے، سوال میرے کیا وجہ سے کدرسول کر مجھیٹھ نے فقط پانچ آفیاء آوم ، اور لیس، ایرا تیم، موکیا جسی تعیم السلام یا آٹھ

اغیا ہفتی اور بیکی ، بیسف، ہارون علیہ انسلام ہی کا تا م لیا کہ ان سے میری ملاقات ہوئی اور حالا انکہ بیرانی اعتبار اللہ ما سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔شب معراج شن پس جواب بیس سب کے نام لینے اور خالی کرنے کے دوجوہ بیان سے کہ کہ ان حضرات کو بی کر کم بھٹائے سے مناسب نہ یادہ تھی پہنیت دیگرا نیا جائیہ مالسلام کے اور حضرت اور لیں علیہ السلام کے بیان میں فرمایا کہ اور لیس علیہ السلام آسان جہارم پر افضائے گئے۔ جب کہ ان کی عرق ۳۹ برس کی تھی اور شیکی علیہ السلام جب کہ ارادہ

کیاان کے قل کا پیرود نے ٹیس پرود دگار نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ ایسان ٹی پیٹنگٹ کو جب کہ پیرود نے بحری میں زہر ملاکولل کرنے کا ادادہ کیا تو پرودگار نے حضرت گونجات دے دی۔ ای میٹی کے ای جلدای صفحہ میں ہے۔ موال انہا چلیم السلام کی جائے قرارز مین میں ہے۔ یس کس طور پر رمول الشفیکٹ نے ان کوآسمان میں دیکھا کی نے جواب اس کا اس طرح و پا ہے کہ ان انہا ہ کی

رمول الفقیقة نے ان کوآسان شین دیلها کی نے جواب اس کا اس طرح دیا ہے کہ ان انجاء ی ادواح کو پروردگار نے جسمی کے شکل پرمنتشکل کیا تھا۔ ذکترہ ابن عقیل و کذا ذکترہ ابن التین اورائن الیمن نے کہا ہے کہ اردواح بدن کی طرف بروز قیامت اوٹیمن کی گر حضرت میسی علیہ اسلام کرووز ندہ میں اور ٹیمن مرے اور وہ حضرت نازل ہوں کے بطرف زیمن کے چھکہ ایمن آئین کے کلام سے فقط میسی علیہ السلام ہی کی تھی حیات معلوم ہوئی تھی اور باتی انجیاء علیم السلام کی

کیدوو ترمو چیں اور دی سرے اور دو تھرت تا تر ای جو سے بھر دیں تر بین ہے۔ چیٹورا ہیں اسے کے کھام سے فقط میسی علیہ السام ہی کی حقیق حیات معلوم ہوتی تھی اور باتی اخیبا چیٹیم السلام کی حیات ال طور پر کسان کی ارواح طبیہ مشتکل بیشل اجہام ہوتی تھی اور ال نے ، مسلی مقیقی حیات اور جم دیجو کی اس روز ہوتا کہ جب بروز قیامت ان میں روح ڈائی جائے گئی ہی علام میشن نے رو کرویا کہ سارے اخیا و کورمول الشعشی نے حقیقاً دیکھا ہے۔ چیٹا تجدمون علیہ السلام کے باس قشور فیف لے گئے اور موتی علیہ السلام اپنی تجرمیں نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھاان کوششم آت ان میں غرضکہ مثل دیگر اہل اسلام کے ابن النین بھی اس کا قائل ہے کیٹیٹی علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے۔ بلکہ زندہ تشریف لے محتے ہیں۔ قادیانی دجال اور بطال نے جس جلیل الشان پیغیمراور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کلمنة اللہ حضرت عیسیٰ روح الله وگالیاں دی ہیں اور طرح طرح کے عیب اور طعن ان پر اور ان کی والدہ ماجدہ عابده متقیه کی فی مریم علیما السلام برنگائے میں ش تھوڑا قدران کے اوصاف حمیدہ سے مدیدال

اسلام كرتا موں تاكہ جان ليس كه قادياني مسلمان تعاما كيا؟ اوران اوصاف كے ذكركوا بني نيك بختى كا وربعية اركرتا مول به بعد حدرب العالمين اورصلوة سيدالمرسلين فيعض كرتامول كه حفرت عيلى عليه السلام كى والده حضرت مريم صاحبه حضرت سليمان يغيم عليه السلام كى الركيون كى اولا ديش سے

ہے۔ درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام اور ٹی ٹی مرتم صاحبہ کی ۲۳ پشتیں ہیں۔ لی لی مرتم کے باپ کا نام عمران بن ما ثان اوربعض نے کہاا بن اشیم ہے۔سلیمان بن داؤدعلیہ السلام کی اولا و سے ہے اور حضرت موی علیدالسلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے۔ مگروہ بن قابت بن لا دی بن لیعقوب علیہ

السلام ہاور مردوعران کے درمیان متالی بزاراً ٹھسوبرس کی تھی۔ (خازن م۲۲۹) عدیث شریف میں ہے کہ لی لی مریم جب پیدا ہوئی توان کی والدہ حدے معجد بیت المقدس كي خدمت كے لئے معجد ميں ان كو دے ديا اور ايك ساعت بھي اپني والدہ نے ان كو

خوراک نہیں دی۔ بلکہ مجد کے چوبارہ میں جنت سے بےموسم میوہ ان کے پاس آیا کرتا تھااور اکش علماء نے کہاہے کد حضرت زکر یا علیہ السلام ان کی پرورش کا انتظام کیا کرتے تھے۔خوروسالی

میں نی بی مربم صاب نے پروردگارے سوال کیاا ایے گوشت کھلانے کا جس میں خون شہو۔ اس اللدتعالى نے ان كوطعام كھايا۔ تذى، منخ، بى في مريم كى صفات ميں سے يہ بھى ب كدان كو پروردگارنے اپن عبادت کے لئے خاص کرلیا۔ون رات بیت المقدی میں مجد کی خدمت کرتی

تھیں اور رو ہر داس کوفرشتوں نے کلام سنایا۔ یہ بات اور کئ عورت کوئیں حاصل ہوئی اور باوجود ک مردول سے بیت المقدل میں اختلاط نہ تھا مگر باجماعت نماز مروقت ادا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی کسی دوسری عورت کونیس ہاتھ آئی اور جماعت کی نماز کوان کوام تھا۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ "واسبدى واركعى مع الراكعين "ببير المات فرشتول على في مريم ني سنروبرو

ہوکر تو کھڑی ہوئیں۔ نماز میں یہاں تک کہورم کر گئے۔قدم ان کے اور خون اور پیپ ان ہے جاری ہوگیااور بی بی مریم ہرروز آتی پڑھا کرتی تھیں۔جس قدر کہ برس روز میں اورلڑ کے برھتے

ہیں اور جب کہ حفرت ذکر یا علید السلام نے بے موسم میوہ مریم کے باس و مکھ کر کہا کہ اے مریم

كهال سي يرميوه آتا يتواس وقت في في مريم توصفيرة تيس مهديس كها" هدو من عندالله

یرمیوہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ نیس مریم صانبہ نے بھی تندی علیا السلام کی طرح مہد شل بھائٹ فلی کام کیا اوراس وقت تا بل بات کے نیٹیس اور بے خاوند کے ان کو پروردگار نے بیٹا ویا اور کی گورت کو بیابات حاصل ٹیس ہوئی۔ واکس میں ڈرکیا ہے کہ لی ایس مریم اسلام اور کیکشش بیسٹ نام تھا اور مرکم کا بچاز او بھائی تھا۔ دونو ک مجد میں جو کہ جواسمیوں کے باس تھی۔ نیو بہت بذوبت یا تی ڈال الکر تے تھے اور بیے بھٹ مرکم کا بچاز اور ایمان کے بار میں کے باس تھی۔ نیو بیٹیس کے مرکم کا ای کی دورش میں رہی۔ بھٹ مرکم کا بچاز اور ایمان کے بار میں میں میں میں میں میں کی دورش میں رہی۔

پھیشسم مجانج بچازاد بھانا ہے۔ بھیر سیف ہوجائے و رہا چیئر سے مریما ہی می پر دوس ساں ہوں۔ بچھیڈ مامالی کے کوئی شخص بنی امر انتیل سے مریم کوئیس لیتا تھا اور قرعہ ڈالا تو بیسٹ کا قرعہ لگا۔ پس مریم کی وعام سے اس کو روق کا فی ملٹا گیا۔ خاذ ن ، ایک روز کی بی مریم صاحب نے پائی نکالئے سے لئے اپنا کرتا انا رکز کھا اور آئے جر انتیل عبید السلام آدی کی صورت بن کر لیس اس کرتے سے کم کم بیان میں وہ من چھونک وی جو کہ آدم مدید السلام کے قالب سے بیٹی تھی۔ بس جب بی بی

کراے مرم میرے پیٹ میں جو بے ٹیرے پیٹ والے کو توجدہ کرتا ہے۔ نجیحے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ این عہاں نے کہا ہے کہ لی بی صاحبہ کو کمل اور وضع میسیٰ علیہ السام کا ایک دی ساعت میں ہوا تھا۔ گر تعمیر کیسریں اس عہاس کا قول کہ اہ کا ذکر کیا گھیا ہے اور ایک سماعت کا تھی و کر کیا ہے۔ دوسرا قول جسیٰ علیہ السلام سے حمل میں مماہ ہے۔ تیسرا قول عطا اور ایوالعالیہ اور منحاک کا کہ اہ کا ہے۔ چہارم ۲ اہ کا پانچواں قول تین ساعتوں کا ہے۔ ایک ساعت میں حمل ہوا اور دوسری ساعت میں

ووجى اس وقت عامليقى \_ ساتيرحضرت يكي عليه السلام كيجن كو يوحنا بھى كہتے ہيں \_اس في كبا

و الترکیس قادر شدری ساعت میں پیدا ہوئے۔ صورت بنی اور شدری ساعت میں پیدا ہوئے ہیں ابعد ذوال کے اپنا کہا ہے ملا مدنیشا پوری نے اور پی بی صاحبہ چین ونفاس سے پاک رہیں کائی الکیبر گنز الرازی وغیر واور پی بی مریم کے ساتھ فرشتوں نے دوبر دو ہوکر یا تمیں کی ہیں۔ یہ بر رگی کی دوسری عورت کوئیس دی گئی اور پروردگار نے بی بی کو برگزیده کیااین زمان کی ساری عورتوں پر کرفیسی علیہ السلام ان کو موایت کیا بغیر باپ کے حدیث شریف ش ہے کہ چار کو رشمی بڑے مرتبد الی ہیں۔ سرمیم اور قرمون کا فرکی عورت سیہ جو موکی علیہ السلام برایمان لائی محل اور حضرت منطقی کی لیا کی ضدیجہ الکبری اور حضرت خاطمہ \_\_

امام قرطینؓ نے اپنی تغییر میں تکھا ہے کہ بعد پیدا ہونے عیسیٰ علیہ السلام کے بہود نے جب کہ بی ہریم کو آخرطعن وشنیع کرنا شروع کیا تو بی بی صاحب نے کہا کہ ای لڑ کے سے سارا مال دریافت کرو کفار نے کہا کیا ہم اس سے دریافت کریں جو کہ مبدیس بچہ پر اموا ہے۔ پس حضرت میسی علیہ السلام نے دودھ بینا ترک کر کے بائس کروٹ پرتکمیکر کے ان کی طرف ہوکر اپنے و بنے ہاتھ کی نرانگلی ہے اشارہ کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ۔ پس پہلا کلام ان کا بید ے۔ ہے کہ میں اللہ کا بیشرہ موں \_ اللہ تعالیٰ نے جھے کو کہا ب دی ہے انجیل اور جھے کو نمی کیا ہے۔ لیعنی روز ازل میں مجور کو نبی کرویا ہے اور بعض نے فرمایا کھیٹی علیہ السلام کوئر کین ہی میں اس ساعت میں سراب برجائي سي اورنوت دي كئي تفيرحيني مين اللهي مد منقول ب كدوالده ك شم مين الله تعالى نے عسیٰ علیه السلام کوانجیل کی تعلیم و سے دی اور نیز فریایا که الله تعالیٰ نے مجھ کونماز اور زُکو ۃ کا تھم دیا ہے۔ جب کہ مکلّف لائق نماز اور زکو ۃ کے ہوجاؤں اورائنے کلام کے بعد پھراورکوئی کام بیس کیا۔ جب تک کدائی عمر کو کہتے ہیں کدائر کے جتنی عمر میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ الواسعو وفي قوله تعالى اني عبدالله وتغيير خازن اوراس كوابن عباس سيروايت كميا باوراسي خازن میں اس کے متصل ریجی ہے کہ کہا مریم صاحب نے کہ جب میں اور عیسیٰ تنہا ہوتے تو جھے ہے باتیں و کرتے اور میں ان سے کرتی تھی اور جب کسی اور سے میں مشغول ہوتی تو اس وقت عیسیٰ علیہ الملام شيخ كرتے تقے اور جب كەنو ماە كے ہوئے تولى فى صاحبەنے ان كومتب ميں داخل كيا واسطے تعلیم کے ( فائدہ ) مهد میں سات لڑکوں نے باتیں کی ہیں عیسیٰ اور یوسف علیم السلام کا شاہد جو لڑکا تھااور وہ لڑکا جس نے اپنی والدہ پٹی فرعون ہے کہا تھا کہ آ گ پرصر کرجب کے فرعون نے اس کو ڈالنا چاہا اوراصحاب اخدود کے قصہ میں ایک لڑکا اور یحیٰ علیہ السلام اور ایک عورت نے ایک چوا ہے سے زاک یا تھا اور کہا کہ بیار کا جریج کا ہے اور وہ عابد تھا۔ مگر والدہ اپنی کونماز پڑھتے جواب نہیں دیا تھا۔اس واسطے مال کی مددعا ہے تہت زنا کی اس پر لگائی گئی تھی۔اس لڑکے نے کہا میں مچ وا ہے کا بیٹا ہوں۔ برت کا نمیں ہوں اور ساتو ال وہ کہ بنی اسرائیل کی عورت الر کے کو دو دھدے ر بی تھی اور ایک سوار گز را، عورت نے کہا یا اللہ میرے لڑ کے کواپیا کروے لڑ کے نے منہ ہے بیتان نکال کرکہا کہ بااللہ جھے کوابیانہ کر پھرایک باندی کنیرگزری۔عورت نے کہایا اللہ میرالز کا اس کی مثل ند کراڑے نے کہایا اللہ جھے کواس کی مثل کر۔ پس مال نے سبب دریافت کیا تو کہا کہ وہ سوار عالم تھااوراس كنيركو چورى اورزناكى تېمت دية جين - حالانكدىياس سے ياك ہے-(مینی بخاری ج مص ۱۳۳۷ بمعری)

حدیث طریف میں ہے کہ جب بی بی صاحب نے عینی علیہ السلام کو معلم کے پاس رواند کیا تو معلم نے کہا کہ ہو ہم اللہ کہ عینی علیہ السلام نے کیا معی بیں۔ ہم اللہ کے معلم نے کہا ہے میں جب انتہا کہا عینی ملیہ السلام نے "المباء بھاء الله والسیدن سسنساء الله والمبد ملك الله "

 ۔ ہے کہا کہ اس وکہ پوکسرار سے سکین توجع کرے اپنے مکان عمل ۔ پس جب ہی نے سب کوٹٹ کیا قوصلی علیہ اسلام نے ایک محض ہے دست ویا پھی کانٹر سے او ہے گئی کو ایک سرواند سے کی اُٹرون پر

بھادہ اورائد سے ہے کہا کراس کواٹھ ۔اس نے کہا کہ میں شعیف کڑور ہوں ۔ پس نیسی مایہ انساام نے کہا کرگز ششر رات میں اس پر کیسے تو ہ ہوگیا تھا۔ بھی اب اقد سے اس شل کورات کے وقت کمیے اٹھا کرائے چا ہمراہ کر سے چیزی کرلی اور حالا تکسان دونوں نے کن کر چیزی کی تھی۔ بعد از اس اس صاحب خانسے لڑکے کی خوشی اور شادی شروع کی گریئے کی کوئی چیز چیسی۔ وہ رہید دو

الوصاف حاشہ سارے من موق اور سادی مرد ان کی سربے ہی والی پر انہ دل ہے۔ مقال مقالہ ایس میں مالیا مالیا میں سال میں موجہ بھی برتن پر ہاتھ دلگا ہے وہ میں برتی خررت ہے جہوجاتا اور اس وقت میں مالیا اسلام کی همر بارہ برس کی تھی۔ باری تعالیٰ نے فاعلے قرآن ہاک میں اور ایلدنیاہ بدروح القلدیں ''اور نام نے میٹن طبید السام کو منبوط کیا ساتھ جرائیل مدید

آ مان کو گئے۔ ۱۶ بار منظرت کا باؤٹی نے ڈکر کیا کرڈیک بارٹیک بارٹیک شیدالسلام کے سامنے نمیطان آیا۔ رستہ شمالی وادی مس قریب بیت المقدل کے بہل الجس نے کہا کہ کون سے قرم یا کہ مشرب مندہ اللہ کا موں اور اللہ تعالیٰ کی کنیز اور اس کے بندی کا بیٹا ہوں۔ نیٹی بی ٹی مرٹم کا فرز فرز مربوں۔ شیطان نے کہا کمرٹیس بلکہ تو ساری زشن کا خدا ہے۔ کیونکہ تو مردول کوز ندہ کرتے ہادر مریضوں کواچھا کرتا

نے کہا کہ کڈیں بلاگیز ساری از شمن کا خدا ہے۔ پیزیکیڈو مردوں اوز ندہ کرتہ ہے اور مریشوں اوا تھا کرتا ہے اور کوڈ گل اور انٹا دار بڑا اُلی ہے مم نے جھائو پیدا کیا۔ شما اس کے اُنہ کہ انتقاق کی مل جالا اس اچھا کرتا ہوں میں اوکو کی افتیار کئیس وہ اگر چاہے تھ جھو کوریفش کردے۔ شیطان نے کہا کہ میرکر مٹس شیطانوں کو تیرے آگے تیدہ کرواتا ہوں۔ ایس بنی تی آور بھی و کچھ کر تھا کرتھ و کر ہی گاہ اور قیطان کی اور تق زش کوفدا ہو جائے گا۔ لیس تیسنی عند السلام نے انشر تعالی کی صفت کرنا تھر و کے کردی اور شیطان ک

شی شیطانوں کو تیمرے آگے تو د کروا تا ہوں۔ پس بنی آ در بھی د کی ترتم کو تجدہ کریں گے اور تو زشن کو ادا ہو جائے گے ہیں تینی علیہ السلام نے اللہ تعانی کی صف کرنا شروع کر روی اور شیطان کی بات کو دو کر دیا۔ بعداز ال حضرت جرائیل علیہ السلام اور میکا تئل اور امرافیل بلیجا السلام تینوں فرضح آئے بھی علیہ السلام کی حد کرنے کے لئے لیس میکا تئیل علیہ السلام نے شیطان کو چونک مارکرا دیا مشرق کی طرف اڑا یا کہ مورج سے جالگا اور اس کی کری اور تا بش سے جل عید بعداز ال اسرافیل علیہ السلام نے شیطان کو مفرب کی طرف چونک مارکر انسان الوا کہ جس جشہہ ش سورج حاکرتا ہے وہاں جا پڑا جب لکا تھا جرائل علیہ السلام اس کو پھراس میں دھیل دیے تھے۔اس طور پرسات روزاس میں رہائی بعداس کے میسی علیہ السلام ہے بہت خوف کرتا تھا۔

حكايت لؤكين كى عمر ش عيني عليه السلام لؤكول كوخيرديا كرتے متح كدان كے مال باب نے ان کے لئے کیا کیارکھا ہے۔ اس اڑ کے آ کرمکان میں وہ چیزیں طلب کیا کرتے تھے۔ مال باب دریافت کرتے تھے کتم ہے کس نے برکھا ہے تو وہ کہتے کیسی علیدالسلام نے۔ پس اوگوں نے اپنے لڑکوں کوعیٹی علیہ السلام ہے الگ کر کے ایک مکان کشادہ میں کردیا تا کہ آئی ملاقات لڑکوں سے نہ ہوا کرے اوراڑ کے ان سے حال اپنے گھر کی چیز وں کا من کر ماں باب کوشک نہ کیا كرير \_ إلى عينى عليه السلام في أن ع كما كم تم لوكول كالزك كما اس مكان من إلى - ان لوگوں نے عذر کیا اور کہا کہ اس میں تو بندر اور سؤر ہیں اور پچے نہیں تو فرمایا عیسیٰ علید السلام نے کہ ا پسے ہی ہوں گے۔ پس جب لوگول نے درواز ہ کھولا تو چینک بندا در سوئر ہی تھے۔ کبیر والوالسعو د وخازن نے کہا کہ ایسی خبریں دیناعیلی علیہ السلام کا اس سبب سے تھا کہ بروردگار نے ان کو اپنا برگزیده نبی کر کے پیمض امور کاعلم غیب عطاء فر مادیا تھا۔جیسا کہانبیا علیہم السلام واولیاءاللہ کوساتھ بتانے بروردگار کے ہوا کرتا ہے۔ کماصر ح یہ غیر واحد نداس سب سے کہ جیسا کہ بعض نصار کی کا اعتقاد بكده واقتوم تها اقتوم تلشف ( ينى بغارى جلداة ل ١٥٠) من ب-" والسنصارى لا يقولون في عيسى انه بني ياتيه جبرائيل عليه السلام وانما يقولون ان اقنوما من الاقانيم الثلثة الاهوتية حل بناسوت السميح على اختلاف بينهم في ذلك الجلول وهو اقنوم الكلمة والكلمة عندهم عبارة عن العلم فلذلك كان المسيح في زعمهم يعلم الغيب ويحبر بما في الغد في زعمهم الكاذب آه لفظ زعد كاذب "كاتعلق اعتقاد عدم اتيان جرئيل اور طول ألليم سے بين اخبار بالغيب سے فأنه صحيح!

نانه صحیح! امام رازی نے سورہ آل عران عمل کہا کرسب سے اوّل عیلی علیہ السلام پر ایمان

امام الاول من مورد ان مران من جو لد برب سے اول سے سے اول سے میں ان میں اور ان میں اس میں اس میں اس کے میں اللہ ان میں معرف کی علیہ السلام ، اور وہ دھنرت میں علیہ السلام سے جمیع ماہ بڑے تھے۔ عصر اسلام اللہ اللہ مستحد میں از کر میں اور از کر سے میں اور شرق میں اور اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

مسینی علیرالسلام کے میج نام ہوئے کی دجراقل تو پیک جب پیدا ہوئے تصفو بدان پران کے تیل طا ہوا تعاون مرارک ہے، جس تیل کے ساتھ انہا موگ ہے جاتے تیے خاص، اور پیشل علامت ہوگا اس بات کی کہ طائکہ جان لیس کہ جو تین طا ہوا پیدا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے۔ پس میج بھنی مسوح ہوا فسیل بمننی مضول تقبیر کیرے دوم جیموں کے سریر باتھ چھرا کرتے تھے اور با پیکہ وقت پیدا ہونے کے جرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ان کو ملاتھا شیطان سے بیچنے کے لئے ، اور یا بیک زیمن کی سیاتی کیا کرتے تھے اور تقیم نہ ہوتے تھے اور فقیر کو بعض دوسری کتا بول میں یا ہے کہ بیاروں پر تندری کے لئے ہاتھ پھیرنا بھی ایک وجہے۔

تفسر كبيررازي مي بيك لفظ سيح المشتق بياموضوع - پس اس مين دوقول مين -الععبده اورلید نے کہا کہ اصل اس کامشیحا ہے۔عبرانی زبان میں اورعرب والول نے سے بنالیا اور

عینی کااصل یوع بے جیسا کموی کااصل موشی اور بیشا بے عبرانی میں فعلی هذا القول لا يكون له اشتقاق اوردومراقول اهتقاق كاب يارةً وجوه تويه وكذر عين - (٢) يك

"ان مسيح من الاوزار والآثام "الحني كنابول عياك تعار (ع) بركه بعيد نظم ياكل طِيخ كان كِندم طي كَ تق جهارم عنى يرميم زائد ب سيح بمعنى ساح ب- "وعلى هذا

المعنى يجوزان يقال يعيسى مسيح بالتشديد على المبالغة كما يقال للرجل فسيق وشريب "اوردوس من يرسي بمعنى التح ب فعيل بمعنى فاعل ب - يعير جم بمعنى راح ،تغییر کبیر،اوراللد تعالی نے ان کو جید فرمایا ہے۔جیسا کہ سور ۃ احزاب میں موٹی علیہ السلام کو وجبر فرمایا اور وجیہر کے معنی صاحب جاہ کے اور د جال کو بھی سج کہتے ہیں۔ گراس معنی ہے کہ وہ

مموح العین ہے۔ یعنی ایک آ کھاس کی بیٹھی ہوئی ہے یا پیکه اس کی ٹاکٹبیں ہے۔ پس وہ اُسح الهيد والانف ہے اور سوائے اس کے بڑاروں معجزات ان کے کتابوں میں مذکور ہیں اور پھراس ہے بڑھ کرکیا فخر ہوگا کہ جن کے بارہ میں رسول اگر میں فرماتے ہیں۔کیے ہلاک ہوگی وہ امت کہ جس سے اوّل میں میں ہوں اور آخر میں سے ہوں گے ۔ قوت القلوب لائی طالب المکی اور امام یافعی کے روض الریاحین میں ہے۔ کس طرح خوف کروں میں اس امت پر کہ اوّل اس کے میں بول اورة خراس كيسي عليه السلام بول ك\_" هذا الكل من الكتاب المستطاب نزهة المجالس ومنتخب النفائس للشيخ عبدالرحمن الصفوريّ "خُوْتُم يامت

محری الله کوکر دونوں طلی الثان پنجبروں کے در میان میں ہے اور دونوں کو برحق نبی مانتی ہے۔ سجان القد یا وجودائے بڑے مرتبہ کے پیر بھی میں ایک اور پیرونی ہول گے۔وصلے الله عليه وعلى سائر النبيين وآلهم واصحابهم اجمعين! علامات امام مهدئ سب مسليانو كوواضح جوكركاؤب مكارمهدي بهت گزر ي ي س این مانیہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ۸۳ یا ۸ مخصول نے مبدی ہونے کا دعویٰ کیا اور احص بعض کو لوگوں نے خوب ما نااور لاکھوں خلقت تابع ہوگئی۔ گرآ خرامر میں پردہ کھل گیااور جب کہ بچامبدی

آئے گا تو روز پروز اسلام کا چرچا اور کفر کی جائی مول جائے گی۔ جمح دوسے زیمین کی بادشان کے کرے گا اور بر کس وناکس اس سے تبروار موگا۔ شالیا کہ قادیا ٹی نشام احمدمرز اچندروز کے بعد تجر میں دیپ جاپ جا گھسا اور کوئی کام مہدی کا نشریا۔

پی فقیر سب اسلام نے ان کے اوساف اور علامات و کر کرتا ہے۔ امام مہدی صاحب فوبصورت، جوان، جمدہ وال والا، بال ان کے نظیے ہول کے دونوں شانوں ہو، قد ان کا میاند ہوگا، اور میل میاند اور دراز ہوگا۔ اور میل میاند اور دراز ہوگا۔ یہ میان کی میشانی فرائ اور نیمی بلندا اور دراز ہوگا۔ یہ میرک کی میشانی فرائ ہوگا۔ یہ در کے اور ان اور انصاف سے جیسانی اس عظم کے ساتھ نے ہوگا۔ (تر فرق )

پرگردےگا: مین کوعدل اورانصاف ہے جیسا گل اس سے طم سماتھ نے ہوئی۔ (تر نہ کی)

حطرت ایو میرانشہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی کتاب میں کیل سے مرفوع کر کے کہ اگر

زبانہ کا ایک روز باتی رہے گا جب مجی امام مہدی میرے اٹل بیت ہے آئے گا اور ڈمین کوعدل

سے ایبا پر کر کے گا جیسا کفظم ہے ہوئی تھی۔ (ایوا کور) سات برل تک یا وشائق کر کے گا اور القم

انوائد بر شرع تو کر سے مردہ کا میں ہے کہ بیس برل تک یا وشائق کر کے کہ بیت اور القم کے کہ بیت میں استان کو سے تھے گئے کہ بیت ہوئی گئے۔ استان کو سے تھے کہ کر کہ بیت ہوئی گئے۔ استان کو سے تھے گئے کہ بیت ہوئی گئے۔ استان کو سے تھے گئے کہ بیت ہوئی گئے۔

طامنگ نے مہورشیعد نقل کیا ہے کہ وہ اس بات کائل ہیں کہ صن مشکری کا کوئی والدئیں رہا۔ فقاتصب کر سے اس کا اوالا والا والدی ہے ہیں۔ حاصل یہ کہشید اوگوں سے ہیں تول ہیں۔ اس میں کہ بعد حسن مشکری کے کس کا انتظار ہے اور کون کون امام ہے اور شیعد غیر امام ہا ہی ہا کے قائل ہیں کہ جس کو امام تجت کے لقب سے شیعر دکیا ہوا ہے۔ وہ مہدی کیسی سوانے مہدی کے کوئی اور ہے اور ہم الحاسف والجماعت سے شیعد اوگوں کا چند ہا توں میں افتحاف ہے۔ اقل مید

ے کہ تعاریخ نہ کید امام میدی امام صن کی اوراد سے ہیں اور امام صن عکری کی اوراد سے تبتا برای وابید روایت ہے۔ دو مرابی کر دوائی تک پیمائیں ہوائیس اور کہ امام عکری کے اوال وی نہ تھی۔ کوئکر ان کے بحالی جعفر نے ان کے ترکہ سے بحراث ان ہے۔" واسا نہ فسس وجود الاصام المعهدی الخلیفة الحق فعتیق علیه تو اتر ت به الاخصار الخرجها احمد

ا فصام الشهدي الخليفة التحق معنفي عنت نو الارت به العجيز الخرجين والبن والطيراني والبن والبن والبن والبن حدث والرق المنظمة والمؤداني والمبن الوركواني حيان وغيرهم عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة أمام لطيراني "اوركواني وفيرات كم المركواني المراكز ا

ے کہ جب تیم ، دوگا وگوں میں وہ تخص جس کا لقب قائم ہے۔ (مبدی) آل میں تھا تھا ہے تو اشارتائی شرق اور مغرب کوگ سارے بچٹ کردے گدر تھا ، دوں گائل کوفیہ ہے اور البرال لوگ ائل شام ہے۔''قبال الطبرانی مرفوعا قالوا لفاطمة نبینا خیر الانبیاء و ھو اہوك و شھید دنیا خیر الشھدا، و ھو عم ابیك حسرة و منا من له جناحان

مہدی اور میسی علیما انسلام کے اوصاف میں تغائر ظاہر ہے تومعنی حقیقی اس کا متعدر ہے۔ یعنی نفی

وجودامام مبدئ کی اورونت تعذر معنی هیتی کسی لفظ کے معنی مجازی لئے جاتے ہیں۔ پس یہاں مجاز متعین ہوا اور و معنی ماً ول ہیں۔ پس بعض تا ویل کرنے والوں نے مبدی کومعنی منسوب الی المهید رچمول کیا ہے اور بیصر بنسبت انبیاء کیہم السلام کے ہے اور ابن جری کی حدیث ہے، اب بیم عنی مخدوش نہوں مے اور بعض علاء نے مہدی سے مہدی لغوی مرادلیا ہے۔ چونکہ مطلق مہدی کا ذکر ب الغراس عصر وكال مراوعوكا "ولان المطلق اذا اطلق يرادبه الفرد الكامل "اور مبدی ہونے میں فرد کامل نبی اور تیفیری ہوتا ہے۔ لہذامعنی بیہوئے نبی کیافیہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد پورااور کامل مہدی اور ہدایت یافتہ نہ ہوگا۔ گرحفرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ توضیح اس کی بیہ ہے کہ حضرت منافقہ نے فرمایالانی بعدی۔اس عموم سے متوہم ہوتا تھا کہ حضرت منافقہ کے بعد کوئی نبی ندائے گا تو مرادیہ ہے کہ آپ جدید نبوت کسی کونیدی جائے گی۔ نہ ستقلہ نہ تا بعد ہاں انبیائے سابقین میں سے ایک نی ماری شریعت کا تابع موکر آئے گا۔ وہ عیلیٰ علیہ السلام ہیں۔ آية كريمه بإاحاديث متواتره يااجماع امت بإمستله ضرورية ديديد كه حضورا فدس التينية فتم نبوت ان جاروں وجوہ سے آفناب کی طرح بلکاس سے ہزار ہادرجہ زائد واضح وروثن ہے۔اس سے اس قدر ثابت ہے کہ اب کی کونبوت عطاء کئے جانے کا درواز ہ بندفر مادیا گیا۔اصلامطلقا ہرگز اب کوئی نیا نی نہیں ہوسکتا۔ اُگر چہ وہ کیسا ہی تالع وغیرمستقل تفہرایا جائے۔ ہم یو چھتے ہیں۔ وہ نبی کہ شریعت جدید ندر کھتا ہو۔ شرائع میں دوسرے نبی کا تابع ہو۔ جیسے حضرات حاملان تورات تھے۔ عليهم الصلوّة والسلام وه نبي بين بيانبيل- إگر نبي نبيس تو جهارا مطلب حاصل كه اب كوئي نبي نبيس موسكتا في ندمتنقل اوراب اسے ني كهناغيرني كوني كهنا اور الله عز وجل برافتر ا موكا اور اگرني ہے تو قرآن مجیدنے جملہ مین کا ہی خاتم فرمایا ہے۔استقلال کی قیدنہ قران میں ہے نہ حدیث میں، ندا جماع میں، نہضروریات دین میں ۔ تو جدید نبی تابع کا آتا ان سب کے خلاف ہوا۔ ہاں کسی سابق کا تشریف لانا وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہوسکیا کہ س کونبوت پہلے مل چکی نہ کہ جدید اور فناوے کا ملیہ میں لکھا ہے اگر چہ حضرت اللہ کی امت میں سے ہوں گے مگر ورجہ ان کا اوّل سے زیادہ ہوگا۔ بوجہ زندہ کرنے کے دین محمد کی اللہ کا کہ اس وقت دین میں بہت محروری اور ضعف ہوگا اور یا تو آسان سے احکام شریعت کے سکھ آئے گا۔ یا یہاں آ کرقر آن شریف اور حدیث کو معائنہ کرے گا اور پوری مراوشریعت پر واقف ہو جائے گا اور مجابات علمیہ دور ہو جائیں گے اور یاا ہے اجتہاد سے علم کرے گایا بواسطہ دی کے جوجونی ایک کی شریعت سے جانتے ہیں اس برحکم کریں گے اور یا رسول الشفائی ہے علم شریعت کا حاصل کریں گے اور یہ جوبعض

ے علم سیکھا ہے۔ بارہ برس میں اور ان سے امام ابوالقاسم قشیری نے سارے علوم تین برس میں

جان کر بہت ی کتابیں تصنیف کر کے صندوق میں رکھ کراہے کسی مرید سے دریا ہے چیمون میں ولوادی ہیں۔ تا کیسی علیدالسلام جب آسان سے نازل ہوں گے توان کتا ہوں کو تکال کران کے ماکل بڑمل کریں ہے۔ اس مید کلام بالکل باطل ہے اور بے اصل ہے۔ اس کا نقل کرنا بھی درست نہیں ۔سوائے روکرنے کے اوّل تو اس میں علامہ <del>آب</del>ہتا فی صاحب جامع الرموز نے بخت غلطی کی اور بعد کے لوگ اس کی متابعت کرتے گئے۔ بیکوئی ماننے کی بات ہے کہ یسیٰ علیہ السلام نبی ہوکر مجتد غيرني كي تقليد كريس م اورخواجه خصر عليه السلام جن كامرتبه امام اعظم سے چند مرتبه زياده

ہے۔ یقیناً اور وہ استاد موی علیہ السلام کے ہیں۔انہوں نے کیسے بارہ برس امام سے بڑھا اور پھر ای علم کوخواجہ فیصر علیہ السلام سے امام ابوالقاسم نے تین برس میں حاصل کر لیا۔ پس شا گرواستاو سے زیادہ ذبین ہے اور اس بناء پر توعینی علیہ السلام امام کے شاگرد کے شاگرد کے شاگر دہوئے۔ بهت لوگوں نے اس بات كوخت ردكيا ب- قاوے كالميد مس ب- "عن السيد عيسي عليه

السلام ابن مريم اذا نزل آخر الزمان هل يكون كو احد من هذه الامة واذا قلتم انه يكون كو احد من هذه الامة هل يتنزل عن مرتبة الرسالة الجواب مافي حواشي شيخ مقديش على وسطى الشيخ السنوسي وهذا نصه قوله كو

احد من امته يعنى يكون كو احد منهم في الشي على شريعة تَنْهُا واما نزوله عن مرتبة الرسالة فلابل يزيده الله تعالى رفع درجات وعلومقامات حيث احيى الله تعالى به هذا الدين وكاد يضمحل لما يقع في هذا الدين من محى آثار الحق وتفاقم المحن وزلازل الضلال فيكون عيسي عليه السلام حاكما بنصوص الكتاب والسنة ويكشف الله له الغطاء عن المراد من احكام كتاب

الله وسنة رسول الله من اله وبهذا تعلم بطلان ما تقوله بعض الجهلة من الاحتناف المتاخرين من ان عيسى عليه السلام اذا نزل يحكم بمذهب الامام الاعظم ابى حنيفةً وقدرد ذلك القول محققوا المتاخرين من الحنفية

كالسيد احمد الطحطاى والسيد محمد امين في حواشيها على الدر المختار

وشنعوا على القائل بذلك اقول قال الشامي على قول الدر المختار في مدح

زمنه الي هذه الاسام الي أن بدكم بمذهبه عيسي عليه السلام) تبع فيه القهستاني ، لكن لادليل في ذلك على أن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلونة والسلام يحكم بمذهب ابي حنيفةٌ وان كان العلماء موجودين في زمنه فلا بدله من دليل ولهذا قال الحافظ السبوطي في رسالته سماها الاعلام ماحاصله إن مانقال إنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا اصل له وكيف يبظن ببنبي انه يقلد مجتهدا مع ان المجتهد من آحاد هذه الامة لا بجوزله التقليد وانما بحكم بالاجتهاد اويما كان بعلمه قبل من شريعتنا بالوحي اويما تسلمه منها وهو في السماء او انه ينظر في القرآن-فيفهم منه كماكان بفهم نبينا عليه الصلوة والسلام واقتصر السبكي على الاخير وذكر ملاً على القارى ان الحافظ ابن حجر العسقلاني سئل هل ينزل عيسى عليه السلام حافظا للقرآن والسنة اويتلقا هما عن علماء ذلك الـزمـان فاجاب لم ينقل في ذلك شيَّ صريح والذي يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول اللهَ أَبْرُكُ فيحكم في امة كما تلقاه منه لا نه في الحقيقة خليفة عنه ما بقال ان الامام المهدى بقلد ابا حنيفة رده بلاً على القاري في رسالة المشرب الوردي في مذهب المهدي وقرر فيها انه مجتهد مطلق ورد فيها ماوضعه بعض الكذابين من قصة طويلة حاصلها أن الخضر عليه السلام تعلم من ابي حنيفة الاحكام الشريعة ثم علمها للامام ابي القاسم القشيري وأن القشيري صنف فيهاكتبا وضعها في صندوق وأمر بعض مريديه بالقائه في جيحون وان عيسي عليه السلام بعد نزوله يخرجه من جيحون ويحكم بما فيه وهذا كلام باطل لا اصل له ولا يجوز حكاية الالرده كما اوضحه الطحطاوي واطال في رده وابطاله فراجعه (شامي جلد اوّل)"

عیٹی علیہالسلام محمول تفہر ااور موضوع ومحمول میں اتحاد کا تھم بھی باعتبار حقیقت کے ہوتا ہے او مجھی

باعتبار مجاز کے مثلا وو چیزوں کا زمانہ آپس میں بہت متقارب ہوا اور ایک چیز کے واقع ہونے سے دوسری چیز کا واقع ہونا سمجھا جاتا ہوتو اس لحاظ ہے ان دونوں کوموضوع ومحمول بنا کرحکم اتحاد کا کیا جاتا ہے۔اس کے نظائر کتب عربیہ میں بکشرت موجود میں اورخود حضرت معاذین جبل کی حدیث يسموجودين جوابودا ودوغيره يس واردي-"عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله تَبَرُكُ عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطنيه وفتح قسطنطنية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذالذي حدثه أو منكبه ثم قال أن هذا الحق كما أنك ههنا أوكما

غور کر د کداس حدیث میں ای صورت کے جار تضایا ایسے ہیں کہ جن میں ثبوت المحمول للموضوع اسمعتی ہے ہے۔ فتح الود و دحاشیہ ابوداؤ دیس ہے۔اس حدیث کے متعلق' والمصعنی ان كمل واحد من هذه الامور امارة لوقوع مابعده وان وقع هناك مهلة "ليس مانحن فيه كامطلب يرب كدامام مهدى كآته بوئ تحود ازماندكر رعكا كدحفرت يلى عليه السلام تشريف لے آئيں مے - اليغاح امام مهدي كي خطهوركي خبرير اجماع جمهور اور خلاف جہور کے نہایت اشدادرا عدر اور اقل ہیں اور بر ظاہر کہ غیر جمہور کا قول بمقابلہ جمہور کے قابل اعتبار کے نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابتداء سے لے کر آج تک برابر بڑے بڑے علمائے متندین وائمہ معتبرین فقہا ومحدثین ومنسرین اسی برمتحد ہیں اورکسی نے مخالفت نہ کی ۔ابو ہربرہؓ وانس وانی سعید الخذرى وثوبان وامسلمه دام حبيبه وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وحضرت طلحه امام يزار وابن ماجه

سوال سیح مسلم اور سیح بخاری میں امام مہدی کے ظہور کی حدیث نہیں۔ اس بیہ نہ ہوتا

جواب ..... يخارى اورمسلم عن فدكور ند بونااس خركا اجماع كومعنونيس بدووجير اقال توبيك بهمنين ماسنة كد بخاري اورمسلم دونول مين بيذهر مذكورنيس بلكمسلم مين بيذهر موجود ے۔ *اگرچہ مطور پر''* فینزل عیسی بن مریم فیقول امیر ہم تعال صل لنا''گر مبهم کو جب کہ مفسر مرحمول کیا جاتا ہے تو وہ اس کا عین ہوجاتا ہے۔ پس صحیحیین خبرمہدی ہے خالی نہ ر ہیں۔ دوسری دچہ یہ کہ کسی امر کے اجماع کے لئے ہرایک کا قول جدا جدافق ہونا شرط نہیں۔ بلکہ

انك قاعد يعني معاذ بن جبل''

وحاتم وابويعلى الموسكي وطبراني نے بطریق مختلف تقل كيا۔

صحیحین میں موجب ضعف ہے اور قادح اجماع ہے۔

کسی قول کامشہور ہوجا نا اور اس میں کسی کا انکار منقول نہ ہوتا اس کے مجمع علیہ کے لئے کافی ہے۔ جیسا کہ محدثین اور اصولین نے اس پرتصریح کر دی ہے۔ پس جب تک کہ امامسلم اور امام بخاری ہے اس خبرمبدی کا اٹکارنقل نہ ہوا جماع میں کوئی خرائی نہیں آتی۔علاوہ بیر کہ پہنجبرامام بخاری اور ا مام مسلم سے بیشتر متقد مین بیس مشہور بلکہ اشپرتھی اور کسی نے اس کا اٹکار ند کیا۔ پس اجہاع منعقد ہو گیا اور بدمسئلہ کتب نقدشا می، بحرحموی وعلم اصول میں مبر بن ہے کہ خلاف متأخر رافع اجماع

متفذم كانبيس موتابه

الیناً اگر چہائل اصول علم حدیث نے حدیث متواتر کے متعین ہونے میں کلام کیا ہے بعض نے تین حدیثیں صرف اتی لا کھوں احادیث ہے معین کیں اور بعض علماءنے چاروعلی ہذا مگر کتب احادیث کو بورے طور برمعا بیند کیا جائے اور پتا مل تلاش کیا جائے اورا حادیث کے طرق اور اسانيد مخلفه متعدده كوديكها جائة توبهت احاديث الين نظرة كيس كى جومتواتر هول كي- كماهق بد

المحققون وصرحوابید پس اگرای خبرمهدی علیه السلام کودیکھا جائے کداس کی طرق مختلفه اوراسانید متکثر ہاوررواۃ متوفرہ ہیں تو بیٹک متواتر کی مصداق ہےاور کسی حدیث کے متواتر ہونے میں یہ بھی شرطنین کدسارے دادی اس کے عادل ہی ہون۔ کما ہو مسلم عندالقوم پس اگرچ بعض راویوں کی رجہ سے بعض طریقوں میں ضعف معلوم ہوتا ہے ۔ مگر ریضعف اختلافی ہے اور محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ اتفاقی ضعف بھی کثرت طرق ہے منجر ہوجا تا ہے۔ پس ضعف مختلف فیہ کا انجار بطریق

اولی ہوگا۔ بالخصوص ایسی کثرت کے حدثوا تر تک ہو۔ سوال ..... امام مهدى كى خبريس جوراوى بين ان ميس يعض راويول كوبعض نقاد

حدیث نے ضعیف ومجروح کہاہے۔ جواب ..... اگرچ احض علاء سان كى تضعيف نقل ب محردوسر سائمد في ان كى

توثیق بھی کردی۔ پس میر جرح ضعیف مختلف فیہ ہوئی اور حالا نکد متواتر میں رواۃ کا لُقتہ وعادل ہوتا بھی شرطانیں ۔ اگر چہ بیر برح تو ی ہو۔ پس جس جگہ میں کہ جرح توی بھی معزمنہ ہو۔ وہاں پرجرح ضعيف مختلف فيدكيا ضررد ي كي-

سوال ..... کیون ضرر نه دے گی حالانکہ جرح مقدم ہے۔ تعدیل بر، پس مو تقین کی توثيق اورتعديل كاكوكي اعتبار ندريابه

جواب ..... جرح کا مقدم ہونا تعدیل پر بیقاعدہ خودظنی ہے۔ دوسراید کماس میں کلام

طویل ہے۔ تیسرا یہ کرمسلمان میں اصل عدالت ہے اور یقینی امر ہے اور جب کہ اختلاف ہو کس

فعل میں کہ عادل ہے یا غیر عادل، تو بقاعدہ الیقین لایز دل بالشک تعدیل کو مقدم کرنا مسوخ ہے۔ دومراجواب پرکرتیزم بدی میں جو کی<sup>ای</sup> میں راویوں پر جرح کی گئی ہےدہ جرح معترفیس - کیونکہ اس جرح کا انجار موج چکا ہے تو اتر اوراجائ ہے۔

سوال ..... امام مبدى كى الك حديث بين ايك راوى سليمان بن عبيد جى باوراس معاح سته من كى في روايت نين كى -

جواب ، بدا تخرا ع ند کرنا علت قاده نیس ب کیونک کا راوی کے بحروح ہوئے کی علت کی نے آج تک بیڈیس بیان کی کداس کی صدیت فلال محدث نیس کی۔ بکدسلمان بن عبد القد ب اس کود کر کیا ہے این حیان نے نقات میں ، اور کیس ندکورٹیس کداس میں کمی القد نے کام کا بود

ن میں مقد ہے۔ اس دور رہا ہے این حیات سے صاحب میں ، دور میں مدورس مدیں میں میں صد نے کام کہا ہو۔ موال بعض اخر رمیدی میں عمارة ہی ہے اور اس میں شقیع کا شبہ ہے۔ جواب ، … بدام مسلم کا رادی ہے اور بدیات مسلم ہے کہ امام مسلم کی روایات صحیح ہیں

جوب سیام مسلم کا دادی ہے اور یہ بات سلم ہے کہ امام سلم کی دوایات سی بیس اور اس کا دور ہے کہ امام سلم کی دوایات سی بیس اور امام سلم کی دوایات سی بیس اور امام سلم کی دوایات سی بیس کے جورح کو گول ہے دوایات کی بیس کرتے ہیں کہ دور کے گول دور کے کہ مسلم نے محاد ذیر کی محت صدیت کا قادم میں کہ ہے تھے۔ ایسے لوگ جب کی ہے دور یہ کا قال کی جرح کی ہے جب کی عماد ہیں کہ محت صدیت کا گول جب کی ہے دور یہ اور بلا ادرائی باب بیس صدی اور دخط کی ہے۔ کی عماد ہی کہ اور محال کی ہیں اور بلا ادرائی باب بیس صدی اور دخط کی ہے۔ کی عماد ہی کی کو قدم کے شہور کو اس کی کیا ہے اور امام حیان نے اس کو نقلت کے محت صدیت کی ہے۔ کی عماد ہی کو قدم کیا ہے اور امام حیان نے اس کو نقاحت میں کہ کے جادوال کو بھی تاہم موجود کی جادوال کو بیس کیا گیا کہ محت میں اور اس کے بیا ہے کہ جات ہیں اور اس سے بیا ہے بیا ہے زیروست فاضلوں نے دوایت کیا ہے۔ دور اس کے دوایت کیا ہے۔ دور اس کے دوایت کیا ہے۔ دور اس کے دوایت کیا ہے۔

روائت آیا ہے۔

روائت آیا ہے۔

روائ المهم مهری کے بارے شما مام طراقی نے صدید شکل کی اور آخراں کے

کہا ہے۔ ''رواہ جداعة عن امی الصديق ولم يدخل احد منهم بينه وبين ابي

سعيد احد الا ابا الواصل غانه رواہ عن الحسن بن يزيد عن ابي سعيد ''اور
المنظم وان مؤرث نے اپنے مقدم شما الم وقتی تاتہ صدیف سے شل کیا ہے کہ حس بن بزید

مجول ہے۔ اس اس میں سے اس صدیف شما شما مواد میں اللہ علی ہوا۔

مجول ہے۔ اس اس میں سے اس صدیف شما شما مواد میں اللہ علی ہوا۔

بین میں جب سے ال مدیت میں مصابوا۔ جواب ... سیر برح مہم ہے اور جرح مہم پر تعدیل مقدم ہے اور و محمد کی اس جرح كم تسل بي - فرومور أدار كم كام من ذكورب "لسك ن نكره ابن حبسان فى الله قد الله قد الم الله الله في الله قد الله الله قد الله ق

ثم اقول ... بزے بزے محتقین علاء اور مقتن فضلانے ابت کیا ہے کہ کوئی مخص مجتهدا كركسي حديث ساستدلال كرية مياس حديث ك صحت كاحكم ب- "كما قال الشامي ف غيير موضع "اورا گرمجتركي بات كامركرے بافش اخباركي شے سے دي وو مجي ماني جاتی ہے۔ چہ جائیکہ حدیث سے سند پکڑٹا۔ وجہ یہ ہے کہ مجتمد کا امراورا خبارشارع کے امراورا خبار سے اتی ہوتا ہے۔ (ثانی جام اس مفل ایجرالهام) میں ہے۔"ولا يدف في ان امر المجتهد ناش عن امر الشارع فكذا اخباره الى آخره ''اوراً فرزائش الرُك وب ہےاں حدیث میں ضعف لاحق ہوگیا ہوتو و وضعف استدلال متقدم کومفزنہیں ہے۔ پس جب کہ متقد میں نے ان رواۃ مجرومین سے اس حدیث کوفقل کیا اور اس کے مضمون کے کہ امام مبدی کا آتا فلان المعت كماته برتوانهول في حديث الباب كي صحت كالتم كرديا اوريضعف سند میں بعداس کے عارض موااور بیضعف احتجاج متعقدم کومعزمیں موسکتا۔اب علائے متأخرین کے کئے اس حدیث کا قابل استدلال ہونا وہ اس طور پر ہے کہ متقد مین کا اس حدیث کو بناء برقاعدہ میچ کہددینااوراں تھیج کی ان کی طرف نسبت متواتر ہونامش تعلیقات امام بخاری کے ججت ہوگیا کہ بخاری بعض احادیث کو بلاسند ذکر کرتے ہیں ۔ گر بیجہاس کے کہانہوں نے التزام صحت کا کرنیا ہے۔للبذالوگ ان کی سندنہیں ڈھونڈتے اور بخاری کی اس تھج شمنی پرا کتفاء کرتے ہیں۔ فسک ذا فيما نحن فيه! دوسرار یہ کہ متا خرین کو حتلہ مین کی اتباع ضروری وواجب ہے۔ کیونکہ ہر دورہ والوں پر

دوسرا بیدکرستاخرین کوهنتریشن فی اجاع شرودی دواجب ہے۔ کیونکہ برودرہ وافول پر اپنے ماقل کا اجاع شرودری ہے۔ ابلاغ احکام وتقسیل ابتدال میں اور ہرودرہ کے مفاہ میکا اس جوج ابتدال ہوگا۔ ان کے بعد والے اس ابتدال کی تقسیل اور اس مہم کی تقبیر کردیں ہے۔ پس لوگول کو ان کی تقسیل اور تقبیر چکل کرنا ہوگا۔ جیسا کہ اس مطلب کو کاب اور ارساحہ شد معتبر ملایوں کے حوالے دے کر داختے طور پرمع عبارات کے لکھا ہے اور حضرت میں سے روایت ہے کہ م نے عرض کی یا رسول التعلیق امام مبدی جم الل بیت سے ہول کے یا غیر سمی سے فرمایا روالطير اني ورواه ايونيم في الحليد فأوي حديثيه ميس ب كدمهدي جب ظاهر مول كان كسرير ومتار ہوگی اور ان کے ساتھ منادی ہوگا اور بیآ واز دے گا کہ بیمبدی ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ان کی تابعداری کرواور بدمنادی فرشتہ ہوگا۔خطیب وابونعیم اور طبرانی نے روایت کیا کہ معرت الله في في حضرت على كا باته يكز كر فرما يا كداس كى پشت سے ايب جوان پيدا ہوگا جوز مين كو مدل اور انصاف سے برکرہ ےگا۔ پس جبتم اس کودیکھوتا بعداری کرواور تحقیق بیرکہ وہ مشرق ے آئے گا اور میں مہدی ہوگا۔ رواہ الطبر انی اور فر مایار سول النظاف نے کہ جس وقت تم دیکھوکہ میاہ نشان خراسان کے ملک سے ظاہر ہوئے ہیں تو تم بھی ان لوگول میں آ ملوا کر چرتم کو برف پر **چنایزے ب**اتھ اور شکم سے۔ کیونکہ ان نشانوں میں املاق کی کا خلیفہ مبدی ہوگا۔ روایت کیا ہے اس

کواپوتیم اور حاکم اور امام احمد اور نیم بن داؤد نے اور جب امام مبدی کی شبرت ہوگی اس وقت مغیانی کافر بہت اشکر جمع کر کے ان کے مقابلہ کے لئے لائے گا اور نشکراس کا حشک زمین میں هنس ا ما ما ما ما ما حب کو ہنچے گا۔ ماہ شعبان کے نصف میں سوری سیاہ ہوجائے گا اور میان میں میں میں میں میں میں میں ا خرمینے شان علیا ہوج سے گا۔ برطاف اپنی عادت کے اور حالا نکہ بخومیوں کا حساب سیے کہ والدساه نبیل موتار مرتیرهوی یا پودهوی یا پندرهوی ش وقت تقابل نیز بن کے بیئت مخصوصد بر , اورسورج سیاہ بیں ہوتا۔گرمہینہ کی ۲۷ یا۲۷ تاریخ میں۔ بیانی کا خروج اور مغربی کا ظہور مصر

ی میں۔ مشرق سے ایساستارہ نکلے گا جس کی روثنی جاند کی طرح ہوگی اور دو ہرا ہوجائے گا۔ ایسے کہ **وین اور آسان کے تین روز یا سات روز تک عرب کے لوگ خروج کریں گے۔ نجم کی یاوشاہی** سے اور مالک ہوجائیں گے۔عرب کے لوگ ان شہروں کے قبل کرٹا اہل مصر کا اپنے امیر کو ۔قیس اور حرب کے نشان چلیں گے۔ بطرف مصر کے اور ساٹھ کذاب لکٹیں گے۔ جو تیفیری کا دعویٰ

و مرین کے اور ذریع کی موت، ملک شام کے دیبات ش سے قریر جابید کا خشک زین ش غرق ا بعوجاتا۔ روایت کیا ابونصر نے ابوعبداللہ سے کہ خارج ہوگا۔ امام مبدی طاق برسوں پر۔مثلاً بہلا،

ا میرا این بحال ساتواں ، نواں ، شاید کے صدی کے طاق برس مراد ہیں اور رمضان کی تحییویں رات

ووال طرفین اس کی قریب ملنے کی ہوجا کیں گی۔ آسان میں سرخی ظاہر ہوکر دیر تک رہے گ۔ ا المان كاطراف ين اور يورب الي آك ظام موكد لي اور باق رب كى درميان میں رئے سے در م وقت میں مارور کو دوروں ہو۔
''السلام علیکم بقیقہ الله فی الارض''جب کرہ جرار مسلمان جن جوں کے۔اس وقت کو کی میں کو اور اسلمان کی بوائی در سے گا واراس کو کیا جائے گا۔
کوئی میرون اور افران اور خوا ایمان کے باتی شد سے گا اور اس کو کیا جائے گا۔
اسرائس الواضو نے فرمانی رسول الشکالی نے کرور در امرش ایک واقعہ ہوگا کو گوں نے عرض کی کہ یا رسول الشکالی و در امران کیا ہے۔ فرمایا کہ پورب کے ملک عمی دریا تا کے درمیان میں بوت کے اس کو الشرف کا کی درمیان میں میں میں کہ اس کو الشرف کا کہ اس کو الشرف کا کہ در اس کو الشرف کا کہ درمیان کو الشرف کا کہ درمیان کو الشرف کا بدر کے ملک عمل دریا کا دران میں اور مورش کو کہ جمہری کا دران میں اور مورث کا دریا تھی میں کو در میں کو اس کو الشرف کا کہ در اس کو الشرف کا کہ در اس کو الشرف کی کہ در اس کو الشرف کی کہ در اس کو در اس کو اس کو اس کو در کا کہ در اس کو اس کو در کا کہ در کی در اس کا کہ در اس کی در اس کو در کا کہ در کی کہ در کی کہ در کی در کا کی در کا کہ در کی در کی در کا کہ در کی در کیا تھی در کی در کی

سل بیا میم حیا کہ اس مال بعد حمر میں اور اور میں است بیری است بیا ہوں ہے۔ ان واقعہ اور اصورت چار بیا میں جہتا کر کے گا۔ گوارش اور خشک خرق ہوجانا ڈیمن میں اور چور نیٹا اور اور اصورت ان کی بدل جانا۔ فرمایا رسول الشکیکی نے کہ جس وقت خارج ہوگا تمیں سو ساتھ سوارول کریں ہے۔ حرب کو اور وہ فاہم ہوں کے ۔ پس ناگاہ ایک بادشاہ فاہم ہوگا تمیں سو ساتھ سوارول شیں اور وفتی تھا ہے کہ کی گل گزرنے ایک ماہ کے چیاد تی کا طب سے تیمی بڑا آڈی ان کے تاکی ہوجائی میں کے اور بعد اس کے دوانہ کریں کے لاکھر کو طرف حراق کے اور آل کریں ہے ذوراہ شیل ایک لاکھ آدی کو اور اور ان کو خارج کردیں گے اور کوف کے قیری گول ان کے ہاتھ سے نجاب کے باتھ سے نجاب کے باتھ سے نجاب

ہو جا کیں گے اور بعد اس کے دواند کریں گے لظکر کو طرف عمران کے اور آن کر یہ گے ذوراء شیں ایک لاکھ آدی کو ارائ کو خارج کردیں گے اور خارج کی اتھے ہے جات کے ایک اور خارج ہوگا کیا ہے کہ کہ خارج ہوگا کیا ہے کہ اور دومرا اہام مہدی کو اور قریش کے لوگ بھاگ کر کے مسال کرائی ہاگ کر کے مسال کی اور دومرا اہام مہدی کو اور قریش کے لوگ بھاگ کر کے مسال کرائی ہاگ کر کے مسال کرائی ہے کہ اور دومرا اہام مہدی کو اور قریش کے لوگ بھاگ کر کے مسال کر کے ایک کرائی ہے کہ اور دومرا اہام مہدی کو اور قریش کے لوگ بھاگ کر کے مسال کر کے ایک کرف دواند کرویے لوگ

ظالموں اور منا فقوں کاظلم تم ہے اللہ تعالی نے دور کردیا ہے اور تمہارا مددگا را ایسے تخص کو کیا ہے کہ اس وقت امت تھری میں ہے بہتر ہے۔ جا ذکہ میش اور اس سے ل جا ذکہ دو مہدی ہے اور نام اس کا احد بن عبداللہ ہے۔ حذیف نے نے کہا کہ عمران بیٹا تھیں کا کھڑ اور کر کہنے لگا کہ بیم کی طور پر اس کو شاخت کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ دو ایک مروب میری اولا دیمیں ہے تک

امرائیل کے لوگوں سے مشابہ ہے۔اس بردوجا دریں صوف کی ہوں گی۔منداس کا ستارہ کی طرح چکا ہوگا۔اس کےمنہ بردائیں رضار پر کالائل ہوگا اوراس کی جالیس برس کی عمر ہوگا۔شام کے لک سے ابدال اورمصر سے نجاء وغیرہ اس تم کی بزرگی اورغوشیت کے مرتبے دالے لوگ اورمشرق وفیرہ ملکوں سے لوگ اس کے باس '' کربیعت کریں گے۔مکہ شریف میں ورمیان رکن اور مقام ایراہیم علیہ السلام کے بعدہ شام کی طرف جائے گا اور حضرت خوادیہ خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے ' میرمالار ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام اس نشکر کے ساتی ہوں گے۔ پس خوش ہوں گے اس ے الی آسان وز مین اور برندے اور جنگلی وخش جانورا وروریا میں محصلیاں اوران کی حکومت میں یانی بہت ہوگا اور زمین سے تزانے خارج کرے گا بعدہ ملک شام میں جا کرسفیان کا فرکو ذیج کرےگا۔اس درخت کے بیچےجس کی شاخیں بھیرۂ طبریہ کی طرف کو ہیں اوقیل کرے گا قبیلہ کلب کواور روایت کیا ابولیم نے کرفر مایا نجائی نے کہ جب سیلی علیدالسلام نازل ہوں کے تو امام مہدی لوگوں کے سر دار کہیں گے کہ آ ہے اور امامت سیجتے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ خبر دار ہو جاؤ کہتم بی آپس میں ایک دوسرے کے سردار ہو۔اس امت کی کرامت کے سبب ہے۔ یعنی تمہارے او پر دوسرا آ دی سرواری اور پیشوائی نہیں کرسکتا۔ابوعمر والدارانی نے رسول الشفائینیة سے دوایت کی ہے کد میری امت سے ایک قوم حق پراس قدراؤتی رہے گی کھیٹی علیدالسلام اتریں کے وقت طلوع فجر کے (ایک روایت میں عصر کا وقت مذکور ہے۔جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا اوریہی

قوی ہے ) بیت المقدس شیں اما مہدی گئے کہا ہیں۔ پس اس سے کہا جائے گا کہ اسے کی التد کے آگے ہو کرنماز پڑھا ہے۔ بس فرمائی گئے کہائی امت کے بعض لوگ امیر ہیں گھنٹس کے اوپ اور امام نماز کی جگہ سیدھے چیچے کو بغیر منہ چیسرے رجعت قبقر کی کریں گے۔ گرفسی علیے السلام فرمائی گئے ہے۔ پس امام نہدی کے کا خصول پر ہاتھ دکھ کرکھ آپ نق نماز پڑھا ہے۔ آپ کے لئے اقامت کی گئے ہے۔ پس امام تماز پڑھا کم میں گے اور ٹھرامام مہدی امامت کیا کریں گے اور ٹھرامام مہدی امامت کیا کریں گے اور ٹھرامام مہدی امامت کیا کریں گے اور ٹیرامام مہدی امامت کیا کریں گئے دور ٹیرامام مہدی امامت کیا کریں گے اور ٹیرامام مہدی امامت کیا کریں گ عليه السلام حضرت فليله كي امت مين هونے كالخركرين محداليا كتب سيروحديث مين باور بعض کتابوں میں ہے کہ بیٹی علیہ السلام پیان وقت کی نماز پر ھاکریں گے مگراضے یہی ہے کہ یانچ وقت نماز بڑھیں گے اور شریعت محریہ کی تابعداری کریں گے۔ کیونکدان کی اپنی شریعت منوخ بوكي برش عقائد من ب-"لكنه يتابع محمد عليه لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحي ونصب الاحكام بل يكون خليفة رسول الله سيالة ثم الاصح انه يصلى بالناس ويؤمهم ويقتدى به المهدى لا نه افضل فامامته اولى "بين كېتابول كدب شك يكى عليدالسلام كى طرف كى حكم جديدخارج از شريعت مصطفورك وی نہ ہوگی اورمستقل طور پر بطریقۂ نبوت جدیدہ کوئی تھم نہ دیں گے۔ گرعیٹی علیہ السلام کا امامت كرنا بوجدان كے افضل ہونے كے بيقول ضعيف ب- كيونكديہ قياس ہاورنص كے ہوتے ہوئے تَمَا سِيار بِ- "كما قاله صاحب نظم الفرائد قوله ثم الاصح · هذا تصحيح من طريق القياس لكنه يترك اذالاح الاشرفا لاحاديث كلها على خلافه منها حديث ابي سعيد رفعه منا الذي يصلي عيسيٰ بن مريم خلفه اخرجه نعيم في سنده ومنها حديث جابر رفعه مطولافي آخره فينزل عيسي بن مريم فيقول اميرهم صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امير اخرجه ابونعيم ومنها حديثه مختصر اكيف انتم اذا نزل عيسي ابن مريم وامامكم منكم اخرجه احمد ومسلم وابن جرير وابن حبان ومنها حديث ابى امامة الباهلي مطنولا مرفوعافي آخره امامهم المهدى رجل صالح اخرجه ابن ماجة والرؤيباني وابن خزيمة وابوعوانة والحاكم في صحاحهم وابونعيم في التحلية ومثها حديث كذيفة مرفوعا ومثها حديث جابر مرفوعا أخرجه ابوعمر الدائي في سننه ومنها اثر عبدالله بن عمر ومنها أثر ابن سير بن اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وفي كلها تصريح بامامة المهدي في الصلؤة وانكار عيسى بن مريم ومنها اثر كعب مطولا لاوفيه فتقام الصلؤة فيرجع امام المسلمين المهدى فيقول عيسى تقدم لك اقيمت الصلوة فيصلى بهم تلك الصلوة ثم يكون عيسى امامابعده وبهذا وفق على القارى بين قول الشارح والاثاروفيه اولا انه لا يعارض المرفوعات وليس هذا باثر صحابي اينضاً وثانيا أن المتقد للتقدمة مة أخبار صحيحة ألا سأنيد وثالثا أن كعبا

مشهور بـالاخــَد عن الاسرائيليات فلا تقوم به حجة كاملة ورابعا ان ضمير بعده في قوله اما بعده يرجع الى المهدى اى بعد موته لا الى الصلوة ويؤيده تعليلات المسيح بقوله لك اقيمت وبعضكم على بعض امير وخامسا انه لو مسلم فالكلام في الصلوة عند نزوله لا فيما بعده انتهى بتغير يسير''

تر قدی اور ابوداؤد نے رسول انتھائے ہے روایت کی کرفر ما پا ٹھائے نے دیا ختر ند ہوگی۔ جب تک کمه الک شروعرب کا ایک مردیم سائل بہت ساس کا نام میرانام و گا کے باپ کا میرسے باپ کا نام ہوگا۔ ڈسن کوعدل سے پر کردے گا۔ جسے کرظام سے پچھی گل اس کے باموں نانا قبیلہ تی کلب سے ہوں کے اور ماہم میری جمی اس پر تکفر رواند کرسے گا اور اس مختص مہدگا اس پر خالب ہوں کے اور مبدئ مرسل انتھائے کی شدت پٹس کریں کے اور ان کے وقت میں اسلام خلبہ پائے گا اور جب وفات پائیں کے تو مسلمان ان پر نشاز جباز و پڑھیں کے اور وزن کی سے اور مہدی اس بیشار مال دونوں ہاتھ سے تعلیم کریں گے اور ان کے زمانہ میں مال بہت ہوگا۔ سب اوگ دولت مند ہوں گے۔ مالدار تو تا کا ال دیکا اور فقیم آبول کرنے والا ند شعال صحیح مسلم د بخاری وغیرہ اور حضرت عینی علیہ السلام کی علامات رسالہ میں جا بجاذ کر ہو بچھے ہیں اور یہاں پر چنداں بیان کی مفرورت نہیں کہ ان کا آنا موقوف ہے۔ بعد آنے امام مہدی کے۔

مؤلف رمال کی طرف آخری اطلام سیان فور کی خدمت شی ہے کہ امام مہدی گا کا زمانہ خرون چیک قریب ہے کر بیات کرم زاغلام احمد قاویل یا اور کو گاتی تکی کے موجود ہ لوگوں سے امام مہدی ہونے کا دفوی کر سے اکو گوشی امام مہدی ہو چا ہے۔ بیس سے خلط اور خط اور بیستان خارجی ہونے گائی گائی ہوئی کرتا ہے کہ شی امام مہدی ہوں آئی کی چیش اور مان اور جب کو کی مسافر فریب الوش مثلاً ہوئی کرتا ہے کہ شی الم مہدی ہوں آئی کو بیات کی مسلیم اور جب کو کی مسافر فریب الوش مثلاً ہوئی کرتا ہے کہ شی امام مہدی ہوں آئی کہ بات کی مسلیم کے اس کے بات کی سافر اور جب کو کی مسافر فریم کے اور صاف اور خواسی اور طالعت اس میں بھی ہوں کرتے ۔ یک بھتی ایسے لیے جیں اور امام مہدی گا کے اور صاف اور خواسی اور طالعت اس میں بھی ہو کرتے ۔ یک بھتی ایسے کا نام ابدیکر صدیر کی اور حضر ہے بھی وانسل جانے جی اور اس کرما تھو دانوں کے ایک کا اور اس کی کا اصادا ور عام تا کہ کرتا کی گوشش ہے بعض عواد فوس نے ملک سندھ کیا کہ کی تھی گا اور یعنی کو انسان اور اس اس فیسے کی کوشش ہے بعض طاد فوس نے اس

"ومنه مهدى اخر الزمان هزارى الذى فى زمن عيسى عليه السلام ويصلى مع ويقتلان الدجال ويفتع القسطنطنية ويملك العرب والعجم ويملا ، الارض عدلا وقسطا ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه ويقاتل السنيانى ويلجاء اليه ملوك الهند مغلفين الى غير ذلك وما اقل حياء واسخف عقلا واجهل دينا ودياناة قوما اتخذوا دينهم لهوا والعبا كلب الصبيان باللتخذف والحصا فيجعل بعضها امير اوبعضها سلطنان ومنها فيلا وأفراساد جنود فهكذا هؤلا المجانين جعلوا واعدا من غرباء الهيئياً فرين مهديا بدعواه الكانية بلا سند وشبه جاهلا متجهلا بلا خفاء لم يشم نفتصه من علوم الدين والحقيقة فضلا من فنون الادب يفسرلهم معانى الكلام الربانى ويتبواء به مقاعد فى النارو يسفهم بالاحتجاج بايات المثلني بحسب ماياً ولها لهم فيما شرع لهم عن عقائد ظهرت فسادها عند الصبيان واذا اقيم الحجج النبوية الدالة على شروط المهدوى يقول هى غير صحيح ويعلل بان كل حديث يوافق اوصافه فهو مصحيح وما يخالفه فغير صحيح ويقول ان مفتاح الايمان بيدى فكل من يصحيح وما يخالفه فغير صحيح ويقول ان مفتاح الايمان بيدى فكل من نهودة سيد الانبياميني ويسبه الى الله عزوجل ويستحل قتل العلماء واخذ الجزية وغير ذلك من خرافاتهم ويسمون واحد ابابكر الصديق وأخر بآخر وبعضهم المهاجرين والانصار وعائشة وفاطمة وغير ذلك وبعض اغبياتهم جعلوا شخصا من السند عيسى فهل هذا الالعب الشيطان وكانوا على ذلك ومدوا كثيرة وقتلوا في ذلك من العلماء عديدة الى ان سلط الله عليهم جنود الم يردها فاجلى اكثيرها وقتل كثير وتوب أخرين توبة وفيراولعل ذلك بسعى هذا المذنب الحقير واستجابة لدعوة الفقير والله الموفق بكل خير مسعى هذا الدى بنععة تتم الصالحات انتهى (تكلمه مجمع بحارالانوار من ١١٠)"

حفرت عیسی علیدالسلام کے آسان پرجانے کے اوّلہ

"قسوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه منجمله اقسام قصر المسوصوف على الصفة "كايك م كامفروش اخراب يعن المسوصوف على الصفة "كايك م كايك م كامفروش اخراب يعن اعراض كم كاي العدك كركا والماض كركا والمواض كايك كركا والمعدود علي كوكم كاي العدك في كركا والمعدود علي كوكم كاي العدك في برحال خود والمحدود علي كوكم كان العدك كي تاب مركات ام زيل عروفي مكر من فالد

"لم اكن في مديع بل بها لا تضرب زيد ابل عمروا" اورورت ش اليورنل كي جمله بوقو ابطال همله او في اوراثها عبد عندان بيك عبد الله عبد الله يول التحقيق المن الله عبد محدون يا انتقال من غرض الله غرض آخر "يودال بوقاء" قد الله تعالى بل بهل تدقيق وي الحيوة الدنية "نتير بيمي معلوم بوكديل دونوس مورقو ل المتح مفروا ورجمل شي معلق ك لح بوتا بي بنائج تيق اورشيور عنداني قاطفه بونا الكافحي بالمفرون بي بيري مي صورت شي كه بعد اس كم مفرو واقع بواور جمله في ترف ابتداء كا بوقاء بناير مشبور بل مشتر شيم باعف اورا بتداء هي اورفا برب و كي ما برير كروم اشتراك شيخ بي بنب اشتراك كد انتذا بودك مرمري جواتيا و دريان منتي وشتى اوراس كافراد هي فيين كركت جدب استعال لفظ كاافراد ميں بھي معني وضي مطلق كي طرح پاتے ہيں ۔ تو ان كو دعو كا اشتراك اللفظ مين ألمطلق والافراد كالك جاتا ہے۔ بلكه فرومعين بى كو بلحاظ كثرت استعال كے موضوع اسمجھ ليتے يں - جيسا كرآئ كل اردوخوانوں كولفظا توفى ميں وحوكالگا مواہے ـ بيان اس كاعتريب آئے گا۔ كلمة بل كاموضوع له فقط اعراض ہے۔ پہلے كامسكوت عندكرنا يا تقريراس كى على بذا القياس ابطال ذات يبلي كى يا انقال غرض ، بيرب انواع بين اعراض كے لئے جومعتی وضعی بين، بحر العلوم مسلم الثبوت ،الغرض كلية لل كابنا برختيق فها آيت مذكوره بين حرف عطف مشهرا \_ ابطال جمله او لي يعن قلُّوه كم لئة او منجمله طريق قعر ك قعر بالعطف بهي ب- جس مين متكلم يرواجب بك أنص على المثبت والمنفى كرب- كونكه مطلق كلام قصرى كومتكلم تميز ابين النطاء والصواب كے بولتا ہے-تاكه فخاطب كے اعتقاد ميں جوخلط بين الصواب والخطاء بى نكل جاوے اور بالخصوص قصر بالعطف میں کی طرح ترک کرنا نفرح کا جائز نہیں مانحن فیہ میں یہود کا افتراء دو وجہ سے تھا۔ ایک میچ کا بذر بعيصليب كے مقتول كہنا دومرااس مقتوليت كوفقق بولنا يعنى انا قتلنا تي تعبير تاكيدى كرنى \_وج اؤل کو پینکلم بلیغ نے وماقلوہ و ماصلوہ ہے رد کیا۔ وجہ دوسری کو وماقلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ ہے۔ اب اگريل رفعالله اليكوكنامياع از واكرام ي كهاجائ جيما كدم زا قادياني و دافعك الى میں کہتا ہے تو بمقتصائے قصر قلب کے جاہے کہ مابعد بل یعنی اعز از اور ماقبل یعنی مقتولیت مجتمع نہ ہوں۔مع آ نکہ متول مؤمنین میں سے ظلما اعلیٰ درجہ کامعزز اور کرم عنداللہ ہوتا ہے۔قصر قلب میں اگر چه تنافی بین الوصفین بنا برختیق ضروری نہیں۔گر احد الوصفین کا ملز دم نہ ہونا دوسرے وصف کے لئے نہایت ضروری ہے تا کہ خاطب کا اعتقاد برعکس مایذ کرہ اُمتعکم کے متصور ہواور اگر رفع ے مرادموت طبعی بعد داقعہ صلیب بحرصة دراز شل عزعوم مرز اکے لیے جادے تو بحسب مضمون بالا ك تصريح بديل جى حياتم توفدانلد ورفعداليد كضروري ب-ورندفصاحت اور بلاغت قرآن كريم میں جواعلی وجوہ اعباز اس کے سے بی خلل واقع ہوگا۔ متعلم بلیغ کی شان سے بالکل بحید ہے کہ منتضائے مقام یعنی تمیز ضروری کوچھوڑ کر حزید برال ایسے کلام بولے بیس کامعنی بحسب التباور خالف ہوں معنی مراد ہے۔ کیونکہ بل رفعہ اللہ الیہ سے تحقق رفع درواقعہ صلیب یا قبل اس کے بحسب محاورة قرآ ميوغيره مغيوم بوتا ب-ويكمو 'بل جاه هم بالحق ''بُحُ' بعدام يقولون افتسراه "كيب الحقيقة والماده وفع روح كاموت طبعي كي طور يرسترم جع بين الحقيقة والمجازي "كما هو مزعوم القادياني "كوتكرم زابصورت بوف كلدالي كصارف كاس تركيبكو عاز في القرب فهراتا ب- بس بداراده مرزا كاقول بارى تعالى "بل رضعه الله المه " يم

زع تحق اس كے قبل از واقع صليب ستوم ہے۔ وقع كذب كو كلام اللي ميں والعياذ بالله انفاء ألحكى عنه بعد ملاحظه ماضويت اضافيه كيعني منبست ماقبل بل كاورظام كرية ماضويت بالإضافة المي زمان النزول "عب تخل فعادت من بعدار قطع اخمالات مَكوره آيت" بل رفعه الله الم " كى تحكم تغريرى \_ رفع جسى مسيح مين الهذا الل اسان اورمحاوره دال صحابه اورسلف \_ رضوان الله تعالیٰ علیم اجعین \_ رفع جسی کوآیت بذا ہے ایسے سی ہوئے تھے کہ کسی ہے اس آیت کے معنی میں اختلاف مروی نبیں اور ای وجہ ہے لینی چونکہ تھکم ہے۔ رفع جسمی میں تو تصف ہوگ۔ واسطے ان آیات اوراحادیث کے جو باعتبار عموم اینے کے دال میں وفات کے رمش " قد خاست من قبله الرسل "اور"مامن نفس منفوسة" وغيره وغيره اورين آيت قرينهارفه يداراده کرنے معنی موت کے توفیتنی ہے اور متوفیک ہے بر نقد برعدم نقدیم ونا فیر کے اور یہی آیت بآواز بلند كررى بك "شهيد امادمت فيهم "مل حياطي ظائي باوريك آيت قرنيب-مديث فاقول كما قال العبد الصالح "مل فلما توفيتني " عمعن غيرموت كاليخ كاوريكا آيت قريد ب- "حديث لوكان موسى وعيسى حيين "شرب تقريصت کے حیات، حیات فی الارض مراولینے کے اور یہی آیت بعداز قطع احتمالات ند کورہ کے استبعاد عقل انسانی کوجودر باره مرنوع ہوئے جم سے کے بجسد والعصری آسان پرتھا۔ زائل کرری ہے۔'' هذا الآية تكفى جوابا بجميع السوالات وأن أجبنا عن كل سوال تبرعا من بعد " اور نیزمعلوم ہوکہ مرزاجو بڑے دوروثورے کہتا ہے کہ:"انسی متوفیك سے معنی مميتك" كابشهادت كاوره قرآنياياجائ كالوراياى "فلما توفيتنى "مني بحى معنى موت كاتحق يعنى انی متوفیک سے وعدہ موت اور فلما توفیتنی ۔ تے تحق موت کا اور بل رفعہ اللہ الیہ سے رفع روحانی مراد ہوگا۔ جبیبا کہاز الداد ہام میں کہتا ہے۔ لفظاتو فی میں مرز ااور اس کے اذبناب کو تخت دھوکا لگا ہوا ہے۔ لبذااس میں قدرے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ مرزائی جان لیس کہ ونی کے معنی ا الماموت كر آن اورافت عابت إوراى تطبق بين الآيات بهي الهوآئ كال توفى ماخوذ به وفاع، وفاكم معنى بورا مونا كيتم بين قلاني چيز وافى وكافى ب- ايفاكم معنى بورا كرنااورتوفى تفعل ب يمعنى استفعال كے ليني استيفاء جس كاتر جمد يوراليما فينت كى كتابير مثل صحاح ،صراح ، قاموس وغير واورابيا بي تفاسيرسب المعنى پرمفتق بين اور سيهي واضح هو كه لغت اور تفاسير مين معنى مستعمل فيه كوبيان كرتے ہيں۔اگر چه موضوع له منه بھي ہو بلكه فروہي اس موضوع له كابوياكي نوع كاعلاقه معنى موضوع له بركها موجيها كه لفظ اله جس كامعني معبود مطلق مين- واجب ہو یاممکن اورالہۃ بمعنی معبودات مطلقہ کوا کب ہوں یابت یا آ دمی ۔ حالانکہ بہت جگہ اہل لغت اورمنس ن لفظ البدكي تفيير اصنام كے ساتھ كرويا كرتے ہيں۔ جبيها كەكتب لغت ہيں ظاہر ہےاورتفیرا بن عباس میں متعلق اموات غیراحیاء کے لکھا ہے۔اموت اصنام و ہیں برطا ہرہے کہ اصنام لینی بت لفظ آلد کے معنی و صنعی نہیں ہیں۔ بلکداس معنی موضوع لد کا ایک فرد ہے جو کہ معبودات مطلقه بیں \_ یے علم مولوی ارد وخواں زعمی مولوی ایسے الفاظ کو د مکھ کر دھو کا کھا جاتے ہیں۔ لینی سیجھ لیتے ہیں کہ یہ بیان معنی وضعی کا ہے۔ بلکہ ای کو حصر کے طور پر بنسبت اس مطلق کے موضوع لقراردية بين بعيداس ك كمطلق كوفرد متازنيين كرسكة الغرض الفاظ مشقدين معنی حقیق جمبی ادر ہوتے ہیں ادر معنی مستعمل فیہ ادر ہوتے ہیں۔ پس مانحن فیہ ہیں بھی مرز اادر اس کے اذ ناب کو بھی دھوکا لگا ہوا ہے افت کی کتابوں میں جود یکھا کرتونی کے معنی موت کے بھی ہیں اور منجی بخاری میں متوفیک کی تغییر ممیتک کے ساتھ کی ہے تو اس اشتباہ نہ کور میں پڑ گئے ہیں۔ جانبا ہول کریاوگ الداوراموات کے معنی اصنام ہی خیال کرتے ہوں گے۔ ورنہ توفی سے معنی موت بی کے لینے میں ایے متحکم نہ ہوتے تفصیل ہے کہ تونی نے جس سے تعلق پکڑا ہے وہ شے کیا ب یاروح ہوگی یا فیرروح ۔اگرروح ہے تو پکڑناروح کا مچرمنقسم ہے۔ دوقسموں برایک تواس کا پکڑنا مع الامساك يعنى بكڑنے كے بعدند حجوڑنا۔ اس كانام توموت ب\_لي موت كم مغبوم میں دوامرتونی کے منہوم سے زیاد واعتبار کئے گئے۔ایک روح دوسراا ساک اور دوسری تنم پکڑنے كى نيند ب\_ بس كے مفہوم ميں قيدروح اورارسال يعنى جھوڑوينا ماخوذ بـ الحاصل موت اور نیند دونوں فرد ہیں تو فی کے بغیبر کمیر بتغیبرا بن کثیر بشرح کر مانی سیح بخاری اور متعلق تو فی کا اگر غیر ردح بوتوده بهي إجمم عالروح بوكا-جيها كه: "انسى متوفيك "ياور چز بهوكى-جيها كرتوفيت مال، قاموس بيان اس امر كاجو خركور موچكا بي العني توفى كامعنى فقل كس شكا يورا لے ليزا ب عام ہے اس سے کہ وہ شے روح ہو یا غیر روح اور بتقدیر روح ہونے کے مقید بارسال ہو یا باساك نص ع بعي ثابت بـ يعن قرآن كريم كى آيت ، يدورد كلدائي قدرت كالقرف ا ظہار فرما تا ہے۔اس طور پر کہ ارواح کو بعد القبض کہیں تو بند کر رکھتا ہے اور بھی چھوڑ ویتا ہے۔ "الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها"الشُّتَّاليُّ مِنْ فرماتاً م ارواح كوحالت موت اور نيند مين فقل فرق اتناب كهموت مين امساك اور نيند مين ارسال ما نوذ ہے۔اس آیت میں تو استعال لفظ تونی کا مشترک میں ظاہر ہے۔ یعنی فقة قبض اور ارواح مدلول ب-لفظ أنس كااورآيت وهي الذي يتوفاكم بالليل "شمستعل ب-نيندي جوفرد ہم مور آن کا لین قیم کا اور آیت و الذین یقوفون منکم " وغیره آیات می مداول اس کا موت ہے جومجملد افرادای او فی کے ہے۔

يُل 'يعيسىٰ انى متوفيك ورافعك الى "شين اور فطما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم "مين بهي معنى موت كمطابق بعض نظائر قرآ نيدوغيره قرآ نيرجيها كد: "توفى الله زيدا، توفى الله بكرا "وغيره وغيره لياجاتا بشرطيك "نص بل رفعه الله اليه "كرفع بسى عليه السلام برشهاوت نديق يا آيت وأن من اهل الكتاب "اور" وانه اعلم للساعة "اوراحاديث ميحدرفع جسى يراتلزاماً واردنه وتيس-اى واسطمتى موت كرنيس لئے جاسکتے۔ کیونکہ جب ایک فخض کا بخصوصہ کی نص سے تھم معلوم موجائے تو جو آیات کہ برخلاف اس کے عام ہوتی ہیں۔ان میں داخل نہیں ہوتا اور نداس لفظ کو پھر اینے نظائر برحمول کیا جاتا ہے۔ مثال اس کی سنوحضرت آوم علي السلام کی پيدائش کا حال جب كرفعن في خلق من تراب "عمعلوم بوچكا تو چرا الم نخلقكم من ماه مهين "اورايماني "خلق من ماه دافق يخرج من بين الصلب والتراقب "حَمَّتْنى جاورةول قاكر) على الله ومحمول نه بوگا نيخ كروژ مانظار پر خلق الله زيداخلق الله بكراخلق الله خالد اوغير ما يريعني بينه كها جائ كاك كيفيت خلقت آدم وغيره نى نوع كيسال إراكيمنى كا بكثرت مستعمل فيهونا يدريل نبيس بوسكا كدبرونت قائم مونے قریند مانعدال معنی كے بھی وہ عنی سنتعمل فيدم ادبو جيسا كدمتوني اور فلماتوفيتي مين معني موت كنبيل لے سكتے ہيں۔ بوجهاس كے كدآيت "بل رضعه الله اليه" بوجہ افاوہ دینے اس کے رفع جسمی کومعنی موت سے روک رہی ہے۔ پس اب منصف ایماندار پر ظامر بوگیا بوگا که "نیعیسی انی متوفیك" اور" فلما توفیتنی "مسمعی موت كے لے ر اس پربطورشہاوت کے'' والسذیسن یقسوفسون صفکم ''وغیرہ دغیرہ کوپیش کرنامحش عنادوضدیا جہالت ہے۔مرزاایے ازالہ میں اورائی کتاب ایام اسلم میں لفظ توفی بحسب محادرہ قرآن شریف کے موت ہی کے معنی میں مخصر کہتا ہے اور کسی جگد وجدا طلاق توفی کے نیند پر النوم اٹ الموت كوقر اردية بين ايك توبيد حوكا كهايا كه موضوع لدك فرد كوعين موضوع لتهجم كيا اور دوسرابيد هوكا كهايا كهاطلاق المطلق على بعض افراده كوازقبيل اطلاق الفردعلى الفردنيم كرليا اور كيحر بعددعوائع حصر ند کورے قائل بھی ہوا کہ تو فی کے معنی باستعمال محاور ہ قر آن شریف نیند ہے۔واہ واہ!

ل بھی ہوا کہ آؤئی کے منتقل کیا استعمال محاورہ فر آن سر نیف میندہ۔واہ واہ! بس صاف معلوم ہوا کہ اگر کسی لفظ کا ایک معنی میں استعمال زیادہ ہوتو بوقت قیام قرینہ

بل صاف معنوم ہوا گیا اور من مقط قابیت ک من مسلم کا روز و دوروت یو اربید ماند وصارفه استعمال اس کا دومرے منی میں بھی کیا جائے گا۔ اگر چدوہ قرینہ صارفہ حدیث ہے۔ اخبارا عادیس سے یا کوئی اورخیال کرویتر آن بھر بھے بھی ہرچکہ اسٹ سے معنی ٹم ہیں ہجر فضب
کے معنی بھی آئے ہیں۔ 'فلما السفونیا ''' ہے ''ٹھن اغضبونیا '' ہیں۔ انہوں نے خضب
دلایا آئم کو اور ہرچگر تر آن کر کم بھی '' بسبسل '' سے معنی دوج ہیں۔ بھر باری تعالی کے قدول
التد عمدون بعد الشمارت ہے اور ہرچگر تر آن پاک بھی معراح کے معنی کوکب ہیں۔ بھر محرقولد
میں مصرات سے مراد جرائے ہے ، اور ہرچگر تر آن ٹرف میں گرفت سے مراد اطاعت ہے۔ محرقولد
تعالی میں کہ مقانستون '' مقدیم مراد اگر اور کرنے دالے ہیں اور ہرچگر ہددی سے مراد کا میں اور ہر شدودی سے مراد کو اس بیں۔
مگر قولد تعالیٰ فی ہدون معنیہ و تشمیم مراد کیل بخت ہے۔ ہرچگر آن ان شریف میں صلوقات میں وادر حمت یا
عدادت سر مکر بچھر جلط آئی مدان میں موراحظ ہے ہیں اور ہر سے سے گر آن ہو سے میں ہو سے میں میں میں میں موراحت سے عدادت سے مگر آن ہو سے سے گران ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے سے گران ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے سے گران ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے سے گران ہو سے مگر آن ہو سے سے گران ہو سے مگر آن ہو سے گران ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مرائے ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مرائے ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مگر آن ہو سے کران ہو سے مرائے ہو سے سے مرائے ہو سے مرائے ہو سے مگر آن ہو سے سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو سے مگر آن ہو

مرقوار قابل فی برون مندید و شهر مراول پند به برجگر قرآن شریف ش صلوق به مرادر حسیا عبادت به مرکزی دسلو و صابعه شهر مراوط و به مقامات بین به برجگر قرآن شریف بین کنز به مراوی اس به مرکزی که بند شهر براند کنز به اس سرادمجید ملم کا به انظاران که اور به موجود بین تغییر اقان شهر ما حقار رو می فی فیدان التیاس امر مجار قرآن شریف شرانونی شخص موست یا نیز بین محرفارا و فیدی معرفی معتبی افتاعی اساس می انداز در در می از این مرفق شرانونی شرانونی کرده این این می اداران می می اداران می می اداران م

میں بندالتیا کا افز عکر آن ترفیف میں تو فی عرف موت یا نیم ہیں۔ مرفال اوسینی موت یا نیم ہیں۔ عرفال اوسینی علی ترفیل اوسینی یا وضع کی یا اخذی وافیا مراوے۔ بتر یہ بل رفداللہ ایک وادرایدا ای متوفیک سے برفقد برم برفقد برم میں بعد لفظ برم سے انداز میں مدت فیدک "میں بعد لفظ برم ایک خطر م پر لینا واد میں موت کے لئے جاوی اور فلما توقیق سے رفع سمتنی ایک عمراس پر یہ کا اور یا ہروہ جگہ میں متنی قبض کے لیویں کے موائے موت کے اور اس دوسری صورت پر یہ کا اور یا ہروہ جگہ میں میں کی اور واقع ہوکہ یہ مطلب عام فہم کرنے کے لئے کی بار مراجظ اور مشتمانیان ہو چکا۔

ورای کتاب کے مفرہ 20 مترائن جامی ۱۲۰ شرا ککستا ہے۔ انسسی مقسوفیل ورافعك الى "من تقوك بورئ تعدول گا دوا في المرف الفاؤل گا۔ "اب خيال کرنا چاہئے کہ مرزائے دودفعہ پرجمالهام کے ذرایعہ سے کھیا ہے۔ کون سے ترجمہ کوئی کہا جائے گا۔ پس خودی ال في فيصلرة كيا بوا ب يسئى عليه السلام كي موت بروة خوداك و جزم اور ميتن تين ب يكر يجاد الك بارجوكيد يكا ب ال كوش عليه السلام آسانون شي بين "مير ب يعد الك و درا آن احمد بين الاسم برات خرا أن جاش ١٣١٨ شي خودا قراركيا كوش عليه السلام آسانون شي بين "مير ب يعدا ليك دوم اآف في والله ب وصب با على محول دري الا وظم و ين في بمرتب كمال بانجاد يكار سوحضرت من قرا أيس كو والله بين مي يعود كرا آسانون بريا بيني ".

وسدوله بسالهدى و دين الدق ليفظه وه على الدين كله بيا بحد بسمائى اور ساسته كل كولور برحضرت من يحت شي بيش كول بها وسرح منابع المدون الما المحاود و إلك اب و و على حك طور برحضرت من تحت شي بيش كول كول با وحتى غليها لمدون المام كا وعد و واليك بيا بيا - وه على حك كولو برحضرت من المحت كالور و بين المام كا وعد و واليك بيا السام دوياره الدون الميام آخر ريف

غلین کے ذریعیہ عظہدر میں آوسے گا اور جب حضرت سی علیہ السلام دویارہ اس دنیا میں تشریف لاوی کے گئی۔'' لاویں گے اوان کے ہاتھ سے دین اسلام مجھی آفاق اور اقطار میں کیسل جاوے گئی۔'' خیال کروکہ اب میسی علیہ السلام کا دویارہ آٹا دنیا میں اظہر من افقت میں بیان کردیا۔ پس کون کی بات اس کی افی جاوے موافق دین واسلام کے کہی بات ہے۔ ہم مہی جاسے تین ہیں۔ المحدود کرتی بات اس کی زبان پر جاری ہوگئی۔ پس مرز انہیں کو بدل وجان یہ فیصلہ مرز انہی کا مانا

الحمد الدكري بات اس كن وبان برجارى بوكل - بس مرزائيون كوبرا وجان بير فيمله مرزائى كابتنا چاہئے فرش كم اليمين تأخص برارون اس جنون اور بيام كے كام من موجود بين حوام كاخيال كركے چندورتى اس كے روشن كلھے كئے ورند الل علم كے قاطب كے قابل تيمين ہے۔ وہس مسلمان اس كى برائيب بات كواليا كى بيترار جائيں - فتظ او فيد كھاية لذوى الدراية ولله يهدى من يشاه الى صدراط مستقيم!

احوال قیامت اوراس کی نشانیاں

تیامت کے طامات دو حم ہیں۔ چوٹ اور ہزے۔ پی چوٹ عالمات یہ ہیں کی طم اٹھ جائے گا۔ اور جہالت ذیارہ ہوجائے گی اور عمر کے جوٹے ہوئے طامان پر عمل مذکر ہیں گے۔ زنا اور شراب بہت ہوگا ۔ گور تھی میں ہے ہوئی اور مود کم ۔ یہال تک کہ ایک مرد میں عور تو ان کی پروٹن کرے گا۔ بھی خاری دی مسلم میں ہے کہ جائی افوار موارموں کے اور تھم کر ہی گے۔ خود محمراہ ہول کے مور در روں کو کم اور کر ہی گے۔ امام ہو فیرہ انکر مور یہ ہوت نے ذیارہ میں لید سے روایت کی کروہ کتے ہیں کہ کہا ہی نے در مول انٹیز ملم کیے نہ ہوگا۔ ہم قرآن شرف پر جتے ہیں اور اپنے بیٹول کو پڑھائے ہیں اور وہ مجرا ہی بیٹول کو چھائی کے۔ پس قیامت تک ایسا می اورنسارى تورات اوراجيل كويزجة بين اوراس يرعمل نبين كرتي يعنى ابيابي ميري امت مين ہوگا کہلوگ علم بڑھیں گے۔ تکراس بڑمل نہ کریں گے۔ نالائق لوگوں کے ذمہ لیافت کے کام سیر د كے عائي محاور بورجى اورمعيت كوك موت كى آرزوكريں محدر ندى شريف ميں ب کے قرمایا رسول الشفایقی نے کہ اللہ تعالیٰ کے مال کو یعنی غنیمت کے مال کو جوعاز یوں اور فقیروں کا حصہ ہے سردار اور امیرلوگ اپنا مال مجھیں گے۔ امانت میں خیانت کریں مگے۔ زکو ۃ دینے کو تاوان اورنقصان جانیں مے علم وٹیا کمانے کے لئے سیکھیں مے۔مردا بی عورت کی تابعداری ہر بات مل كريس كے دوست اور ياركوز ديك اور مال باب كودوركريں مع مى مورول ميں زور ب آ دازبلند كريس مي بدماش فاس لوگ سرداري كريس كه مدذيل اور كيين لوگ بدي مرتب میں جائیں ہے اور بدمعاش لوگوں کی عزت کریں ہے۔ بیبے خوف کے ڈھول،طبلہ، ہاجا، دوتارا، سارنگی،ستار، رباب، چنگ وغیرہ اسباب گانے بجانے کے ظاہر استعمال کریں گے۔اس امت کے لوگ پچیلے ایکلے لوگوں کو ملامت اور طعن کریں ہے۔ لواظت بہت ہوگی۔ بے حیائی بہت ہوگا \_ سود، حرام خوری بہت ہوگی \_ معجدیں بہت ہول کی اور پنینہ خوبصور نے مگر لوگ ان کوعبادت ك سأتهة باوندكري مح اورجوث بولنا بنرسجها جائے كافرضيكم اس فتم كى علامات قيامت كى بہت ہیں۔ رسول الشفای نے فرمایا کہ ایسے وقت میں ایسے ایسے عذابوں کے منتظر رہو کہ مرخ آ ندهی آئے اور احضے لوگ زین میں جنس جائیں اور آسان سے پھر برسیں اور صور تیں آ دی کی ورکتے کی موجا ئیں اور بہت می فتیں بے دربے جلدی آئے گیں۔ جیسے کہ بہت سے دائے کمی تا کے اور ڈورے میں برور کے ہوں اور وہ تا گا ٹوٹ جائے اورسب دانے او بر تلے کرنے لگیں۔ کفار کاسب طرف زور ہوجائے گا اور جھوٹے جھوٹے طریقے تکلیکیس مے ان نثانیوں کے بعد اس وقت میں سب ملکول میں نصاری لوگول کی عملداری ہوجائے گی اور اس زمانے میں ابوسفیان کی اولا دے ایسالیک شخص پیدا ہوگا کہ بہت سیدوں کا خون کرے گا۔ ملک شام اور ملک مصریں اس کے احکام چلے لگیس محے۔اس عرصہ میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصاریٰ کی ایک جماعت ہے لڑائی ہوجائے گی اورنصار کی کی ایک جماعت ہے ملم بھی ہوجائے گی۔ پس دشمن کی جماعت شہر تنطنطنیہ یرج حائی کر کے اپنادخل کر لے گی اور وہ روم کامسلمان بادشاہ اپنا ملک چیوڑ کرشام کے ملک میں چلا جائے گا اور نصاریٰ کی جس جماعت سے سلح اور محبت ہوگی اس جماعت کو ہمراہ کر کے اس دشمن کی جماعت ہے بھاری لڑائی ہوگی میکر اسلام کے لشکر کو فتح ہوگی۔

ایک دن بیٹھے بٹھائے جونصاریٰ کی جماعت موافق ہوگی اس میں سے ایک نصرانی ایک فنع مسلمان کے سامنے کہنے گے گا کہ ہماری صلیب یعنی دین عیسوی کی برکت سے فتح ہوئی ہےاورمبلمان اس کے جواب میں کے گا کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی ہے۔ای میں بات بردھ جائے گی۔ یہاں تک کردونوں آ دی اینے اپنے طرفداروں اور مذہب والوں کوجع کرلیں گے اور آپس میں لڑائی شروع ہوجائے گی۔اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہوجائے گا ادرشام کے ملک میں مجی نصاریٰ کاعمل ہو جائے گا اور نصاریٰ اس وشمن کی جماعت سے ملح کرلیں گے اور یاتی رہے سیمسلمان مدینه منوره کو حلے جا کیں گے اور خیبر کے قریب تک نصاریٰ کی عملداری ہوجائے گ ۔ ای وقت مسلمانوں کوفکر ہوگی کہ امام مہدی کی تلاش کریں تا کہ ان مصیبتوں ہے امن یا ئیں۔اس . وقت حضرت امام مہدیؓ مدینہ منور و میں ہول گے اور اس ڈرے کہ کہیں جھے کو حاکم اور بادشاہ نہ ہنادیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گےادراس زیانے کے بزرگ، ولی لوگ، جوابدال کا ورجہ رکھتے ہیں سب امام مہدیؓ کی تلاش کریں گے اور بعضے لوگ اس وقت جھوٹے مہدی بننا <mark>مروع ہوں گے ۔غرضیکہ ا</mark>مام مبدیؓ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے کہ بعضے نیک لوگ ان کی شنا خت کرلیں گے اور ان کو زبر دئتی گھیر گھار کر حاتم بنادیں گے اوران کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اورای بیعت میں ایک آواز آسمان ہے ایک آئے گی جس کوسب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے نیس گے۔ووآ واز پیہوگی کہ پیخض القد تعالیٰ کا ظیفہ اور حاکم بنایا ہوا امام مہدی ہے اور اس وقت سے بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہوں گی اور جب امام مہدیؓ کی بیعت کا قصہ مشہور ہوگا تو مسلمانوں کے لٹکر کی جونو جیس مدینہ منورہ میں **ہوں گ**ی وہ مکہ معظمہ کو چکی آئیں گی اور ملک شام اور یمن اور عراق والے ابدال نجیاءغوث لوگ سب امام مہدی کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور ملک عرب کی فوجیس اور جگہ ہے بھی بہت آ جا کیں گے۔ جب پیخبرمسلمانوں میںخوب مشہور ہوگئی تو ملک خراسان یعنی افغانستان جس میں کامل موات بنیرغزنی قندهاروغیره میں ایک بزی فوج لے کرامام مہدیؓ کی مدد کے لئے روانہ ہوگا اوراس كے شكر كے آ م علي والے كا نام مصور جوگا اور وہ راہ ميں علتے علتے بہت بددينول كى مغانی كرتاجائے كا اور وہ طالم جوابوسفيان كى اولاديس سے جوكا اورسيدلوگوں كا قاتل جوكا چوكلد لهام مبدی بھی سید ہوں گے رسول الشفائلی کی اولا دے ، ان کے لڑنے کے شکتے ایک فوج روانہ کری گے بیرفوج کمداور مدینہ کے درمیان جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے لئے ڈیرا لگائے گی۔ پس سب فوج اس زمیں میں هنس جائے گی۔ صرف دوآ دمی بچیں گے۔ ان میں سے ایک تو ا مام مبدئ كوخوشخېرى جاكر سنادے كا اور دوسرااس طالم سفياني كوجا كرخېر ديگا۔ كھرنصار كي لوگ م ملک سے لشکر جمع کر کے مسلمانوں سے لڑنا جا ہیں عے۔اس لشکر میں اس روز تعدادی ای جمنڈے ہوں کے اور برجینڈے کے ساتھ بارہ بزارآ دی ہوں گے۔ پس کل آ دی لشکر کا نولا کھ ساتھ بزار ہوگا۔ امام مہدیؓ مکہ سے چل کر مدینہ منورہ تشریف لائمیں کے اور وہاں رسول الشفاف کے مزار مبارک کی زیارت کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوں مے اور شہر دشق تک پینچے یا کمیں سے کہ دوسرى طرف سے نصاريٰ كي فوج مقابله ميں آ جائے گی۔ پس امام مبديؓ كي فوج تين حصه ميں ہو جائے گی۔ ایک حصد تو بھاگ جائے گی اور ایک حصرار کر شہید ہوجائے گی اور ایک بہال تک اڑے کی کراس کونساری بر فتح ملے گی اوراس فتح کا قصدید ہوگا کہ جب حضرت امام مبدی نصاری سے لانے کے لئے تشکر تیار کریں مے وہت ہے مسلمان آپس میں تشمیں کھا کیں مے کہ بے لیے کئے ہوئے ہرگز نہیش کے۔ پس سارے آ دی شہید ہوجا کی کے۔ صرف تحوڑے سے رہیں گے ان کو لے کرامام مبدی این لشکر میں علے آئیں مے۔ دوسرے دن مجرای طرح سے تم کھا کرلزائی شروع كري مك\_اكثر أوى شهيد موجاكي كاور تحوزي وى في جاكي كاورتيس دوز پھراپیاہی ہوگا۔ آخر چو تھے روزیہ تھوڑے ہے آ دمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالی فتح دے گا اور بعداس کے کلافروں کے دماغ میں حکومت کا شوق ندرے گا۔ پس اب امام مبدیؓ ملک کا بندو بست كرناشروع كريس محاورسب طرف كومسلمانول كي فوجيس رواندكريس محاورخود إمام مهدي ان س کاموں سے فراغت یا کر تسطنطنیہ کے لائے کرنے کو چلے جا کیں گے۔ جب کدوریائے روم ك كنار ب ينج ك-ال وقت بواسحال قبيل كسر بزارة دميون كوكشيول كاو پرسواركر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے روانہ فرما ئیں گے۔ جب پیلوگ تسطنطنیہ کی حد کے قریب پر المنتجيس مع الله اكبرالله اكبر - بلندة واز ي كبنا شروع كريس ع ياس نام كى بركت سي شهريناه كرسائة كى ديوار يهد جائ كى اوركريز ، كى اورمىلمان لوك حمله كر ك شير كے اندر كھس پڑیں گے اورائیکر کفار کو تل کریں گے اور عمدہ طورے ملک کا انتظام کریں گے اورا بترائے بیعت ع الكراس شوى في مك جوياسات مال ك مت كررى موكى كمام مهدى اس طرف انظام كرتے ہوں م كى يكا يك ايك بامل اور جموثى خرمشہور ہوجائے كى كديمال كيا بيٹے ہو۔ وہاں شام کے ملک میں تو د جال آ گیا ہے اور فتنہ وفساد تمہارے خاندان میں کر رکھا ہے۔اس خبر

مے سننے سے امام مبدیؓ شام کی طرف جا کراس حال کے معلوم کرنے کے لئے یا تچ یا کہ نوسواروں کواییج آ گے روانہ کردیں گے۔ان میں ہے ایک فخض واپس آ کرخبر دے گا کہ وہ بات د جال کے آنے کی غلط ہے امام مبدی کوئن کرتسلی ہوجائے گی اور پھرخوب بندوبست کے ساتھ درمیان کے ملکوں اور شیروں کا حال و کیھتے بھا لتے تسل کے ساتھ ملک شام کو جا پہنچیں گے۔ بعد چنچنے کے تھوڑے دوزگز ریں گے کہ د حیال ظاہر ہوجائے گا اور د جال بہود یوں کی قوم میں سے ہوگا۔ د جال سے پہلے تین برس مخت قحط ہوگا۔اوّل برس میں تیسرا حصہ بارش کا آسان کم کر دے گا اور زمین تیسرا حصہ زراعت کا کم کردے گی۔ دوسرے برس سے زمین وآسان دوجھے کم کردیں گے اور تیسرے برس میں آسان سے ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اور زمین ہے کوئی مبزی . نہ ہوگا۔ مال مولیثی ہلاک ہوں ہے اورمسلمان لوگوں کے لئے طعام کے بدلہ اللہ کی شیخ تبلیل حمدوثناء ہوگی اور د جال کی صورت مثل عبدالعزے بن قطن کے ہوگی اور د جال کے ماں باپ کے محمر میں آبل پیدا ہونے دحال کے تعمیں برس تک اولا د نہ ہوگی۔ شرح السنة وغیرہ کتب حدیث اور معجمسلم میں تمیم داری کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال موجود ہے۔ مگر دریائے شام یا دریائے <mark>یمن کے جزیرے م</mark>یں بند ہے۔ یا ذن پر ورد گارا ق<sup>ل ش</sup>ام اور عراق کے درمیان میں سے نکے گا اور تیغیری کا دعویٰ کرے گا۔ جب شہراصفیمان میں جا پہنچے گا وہاں کےستر ہزار بیبودی مرواورعورت اس کے ساتھ ہو جا کیں گے اور مسلمان طرف وادی این کے چلے جا کیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ **شروع کر دے گا۔حلیہ اس کا مدے کہ اس کی دائمیں آ نکھ اندھی ہے اور بعض روایت میں بائمیں** آ **کھ کا** ذکر ہے۔ دونوں آ تکھوں کے درمیان میں کا فرنکھا ہوگا۔اس کو ہرمسلمان پڑھ لے گا۔ منثی ہو یا غیرخثی اور د جال جوان ہوگا۔ پر بیٹاں بال ہول گے۔ جالیس روز زیٹن پر رہے گا ایک روز ہر**ں** کے مثل ، ایک روز مہینہ کے مثل ، اور ایک روز ہفتہ کی مثل اور سوائے ان تین دنوں کے باقی دن ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ان دنوں میں جوسال اور ماہ اور ہفتہ کے برابر ہوں گے۔ **نمازوں کا حساب کر کے بڑھنا ہوگا۔ فقلہ یا نچ ہی نمازیں کا فی نہ ہوں گی۔ آسان سے کیے گا یا فی** 

مراتوبرسائے گا۔ جب زمین سے کیے گا کر مبزی نکال توزمین مبزی نکا لے گی۔ جولوگ اس کے تالی مول کے ان کا مال کیتی خوب ہوگا اور تیل گائے موٹے ہوں کے اور جواس کے مخالف ہوگا اس کامال اسباب خراب ہوگا۔ غیر آباد زمین ہے خزانہ لکا لے گا۔ جنت اور دوزخ کی صورت اس کے پاس ہوگی۔ فی الواقع اس کی جنت دوزخ ،اور دوزخ جنت ہے۔ایک شخف سے کیے گا مجھ کو خدا جان وہ اٹکار کرےگا۔ پس آ رہ کے ساتھ دونگڑے کردےگا۔ مجرودٹوں یارے کے درمیان ے گزرے گا اور اس سے کے گا کہ زندہ ہو جا اور اٹھہ اس وہ زندہ ہوگا۔اس سے وہی بات کے گا وه کیچگا که تو و جال ہے۔اب جھے کوخوب یقین ہو گیا۔ پس اس کوذیج کرنا جا ہے گا مگراس کی گردن تانی کی ہوجائے گی۔ تکواراس براٹر نہ کرے گی۔ پس اس کو یاؤں سے بکڑ کر چھیتھے گا لوگ جانیں کے کہ دوزخ میں پھینک دیا۔ مگروہ جنت میں جلا جائے گا۔ رسول الله الله الله عن فرمایا کہوہ محض شہادت کے درجہ میں نز دیک اللہ تعالیٰ کے بہت بزرگ ہوگا۔ صحاب لوگ سیھتے تھے کہ مخف عمر بن خطاب م اس کے مگر جب وہ فوت ہو گئے تو وہ کمان جا تار ہااور بعض حضرت خضرعلیہ السلام کو کہتے تھے۔ای طرح بہت ملکوں سے چرتا ہوا ملک یمن کے کنارے پر جا بہنچے گا اور ہرجگہ سے بددین بدنصیب بدمعاش شیطانی کام کرنے والے ساتھ ہوتے جائیں گے اور تنکہ یاد کی طرح تیز بطے گا۔آت آت آت مکمعظمہ سے باہر قریب جامفہرے گا۔لیکن فرشتوں کی چوکیداری کےسبب ے شہر مکہ معظمہ کے اندر نہ جاسکے گا۔ فرشتے تلوار لے کرآ گے ہوجایا کریں گے۔ پھروہاں سے مدینه منوره کا اراده کرے گا۔ وہال بر فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے اندرون شمر مدینه منوره کے جانے نہ یائے گا۔ بلکہ کوہ احد کے بعد قیام کرے گا۔ مگر بروردگار کی بیر آ زمائش ہوگی کہ یدیند منورہ کونٹین زلز لے ہوں گے۔ جننے آ دمی کمز وراورست دین میں ہوں سے وہ زلزلد کے سبب ہے ڈر کر ہاہر مدینہ سے جا کھڑے ہوں گے اور دجال کے جال اور تمریس گرفتار ہوجا کیں گے۔اس وقت مدیند منوره میں کوئی بزرگ نیک شخص موں عے۔ وہ وجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال زبردی آ کران کوتل کردے گا اور مجرزندہ کر کے بوجھے گا کہاب بھی میرے خدا ہونے برقائل ہوتے ہو یانہیں وہ ہزرگ صاحب جواب میں کہیں گے کہاب اور زیادہ میرایقین ہوگیا ہے کہ تو د جال تعین ہے۔ پھراس بزرگ صاحب کو مارنا جا ہے گا۔ تمراس کی ہمت نہ ہوگی اور اس بزرگ بر كچهتا ثيرندكر سكے گا۔ پس و بال سے د جال ملک شام كورواند ہوگا۔ جب دشش شہر كے قريب جا يہنچے گا اور امام مبدی تو آ گے ہی ہے وہاں پہنچ چکے ہول کے اور جنگ وجدال کا سامان کرتے ہوں گے کہ عصر کی نماز کے لئے مؤ ذین اذان کے گااور نماز کی تیاری میں لوگ ہوں گے کہ اچا تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ووفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آ سان سے اتر تے دکھائی ویں گے۔ جب سرنیچ کریں گے تو اس سے قطرے ٹیکیں گے اور جب سرکو بلند کریں گے تو مروار پدموتی کی طرح دانے گریں گے اور صورت ان کی مثل صورت عروہ بن مسعود صحالی کے **ا ہوگی مسلم،اورسیندان کا چوڑ اہوگا۔ بخاری،اور جامع مسجد کے مشرق کی طرف کے منارے سفید** مِ آ كُونْهِرِين كَاوروبال سے زيندلگا كرينچ تشريف لائين كے حضرت امام مبدئ لا ائى كاسارا سامان حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیر دکرنا جا ہیں گے ۔ تکرعیسیٰ علیہ السلام فرما کمیں گے کہ لڑائی کا مامان اورانتظام آپ ہی رکھیں میں فقط و جال کے قل کرنے کو آیا ہو جب رات گز رَ کر حج ہوگی المام مبدی طفکر کو تیار کریں محے اور حضرت عیسی علیہ السلام ایک گھوڑے پرسوار ہوکر ایک نیز ہ ہاتھ میں لے کر دجال کی طرف جائیں گے اور سلمان لوگ دجال کے لنگر برحملہ کریں گے اور بہت ہوئ جنگ ہوگی اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے سانس بینی وم کی بیتا شیر ہوگی کہ جس جگہ

تک نظر جائے گی اس جگہ تک سرانس بھی جائے گی اور جس کا فرکوان کے سانس کی ہوا جائینچے گی اس وقت وه كافر بلاك موجائے گا۔ د جال عمینی علیہ السلام کود کی کر بھا مے گا اور حفرت عمیسی علیہ السلام اں کے چھے تشریف لے جائیں گے۔ لد کے درواز ہ شرقی پر جاکر اس کو نیزہ مار کے قتل کردیں گے۔ بیبی نے روایت کیا کہ گدھے برسوار ہوگا۔ اس کے دونوں کا نوں میں فاصلہ دوسو

موجاتا۔جیسا کہ یانی میں تمک گل جاتا ہے۔ مگر لوگوں کواس کا خون نیزے پر دکھا کیں گے۔اس لے فق کریں گے۔ لدومال ایک جگه کانام ہے۔ ایک گاؤل ہے قریب بیت المقدی کے اور بعض علم ء نے كهاكم ملك شام مين ايك بها أكانام باوربعض ني كهاكم وضع فلسطين بفي فقير مؤلف الكتاب عرض کرتا ہے کہ بہر صورت وہ لدمخفف لدھیانہ کا نہیں ہے۔ پنجاب میں جیسا کہ مرزا قادی نی نے

ای گر ہوگا۔ اس قدر برزادہ خرد جال ہوگا۔ پس اگر قتل نہ کرتے جب بھی وہ ان کود کی کر ایسا یا فی

كهاب بعد قبل مونے دجال كے مسلمان لوگ اس إے تشكر تُوْقَل كريں مح اور حضرت شرب شير تعریف لے جائیں کے اور سلمانوں کوتسل دیں مے اور درجات بہشت کے خوشخری سنائیں گے۔ پس اس وقت کا فرکوئی باتی ندر ہے گا۔ پھر حصرت امام مبدی کا انتقال ہوجائے گا اور سب بندوبست حضرت عيسىٰ عليه السلام كريس مح بيل يرورد گار حضرت عيسىٰ عليه السلام كى طرف پیام رواند کرے گا کداب میں نے اپنے ایسے بندے طاہر کئے ہیں کد کسی کولڑائی کرنے کی طاقت

نه لولے گا۔

ل جس درخت یاد نوار پھر یااورجس چیز کے پیچے کافر ہوگاوہ چیز کے گی کہ آؤمومن کافریمان برے۔اس کوفل کر۔ مرغرفدہ جوایک تنم کا درخت ہے۔ یہود کے درختوں میں ہے وہ

ان کے ساتھ فیرس ا سے میسی میر سے بندول کوتو کو وطور ش لے جا پس خارج ہوں گے باجورج
و باجورج اور این کر رہنے کی جگر شال کی طرف کی آبادی ختم ہونے ہے ہی آ سے سات والایت
ہے اہر ہے اور بعید زیاد وسرد کی کے اس طرف کی آبادی ختم ہونے ہے ہی آ جی سائڈ می ابنا ہی اور بیاز بھی اس
میرس جل سکتا ہے باجور میں جارج شیل سے ہے کہ واگل جو آ کے مکسٹ ام میں طبر بیاسی کے دوریا پر
میرس جل سکتا ہے بار میں میں ہوتا تھا۔ ایسا ختک ہوگا ہی وہ کچھڑ جا شی کے اور ان کی موت کی
میرس بی اس دریا شیل بائی نمیس ہوتا تھا۔ ایسا ختک ہوگا ہی وہ کچھڑ جا بھی کے اور ان کی موت کی
میرس سے کہ ہراکیک کی اولا وجب ایک ہزار ایوری ہوتی ہے۔ جب مرنا شروع ہوتے ہیں۔
ایسے کا قد بقدر کے باشت کے اور بیض بائندش آ سان کے ،کان ان کے اسے برے موسے کے کہ
ان کو بھی کرمویا کر ہیں گے۔ تین جگر نہ جا تھی ہیں۔ ان کو بھی کرمویا کر ہیں گے۔ تین جگر نہ جا تھی ہیں۔ ان کو بھی کرمویا کر ہیں گے۔ تین جگر نہ جا تھی ہیں۔ ان کو بھی کرمویا کر ہیں گے۔ تین جگر نہ جا تھی ہیں۔ ان کو بھی کرمویا کر ہیں گے۔ تین جگر نہ جا تھی جا سے کہ کی مکھر دینا وزیریت المقدل۔

ا پس سر کرتے ہوئے بیت المقدس کے قریب جبل خرایک پہاڑ ہے۔اس کے پاس جا پنچیں مے اور کہیں مے کہ اہل زین کو آل کر چکے۔اب اہل آسان کو آل کریں ھے۔ اس آسان کی طرف تیر پھینکیں گے۔اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کوخون ہے آلود ہ کر کے بیجے ڈال دےگا۔وہ اس ہے خوش ہوں گے کہ واقعی آسان کے دہنے والوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے اوراس حال میں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کرطور بہاڑ پر بند ہوں گے ۔ایک سربتل گائے کا ان لوگوں کو بوجہ بھوک کے سو اشرفی سے بہتر ہوگا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کریں گے۔حصرت عیسیٰ علیہ السلام اسینے ساتھ والوں کو لے کر دعاء کریں گے۔پس اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑ اپیدا کرے گا اس سبب سے سب مرجا کیں گے۔ بعدہ بیٹی علیہ السلام لوگوں کو لے کریماڑ سے بیٹیے اتریں ہے۔ مگر یا جوج ما جوج کی بد بواور مردار کے سبب سے ایک بانشت زیٹن بھی خالی ند ہوگی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اوران کے باردعا کریں گے۔اللہ تعالی ایسے جانور پرندے بیسچے گا جن کی گرونیں بختی خراسانی اوٹٹوں کی طرح بزی بزی بوری ہوں گے۔وہ جاٹوران عرواروں کواٹھا کر کوہ قاف کے پیچھے ڈالیں مے اوران کے تیروکمان اس قدریا تی رہیں مے کہ مسلمان نوگ سات برس تک چلاتے ر ہیں گے۔ پس پروردگار بارش برسائے گا کوئی چکہ زشن، پھر، جامہ، لباس اس بارش سے خالی نہ رہےگا۔پس تمام زین کودھوکرصاف کرئے شل آئینہ کےصاف کروےگا۔پس پروردگارز بین کو اليي بركت دے گا كەميوە غله بكثرت موگا۔ ايك ايك انارا تنابزا موگا كه آ دميوں كى ايك جماعت اس سے پیٹ بحر کر کھائے گی اوراس کی پوست کے سامیر بیٹ سیٹے گئی اور جاریا ہوں میں ایس برکت ہوگی کہا کیے اوقئی پیٹنی شتر مادہ کا دودھ ایک چند جماعت کو کائی ہوگا ادرا کیے گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلہ کے لوگوں کوئس ہوگا ادر بکری کا دودھ چھوٹے قبیلہ کو کفایت کرسے گائے ادوشینی علیے السلام حضرت شعیب چٹیبر کے خاندان میں نگار کریں گے ادران کی اول دمجی ہوگی ہے ایند چالیس برس کے انتقال فرمائی میں گے اور مدینہ متورہ میں رسول الفقیقی کے روشنہ پاک میں ڈن

المن المستخدم المنافرة المناف

مارک اور حرب ایوبر و رسم سے مرن دویر میں دویوں ہیں جدن ہو۔ نے الزائل کے محوز انہوں سے۔ ب س س سرب اور تا تا ہوگا
اور تکل فیت نے اور ہوگی۔ بعید کشت کاری کا ثبت کے ایک من جم سے سات موسی ظاہرہ وگا۔
اور مشکل قاش نیف و قیرہ عیں ہے کو قیسی علیہ السلام پہنٹا کیس سال زشی میں زندگائی
مات برس کے مرقات میں ہے کہ جب آ سان پر کئے تو عمر چاس برس کی گئی اور بعد الرق نے سام سات برس کا قدر گئی مسلم میں ہے۔ آگر چہ اس حساب سے مات برس کا قدر کر سیخ مسلم میں ہے۔ آگر چہ اس حساب سے چاس برس کی کو دیا تی حساب سے پہلی برس کی دیا تھا ہے۔ اور جس نے چاس برس کی دیا تا کہ بیان میں برس نے دین پر پورے بول کے اور جس نے چاس برس کی دیا تا کہ بیان میں برس نے میں کہ بیان کیس کی دیا ہے۔ بول ہے بیان کیس کی دیا ہے۔ بول ہے بیان کیس مرز انے جواب وسوال میں بیام گزوا ہے۔ بیان میں مرز انے جواب وسوال میں بیام گزوا

ئے ملیدالسلام جب فوت ہول گے تو ڈن ہول کے اوران کی جگہ پرائے فیض تجاہ نام ملک یس کا رہنے والا پیٹے گا اور دہیا ہے فیان کا ہوگا اور بہت انساف اورعدل کے ساتھ محدمت کر سے گا اور ان کے بعد کے بعد دیگر سے گئی اور ہادشاہ ہول گے۔ پھر رفتہ رفتہ نیک ہا تمیں کم ہونا شروع ہوں گی اور بری ہا تمیں زیادہ ہوتی جا کیں گی۔ بیان قیامت کی برقی برقی شانیوں کا

ا مام سلم نے حضرت حذیفہ بن اسد غفار کی ہے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللَّمَالِيَّةِ نے کہ قیامت بریا نہ ہوگی۔ جب تک کہ دس نشانیاں ظہور میں نہ آجا کمیں۔ وخان، وجال، وابد الارض طلوع آ فآب كامغرب سے، اتر نا حضرت عيلى عليه السلام كا، لكلنا يا جوج ماجوج كا اور تين بارخسف لیعنی دب جانا زیین میں۔ایک بارمشرق میں، دوسری بارمغرب میں، تیسری بار جزیر ہ عرب میں ، ادر آخرسب سے ایک آگ ملک یمن سے فطے کی جو کہ لوگوں کو بطرف محشر کے ملک شام کی زشن میں لے جائے گی اور ایک روایت میں وسویں نشانی باد بخت کا ذکر آیا ہے۔جو کہ لوگوں کو دریا میں بھینک دے گی ، اور ابوذر ؓ نے رسول انٹھائے سے روایت کیا ہے کہ بعد ظاہر ہونے د جال اور وابتدالا رض اور طلوع آ فرآب کے مغرب سے، کافر کا ایمان اور کسی کی توبیقول ند ہوگی، اور امام بغوی وغیرہ نے حضرت حذیفہ اے روایت کیا ہے کہ جو آگ کہ لوگوں کو جلا کر بطرف محشر کے لے جائے گی وہ عدن شہر کے غارے نظے گی۔ حذیفہ نے رسول الشفائع سے سوال كيا كدوخان كياب، فرمايا حفرت محمل في في ال آيت كو في ارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم "نتظر والروزكا كدلائكا آسان ايك دھواں طاہر جو کہ ڈھا تک لے گا لوگوں کو بدعذاب دردد بے والا ہے اور فرمایا کہ وہ دھوال مشرق ہے مغرب تک ہوجائے گا اور جالیس دن رات تک رہے گا۔ مسلمانوں کوز کام کی طرح بہنچے گا اور كافرول كويبيوشى دے كا اوران كى تاك اوركان اور يا خاند كے رستد سے فكے كا اور حفرت ابن مسعود في كما ب كدر خان موجكاب-اس وقت من جب كدكفار قريش في حضرت محفظية ك ساتھ كمال برائى اور باد بى كى تو معزت نے بددعاكى بس ايسا قط مواكدلوگ بدياں كھاتے تھے اور بھوک کے سبب سے ان کوزین سے آسان تک دھوال نظر آتا تھا۔ این مسور کا مطلب سب كه في الواقع دهوال نهيس بـ ليكن حضرت حذيفة وغيره حضرات ميه معلوم موتاب كه جود خان ب فى الواقع وه علامات كبرى قيامت ، باوريى بزد يك عبدالله بن عبال أورعبدالله بن

عمراورا مامنسن بصری کے اور وہ قحط کا واقعہ دوسرا ہے۔ بعد حالیس روز کے آسان صاف ہوجائے گااورا ی زماند کے قریب بقرعید کے مینے میں دسویں تاریخ کے بعد دفعۃ ایک رات الی لمبی ہوگ كدلوكون كا دل محبرا جائے كا اور يج سوتے سوتے دق ہوجائيں كے اور جاريائے جانور جنكل میں جانے کے واسطے شور میا کیں گے اور کسی طرح صبح ہی نہ ہوگی اور تمام آ دمی ہیت اور پریشانی ہے بقرار ہو جائیں گے۔ جب بقدر تن راتوں کے وہ ایک رات ہو چکے گی اس وقت سورج مغرب کی طرف سے نظے گا اور روشی اس کی تحوزی می ہوگی۔جیسے کسوف یعنی کر بن لگنے کے وقت روشی تھوڑی ہوتی ہے۔اس وقت جولوگ موجود دنیا پر ہوں گے کسی کافر کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا اورمسلمان جوکوئی گناہ ہے تو بدکرےگا اس کی تو بیقول نہ ہوگی۔ پس سورج اتنااو نیجا آئے گا جیسا كدو پېرے ذره قدر يبلي بلند ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالی كے تھم ے مغرب كی طرف لوث جائے گا ا در متور کے موافق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ پہلے کی طرح روٹن اور صاف لوٹ جائے گا اور دستور كِموافق غروب بوكا \_ بجر بميشه يبليكي طرح روثن اورصاف اين قد يى دستور كے موافق ثكامًا رے گا۔ اس کے بعد بہت تھوڑے دنوں میں قریب دابتدالارض نظے گا۔ جیہا کہ بروردگار نے فرايا على القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان النساس كانوا بايساتنا لا يوقنون "يعنى جروت واقع موكا يحكم اللدتعالى كاساته قائم مونے تیامت کے بعنی تیامت زو یک بہنچے گاتو خارج کریں گے۔ ہم لوگوں کے لئے جار بابیہ زمین سے کہ لوگوں سے یا تیس کرے گا۔اس امریس کہ جاری آیوں کے ساتھ وہ لوگ یقین نہیں ركعة تقاورايك متواتر قرأت من "تكلمهم" ساته سكون كاف اورتخفف لام كي بعي آجكا ب العنى او كون كوز فى كر حاك اس بات كے لئے كه مارى آيات كاو بر لقين شدر كھتے تھے۔ حفرت ابن عبال في فرمايا كدونول باغيل موسكق بين ليعنى مسلمانول سي كلام كري كا اور كافرون كوزخم كبنجائ كااوراحاديث كى روايات ش اختلاف ب يعض من ذكر بكد منداس كا چش انسان کے منہ کے ہوگا اور داڑھی اس کی ہوگی اور باقی سارابدن اس کا پرندے کے بدن کی طرح موگا اورا کثر روایات ش آیا ہے کہ چہار یا بیہوگا کہ صفا کے پہاڑے نظے گا۔ حضرت ابن عباس في اپنا عصا ج كموسم ش صفاك ببازير مادا اوركباكد البة الارض اس مير عصا مارنے کی آ وازستنا ہے۔ پس مکرشریف میں زلزلہ پیدا ہوگا اور صفا پہاڑیے یہ جائے گا اور اس جگہوہ وابتدالارض جانورنهايت عجيب صورت كالنظح كاحقداس كابهت بزاموكا عبدالله بن عرف كهاب كرسرال كاابر كرساته علك كااوريا ول اس كرابهي زيين میں ہوں کے اور امام بغویؓ نے ابوشری انصاری سے روایت کی ہے کہ دابتہ الارض تین بارخارج موكا\_اوّل باريمن يش خارج موكا اور بات چيت اس كى فقد جنگل عن ييني كى اور مكرشريف يس ذکراس کا ند پنچے گا۔ دوسری بار مکہ شریف کے قریب ایک جنگل میں کھنے گا اور جرجا اس کا مکہ شریف میں جا بننے گا۔ تیسری بار حاص مکشریف سے لکے گا اور سرایے کو جھاڑے گا اور بہت جلدی سے لوگوں برگز رے گا اوراس سے کوئی بھاگ نہ سے گا اور بات کرے گا مسلمانوں کو کے گایا مؤمن اور کافر کو کیے گایا کافرہ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے پاس حضرت مولیٰ علیہ السلام كاعصا موگا اورحضرت سليمان عليه السلام كي أنكوهي موكى - ايمان والول كي پيشاني براس عصا كے ساتھ صفيد نقط لگائے گا۔اس سے لفظ مؤمن كالكھاجائے گا اور سارا چرہ اس كاروثن ہوجائے گا۔شل ستارہ جیکنے والے کے اور بے ایمان کا فرکی پیشانی براس آنگوشی ہے۔ سیاہ نقطہ لگائے گا۔ جس سے لفظ کا فرکھھا جائے گا اور منہ اس کا کا لا ہو جائے گا۔ بعد اس کے لوگ ایک ووسرے کو شاخت کرلیا کریں گے۔ یہاں تک کہ بازار میں کہیں گے۔مؤمن سے کہ اے مؤمن اپنی فلانی چیز کتنی قیت بر بیتا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ وابتدالا رض حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے ز ماندش خارج موكا كرزين كانب جائك كاورصفا بهاز يهث جائك كا اوروابتدالارض تُطُرُكا-لیکن قوی بات میں ہے کہ بعد علیہ السلام کے نظے گا۔ جلال الدين سيوطي في كماكه بعدوابته الارض كي نيك كام كا امركرنا اور برے كام

 و**ت** دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ تین جار برس ای حال میں گزریں گے کہ دفعۃ جعہ کے دن محرم کی دویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اینے اپنے کام میں لیکے ہوں گے کداسرافیل علیہ السلام فرشة جو كه صور كئے كھڑا ہے اس صوركو چونك دے گا۔ صوركي شكل سينگ كى طرح ير ہوتى ہے۔ الله بنکی بلکی آ واز ہوگی۔ پھراس قدر بڑھے گی کداس کی ہیبت سے حاملہ عورتوں اور جا نوروں کے حمل كرجائيں گے۔ كھانے والے كے منہ بےلقمہ كرجائے گا۔ جس جگہ ش جوكوئي ہوگا وہيں رہ جائے گا۔ زمین وآ سان بھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی اور جب کہ آ فاآب مغرب سے **لگلا ق**ماصور کے پھو نکنے تک ایک سوہیں برس کا زمانہ ہوگا۔ پس اب یہاں سے قیامت کا دن شروع **ہوگیا۔ یا اللہ اس فقیر حقیر ہیجید ال قاضی غلام گیلا نی اور اس کے والدین وغیرہ خویش وا قارب اور ی دن** اور استاد ول اور دوستول اور جمله الل سنت و جماعت کوخاتمه باایمان مقدر فرما اورصغیره وكبيروكل كناه بخش د \_ ـ ساته بركت ايخ حبيب محقظية ك\_ قاضي غلام گيلاني، بنجاني خفي، فتثبندي،سياح بنگال،بقلمه ١٣٣٠هـ

مئله تعلق رساله ردقا دياني از جانب مولوي غلام رباني

يرادرحقيقي مصنف رساليهٔ هذا

در ثبوت این امر که میسی علیدانسلام زنده بآسان رفته اندوتا حال برآسان اند ـ این آیت زیرین درجی عیسی علیدانسلام واردشد.

"قوله تعالى (وجيها في الدنيا والأخرة ومن المقربين اي عندربه بارتفاعه الى السماء وصحبة الملائكة فيها، روح البيان جلد اوّل (٣٢٢/طع ممر) وهمدران جلد تفسير روح البيان ص٣٢٨ فرموده ولمارفع الى السماء وجد عنده ابرة كان يرقع بها ثوبه فاقتضت الحكمة الاليته نزوله في السماء الرابعة. اذقال الله يا عيسى انى متوفيك اى مستوفى اجلك ومعناه انى عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك الى أجل كتبته لك ومميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم (ورافعك) الآن (الي) اي الى محل كرامتي ومقر ملائكتي وجعل ذلك رفعا اليه للتعظيم (ومطهرك) اي مبعدك ومنحيك (من الذين كفروا) اي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرتهم قيل سيغزل عيسى عليه السلام من السماء على عهد الدجال حكما عدلا يكسر والتجمليب وينقتال النضنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لايقبله احد ويهلك فى زمانه الملل كلها الا الاسلام يقتل الدجال ويتزوج بعد قتله امرأة من العرب وتلدمنه ثم يموت هو بعد ما يعيش اربعين سنة من نزوله فيصلى وعليه المسلمون لا نه سال ربه ان يجعله من هذه الامة فاستجاب الله دعائه (جازل ص ٣٢٠)"

"قوله تعالى (وما قتاره وما صليره ولكن شبه لهم) فاجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلام فبعث الله تعالى جبرئيل فاخبره بانه يرفعه الى السماء (ع اول ص٢٥)"

"قوله تعالى (بل رفعه الله اليه) ربوانكار لقتله واثبات لرفعه قال الحسن البصري أي الى السماء التي هي محل كرامة الله تعالى رفع الى السماء لما لم يكن خوله الى الوجود الدنيوي من باب الشهوة وخر وجه لم يكن من باب المنية بل دخل من باب القدرة وخرج من باب العزة (وكان الله عزيزا) لا حفالت فيما يريده فعزة الله تعالىٰ عبارة عن كمال قدرته فإن رفع عبسيٰ عليه السلام الئ السموات وان كان متعذرا بالنسبة الى قدرة البشر لكنه سهل بالنسبة الي قدرة الله تعالى لا يغلبه عليه احد (حكيما) في جميم اضعاله ولمارفع الله عيسئ عليه السلام كساه الريش والبسه النور وقطعه عن شهوات المطعم والمشرب وطارمع الملئكة فهو معهم حول العرش فكان انسيا ملكيا سماويا ارضياء قال وهب بن منبه بعث عيسي على رأس ثلثين سنة ورفعه الله وهو ابن ثلث وثلاثين سنة وكانت نبوة ثلاث سنين فان قبل لم يردالله تعالى عيسى الى الدنيا بعد رفعه الى السماء قبل اخررده ليكون علما للساعة وخاتما للولاية العامة لا نه ليس بعده ولى يختم الله به الدورة المحمديه تشريفالها بختم بني مرسل يكون على شريعة محمدية يؤمن بها اليهود والنصاري ويجدد الله به عهد النبوة على الامة ويخدمه المهدى واصحاب الكهف ويتزوج ويولدله ويكون في امة محمد عليه السلام وخناتم أوليناء ووارثيه من جهة الولاية واجمع السيوطي في تفسير الدر المنثور في سورة الكهف عن ابن شاهين اربعة من الانبياء احياء اثنان في السماء عيسي وادريس عليهما السلام اثنان في الأرض الخضر والياس فاما

الخضر فانه في البحر وإما صاحبه فإنه في البرع وأعلمان الأرواح البهيمة التي من العقل الأول كلها صف و أحد حصل من الله ليس يعضها بو أسطة بعض وإن كانت الصفوف الباقية من الارواح بواسطة العقل الاول كما اشامته انه ابو الاروام وانا من نور الله والمؤمنون فيض نورى فاقرب الارواح في البصف الاول التي البروح الاول والعقل الاول روح عيسوى لهذا السر شاركه بالمعراج الجسمائي الئ السماء وقرب عهده بعهده فالروح العيسوى مظهر الاسم الاعظم وفائض من الحضرة الألهية في مقام الجمع ببلاه اسبطة اسم من الاستماء وروح من الأرواح فهو مظهر الاسم الجامع الأ الهي وراثة اولية ونبينا عليه السلام اصالة كذافي شرح الفصوص ، روح البيان ج اوّل ص١٤٥ (وإن من أهلُ الكتاب الاليؤمنن به قبل موته) ابن هر دو ضمير برائے عيسي عليه السلام اندوالمعنی وما من اهل الکتاب الموجودين عند نزول عيسي عليه السلام من السماء أحد الا ليؤمنن به قبل موته ٠ وفي الحديث ان المسيح جائ فمن لقيه فليقرئه منى السلام ٠ (تكلم الناس في المهد وكهلا) مراد بتكلم دركهل اننست كه كلام خواهد كردد آخر زمان بعد نازل شدن اواز آسمان قبل زمانه کهولت"

"درمذهب مالكيه حنفيه شافعيه وغيره جميع مذاهب حقه مشهور بلكه متواترست كه حضرت عيسى عليه السلام بهمين جسم عنصرى اى خاكى برآسمان رفقه اندروقبل از قيامت بهمين جسم از آسمان فرودآيند وكارهائ كه بايشان متعلق باشند خواهد كرد از مذهب شافعيه نيز عبارت يك كتاب فقط برائي ندوت جاضر ميكنم درنهاية الأمل لمن رغب فى صحة العقيدة والعمل للشيخ محمد ابى حضير الدمياطي ص١٠٠ (نوشته دجال يك شخص ست از بننى آدم كوتاه قدو هورجل قصير كهل براق الثنايا عريض الصدر مطموس العين و اكنون موجودست نام اوصاف بن صياد وكنيت آن ابو يوسف ست و گفة شدكه نام او عبدالله است وآن از قوم يهودست يهوديان انتظار اميلمهدى يهودست يهوديان انتظار اميلمهدى دميكنند خارج باشددر آخر زمانه بندگان راهروردگار مبتلا. خواهد كرد

که زمین و آسمان و همه چیز دراذن و قدرت اوکر ده شو دو طعام و آب و میو ه وزروسیم و هر اسپاب آرام دردست او باشد (درآن وقت معاش اهل اسلام تشبیح و تهلیل و تقدیس پر و ردگار قوت روحانی باشد) و مردگان بادجال كلام كنند هرقسم فتنه وفساد درزمانه اوبرياشودكسي كه سعادتمند ازلي ست ازودور ماند وشقي ازلي تابع اوياشد واوخارج خواهد شدازجانب مشرق از قریه سرابادین باازعوازن بااز اصبهان یا از مدینهٔ خراسان وابويكر صدبق فرموده درميان عراق وخراسان وآن اكنون موجودست ومحبوس ست دردبرعظيم زير زمين بهفتاد هزار زنجير مقيدست وبراومروى زور آور عظيم قد مقررست دردست آواز آهن گرفته است و قتبکه دکال از ادهٔ کرکت کندآن مرد عظیم البدن آنر ایآن گرن آهنی ميزند پس قرارمي كند وپيش دجال يك اژدهائ عظيم ست وقتيكه دجال نفس ميگيرد اژدهائ عظيم ارادهٔ خوردن اومي كنديس بوجه خوف آن مارعظيم دم زدن هم نتواندوقتيكه دجال خواجه خضر عليه السلام راقتل کرده دو قطعه یکنید در میان هر دو قطعه برخرخو د سوار شده یگذر درباز زنده كند ويرسدكه مرا خدا ميگوئي يانه خواجه خضر عليه السلام انکار ف ماید همچنین سه پار قتل کرده زنده گرداند (بعده بر قتل اوقندرت نیابند) همه یلا دوامصار در حکومت آرد مگر مکه معظمه و مدینه منوره وبيت المقدس وكوه طور ، وقتيكه بارى تعالى ارادة هلاك آن دجال وهلاك تابعين دجال كندناگاه فرود آيداز آسمان حضرت عيسي ابن مريم عليهما السلام (از مناره مسجد دمشق بوقت عصر ونماز خواند همراه امام مهدیٌ در روایتی امام مهدیؒ امام شودو دردیگر روایت آمده که عیسی علیه السلام امام باشد بعد ازادائ نماز برائ قتل دجال برودبر خرخود سوار شده یا بربراق نبوی شَنِی که درمعراج آمده بود یا براسپ که بقد مثل استر (خیدر) باشد و به نیزه دحال راقتل کند و خون او مردمان رانما بد وهمه يهوداز رسيدن بادنفس عيسئ عليه السلام مثل كداختن قلعي گداخته شوند وباددم عيسي عليه السلام تابدوازده كرده خواهد رفت هر

کاف راکه رسید آب خواهد شد) روایت ست که هر کاف که دریس سنگ ودرخت پوشیده شود آن سنگ ودرخت آواز کند که ای مؤمن قتل کن بهودي رااينك زير من مستترويوشيده است بعد هلاك دخال عسم; عليه السلام حكم كند برزمين ونكاح كندوحج بيت الله كند وهرقسم غله ودرختان از زمین رویند و بسیار برکت باشد تابچهل سال واین مدت مقام عيسي عليه السلام برزمين باشد وحضرت عبدالله بن عمر روايت كرده از حضرت پيغمبر عليه السلام كه حضرت عيسم بعد فرو آمدن از آسمان چهل و پنج سال بر زمین هدایت و حکومت کند بازیمبر دو دفن شو د بقرب قبر من ومن وعيسي عليه السلام ازيك قبرستان برخيزيم از درميان ابوپکر ونکام کند برنے از عرب و دختر آن پیدا شدہ وفات یا بدو بعض گفته اند که دو پسران او پیدا شوند نام یکی محمد و نام دیگری موسی ويعدوفات عيسي عليه السلام مردمان بركفر رجوع كنندوضلال وكفر طغیان از حدد رگز رد تابه این که آفتاب طلوع کند برایشان از مغرب پس توية كسي مقبول نخواهد شدوهو معنى قوله تعالئ عزوجل بوم باتي بعض أينت ربك لا ينفع نفسا ايمانها الآيه انتهى على شرح الخطيب ببعض تبصير ف انتهى ما في نهاية الأمل بزيادة منى بين القوسين ملتقاطين كتب اخرى ، اينهمه روايات وصدها روايات كه درديگر كتب مذكور اندهمه باعلى ندامنادي اندكه عيسي عليه السلام شخص خاص كه مشهورست برآسمان بهمین جسم رفته و بهمان جسم از آسمان نزول فرماید برزمین وبرانيكه مهدى نيز شخصے معين ستكه ازاولاد رسول الله عُنالة باشد بقرب قيامت ببدا باشد ووزارت كند بيش عيسي عليه السلام وروحانيت حضرت على كرم الله تعالى وجهه أزوزرائي مهدى خواهد شدد تفسير روح البيان جلد جهارم ص٢٥٢ فرموده٠ نعم أن روحانية علي من وزراء المهديُّ في آخرالزمان لان الارواح تعين الارواح والاجسام في كل زمان • برحاشیه طحطاوی که پر در مختار ست فرموده که امام مهدی قیاس راخواهده انست برائ پر هنز کر دن ازونه برائے حکم کر دن بر قباس پس

درهر حكم بك فرشته آنرا از جانب رب العلمين تعليم ذواهد دادو مطابق آن تعليم مكم ذواهدكرد آنجنان كه اگر رسول الله تاييز زنده در دنيا بورنے ہمجناں حکم کر دے۔ بعنی خاص بقیناً شرع محمدی بیان خواہد کر ده قباس کر دن بر و حرام باشد باو جو د آمدن نصوص از پر و ر بگار پس مهدى متبع باشدنه مشرع درباره او رسول الله تُنْزِيرُ فرموده عقف اثري ولا بخطي • فعلى هذا المهدي ليس بمجتهد إذا المجتهد بحكم بالقياس و هو يحرم عليه الحكم بالقياس ولان المجتهد يخطى ويصيب والمهدى لا يخطى قط فانيه معصوم في احكام لشهادة النبي تُنابِّلُ وهو مبنى على عدم حواز الاجتهاد في حق الانبياء عليهم السلام وهو التحقيق انتهى • يس هر كسي دانـد كـه ايـن صفات درمرزا قادياني كجا بلكه بوئ ابن صفات بدماغ اوهم نرسيده ودجال نيز علم شخصي امت وانكاراين محض جنون باجهل با ضلال پاکفرست نه اینکه مراد از دجال کفاراند ومراد از مهدی و عیسی عليه السلام مرديست كه صفت مهدويت وعيسويت دروباشد يا روح هردودران جلول کرده باشد چنانکه قادبانی خود رامصداق این می ساخت وافعال واقوال وعقائد قادباني خود شاهد عدل اند براينكه صادق امام مهدی بودن برکنار بادامام مهدی نیز براو نگذشته غرض که همه اهل اسلام از شرقاً غربا برهمين ايمان آورده اندکه ضرور مهدی وعبسیٰ علیه السلام ظلهر باشند قبل از قيامت وكسي كه همه امت مرحومه محمديه وديگر امم سابقه رابر ضلال داند او خود ضال مضل ست''

همد شیران جهال بستهٔ این سلسله اند

"روبه ازحيله جسان بگسلداين سلسله را والله تعالى يهدى من يشاء الى صراط مستقيم و العبد المفتقر الى الفيض السبحانى غلام ربانى الدخفى مذهبا والجشتى مشرباً الفنجابى ثم الجهاچهى ثم الشمس آجادى مسقطاو مسكنا كان الله له ولوالد يه ولمشايخه و لاساتة ته ولا قربائه ولا حبائه وللجميع المؤمنين الى يوم الدين بجاه حبيبه الامين وصحبه المكرمين الميامين عنداهل السماوات والارضين آمين "



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحدد الله حمد الشاكرين كحمد اهل السعوات والارضين من الجنة والسناس اجمعين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين والصلاة على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين واللهم اغضرلنا ولوالدينا ولا ستاذتنا ولا ساتذتنا ولا ساتذتنا ولا ساتذتنا ولا ساتذتنا ولا ساتذتنا ولا ساتذتنا ولا ساتدننا والمراب المدن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمومنات والمسلمات والحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا خالق الارضين والسموات آمين ثم آمين ثم آمين الى يوم الدين بجاه سيد المرسلين والما بعد!

بخدمت الل اسلام عموماً، والل بظال ضلع بتره مقام يرجمن بريش صوصاً، عرض بيك ملک بخاب موضع قادیان شلع مورداسپورش مسی غلام احد پیشرکاشت کاری قرم عل نے پہلے بزرگی کا دعویٰ کیا۔ رفتہ رفتہ میدی مطلق ہوا۔ بعد کو بیکها کہ بیں وہ میدی موعود ہوں جس کاتم لوگ ا تظار کر رہے ہواور حضرت عیسیٰ بن مریم مرحمیا۔ اب وہ و نیامیں نہ آئے گا۔ بلکہ اس کی روح میرے اندرآئٹی ہے۔ غرض کہ بھی کچھ بکا اور بھی پکھ۔ جبیبا موقع اورلوگ دیکھے بکتار ہااورا پی زبان اورتحرین ایسے تقریات بکرار با که شیطان ریمی سبقت لے گیا عیدی علیدالسلام کوگالیان دیں - حصرت مریم علیماالسلام وغیرہ پر وردگار کے بویوں کو گالیاں ویں عجب بدکہ جس کامٹیل بنیا چاہتا ہے۔اس میں طرح طرح کے ناشائتہ گناہ کے کام اینے مراہ اعتقاد کے موافق ثابت کرتا ب علاء نے ہرطرف سے سمجایا بجایا۔ مروہ بازندآیا۔ آخرالام علاء ربائین نے مجورا ایسے الفاظون بركفر كاتحم ديا خودتو وه مركبيا مكر بعض جكداس كتعليم بإفته ممراه يدرين خليفي اور جيليره مئے ہیں جو کہ سلمانوں کو کافر کرتا جا ہے ہیں اور دن رات رسول الشمالية كدين متين كراب کرنے کے دریے ہیں ۔ مرالحمد للہ کہ نتیجہ برعکس ہوتا جاتا ہے۔ چنا نچرامل اسلام کے علاء کے وعظ نصیحت کی تا میرے صد ما قادیانی مسلمان ہوسے، اور اب مجی بمیشہ تو یہ کرے مسلمان ہوتے جاتے ہیں اور قادیانی چوتکہ اینے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک بھی ثابت نہ كرسكيں گے .. كيونك ياطل چيز كا ثبوت ہى كيا ہوگا ۔ البذاعلاء نے ان كو لا جواب جان كر ان سے خطاب وعمّاب تر*ک کر*دیا تھا۔

> . جواب جاہلاں باشد خوڈ

لیکن ملک بنگاله شلع پتره مقام برجمن باژیدیش ایک ملاعبدالواحد نامی مبجد کا خطیب قدرے اردو فاری لکھا پڑھا ہوا۔نصیب کی شامتوں سے قادیانی ہوکر دائرہ اسلام سے خرج ہوکر ملمانوں کو گراہ کرنے کے لئے آ مادہ ہوااور مرزاغلام احمد قادیانی کوئی کہنے لگا اور جن باتوں کے سبب سے اس برعلاء نے کفر کا تھم دیا تھا۔ انہی ہاتوں کو برحق کینے لگا اوراس اپنے پیٹیبر کی کتابوں ہے چدیا تیں برانی تکال کرایک رسالہ بنایا اوراس کا نام بدلیة المهدى ركھا۔ برنکس نہند نامی زنگی کافور اس رساله كا نام صلالة المتبدى مونا جائے اور جائل نے اتنا ندسوچا كدان باتوں كا جواب دندان شکن بار ہا دیا گیا ہے۔جس کے سبب سے قادیانی بحرخوثی اور جاہ مرگ میں غرق <del>ہو چکے</del> ہیں ۔ مگر برہمن باڑیہ اور اطراف کے بعض جانل بے وتوف لوگوں کو مگراہ کرنے کے لئے

بظاہرائیک صورت تکالی کہ کتاب کا نام س کرعوام الناس دام فریب میں آئیں گے اور اہل اسلام کے علاء اس کی کتاب کو قابل جواب نہ بھے کرایے دین واسلام کی اشاعت میں سرگرم رہتے ہیں۔

اں طرف قادیانیوں کو بے علم لوگوں کے ورغلانے کا خوب موقع ہاتھ آیا۔ گاؤں بہ گاؤں بکتے ہیں كه اگراس رسالے كى باتوں كاكوئى جواب ہوتا تومسلمان علماء جواب كيوں ندديتے معلوم ہوا كه قادیانیوں کا اعتقادی ہے اور کل روئے زبین کےمسلمانوں کا اعتقاد باطل چونکہ اس میں بعض سید ھے سادے مسلمانوں کے ممراہ ہوجانے کا اخبال ہے۔ لبندا میں نے اس ملاعبدالواحد خطیب کے رسالہ کی بعض موٹی موٹی غلطیوں کارد لکھا تا کہ پروردگارا پنافضل کرے والوگ اس مے مکرے

وام میں ندآ کیں اور وہ ملاخود اور اس کے ہم فدہب لوگ اگر بغور اس کتاب کو اور میری دوسری

كماب كوجس كا نام" تتن غلام كيلاني برگردن قادياني" بيه مطالعة كرين اوركسي مسلمان عالم ذهين سمجھدارے برطیس تو امید ہے کہ استے کفری اعتقادے توبدریں اور کم از کم اتنا تو ہو کہ ایل بے علمی اور جہائت پر څبر دار ہوویں۔ بلفظ '' قول'' کے بعد عبدالواحد برہمن برسیہ کے خطیب کی عبارت ہے اور لفظ الجواب

کے بعداس فقیر کا جواب ہوگا۔

قول الكالك لا كالكال يوليس بزار يغيرونيا بين آئ\_

الجواب ..... انبیاء علیم السلام کی تعداد میں مشہور ہے کرروایات مختلفہ وارد ہیں۔ایک

روایت میں ایک لا کھ چوہیں ہزار، دوسری روایت میں دولا کھ چوہیں ہزار، تیسری روایت میں بالمیس لا کھ رواہ کعب الاحبار، چوتھی روایت میں دس لا کھ چوہیں ہزار ہیں۔ رواہ مقاتل ؒ۔ پس

درست بات یمی ہے کہ کوئی تعداد مقرر ندکرنی جائے۔ بلکہ پروردگار کے علم پرسپر دکرے اور کیے کەسب انبیاء برمیراایمان ہے جس قدر بھی ہوں۔ کیونکہ اگر خاص ایک عدد اور ایک مقدار کو لے لیا تو بیٹرانی لازم آئے گی کہ کے غیر نی کوئی کہنا ہوگا۔ یا نی کوغیر نی کہنا ہوگا۔ واقعی مقدارے اگر تھوڑے کیجنو بعض انبیاءکونہ مانا اورا گرواقعی عدوے زائد کہددیے توجو ٹی نہ تتھان کو ٹی کہااور به دونوں باتیں کہ نی کوغیر نی کم یاغیر نی کونی کیے۔ کفرکی ہیں۔ "بناہ علی ان اسم العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان" (ديمور معايد في وفيره) محرمرزائیوں کے لئے بیدولوں باتیں مہل معلوم ہوتی ہیں کداگر کسی موقع میں کسی جی الله كودرجة نبوت سے زكال كرعدد كودرست كرنا جواتو حفرت عيسىٰ عليه السلام كومثلاً طرح طرح كے طعن کذب اور زنا اور مکاری و دغایازی وشراب خواری کے اس میں ثابت کرے تکال دیں گے اور کسی غیر نبی کو نبی بنانا ہواور بورا کرنے کی خاص عدد کے بنو مرزاغلام احمد قا دیانی یا اس کے کسی خلیفہ کوحضرت عیسیٰ علیدالسلام کامٹل کر کے پیغمبر کردیں مے اور قرآن شریف کی آیات اس کے حق میں فورا نازل کرلیں سے اور جو نہ مانے اس کو کا فراور مردود اور مرتذ کہددیں گے۔ کیونکہ مرزا خود ا بني كتاب ( نوفيج المرام ص ۱۸ بخزائن ج ٣٩ ص ١٠) بيش لكعتا ہے كه باب نبوت كامن كل الوجوہ مسدود مَيْس اورند برايك طورت وي يرم راكاني كل ب-" (تي فالم كياني م ٢٠)" نعوذ بالله من ذلك القول كالبول''

العول کا البول قولیت البول کا البول الباری کی بہت نال ہوئی کر سب سے اسمار آن اس کرے ہے۔ البول بین الباری کا الف السلامی کیا کہتے ہوئے تو آپ خیٹر اور پائی سے خالف ہو گے اور تھار سے زو دیک قادیائی کا اقالف السلام سے خارج ہے آج آق کر کے کو اس کیتے ہو تہارا ہی تو اپنی کتاب (از الدارہ ام میں ہم بران ج سم 10) کی گفت ہے کو آن کر کے کو اس فیٹ کندی گالیاں محر مین میں اور قرآن میٹر نیف محت ذبائی سے طریق کو استعمال کردیا ہے۔ قرآن کی شریف سے جورات معر مین ما ورشعید سے ہیں اور ای (از الدوہ ام سام 20 ہزائی سے سم 40) میں می حضر سے ابرائیم مار بین مورات کے جو اس کا ذکر جو قرآن کی شریف میں ہے۔ وہ جی ان کا مسریز میم کا عمل تا وی کھر تر آن شریف تو اقتص بلک اس سے بھی زیادہ کھا ہوا۔ معاذ اللہ اور یکھو تھے خلام کیا تی کہ تا دیل نے کیے کیے اعداد میں اور نقصال تر آن شریف میں کالے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ افظ اکمل کا مقامل اُنقع ہے۔ یعنی سوائے قر آن کریم کے سب آ مانی کنا بیں اُنقع میں مرزائے اپنی کتاب (داخ ابلاء) عمل بھی میں بڑوائی جمامی (۱۲) میں اُنھا دوگونه رنج وعذاب است جان مجنون لا ت

بلائے صحبت کیلی وفرقت کیلی

قول ..... کیونک موجود کے صفات من قبیل پیشین کوئیوں کے بیں اور پیشین کوئیوں کی حقیقت قبل وقوع کے کھل بیانا ضروری ٹیس ہے۔ اکثر وقت وقوع کے ان کی حقیقت کھتی ہے۔ الجواب ..... جومہدی موجود ہوگا۔ اس میں وہ ماری نشانیاں جوقئے طور پر وارد ہیں۔ خرور پائی جائیں گی اور مرزا کی زشکا فی شیل قو خودوقت پیشین کوئیوں کی وقوع کا تھا۔ کیونکر واقع نہ ہو کیں۔ یقینا معلوم ہوا کہ مرزا ہرگز چرکز سچامہدی موجود نہتا۔ بلکہ کذاب مکار مہدیوں میں

ہو گھرے بھینا معلوم ہوا کہ مرزا ہمرگز ہمرگز سچا مہدری موقود نیشا۔ بلکہ کذاب مکا رمید ہول میں۔ ایک مہدی تفاکر انڈی عمر دراز میں وکوئی مہدویت کا کیا اور اقوال وافعال اس کے اکم شرع شریف کے مہدی تفاکر انڈی عمر دراز میں وکوئی مہدویت کا کیا اور اقوال وافعال اس کے اکم شرع شریف کے برطفاف تنے۔

برنگس نهند نام ذگی کافور قوله ۱۳۰۰ ---- برایک ایک مدت معینه اران آن پاکر ضرورپیالدموت کا نوش جان ا ہے۔ اگر کی فرد بشر کو بیرمزیہ حاصل موسکنا کہ ذشن میں کیا بکلہ آسمان پر جاکر برخلاف

کرنا ہے۔ اگر کسی فرو بشر کو بید مرجہ حاصل ہوسکتا کر زشین میں کیا بلکہ آئان پر جاکر برخلاف ووسرے افرویشر کے بنراون برکن زندہ وہ سکے متب شرور رول انسٹیکٹ کو بیرم تبدہ مال ہوتا۔ الحجار۔۔۔۔۔۔ اس جزار میں سے تا بیانی اما کہ کا کہ انکاری کی سے متحرف سے مسلمان امالی

الجواب اس ال حبارت سے قادیاتی ما کو کی قائدہ نیس ہم خورب مسلمان لوگ مدت معید عران انی پر موت کے قال ہیں۔ ندایک ماعت آگے ہوگی شاکیس ماعت بچے ہوگی۔ قرآن سر ٹیف شن خورمو جورب ''اذا جساء اجسام سم لا یستساخسرون سساعة و لا یستہ قدمون '' گریز قصر تک کساتھ کی آست یا صدیث شن خورش کرند کی عمیس برس اور بحرکی تمی برس اور خالد کی موبرس کی ہوگی۔ یاتی بیا مرکز سمی کام میریز یا وہ ہو۔ بیسے کر تھیا گئے۔ اس کی عمر بھی زیادہ ہوئی جا ہے۔ یہ لوئی طرح کی بات نیس۔ البتہ قادیا نعول کی تی شریعت ش

ہوگا۔ دیکھوٹیال کروکیڈر آن پاک شریخرے کداسحاب کبف جوکیٹن آوئ ح ایک سے کے یا چارآ دی ح ایک کتے کے بااس سے زیادہ ایس۔ ۹۹ مع برس تک فارش سوے اور بیٹرز آنے ہے۔ ۸۵

اب اس وقت تک اور تیره سوچیتیں برس گز ر کیے ہیں۔ مجموعہ سولہ سو پیٹتالیس برس ہو گئے اور حضرت نوح عليه السلام کي عمر ايک بزار جارسو برس تھي۔حضرت آ دم عليه السلام کي عمر ٩٣٠ (نوسوتيس) سال تقى اورحصرت شيث عليه السلام كي عم ١٤٣ سال اورحضرت ادريس عليه السلام كي عمر ٣٦٥ (تين سوينيش ) برس كى موئى تو آسان چبارم برا خمائ محة اور حضرت ابراجيم عليد السلام کی عر ۲۲۳ برس اور حضرت موی علیه السلام کی عمر ۱۴ برس کی تھی ۔ کیا اس بات سے ان کا مرتبہ ذا کد اور حضرت عليه كاكم موجائ كالأنبيل برگزنبيل بالكه جميع انبيا عليم السلام كوجو كمح عطا مواروه بذريبه سرور عالم الله كالمران كمالات اور مراتب سب كسب للى اور فللى تت - يس ا كر حضرت عيسى عليه السلام كواس قدر دراز حيات واسطه ارشاد اور بدايت دين محمد كالنافية كعطاء ہوئی تو اس میں حضرت علیہ کا شان اور ابھی اعلیٰ ہوجا تا ہے۔ کما لا پخٹی ، بلکہ بعض کا فروں کو بھی پروردگار نے دراز عمر دی ہے۔ (شرعة الاسلام ص٥١٦) ميس ہے كەصمصام بن عوق بن عنق كى عمر ایک ہزارسات سوہرس کی تھی۔ یا جوج ماجوج کے ہرایک فردیشر کی اتی عمر ہوتی کہ ہرایک کی ہزار (تیخص۱۳۰) اولا دہوتی ہے۔جب مرنا شروع ہوتا ہے۔

مرزاغلام احدقاد يانى في افي كماب (ايام السلح ص ١١١، فرائن ج ١١٥ مر ١٨٠) ميس علاك الل اسلام يربيسوال كياب كرا يت ومن نعمره فنكسه في الخلق "وال ب-وفات عینی علیدالسلام پر، کیونکہ حسب مفاداس آیت کے جوجھس ای یا نوے سال کو پہنچتا ہے۔اس کو کوں اور واژ کوئی برنسبت پہلی حیاتی کے پیدا ہوجاتی ہے تو کیا حال ہوگا۔ اس مخص کا (لعن عیسیٰ علیہ السلام کا) جود و ہزارسال تک زندہ ہے اس میرے جواب سے اس سوال کا جواب بھی ہوگیا۔ مرزاکی جہالت کرای ، نوے برس کی عمر کواس آیت قرآنی کا مفاد مجھد ہاہے۔افسوس جہالت بھی

لاعلاج بياري ہے۔

وفات عیسی علیدالسلام کی قرآن کریم سے ایس ثابت ہے کہ کسی دوسرے پیٹیمر کی وفات الیں ثابت نہیں۔ چنانچہ حضرت سیح موقود مہدی آ شرالزمان (مرزا قادیانی) نے تمیں آیتوں سے وفات عیسوی پراستدلال فرمایا ہے اور دوسرے علماء سلسلہ حقداحمد میدنے تو پہاس ساٹھ آیت تک پیش کے بیں اور ان میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جن میں خاص لفظ تونی کے مستقات جس میں صریح وفات کا مادہ واقع ہے۔حضرت عیسی علیدالسلام کی نسبت وارد ہوئی ہیں اورعیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مفید مطلقاً ایک لفظ بھی قرآن پاک بیش نہیں ہے۔ چہ جائیکہ مادہ حیات برکوئی لفظ کوئی مخص دکھا سکے۔

الجواب..... ''لعنة الله على الكذبين ''بالكل دروغيغر وغهر-جم قدر آیات سے قادیانی موت کی دلیل لاتا ہے۔ انھی آیات سے حیات عیسیٰ علید السلام کی ثابت موتی ب- جميع احاديث شبادت حيات كى در رى جير برجبار امامول كاندبب بلكه جمهور الل اسلام ہلکہ مخالف فرقوں کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانوں میں زندہ گئے اور اب تک زندہ ہیں۔قرآن کریم کی ایک آیت ہے بھی عیلی علیہ السلام کی موت کا ثبوت نہیں ماتا۔ مرجب كركى كوحيانه وتوجوجا بيه وكيد" إذا لم تستحى فافعل ماتشاه "وتين آيتي فقذقا وبإنيون كومعلوم تغيس اورحضرت رسول التعليظة كومعلوم نبيس تغيس اور نه بعد كے صحابيه وتا بعين وائمه كبار وعلائ اخيار كومعلوم تفيس جوانبول في قرآن شريف ك مخالف اعتقاد ركها الرقرآن كريم مين اتني آيات منه موت عيسى عليه السلام كي ثابت موتى بي تو حضرت محملية اور صحابه كبار اور تابعین و تبع تابعین وغیرہ جمیع ندا ہب اسلام ہے میٹی علیہ السلام کے آسان پر جانے اور وہاں رہنے اور اترنے اور دجال کوتل کرنے کی صحیح حدیثیں اور اتوال کیئے وار د ہوتے معلوم ہوا کہ رسول التعليظة اوران سب علماء نے قرآن كريم كے مطلب كونيين سمجها اور معاذ الله ميرسب غلط **جیں۔ پس مرزائی لوگوں کا ایمان تو الی ہی باتو ں سے اڑا ہوا ہے صبحے بخاری وغیرہ کتب احادیث** یں ہے کہ سحابہ کرام میں آ بول کو جب پڑھتے تو آ گے نیس گررتے تھے۔ جب تک کدان دی آيات كمعنى اوران يرعمل كاطريقة نيس كه لية تهد"عن ابن مسعود قال كان الرجل منا اذا تعلم عشرايات لم يجاوزه حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ٠ وقال عبدالرحمن السلم حدثنا الذين كانوا يقرؤننا انهم كانوا ليستقرؤن من النبئ عُناتاً وكانوا اذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعمل بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا" غض كرسب محابث عصوى تدكور باور خودمعلوم ب كرمحالى كتفير غيرى تفير يرمقدم بدي كيموالله تعالى كاقول وان مسن اهسل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "بيآ يت صاف طور يرحيات عيسوى كوش ويكرآ يات ك ابت كردى ب-"ولكن التعصب اذا تملك اهلك "اور فظمتونى كمشتقات س مرزائیوں کی سند لانی باطل ہے۔ کیونکہ یہ مادہ موت کے معنی میں خاص نہیں۔ کیونکہ توفی کامعنی تبض كرنا بھى ہاورتبض موت ہے بھى ہوتا ہاورصعود سے بھى ، جلالين كے حاشيہ يس اين حزم كاقول جوكهموت كأنقل كياب-اى حاشيه مين دوسرامعن بهي موجود بادرموت كاقول ضعيف لکھا ہے۔ سووہ بھی وہ موت ہے جو کہ قبل چلے جانے عیلی علیہ السلام کے آسان پر بعض علماء کا اعتقاد بـ على الفظاتو في كود كيوكروه عبارت بيب "التوفى هو القبض يقال وفانى فلان درهمي واوفاني وتوفيتها منه غيران القبض يكون بالموت وبالاصعاد ، فقوله ورافعك النَّ من الدنيا من غير موت تغيين للمراد وفي البخاري قال ابن عباس متوفيك مميتك اي مميتك في وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الان قال شيخ الاسلام ابن حجر قد اختلفوا في موت عيسى قبل رفعه فقيل على ظاهر الآية انه مأت قبل رفعه ثم يموت ثانيا بعد النزول وقال متوفى نفسك بالنوم اذروى انه رفع نائماً (كرماني) " وكيمووفي ك مستقات كاستعال قرآن شريف من غير معنى موت من "شم تموضى كل نفس ما كسبت يسوفون بسالفذر "الشريحى ماده وفات كاموجودب-حالانكدموت كامعى تبين آيا ميا-"وانما يوفون الصابرون اجرهم بغير حساب "ويموت غلام كيلاني كؤورك كركي حیات عیسیٰ علیدالسلام کی ثابت ہوتی ہے اورسب سے بڑا فیصلہ تو الحمد للد کہ مرزا قادیانی نے خود كردياب كده وخود ال رابين احديد ١٩٩٥ جزائن جاس ٥٩٣ عاشيه) مل لكمناب " هدو الدى ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله "برا يتجمالى اور سیاست مکی کےطور برحضرت سے کے حق میں پیش کوئی ہا ادرجس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیاہے وہ غلبہ سے کے ذریعیہ سے ظہور میں آ وے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لادیں گے تو ان کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آ فاق اور اقطار میں پھیل جائے گا-'مرزا قادیانی کےسب احتی ہی بکارر ب بی کدحفرت میلی علید السلام مر مح اورایے نبی کا خیال نہیں کرتے کہ اس کا اپیا تکما حافظہ ہے کہ اگلی بچیلی بات اس کو یا دہی نہیں رہتی۔ دیکھواس عبارت بالا مي كيراصاف امرحق كا اقرار كرليا ب\_مرزائيون كوخروراس برايمان لا ناجاب -ورندراندهٔ درگاه نبی اینے کے ہوں محےاور کم از کم مرزا کوئیسیٰ علیہ السلام کی موت وحیات میں تر دوتو ضرور ہی ہے۔ دیکھورسالہ (تنج من۱۲۰،۱۲) وغیرہ کو۔بس جب کہموت پریقین اس کونہ ہوا تو محض مبهوت اوريريشان بى ربار مفيهت الذى كفر "

قولہ..... خالف مولو ہوں میں ہے بھی جس جس کو کی قدرقہم ودرایت سے حصد طا ہے۔ ہرگز عندالقا بلداس سٹلدیش بحث کرنا تعدل نہیں کرنا۔ قولم..... "يعيسيٰ اني متوفيك ورافعك اليّ"

مفصل أكر و يكهنا حاسبت مونو (تاني غلام كيلاني ص٤٠،٢٩) وغيره مين ديكمو پخضرا اب بھى لکھے دیتا ہوں كه اس كامعنی بيے كه: ''اے پيٹی تحقیق میں تم كووفات دیے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں تم کوطرف اپنی " کیعنی بعد مزول من السماء کے تم کو تیری طبعی موت وے کراپنے پاس مرم کروں گا اور قبل میود سے جو ذات کی موت ہے بیاؤں گا۔ پس متوفیک میں وعدہ و فات ہے کہ میں تم کو ماروں گا میتونہیں کہ میں ئے تم کو مار دیا۔ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ماضی نہیں ہے اور حفرت این عبال جن کی روایت برتم کو بہت ناز ہے وہ مميتك كامعنى مونيك سنيس ليت - "كما هو مذكور مفصلاً في كتابي تيغ غلام كيلاني فليطالع شمه "اوراگران كى رائے يكى مانى جائے كدوه توفيك كامعنى تميتك كيتے بين تواس بناء يروه آيت من تقديم وتأخير كاتول كرتے إين " اخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضجاك عن ابن عباس في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك الى "اليخ رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان (تفسير درمنثور وتفسير ابن عباسٌ) اورمواضع تقديم و تاخير كقرآن شريف من تي غلام كيلاني سهمعائد كرو متوفيك كالفظ كجمهاى آبات كي خواجش نيس كرتا كه جس وفت متوفيك فرما كيا۔اى وقت ميں عیلی سیدالسلام کووفات دے دیتا۔ بلکه اگر بعد بزار ، دو بزار ، چار بزار ، دس بزار ، لا کھ برس کے ہو تو بھی متوفیک کے معنی صادق آتے ہیں۔اللہ تعالی نے پرتونہیں فرمایا کہ: ''نیسعیسسے اسی متوفيك الآن اوبعد سنة وغيره ذلك ''الله تعالى نييس فرمايا كيسي مين تم ومارني والا ہوں۔اب یابرس، دس برس، سوبرس کے بعد بلکہ مطلق فر مایا۔ پس جب اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا۔ متوفیک صادق ہو جائے گا اور اگر بیمعنی لو کہ اے عیسیٰ میں ابھی تم کو مارنے والا ہوں اور الفاني والا مول طرف اين اورقبل بعث حضرت محيطات كيسلي عليه السلام كي موت محقق ہو چکی تو اور آیات واحادیث وا قاویل ائمہ عظام وعلمائے کرام کا جواب کیا دو گے۔ جو حیات کو با واز بلند ثابت كررى بيران سب كوترك كرنا موكا اورتطيش باتحد سے جاتى رے كى-اى واسطے علیائے مفسرین اور خود حضرت ابن عباس تفدیم وتا خیر کے آیت مذکورہ میں قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ ظاہر تر ہے کہ کوئی باعث قول نقدیم دنا خیر کا آیت فدکورہ میں سوائے تطبیق کے مامین نصوص كينبين اورجعي سنومتوفيك ش خمير خطاب كامرجع حصرت عيسي عليه السلام بين اور رافعك میں بھی مخاطب و بی علیہ السلام موں عے۔ کیونکہ معطوف بحکم معطوف علیہ مواکرتا ہے اور ظاہر ہے کو تعینی علیہ السلام نام جسم مع روح کا ہے اور خطاب بھی اس عبارت میں تعینی علیہ السلام ہی کو ے اور وہ زندہ ہے۔ وقت مخاطبہ کے ، تو جیسے کہ موت عیسیٰ علید السلام پر یعنیٰ اس کے جسم پر آئی ب\_رفع بھی ای کے لئے ثابت ہواتو معنی بیہوا کدائے پیلی میں تیرے بدن کو مار کر مجرتم کو مع بدن اورروح کے اٹھانے والا ہوں۔ حالا تکہ جم مے مرفوع ہونے کا کوئی قادیانی قائل نہیں۔ بلکہ مرزائیوں کےمطابق بیمنی ہے کہ اے عیلی میں خھوکو مارکر تیری روح کوسوائے بدن کے اٹھالیا اور یہ پورامٹی خوداس عبارت کا مطلب ہرگزنہیں ہوسکتا۔ کمامرادرا گرمعطوف میں ضمیر خطاب سے مرادروح لياجاوب بعلاقد ذكركل اورمراواس يجزعب كماموندجب الجمورتو كياوجدب اسم فاعل كواسية معنى شرنبيس ليتا اور ظاهر نصوص آيات واحاديث وكلام علماء شر مجاز ورمجاز اور تاویل علی الناویل کا بعروسه لیتا ہے۔شاید کہ قادیانی ملا میری بات کوتو نہ مانے اب میں وہی معنی پیش کردوں۔ جواس آیت کا اس کے ٹی اور ٹی کے مددگار فاضل نورالدین نے لکھے ہیں۔

نوری فعت دوں گا اورا پی طرف اٹھا وَں گا ، تو بیدونو ن معنی مرز انے البام کی برکت سے کئے ہیں۔ الال معنی میں موت یقینی نہیں تحض احتمال ہے اور مرزامقام استدلال میں ہے۔متدل کولزوم جا ہے

تمہاری موت کے وقت میں بہود کے قل ہے تم مت ڈرو۔ دیکھورسالہ تننج کواس آیت ہے بھی

یں کیا نقصان ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب کہ میود نے تیسی علیہ السلام کو آس کرنے کا ارادہ کیا اور عیلی علیہ السلام کوخوف گزرا تو پروردگار نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں ہی تم کو مارنے والا ہوں۔

الجواب ..... اس آیت سے تو خود حیات عیلیٰ علیدانسلام ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو رساله تنج كويعنى عيسىٰ عليه السلام كويمبودك باتحد ف آل ندمون ويا- بلكه زعده آسانول يرامحاليا-رفعہ کی خمیر کا مرجع عیسیٰ تام روح اور بدن دونوں کا ہے۔مرجع اس کاروح عیسیٰ تبیں جیسا مرز اکہتا ہے کہ مراداس سے رفع بھر کی روح میسیٰ کا ہے۔ جیسے کہ شہداء کے لئے رفع بھر بی ہے۔ کیونکہ

مارفے والا ہوں۔اس سے شبوت موت بالفعل تو نہیں ہوا۔ بلکہ وعد ہ موت ثابت ہوا ہے اور اس

مجى ابل سنت والجماعة كومفزنيس ب- كونكداس كامعنى بدب كدات عيلى عليدالسلام ميس تجهوكو

''هو الذي ارسل رسوله بالهدى '' كم تعلق مرذا كاثر جمرٌ درچا ہے۔اس كود يكھ وكد حیات فی السماء کاعیسی علیدالسلام کے لئے اقرار کیا ہے اور اگر متوفیک کامتنی ممینک لیا جاد سے تو

ا ثدهاز ورنگایا۔ مرآ خربیر حضرت عیسیٰ علید السلام اورعلائے الل سنت و جماعت کی کرامت دیکھوکہ کیماصاف موافق مذہب مسلمانوں کے معنی کر گیا۔ای براہین احمد یہ میں موجود ہے۔عیسیٰ علیہ السلام آسانوں میں ہیں۔میرے بعد ایک دوسرا آنے والا ہے۔ وہ سب باتیں کھول دے گااور

موت عيسى عليه السلام كى البت ندموكى \_

معتی اور مرزا کا دوسرامعنی ہم الل سنت و جماعت کے اعتقاد کے موافق ہے۔ ہم اس کو مانتے میں اورقاد مانعول کو بھی میمنی ماننا جائے ورندمر تد ہوں عے۔اسے وحرم اور دین سے،اصل میں بات يب كم باطل كى طرف كتناى كو في فخض أكر چدز وراكاو ي مرحق بات كات ما باس كى زبان ے بالافتیار یا بالافتیارنکل بی جاتا ہے۔ مرزانے چندسال سےموت عیسیٰ علیہ السلام يربهت

فیملد کردیا بے کداس کوئیٹی علیدالسلام کی موت پر جرگر جزم اور یقین میں ہے۔ مولوی نورالدین کا

جب بی ہے کیسی کومع اس کے جمد کے آسانوں پراٹھا کرمعزز کیا جائے۔ پس مرزانے توخود ہی

الاست لال "اوردوسر معنى شرموت كاذكر بهي ثبيس كيا- بلكه يوري نعت كااور يوري نعت وثيا

احمال سے كامنيس چلما \_ جب احمال بيدا مواديس بإطل موكى \_ "اذا جاء الاحت مال بطل

ال بناه در عبارت آراً في إلى المرح وفي جائب كل كن "بيل دفع دوسه "اس بي ايك آديد كم بالمناه در عبارت المناه الم باخرورت حذف انتائز تاجي" والعدف كور راجع من العددوف " دورايد كركل امت مرحوم ك اعقاد كالف وجاتا به وجاتا بهاست كل موت شي طيد المنام كى تابت شهو في ... تولد ..... "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد"

وی پیشان المسلس می بیشان المسلس می نسان المسلس الم

قرا ..... "الم نجعل الارض كفاتاً احياء وامواتا"

موال ..... پرودگار تے آن ان کی میں بیسادروں ن میروسے۔ موال ..... پرودگار تے آن ان کی میں فرایا: "فیصل استحد ون وفیصل تموقون "اس فی میں آن گوگ دعوں ہوگاواس میں آم موگ مرزاان حمرے مجاہے کوئی فروش کی صورت سے شآ سان پر نھودو مکا ہے اور شوہاں پرمرے گا۔ یہ بین دیل ہے۔اس بات کی کہ بغیر کروَز بین کے نوع انسانی کا ستنقر اور مستودع کینجی قرارگاہ اور نیس تو گھر متح بن سریم آسان پر کس طرح بقیدایا م حیات بسر کررہ ہے۔

الجواب ..... يدبيان بطريق اصالت بيكي اصل توييب كداى زيين يل زندگانی بسرکریں مے اور ای میں مریں ہے۔اس میں بدتونہیں فرمایا کہ بھی کسی امر عارضی کے سبب سے بھی کمی دوسرے کرہ میں نہ جائیں گے۔ بلکہ اگر کوئی زمین پر پیدا ہوتے ہی آ سان پر ا ٹھایا جائے اور دو ہزار سال یا دس ہزار سال تک وہاں زندہ رہ کر پھروفت موت کے زمین پر آ کر مرجائے تواس برجھی بہآیت صادق آئے گی۔ بعبداس کے کداس کی حیات کھے قدر اور موت وونول على الارض أورنى الارض يائي كتيس "ولع مدى هذا ظاهر جدا " غرض كدره ارضى كا قرارگاہ اور سکونت کی جگہ ہونا بطریق اصالت کے بیرمنافی نہیں۔ اس کے کہ بعض افرا دیشری کو عارضی طور برکسی اور کرہ میں رکھا جاوے۔ دیکھوجیسا کدملائکہ کے لئے موطن اصلی اور قرار گا وکبی افلاک ہیں۔ چربھی باوجوداس کے زمین پر عارضی طور پرسکونت اور آمدورفت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ مرقطرة بارش كے ساتھ ملائكه كا آيا۔ جنگ بدر ش ملائكه كا آنا واسطے امداد اہل اسلام كے۔خود حضرت جبرئيل عليه السلام كا آنا حضرت عليقة برقا وكي غميا ثيرص ١٨٣ بيس ب كدجرائيل عليه السلام چوبیس بزار باررسول النه فلطحه پرنازل موا ہے ادراییای بکثرت نزول موا ہے۔جیج پیغیروں پراور ہرانسان کے ساتھ جو کثیر ملائکہ مقرر ہیں۔ ہاتھ، یاؤں، ناک، کان، آ کھ وغیرہ سوراخوں برمتعین یں ۔خودمنہ برایک فرشتہ مظرر ہے۔ جب کو کی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے۔فوراً حضرت مالے کی در بارش لے جاتا ہے۔ دن کے اعمال رات کو اور رات کے دن کوفر شیتے لے جاتے ہیں۔خود كراماً كاتبين جوبرانسان كے داكيل باكي موقد هے برمقرر بيں -كيامرز اكوياد نيس - بعدموت مسلمان کی اس کے ہمرای فرشتے اس کی قبر پراستغفار اور تبیع وخلیل پڑھتے رہتے ہیں اور قیامت تك يرصة رين كم مجداور خاند كعب كرواكرد جو بزار بافرشة محافظ ريخ بين وقت خروج دحال کے مدیند منورہ اور مکم معظمہ اور بیت المقدس اور طاکف کے گروا کر وفرشتے و بوار باندھ کر د جال کوروک لیس گے۔اگر ساری مثالیں تھوں تو دفتر عظیم ہوگا۔مسلمان منصف کواس قدركافى بين اور بدمزاج بدين عذو أسلمين كوقرة ن شريف بعى كافى تيس اور فيها تدحيون و فیھا تموتون ''میں تقدیم ظرف ہے جو کہ حمریایا جاتا ہے کہ ای زمین بی میں زندہ رہو گے اورای زمین ہی میں تم مرو گے۔ سووہ سرعتی نہیں بُلکہ اضافی ہے۔ بنسبت استقرار اصلی کے "واما الاختصاص الستعاد من اللا في قوله تعالى ولكم في الارض مستقر

ومتاع الى حين ، فهو التر للجعل التكويني الذي له المجعول اليه عارض غير لازم وفي هذه الصورة يتصور الانفكاك بين المجعول ولمجعول اليه كما في قيل ما تعالى وجعل الليل الباساً وجعل النهار معاشا ، اذا كان زيد يصصل وجه المعاش في الليل وينام في النهار "رئيل عارضي موني ونجول اليالي عن المناس من الليل وينام في النهال عن المناس المهالي المناس عن الليل وينام في النهال عن المناس المهالي المناس المن

قوله..... "والى غير ذلك من الآيات"

الجواب ..... وه آیات حلائی کے قئم می شن پوشیده ره مکیس ـ اگر در کر کا تو ان کا جواب بھی دندان شمکن دیا جاتا اور بار باطاء الل اسلام نے ایسے جواب دیے ہیں کہ اب تک ۳۱۳ مرزائیوں سے اس کا غلط جواب بھی نہ ہوسکا۔ جس محض نے مسلمانوں کی کماییں دیکھی ہیں وہ اس کوفوب جانت ہے۔

۔ قولہ ..... اور احادیث میں بھی حیات میسوی کا ذکر کھیں ٹیس ہے۔ اگر سُے تو وفات

كاثبوت بإياجا تاب\_

الجواب ...... "لمدنة الله على الكذبين الدجالين "عشى ما المحام كرجات كى اما واحث من المحام كرجات كى اما واحث من المحام كرجات كى اما وحث من المحام كل اما واحث من المحام كل اموا حدث المحام كل اموا حدث كل المحام كل اموام آل المحام كل المحا

گرند بینر بروز څیره څپڅم چنمئه آقاب را چه گناه رمال څخ کودیکوټاک چهالت کا پروه اثنر جائ اور پکوندر قبیاری تروید کے خمن میں

اس کتاب میں بھی ندکورہے۔

قولہ .... چنانچہ فیل میں ایلور تموند کے تمن مدیث کے کو سے بم م آتی کر سے بی ر۔ "قال شیرانی فاقول کما قال العبد الصالح وکنت علیهم شهیدا مادمت ثبیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم "برحدیث بجامیح بخاری ش ہے۔

۲۰۰۰۰ "قـال تَلَيِّهُ فـاخـبرنـى ان عيسـىٰ بن مريم عاش عشرين ومانة سنة "يرحديث بروايت مخرت ما تؤمدية فم تذك حاكم ولمراني شركوبود بـــ

سسس نقل المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الا التبساعي "يصديث بالمنظمة بهت كمايول عن موجود ب- مثل تغيران كثير وقو مات كميد والمعالمة والمجاورة في ووثيرو-

اقول ..... بيعلمي بهي بري بلا ب-ملاجي فقط عبارت كتابون كي سوائي فهم مطلب کے لکھ مارتا ہے اور وہی عبارت اس کے منہ پراٹی ماری جاتی ہے۔ ملاجی نے تین کھڑے تین حدیث کے بیان کئے ہیں۔ پس میں بھی باتر تیب کے بعد دیگرے جواب دیتا ہوں اور انہی كمابول سے حيات عيسىٰ عليه السلام كى ثابت كرتا ہول \_ ناظرين كوغور وانصاف سے ملاحظ فرمانا ما بعد اوّل كلز على جواب مفصل تي غلام كيلاني بركردن قادياني من بي يهال بقدر كفايت بیان کرتا ہوں۔اوّل قادیانی کا مطلب بیان کرتا ہوں دو بیہ بے کہ بخاری کی حدیث کے اس اوّل كلزے ہے معلوم ہوتا ہے كئيلى عليه السلام قبل رسول الشقاف كون ہو گيا ہے۔ كيونكه رسول الشفائي فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کے پروردگار مجھے میری امت کے اعمال کی نسبت وريافت فرمائے گا تو ميں جواب ميں وہ بات عرض كروں گا جو كه بندہ صالح يعنى عيب عليه السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کبی ہے۔ یعنی جب کرمیٹیٰ علیدالسلام سے انٹد تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عيلية في كها تفاك نصاري تم كواورتمهاري مال كوغدا ما ين توعيلي عليه السلام في كها: " و يسب عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "أورهاش ال ير صاضراوران كانكمبان جب تك كديس ان كاندر تحااور جب كدوفات دى توف جيكويا الله توتو عى تعالمهبان ان ير ـ رسول الشقايعة فرمات بين كه ش بحي انسان كهول گار: في امت كرنا جائز افعال کی نسبت جوانہوں نے میرے بعد کئے ہوں گے۔ مرزااس طور پرتر جمہ کرتا ہے۔ اس وجہ ك أن فاقول كما قال العبد الصالع "من لفظ قال ميغد الني كاب رسول التعليم ت فل بدواقعہ وچکا ہے۔ بدواقعد وزقیامت کانہیں۔ بلکد دنیای کا ہے اور عینی علیدالسلام کے م نے کے حداس کے روح نے اللہ تعالی کے دربار ش میرف کیا ہے۔ پس قال کی مضویت یہ

نسبت زماند حفرت علي كالتاب اورتوفيتى كامعنى موت كالمارا بي في محمد كاليتاب. اقل جواب .... اس بناء يركه قال بمعنى يقول باور توفيتن كامعنى موت حقيقي كي تقترير براور بدواقعه بروزحشر هوكا معني بيهوا كه كيه كاعيسي عليدالسلام بروزحشر باالله جب تك كه عن ان کے اعدر موجود تھا تو ان کے اقوال وافعال برحاضر اور تمہان رہا اور جب کہ تو نے مجھ کو وفات دی بعداتر آنے کے آسان سے تواس وقت تو خود بی ان برنگہبان تھا۔ پس جب کہ تحقیق موت كاس مريم كے لئے بعد النزول بوگا لو توفيني كى ماضويت بنبيت يوم الحشر كے خودى ہوجائے گی اور چونکہ بروز حشریہ جواب وسوال بیٹنی ہے۔لہذا یقول کی جگہ جو کہ صیغہ مضارع کا ہے۔قال صیفہ ماضی لا یا گیا تا کہ تحقیق واقعہ پر دلالت کرے اور ماضی بمعنی متنقبل قر آن شریف ين بقرينه سباق وسياق بهت جكرة ياب - چنانيدُ اذا الشهه سي كوّرت ""تفيرخازن مين ابن عباس صدوايت ب-"يكور الله الشمس والقمريوم القيامة واذا النجوم انكدرت قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ فلا يبقى نجم الاوقع "اورايك ى اس كے بعد كے كلمات اس مورة مبارك كاكر چه بصورت ماضى بيس كرمعنى ان كامضارع كا ب-ديكمو اذ تبدو الدين اتبعوا "ش ماض تراجمني مضارع منتقبل بركوكدريرات حشر کے دن ہوگی اور حدیث شریف میں بہت جگہ ماضی مضارع کی جگر آیا ہے۔ (می بخاری شریف ص٣١٧) بي كتاب المساقات ، وتنن حديثين قبل ايك حديث ب- الوجريرة كى جس مين استاذن ماضی کا صیغه بمعنی مضارع بستاذن لیا گیاہے۔ بقر پید فیفول اللہ نتعالی کی یوری حدیث ہی ع-"عن ابي هريرة أن النبي عُناله كان يوما يحدث وعده رجل من اهل البادية ان رجـلا من اهل الجنة استاذن ربه في الزرع فقال له الست ''اورڅور عیلی علیه السلام کے مزول کی حدیث موجود ہے کہ جب د جال عیلی علیہ السلام کودیکھے گا تو بھل جلے گا۔ جیسا کر قلعی بلمل جاتی ہے۔اس مدیث میں صیفہ ماضی کا فرمایا عمیا اور مراد اس سے ستقتل ب- وه عبارت بيب-" ذاب كسايدوب الرصاص "صحح بخارى كمّاب الجهاد باب مع اخبار في سيل الديم يلى مديث من جويرع ارت ب-" ويع عداد تنقتله الفئة البياغية عماريد عوهم إلى الله وبدعونه إلى النار "الرير(طاميَّى ١٥ س٥٥٩) صُ قُرِاتَ إِن - " العرب تخبر ماالفعل المستقبل عن الماضي اذا عرف المعنى كماً تخدر بالماضي عن المستقبل "كمّاب الجهادباب جوائز الوقد ش ب-" فقالوا اهجر رسول الله عَلَيْلُه "مين ماضي معنى متقبل ب-"اي يهجر من الدنيا واطلق

لفظ الماضى لمارأ وافيه من علامات الهجرة عن دار الفناه اه حاشيه بُذاريَ"

مريم أانت قبلت للناس اتحذوني وامي الهين من دون الله يعيسي ابن مريم أانت قبلت للناس اتحذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكن لم ان اقول ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم مافي نفسك أنك انت علام للغيوب ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوالله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت علي كل شئي شهيد ان تعديهم فانهم عبادك وان تخذيلهم فانك انت العزيز الحكيم وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها ابدا ورضي الله عنهم ورضو عنه نلك الفوز العظيم "

تغيرخان ش ب-" قوله عزوجل اذقال الله يعيسي ابن مريم أانت قلت للناس تحذوني وامي الهين من دون الله وقال سائر المفسرين انما يقول الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله يوم يجمع الله الرسل وذلك بوم القيمة "يهال جب كدقال وبمعنى منتقبل ليا توبيا عتراض واردموتا تماكد: " أذ قال الله " یں اذکی اقتضاء تو یہ ہے کہ مدحودل اس کا ماضی رہے تو جواب دیا کداذ بمعنی اذا ہے۔ جواب کی مُارت بيب " واجيب عن حرف اذبانها قدتجيي بمعنى اذا كقوله ولوتري اذ فزعوا يعني اذافزعوا وقال الراجز • ثم جزاك الله عني اذجزي • جنات عدن في السموات العلى "اورمدارك وغيره من بهي ايابي عهد ق ال الله هذا يوم ينفع الصادقين "كمتعلق بى خازن ين كرجهور علاء كالقاق م كريدون قيامت ك ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کہ روز قیامت کے قبرے اضفے گا تو کہ گا۔ بیجو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ے قصد کیا ہے۔ 'الاما امر تنی به الآیه ''اورتغیر جلالین میں بھی قال کو بمعی يقول ليا ب-"واذكر أذ قبال أي يقول الله يعيسي في يوم القيامة توبيخا لقومه" كالين من ب-"فالماضي بمعنى المضارع على طريق قوله تعالى ونادي اصدب البعنة "ناوكي معنى ينادى باورامام بخارى كالدب بيمى يكى بكرة يت كريمة اذ قال الله يعيسي ابن مريم "من قال بمعنى يقول برجيها كـ فاقول كما قال العبد المصالح "مين قال بمعنى يقول إور فلما توفيتني "عمرادموت بمرووموت جو بعد النزول من السماعيسي عليه السلام بروارد ووكى - امام بخارى كتاب الشعير باب مين " قد و اسه ماجعل الله من بحيرة "كاذ قال الله من قال كومعنى يقول كيت بير محروه اذ كوصلين زائر من الرائية من الوياصاف الينا في جب كوبيان كرت من كدابن عباس كي حديث ف اقدول كسلقال العبد الصالح " يكونى يرنت مجك كرعبوصال يعن عيلى عليه السلام كاجواب يميل مو چكا إور افلما توفيتنى "خرويتا ككيلى مرچكا بـ بلك واذقال الله "من قال بمن يقول كي باوريهوال وجواب قيامت كون موكاتب كاثمره بيهواكد: "فلما توفيتني" كاتعلق قيامت كے دن سے بے جبیا كه درمنشور ميں فدكور بے كه قمادة سے كى نے كہا كماس آیت کا قصر کب موگا۔ کہا قیامت کے دن اس پردلیل میفر مائی کد کیا تو نہیں و بھتا۔ خدا تعالیٰ خود فرما تاہے کہ بیتمام با تیں ایسے دن ہوں گی جن میں چوں کوسچائی نفع دے گی۔'' هدذا يدو مينفع المصادقين صدقهم "مامل بيهواكمة تخضرت الله فرمات بي كديرورد كارجب روز قیامت کے جھے نے مائے گا کداے جم مجھے کومنطوم نہیں کہ تیرے اصحاب لین امت کے لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ بعد تیرے تو میں اس کے جواب میں بندہ صالح عیسیٰ علیہ السلام کا قول عرض كرول كاكه: "وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "اوريس ان كالكران تها جب تك كديس ان كي تف چرجب كدمارديا توفي جوكوتو توبى ان يرتكبهان ربا-اس مديث من "كما قال العبد الصالع " من قال يمعنى يقول -اورفلما توفیتی سے معنی موت کا ہوا۔ محروہ موت جو بعد النز ول عیسیٰ علید السلام کے لئے ہوگی۔جس ك سار الله اسلام محابكرام سے لكرآج تك قائل بيں ليس المام بخارى بھى كل امت مرحومہ کی طرح نزول سے بن مریم اسرائیلی کائی قائل ہے۔ نداس کے سی مثیل کا چنا نچے امام بخاری نے اپن تاریخ کمیر میں بھی فرمایا ہے۔جس کوعلامہ سیوطی نے تقییر درمنثور میں ذکر کیا ہے۔ "واخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله سَهَ وصاحبيه فيكون فبره رابعا "ابذره بخارى ك تحتى الم بدرالدين عينى كى عبارت نقل كرتا مول - "باب وكسنت عليهم شهيدا . وانه قال الله يا عيسى ابن مريم أانت قلت للناس • مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليهما السلام قائل له يوم القيامة بحضرة من اتــخذه وامه الهين من دون الله تهديد النصارئ وتوبيخا وتقريما على رؤس

الاشهاد · هكذا قال قتادة وغيره "الم يخاري كالرقول" واذ قال الله يقول قال الله واذ ههنا صلة "يُعَنَّ فرات إلى "أشاربه الى قوله تعالى واذ قال الله باعيسى ابن مريم وان لفظ قال الذي هو ماض بمعنى يقول المضارع لان الله تعالىٰ انما يقول هذا القول يوم القيمة وان كلمته اذ صلته اي زائدة وقال الكرماني لان اذ للماضي وههنا المرادبه المستقبل قلت اختلف المفسرون هذا فقال قتادة هذا خطاب الله تعال لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام يـوم القيمة توبيخاوتقريعا للنصارى "افتلاف فقاس م بكراً يات ب جواب دموال قیامت کوموگا۔ یاوقت آسان برجائے کے ہو چکا ہے۔ جیسا کرعنقریب آئے گااس ے ثبوت موت فی الحال نہیں اور نہ کی کومفر ہے۔ بلکہ اختلاف کی دوسری شق ہے تو رفع بحسد وعلی السماء ثابت ہوتا ہے اور علامہ سندی اس بر فرماتے ہیں کہ قال بمعنی لیٹول ہے اور اذعبارت بیں تفسير لبيان أن الماضي بمعنى المضارع وقوله قال الله لبيان أن أذ زائدة ثم صرح بذلك يقوله واذ ههنا صلة كافه قال قال في اذ قال الله بمعنى يقول واصله قال الله واذ زائد والله تعالى اعلم انتهى "اورامام بخارى في جوكرا ك ممكم يس متوفيك كامعنى ابن عباس مح ميك لكها بي واس بي وعده موت بوا بالفعل موت اب نہیں ہوتی۔ پروردگارفر ماتا ہے کہ اے میسیٰ میں ہی تجھ کو مار نے والا ہوں نہ یہود، اور اظہار اس امر کا ہے کہ میسیٰ نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کواس کے وقت موت میں مارے گا اور جو كه يسلى عليه السلام كو خدا يا خدا كا بينا كهت بين وه مجمد جائين كدميج ابن مريم بهي مثل آ مخضرت الله كارموت مار مول على الم بخارى كاصاف يبى ذبب بكريدوال وجواب حشر كون موكات كما يدل عليه قوله تعالى (هذا اليوم ينفع) فلما توفيتني "كايت إوقات بعدالزول عاورمديث فاقول كما قال العبدالصالح مين قال بمعنى يقول ب\_ا گرامام بخارى كايد ذهب نه دوتا تو قال كويمعنى يقول اوراذ كوزا كد كهنے اور مذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كالف كى كيا وجهى اورموت كوزمانه ماضى من كول ندابت كرت فود امام بخاری کا باب نزول عیسیٰ کا بائدهنا اوراس کے آئے کو قیامت کی نشانیوں سے تغمرانا اوراس ز مانے میں ایک بجدہ کا ونیا اور دنیا کے اسباب سے اچھا ہونا اور ان کورسول الشفاق کے مقبرہ میں وفن ہونا اور جج اور عمره كا احرام با ندهنا اور الل كماب سے سوائے اسلام كے جزيدوغيره كچھ تبول ند

کرنا۔ بیصاف کبدرہا ہے کہ امام بخاری کا فدہب موافق فدہب کل امت مرحومہ کے ہے۔ برا احتى اورا ندهااور كمراهب جوامام بخارى كافد بب بيكتاب كيسلى عليدالسلام مركحة اوران كامثل آیا۔ان احادیث وآیات وفاسیر شل توعیلی بن مرتم اسرائیلی بی کے دوبارہ زیمن پر زندہ باصلہ آنے کی خوشخری ہے۔ مرزائی لوگ کسی ایک ضعیف حدیث ہی سے ثابت کردیں کہزول عیسی ے مراداس کامٹیل ہے۔ خالی زبانی یا تیں کیتے ہیں۔اللہ تعالی ان کواسلام دیوے۔افسوس کہ مثیل عیسی علیہ السلام ٹابت کرتے ہیں گرموقوف ہونا جزیر کا یا بہتر ہونا ایک مجدہ کا تمام دنیا ہے وغيره وغيره -اب تك كونى نثان ثابت نه كرسكيه زيادة حميّ السمقام كى جناب فضيلت مآب فاضل کولزوی کی تصنیفات میں موجود ہے۔اس میں دیکھو۔

جواب دوم ..... اس بناء يركماً يت" أذ قال الله "شماذ زائد بين اورقال ماضى بھی ایے ہی معنی میں ہے۔ یعنی رسول الشفائل ہے تیل درمیان باری تعالی اور عیسی علیه السلام کے برجواب وسوال ہو چکا ہے۔ مر (توقیقی) فلما توقیقی ش بمعنی موت نہیں۔ بلکہ بمعنی فعننی ہے۔ معنی بدہوا کدرسول التعاقب فرماتے ہیں کہ جب مجھے بروردگار میری امت کی نسبت دریافت فر مائے گا تو میں وہ عرض کروں گا جو کہ بندؤ صالح عیسیٰ علیہ انسلام نے بروقت زندہ اٹھ جانے کے آسان پرعرض کی تھی۔وہ یہ کیسی علیدالسلام نے کہا تھا کہ یااللہ میں اپنی امت پر تحران تھا۔جب تك كمان من موجود تهااور جب كما تحاليا توني مجهو يا الله آسان برتو تو خودى ان كاتكران تها-قرآن شريف پس اکثر جگه تونی کامنی موت یا نیند ہے۔ محرفلما تونیتنی بیس بمتنی موت بیس بلکه عنی ر فعتنی ہے۔جس کامعنی ہیے کہ جب کہ اٹھالیا تونے مجھ کو بیمعنی بہت کمایوں میں موجود ہے۔ جس میں صاف رفع جسی سے بن مریم کے لئے قابت ہوتا ہے۔ تحربہتر یکی ہے کہ عبداللہ بن عماسٌ ی کی روایت نقل کردوں تا کہ ملا تی کوگریز کا رستہ نہ لے۔ کیونکہ ہدلیۃ کمہندی کی اخیر ش کسی مندوستانی شاعر کی نظم جوملاجی نے لکھی ہاس میں خودا بن عباس سے سندلی ہے۔ وہ شعربیہ ہے۔ فرزند عم مصطفى ارشاد فرمات مين كيا

د کھے جے ہوشک ذرا کیا ہے بخاری میں رقم

اس فرزندع مصطفیٰ ہے عبداللہ بن عباس عمراد ہیں اور ملاجی کے قادیانی نبی نے تو جابجا عبدالله بن عباس ف نقل كيا ب اوراس كوافقه الناس لكها بروي عبدالله بن عباس في اگرچه بخارى ميں متوفيك كامعنى مميتك مين تيرا مارنے والا ہول ليا ہے جس سے فقط وعد و موت ثابت ہوتا ہے۔ مرفلما توفیتنی کامعنی فلمانعتنی لیتے ہیں۔ موت کامعی نیس لیتے۔ اب امید ہے کہ مرزائی لوگ این عہاس گامی تو بان ہی لیس گے۔ اپنے تی کا اجاح کر کے دیکھو تغیر درمنفور میں فلما وفتی کے متعلق نعتی کا می محق مروی ہے۔ اخرج ابوالشیخ عن ابن عباس ان تعذبهم فافهم عبدادك يقول عبيدك قد استوجبوا العذاب بعقالتهم وان تغفرلهم اى من تركت منهم ومدفى عميد عدى عيسى عليه السلام حتى الهبط من السماء الى الارض يقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك واقروا انا عبيد وان تخفرلهم حيث رجعوا عن مقالتهم فانك انت العزيز الحكيم "ورمثور فيال يجهد النا انت العزيز الحكيم "ورمثور فيال يجهد النا امان عبيد وان المرابئ كى اورار تا

(تیرنازن طراقال ۱۹۰۵)ش ب- "فسلمسا تدوفیتنی یعنی فلما رفعتنی الی السماه فالعراد به ووفاة الرفع لا العوت ۲۰۳۴ بُرگی صیت شریع مبارت موجود به ادرایهای تغییرعهاس شرفانه الوقیتی کامیخ المارفشتی شور به اور بخاری کی شنی شریع سخن بی نقل کیا ب- "وقسال السدی هذا الخطاب والجواب فی الدنیا وقال این جرید

هذا هوالصواب وكان ذلك حين رفعه الى السماء الدنيا'' (تُتِرغازنِ\*رعهشُّولِ الرئاقِّ لَيَّا اللهِ يَا عيسى ابن مريم أانت قلت''كَ عِ-''اختلف المفسرون في وقت هذا القول فقال السدى قال الله يعيسي هذا القول حين رفعه الى السماء بدليل ان حرف اذ

ي ور (تنيرنازي ٥٠٥) ش ب-"وهذا القول موافق لعذهب السدى حيث يقول ان هذه العخاطبة جرت مع عيسى عليه السلام حين رفع الى السعاء "مرمري كاتول جهور كالف ب- جهودالل اطام يركح في كريري بواب وال بروز آيامت موكارات كي مركزور ب-" وقال سائل المفسرين ان انما يقول الله له هذا القول يوم القيمة اما على قول جمهور المفسرين ان هذا السوال انعا يقع يوم القيمة "

یں مالان کا خواب میں مائٹ کا جواب ہیہ کہ حاکم نے متددک میں عائشے ہے اس طور پر روایت کی ہے کئٹ کی طیدالسلام ایک سوہر س تک زندہ در ہااور ہر تی اپنے باقتی سے ٹی کی نصف عمر پاتا ہے۔ یس پہلے آول کوسب نے نصار کی کی طرف منسوب کیا اور حدیث عائشر کا ذکر کر سے حافظ ''وكالمسترك على تساهل منه فيه بادخاله فيه عدة موضوعات جمِلَه على تصحيحها أما التعصب اخاربي به من التشيع وأما غيره فصلا عن الضعيف وغيره بل يقال أن السبب في ذلك انه صنفه في آخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير اوانه لم تيسرله تحريره وتنقيحه ويدل له ان تساهله في قدر الخمس الاول منه قليل جدابالنسبة لباقيه ، نعم هو معروف عند اهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه ''أورطراني مِنْ وَ خود میدموجود ہے کہ بہشت میں لوگ داخل ہوں تھے۔۳۳ برس کی عمر پر جو کہ میلا د ہے عیسیٰ علیہ السلام كی قبل رفع كے، ديكھو بدورالسافرہ ص٢٥٣ بركه طبراني كى عبارت كُوْقل كيا ہے۔ تغيير درمنشور م ب- " اخرج البخاري في تاريخه والطبراني عن عبدالله بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله شكال وصاحبيه فيكون قبره رابعاً" ماكم اورطبرانی دونوں عیسی علیدالسلام کوزندہ مان رہے ہیں۔ اگر ملاجی حیا ہوتو مان لواور امام مہدی کے آنے کا بھی امام طرانی قائل ہے۔اس نے اس کے اثبات میں صدیث نقل کی ہے۔جس کے آخر میں کہاہے۔رواہ جماعة عن الى العديق حضرت على سے روايت ہے كديارسول التعلق امام مهدى ہم الل بیت سے مول مے یا کسی غیرے، فرمایا حضرت اللہ نے کہ ہم سے مول مے اور اللہ تعالی ان کے ساتھ اس دین کوختم کرے گا۔ رواہ الطبر انی ورواہ ابولیم فی الحلیة اور طبر انی نے اور علامات امام مهدی کی بھی بیان کئے ہیں۔ دیکھورسالہ تی کو۔

تيسر ك كلزے كا جواب ..... اوّل جواب يدكه حديث بعض ناقدين حديث كے نزديك غيراتابت ب كمافى اصول الحديث دوسراجواب بيك برتقديراس كاتابت كمقيد يقيدنى الارض ال يعنى مديث كي تقريم بارت برب- لوكان موسى وعيسى حيين في الارض لمها وسعهما الاامتباعي يعني أكرحضرت موكى عيسي عليهاالسلام زنده بوتي زيين برتوان كوجائزنه . موتا محرميراا تباع بمرجونكه وه دونول زنده في الارض نبين بن لبندا اتباع في الارض اس وفت متفي بيد يعنى دونول زئده بين محرزنده زبين برنيس بين موى عليد السلام اگرچه بظاهر فوت موسك مِن حكرانبياء يلهم السلام بحيات حقيقي عندالله زنده بين حبيها كداوراولياء الله "كمها وردان اوليهاء الله لا يسموتسون بـل يستقلون من دارالفغاء الى دار البقاء ''*اوران دؤول يَغْبرول كل* تخصیص اس لئے کی کہ بیددونوں نبی آخر کے اولوالعزم ہیں ادر میسیٰ علیدالسلام بھی اگرچہ زندہ ہے۔ گرزندہ فی الارض نبیں۔ بلکہ آسان پر زندہ ہے۔جولوگ حدیث کو بھی مانتے ہیں وہ فی الارض کی قید ضرور لگاتے ہیں۔ اگر برہمن بور یکا ملاجی ندمانے تواس کے قادیانی غرب کے جید عالم ثقة ملقب بد فاضل محمد احسن امروبی کی کتاب سے ثابت کردوں اور سجان الله غرائبات زماند سے ب کد مرزائیوں کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے۔جس سے جمہوراال اسلام کی بات مانی جاتی ہے۔ اس محمداحسن امروہی نے اپنی کتاب مٹس بازنہ کے صفحہ ۱۷ میں لکھا ہے۔ دریارہ اثبات موت عیسیٰ على السلام ك (اوريكي) يت قريد ب مديث لوكان موسى وعيسى حيين "جسك صحت صاحب فتوحات كوسلم ب حيات سے حيات في الارض مراد ليني ر)

اقول .... و جوگ افتو مات بی میں حیات کی کاتفرن کی تقامت کر کردی ہے۔جیسا کر کہ کے مقامت کر کردی ہے۔جیسا کر کہ کردی ہے۔جیسا کے کہ کر دارا دراب بھی بیان ہوگا ۔ فیڈا یہ حدیث خوات و غیرہ اللہ اسلام کو جوشنق ہیں۔
حیات کی معرف کی کہ کی کھی کہ اور کے اجام حول کا معرف کا معرف کی معرف کی معرف کی ہوا تھی ہوا۔ اس اللہ میں معرف کی معرف کی ہوا۔ اس کے لیے معملی ہوا۔ اس کے بعد کی معرف کی معرف کی معرف ہوا کہ میں کا دارات کی معرف کی ہوا کہ کہ معرف کی ہوا کہ کہ کہ معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی ہوا کہ کہ کی معرف کیا ہے جو بیان کی ہوا کہ کہ کی معرف کی معرف کی معرف کی ہوا کہ کی معرف کی ہوا کہ کی معرف کی اس کے دیا کہ کی معرف کی اس کے دیا کہ کی معرف کی اس کے دیا کہ کی معرف کی معرف کی معرف کے معرف کی معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کی معرف کے معرف کی معرف کے معرف ک

ا بن عراكی حدیث مرفوع جس ش نصله انصاری كا ذكر بـ حیات میح كوصاف ثابت كیا بـ اور بری قوت سے کہ جس سے جار ہزار اصحابی کا اجماع حیات سے برٹابت ہوا ہے اور اس حدیث سے اڈل ۳ سطر برفرمایا کہ ہمارے موجودہ زمانے میں ایک جماعت زندہ ہے۔ عیلی اور الیاس کے امحابين ت- وفي زماننا اليوم جماعت احياء من اصحاب عيسى واليهاس ''اورفتوحات كے باب ٣٦٧ ۾ حديث معراج ميں لکھتے ہيں كہ جب رسول اللَّمَالِيُّةُ داخل ہوئے آسان میں توعیلی علیہ السلام اپنے بدن اصلی کے ساتھ وہاں تھا۔ کیونکہ وہ اب تک مرا خبیں۔اٹھالیا ہے۔اس کوانڈ تعاتیٰ نے اس آسان کی طرف ادراس میں اس کوٹھ ہرایا ہے ادراس آ سان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے اور وہ ہمارے اوّل مرشدہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم نے رجوع کیا ہے اور اس کو ہمارے حال پر بڑی عنایت ہے۔ ہم سے ایک ساعت بھی عافل نہیں ر 17-2/1 تب: ''فلما دخل اذا بعيسي عليه السلام بجسده عينه فانه لم يمت الني الآن بل رقعه الله الي هذا السماء واسكنه بها وحكمه فيها وهو شيخنا الاوِّل الاول رجعنا على يديه وله بنا عناية عظيمةً لا يغفل عنا ساعة واحدة " ای فقوحات کے باب ۵۷۵ ش ہے کہ حضرت محصلی کی کرامت میں سے ہے کہ برورد گارنے ان کی امت سے رسول کئے۔ مجر خاص کیا رسولوں سے اس کوجس کی نسبت انسان سے بدیر تھی۔ پس نصف اس کا ہوا انسان اور دوسرا نصف اس کا ہواروح پاک فرشتہ۔ کیونکہ جرئیل علیہ السلام نے ببدکیا۔اس کولین عیسی علیدالسلام کونی فی مریم کے لئے مبشر کر کے اور اٹھا لیا اللہ تعالی نے اس کو ا بني طرف \_ بجراس كوا تار \_ گا درحاليكه وه پرورد گار كاوني موگا ـ خاتم الا وليا موگا \_ آخرز مانديش تقم كركا محدثات كامت إن كثرة كماته عبادت بيب "اعلم وفقنا الله واياك ان من كرامته محمد الله على ربه ان جعل من امته رسلاثم انه اختص من الرسل من بعدن نسبة من البشر فكان نصفه بشر او نصفه الآخر روحنا منطهر املكالان جبرئيل عليه السلام وهبه لعريم عليها السلام بشرا سويا رفعه الله اليه ثم ينزله ولياءخاتم الاولياء في آخر الزمان يحكم بشرع محمد مناللة في امة "فوحات كص ٢٢ من عكرالله تعالى في القر المعاب بعدرسول النّعظية كتن رمولول كوان كرجسول كرماتها الدونيا من اورباقي ركها بالله تعالى في حضرت الیاس اور حضرت خواجه خطیجا السلام کواور بیدونوں پیفیبروں میں ہے جی اور نزول عیسیٰ

علیہ السلام کا مسئلہ اجماعی ہونا ثابت فرمایا۔ای بابسے میں ہے کیسیلی علیہ السلام کے نازل ہونے میں کوئی ظاف بی نیس دو قیامت کے قریب نازل موں مے۔ "وان لاخلاف ان ينزل في آخر الزمان "اور فوحات كياب ٣٧٤ ش ب عيلى عليه السلام اب تكنيس مرا\_ بلكه اس كوا شمالي بـ الله تعالى في ان آسانوس كي طرف "فساف لم يمت الى الان بل رفعه الله اليه الى هذا السماء "ال شخ اكبر فقوحات ش اورجى كى مكرتم كردى ب كىيىلى علىيەالسلام اب تك آسانول مىل زىدە بىر - جىپى كەالياس اورخىفر علىيەالسلام برىمىن بۇبىد کے ملاجی نے فتوحات کوشاید کہ دیکھانہیں ہے۔ فقط کسی مرزائی غلطانولیں دھوکہ باز ، اہلہ فریب کے کسی رسالہ کی بے سرویا عبارت کود کی کرفتو حات کا نام لے لیا۔ ملاجی نے جانا کہ فتو حات نایاب ہے۔ کسی کے پاس ندہوگی ۔ حوالہ دے کر جا الوں ٹس ٹام کراوں گا اور تغییرا بن کثیر کی عبارت مفصل قبل اس ہے گذر چکی ہے کہ وہ تیسٹی علیہ السلام کے آسان پر جانے کے اس جسم عضری کے ساتھ مقرين اوراى كيثبت اورمرى بير - پس مرزائيول كى بات كذب ابت موكى - ' ف العنة الله على الكاذبين "اوراليواقية والجواهرى عبارة الرطاحي لكسة تواس كاجواب بعي اس طورت دندال شكن ديا جاتا ـ بير والديمي ملاجي كالفضله تعالى دموكه كي ثي ہے اور توليد وغيره وغيره اقوال اگر ملا تی کتاب کا نام بجائے وغیرہ وغیرہ کے لکھتا تو ہم ان کتابوں کود کھے کراس کارددیتے ۔ مگر بیدالماجی کی محض مکاری اور ابلہ فریک ہے۔ بعضے بے علم لوگ ایسے ہی کا ذب حوالہ دے دیا کرتے ہیں۔ مید ان کی بے علمی کا ایک فتم کا پر دہ ہوا کرتا ہے۔

بیت نہیں کھلتا ہے کو کی جمید تیری اس وغیرہ کا یمی پردہ ہے یے علمی کا بنوا چنوا خیرا کا

ا حواریوں سے معنی مدد کار جیں۔ ان شمی اختلاف ہے کہ کون لوگ تھے بعض علماء نے کہا کہ چکلی پکڑنے والے لوگ تھے ایعنس نے کہا کردگھریز بھنی دحوبی لوگ تھے اور بعض نے کہا کہ اجر لوگ تھے کار سالسوجیات

ابن عباس كاطرف" قدال ابن ابى حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابومعاوية عن الاعمش عن المنهال بن عمر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما اراد الله تعالى ان يرفع عيسى الى السماء خرج على اصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحوارين يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطرماء فقال ان منكم من يكفر بي اثني عشره مرة بعد ان آمن بي قال ثم قال ايكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي فقام شاب من احدثهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشـاب فـقـال انـا فقال هوانت ذاك فالقي عليه شبه عيسي ورفع عيسي من روزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه بعضهم اثنى عشرمرة بعدان أمن به وافترقوا ثلث فرق فقاله كان الله فينا ماشاء ثم صعد الى السماء وهولاء اليعقوبية وقال فرقة كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله اليه وهؤلا المسلمون فتظاهرت الكافر فان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامساحتي بعث الله محمد شاريلة (تفسيد ابن كثير) "اوروايت كياب اس صديث كونسائي في بحي الي كريب اورانہوں نے ابی معاویہ سے مثل طریق ندکور کے اس طرح ذکر کیا ہے۔ بہت علائے حتفد مین

۲ ...... اور روایت کیا بن حید او را بن مرد دیداور این جریر او را بن المحد رفت حضرت مجابر ہے کہ یہود یوں نے دار پر پڑ صاباعیلی علیہ السلام کی شبیہ کو اس حال میں کہ گمان کرتے تھے اس شبیہ کو حضرت میسی علیہ السلام اور حالا تکد حضرت عیسی السلام کو پر وردگار نے زیمہ آسان برا فعالیا۔ ورمشور

ا است روایت کیا ہے این جریے نے سدی تابعی سے جوشا گرد ہے این عمال کا

كرفر ما ياسدى نے حاصر وكيا بيرود نے بينى عليه السلام كا مع ان كے مددگاروں كے ايك مكان مش پس عينى عليه السلام كى شباہت ايك فينى پر ڈائل گئا۔ بيرود نے اس فينى كولل كر ڈالا اور تيسنى عليه السلام آسان پر چلے گئے۔ بير مشمون ہے پروروگار كے اس قول پاك كا۔" و حك و او و حك الله والله خيد الساكرين ''منتنى بيرود نے معرب بيسنى عليہ السلام سے لل كرنے كا حيلہ اور كركيا اور اللہ تقائی نے ان كوان ہے كم كی سرائ كا دوراللہ تعائی عمد مرز اوسيے والوں ہے ہے۔

۵..... "واخرج ابن جريع عن سالك وان من اهل الكتاب الا ليدق من اهل الكتاب الا ليدق من به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريع ولايبقى احد من اهل الكتساب الا آمن به "تزول سيم اوزول من السماءى ب- يحكم اس كفيرش آمانو ربونا جانجا في كور بادوقرين ودرسم في كيمونكا موجود ب- جم كواس جكم من في في مزول سيم وكورك با مراوزول من السما مراويس ليتاره ويورا جائل ب-

یر رواست و تروی به دورون به ما موارد این المحدد رفته هم بین حوالت که دروایت افزار این المحدد رفته هم بین حوالت به محد بین علی بین افی طالب سے بہت نام کوری آنشیر میں کہ ہرائید الل کا کباب کو طائکد منداور چوز پر ماری کے اور کئیں کے کہتم جموعت بولے تھے کہتے خدا ہے۔ بلکت تینی علیه السلام قوروی انشداور کھتے اللہ ہے۔ دو فوت بیس ہونے اور اٹھائے گئے ہیں۔ آ سانوں پر پھر نازل ہوں کے قیامت ہے آھے بس کل الل کا ب ایمان لا تم سے سراتھ دھنرت بینی علیہ السلام کے قبل موت بیشی علیہ السلام کے قبل موت بیشی

ابن جریر نے جوحدیث امام حن سے روایت کی ب اواسط ابور جا اور ابن

عليه دريعقوب كاس عسد الله انسه المسهد الان عند الله ولكن اذا نزل اسنوا به اجمعون "يخي شمب پروردگاركي كروه ملي عليه المام اب اس وتت زعره بين به إرى تعالى كي ايس اورجب اتريس كران پرايمان لا كيل كي بركار اورتيك -

ورایدای این اور ایدای این ابی ماتم نے اپنے باپ سے اور دو کلی بن حال الاتی ہے ۔
وہ جوریہ بن بشر سے دوایت کرتے ہیں اور اس وقی اور زندہ دیتے سے زندہ دہا میتے سے ادار دو الی مراد المبیر کے بیٹ اور اس ای مراد اللہ ایس کی مار در اس کے بیٹ کی مار ادار سے جانس کی مار المبار اس سے اور ندہ جائے کی سے کی مار المبار المبار ہو سال میں مار در وقت تاکید سے دی امریان کیا جاتا ہے جو کہ مثل میں ذرہ ایس مواج کے اللہ سے کا برے کہ کرانے کہ مار اور دوفت تاکید سے دی امریان کیا جاتا ہے جو کہ مثل میں ذرہ ایس معلوم ہوتا ہے۔ طابر ہے کہ حرف مار ان تحقیقہ اور الم تاکید یہ سے بیان کرنا حیات جسمانی ایس مارد ہے۔ "و العمدی ھذا ظاھر لمن ادنی در آیة"

والمام بخاری نے اپنی بخاری کے اپنی بخاری میں وکر الانبیاء میں ایو ہر روا سے بھی اثر نا

آسان سےذکرفرمایاہے۔

ا ۱۲۱۱ ..... اورامام مسلم اورامام احدّ نحی ابد بریدهٔ سد دوایت کیا به کرفر مایارسول انتفظیف نے البت میلی ابن مریم طبح السلام ج اور عمروی نیت با ندهین کے روحا وی و دادی ش ۔ ۱۳۳۰ .... امام احدٌ نے حدیث بیان کی کدرسول الشفیف نے فرمایا کرمت کی علیہ السلام د جال کولد کے درواز و فرنس کرے گا۔

اس اس ام احمد نے سفیان کے حدیث بیان کی ہے اور اس میں قیامت کے علامات شار کے اور مسلی علیہ السلام کا آنا آسانوں ہے بھی ذکر فرمایا ہے۔

يس بير مديث مرس بوئي اور مرس مديث نزديك بجور على عرب على المظاهر أن المظاهر تخير المظاهر تحيد المظاهر والمطلقة بناء على المظاهر وحسن ظن به انه مايروى حديثه الاعن الصحابي انما حذفه بسبب من الاسباب كما اذا كان يروى الحديث عن جماعة من الصحابة لما ذكر عن الحسن البصرى انه قال اذما اطلقه اذا سعته من السبعين من الصحابة وكان قد يخذف اسم على ايضا بالخصوص لخوف الفتنة "

سروردی نے موارف کی مشتم فصل میں لکھا ہے کہ امام حسن بھری نے فر مایا کہ میں نے سر صحافی بدری کی ملاقات کی ہے۔ ان کا لیاس صوف کا تھا۔

٣٧ ..... عينى بخارى مين بھى ايابى ہے۔

سے محقق این جرزی نے بھی ایسا ہی فرمایا۔

فہ ۔۔۔۔۔۔۔ تغییر خان اور درمنٹور اور این کیٹر اور سند ایا ہا اور مثن ہے کہ شب قیامت کے قائم ہونے کے بارہ میں کہا کیٹنی علیہ السلام نے کہا اس کا تحقین وقت آت میں کمیں بتاسکا ہے میرے ساتھ میرے درب نے دعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم ندہوگی۔ جب بنک آو ڈمین پر انٹر کرقوم یا جون اور د جال کو ہلاک شکر لے گا۔

۴۰..... اوراس حدیث کوابن ماجه نے بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری اسنادے۔

٣٣ ..... حضرت في المام اجل الاهر محد بن عبدالرحق الدانى في اللي كماب المعلى المامية اللي كماب المعلى المامية المعلى المع

۱۳۳۳ سند ایودا و دطیا کی نے قیامت کے علامات کا بیان کیا اور کہا کہ خاند کھید کو جسٹی لوگ خراب کریں گے کہ اس کے بعد آیا ور شاہد کا اور خاند کھید ہے خزاند نکالیس مجھ اور امام حلمی نے فرمایا کہ میدواقعہ تعلی علیہ السلام کے زماند میں ہوگا۔

۳۵ ..... امام قرطی نے فرمایا کوئیٹی علید السلام کی موت کے بعد خاند کعبر خراب کیا

جائے گا۔ گویا کرز مان عبی علی السلام سے مرادان کی موت کے بعد کا زمانہ ہے۔

۳۹ ..... (تنی بخدای تا سی ایم کی سید که تطریب مطبی علید السلام محور ب پرجس کا تام براق بے موار موکر آسمان پر شریف لے گئے اورای براق پر رسول الفقیقی می موار ہوئے تھے۔ ۱۳۷ ..... (مین بخداری عام سی ۲۰۰) میں ہے کہ شب معرائ شما کا تان پر جب کہ رسول الفقیقی کی اخیا جیلیم السلام سے ملا اتات ہوئی تو حضرت سیسی علید السلام کومع ان کے جم کے دیکھا۔ جیسا کہ دیا شمان ندور جے تھے۔

۲۸ ..... ابوعمر دالدارانی نے دسول الشقائی ہے دوایت کی ہے کہ میری امت ہے۔ ایک قوم تن پراس قدراڑ سے گی کئیٹ کی علیہ السلام امرا تا کیں گئا تما نوں ہے۔ ۳۹..... (تعرورت أبيان جهراه) في بدأ وفعى الحديث أن المسيع يجيبي فسمن لقيمة فليقرشه منى المسلام "يحق مديث ترفي في من بحرقر ما إرسول الفطائة في تحقيق على عليه الملام آفرولا ب- بهراتم ش سيجوك في النصاف الات كرك توجراسلام النص كهدب-

•٥-.... ("عرائيهه) شرب - "حدثنا ابن بشار حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن ابى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباش وان من اهل الكتباب الا ليؤمنن به قبل موته قبال قبل موت عيسى ابن مريم عليهما السلام"

۵٬٬۵۲۵ من مرد الله الم الموقى عن ابن عباس مثل ذلك قال ابومالك في الم الموقى عن ابن عباس مثل ذلك قال ابومالك في قوله الاليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لايبقى احد من أهل الكتاب الاليؤمنن به وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابورجاء عن الحسن وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام والله أنه لحى الآن عندالله ولكن أذا نزل آمنوا به اجمعون"

۵۳ ..... "وقال ابن ابن خاتم حدثنا ابن حدثنا على بن عثمان الاحقى حدثنا جويرية بن بشرقال سمعت رجلاقال للحسن يا اباسعيد قول الله عزوجل وان من اهل الكتاب الاليؤمنن وقال قبل موته عيسى عليه السلام أن الله رفع اليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيمة مقاماً يؤمن به البر والفاجر آه وهكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم"

۵۲----- " واضرج عبد بن حميد عن ابي هريرةٌ وانه لعلم للسّاعة " قال خروج عيسيٰ ممكثافي الارض اربعين سنة يحج ويعس" ۵۵---- '' واخرج عبدبن حميد وابن جرير عن مجاهدٌ وانه لعلم للساعة قال آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيمة''

۵۹٬۵۸ " أخرج عبد بن حميد وأبن جرير عن الحسن تفسير قوله تعالى وأنه لعلم للساعة قال نزول عيسى "

"و اخرج ابن جرير عن طرق عن ابن عباش في تفسير
 قوله تعالى وانه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام

سی و سب عبارتوں میں واضح ہے کہ نامیسی ملید السلام کا نشانی ہے تیامت کی۔ ۱۲ کا ۲۲ کا ۲۷ کا ۲۷ کا ۲۷ سستہ المام احمد نے این جمائی ہے ابوالعالی ورایو ماکنگرہ

۷۹٬۷۸٬۲۷ مه ۱۱۵٬۱۸۳ مه ۱۵٬۱۸۰ سسه ایسان عبدالله بن مسود اور ایوا ما مداور عبدالله بن عمرو بن العاص اور ایوش کیداور عائش صدیقه اور الس سے ذکر تزول اور آل وجال اور آنا عیسی علیه السلام کالی ایوم تیامت کے بہت واضح ند کور ب

مرض کی سیسی مطید السلام کردو بارد دین را آن شی اما دیث متواتره موجود بی سب اذکر کرتا بهت مشکل امر ب اورد کینے والا بھی ساری کتاب کود کینے کی ہمت تیس کرتا۔
چنا نچیا مام این کثیر نے آخر می فرادیا۔ 'قسد قسو السرت الاحسادیث عن رسسول
بالله تنجیش آن اخید بندزول عیسسی علیت السلام قبل یوم القیمة احاما
عسداد الا امادت و آخر در بار و مرفوع اورد نے مم سی کے السام قبل یوم القیمة احاما
سوائے فدکورات کے اور می بھڑت بیں تغییر و مرفوع اورزول ان کے کمن السام امام اجرصاحب کو طاحت کی بار کی تحویم مرد می کودرو می کودرو می کاران بی کی گرایان ہے جان سکا
سام اجرصاحب کو طاحت کیا جاوے برایک مورت مرد می کودرو می گرایان ہے جان سکا
سراح کی بی کاران قاسی واحادث میں مردول میں آخر کی سراح میں مطلب ہے کیسکی علیہ السلام امرو کی بی سی انتقاقی ہے اور دوی اوروال کوکل کرے گا اوروی دوال کوکل کرے گا اوروی دول کوکل کرے گا اوروی دوال کوکل کرے گا اوروی دوال کوکل کرے گا اوروی دول کوکل کرے گا اوروی دول کوکل کرے گا اوروی دول کوکل کرے گا تھی سے مردی میں میں کھی سے کارے کاروی کی کرے گا تھیں۔

ان عباروں علی بیر آئیں کیسی کہ حضرت عیسی علید السلام کی جگہ علی اس کا ایک ہم شل آئے گا ملک بنجاب موضع قادیان سے ، اگر حقیل مراوق او کیوں کمی عبارت علی کی تغییر کی مدیث علی اس کاذکرندا ہا۔ آویائی لوگ قیامت تک مجی ایک آیے۔ یا ایک مدیث اگر جہ موضوع ہویا ایک گوئی کتاب تقسیریا فقد یا اصول یا علم تصوف کی کیس ندو کھا تکس محکر مرا در سول الا تعقیقات کی تصلی بن مرجم کے تزول سے مرز اغلام اجمد 18 ویانی ہے۔ ہم نے اس قدر آیات و احادیث وقامیر واقوال انتہ عظام دکھا دیے۔ مرز ائی لاگ ایک محکم کا دیے۔ ہم من مطالبے اور قود ایک اسلام کا ہم شم من مرز اغلام اجمد 18 ویانی ہے۔ افسوس کرد کھر علاء ہے۔ اتحق بر محمل الیہ اور قود ایک سیس کے دکھانے بردو موجم کے اور مرزائے تو تدبی کی اور شدم ویا محکم اور شدم میں موجم کے اور مرزائے تو تدبی کی اور شدم میں موجم کے اور مرزائے تو تدبی کی اور شدمی میں رسول المنطقات کے تجم مراز کو میں میں مان مان میں مرزائی میں مرزائی میں مرزائی مرزائی مرزائی المام کا ہم شم اور در مرکب کا محکم اور شدمی اسلام کا ہم شمل اور ہم فعل ہونا در کنار مرزا اور کل مرزائی اگرا ہے تا ہے کو مسلمان کی فاجت کر مکم اس ویا ہم کا مواد در کنار مرزا اور کل مرزائی آگرا ہے تا ہے کو مسلمان کی فاجت کر دکھا ہم سے ۔

سوال ..... قرآن ارشريف كي آيت هي جوهيروانس كامرخ قرآن شريف يه يشخ قرآن شريف آيك علامت بحقامت كى علامات به بيني كرم زان از الداوام شما لكها به يامرخ اس كاميني عليه المسام كافنل احياء المهرق اورابراه الاكمد والابرس متني مطلب بيه واكريسيل عليه المسلام كامر دول وزعد كرنا اورجذ اكل اوركوش كاورابراه الاكمد والابرس ليخت استلاب بيه واكريسيل

ومری تائید میموپرود گاری آلی کا کا که اسدا خسرب ایس مدید مثلا اذا قدومك منه بعدون "اس آیت كریم شمس مشرکا شمراد ایای "ام هد ادران هو" اور "انعدنا علیه "اور" وجعلناه "برس ها ارائ مرح كاطرف بی داخ بین مرز ااگراند كی هم رکوتر آن كی طرف چیرتا به توید خاریمی قرآن كی طرف داخ كرستا كدتر يف قرآن شريف شم خصون كا تين موجاد ب ٣٤٨٥ ..... (ميح مسلم جلدة فيرص ٥٣ عاشيه) مين امام نووى شافعي المدرب تحرير فرماتے میں کہزد یک اہل سنت وجماعت کے بیسبب وارد ہونے سیح صدیثوں کے آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور قبل کرنا اس کا د جال کوچن اور تشیح ہے اور شرع شریف اور عقل میں ایسی کوئی بات نيس جس كى وجد عيسى عليه السلام كاآنا بإطل مو العض معتز لداورجميه وغيره مكراه فرقوس ن ا تكاركياب - الل وجد س كرقر آن شريف يل رسول الشَّقِيَّةُ كَرَّتَ مِن ' وخداته النبيين ' آ چکا ہے۔ یعنی حضرت اللہ سب نبیوں کے آخر ہیں۔ پس اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو رسول النفاية ختم النبيين مدر میں كے لي ميلي عليه السلام كا آ نا قر آن شريف كے خالف باوراس وجد ي كم كد مديث شريف ش آيا ب-" لا خيبي بعدى "اليني رسول الشيطانية فرمات إلى كد میرے بعد کوئی نی نہیں اور اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ پس معتز لدوغیرہ محمراہ فرقوں کی بیدلیل باطل ہے۔ کوئک عیسی علیہ السلام کے نزول سے بیر مراد نہیں کہ وہ نی مستقل غیر تابعی ہوکر آئيس مح اورشريت محديد كومنسوخ كروي مح بلكه مرادي ب كرعيسي عليد السلام باوجود في اولوالعزم ہونے کے رسول المتعلقة كى شريعت برحكم كريں سے اورجو يا تيس دين اسلام كى لوگوں نے ترک کردی ہوں گی ان کورواج دیں گے۔ انتی بہت تغییروں اور حدیثوں میں ایسا نہ کور ہے۔ ۵ سام شافع کے ذہب کے دوسری کتاب معتبر نہایۃ الائل لمن رغب فی صحة العقيده والعمل ميں شیخ محمدا بوحفير الدمياطي ص ١٠٨ ميں فرماتے ہيں كد د جال ايك خاص متحض ہے۔ کوتاه قد عمر رسیده حیکتے دانت والا چوڑے سینہ والا اور وہ اب موجود ہے اور اسم کنیت اس کا ابو بوسف ہے اور بعض نے فرمایا کہ نام اس کا عبداللہ ہے۔ قوم میہود سے ہے۔ بہودلوگ اس کا انظار کرتے ہیں ۔جیسا کے مسلمان لوگ امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔خارج ہوگا جانب مشرق تقريد سرابادين ياعوازن ياصبان يامدينه بإخراسان إسادرابو بكرصدين فرمايا كدوه اب ایک بڑے بت خانہ میں زیرز مین ستر ہزار زنجیرے قید ہے اور اس پر ایک بہت زور آ ورمرد مقرر ہے۔اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے۔ جب د چال حرکت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مر داس کو گرز مارتا ہے۔ پس آ رام کرتا ہے اوراس کے آ گے ایک بڑا اڑ دھا ہے اور وہ دچال کے کھانے کا ارادہ کرتا ہے۔ پس دجال سانس تک لینے میں جران ہے۔ قیامت کے قریب طاہر ہوگا۔اینے

ا تطبق اس میں بیسے کران سب مقاموں سفورت بورت نامور غیر شہور ہوگا۔ ''کسا لا یدخفی و لما کان اصل الخروج حقافاختلاف الروایات فی الظهور لسب معضہ ''

گرھے پردوار بوکراور خوابی خوعلی السلام کو تین بارقل کرے گا۔ پویداس کے کدود و بال کو خداند باتے گا۔ سوائے کم معنفی و مین شورو و بیت المقدل و کو طور کے بر کل سکل الی کرے گا۔ پھر گئی کی علیہ السلام بن برزہ کے اور کو لول کو و کھا کی کے اور عینی علیہ السلام کے تھرے پر یا رسول الفظائی کے براق پردوار بول کے اور بہت کافراس کی سرائی کرک ہے بالک کھو بائیں کے اور مینی علیہ السلام ایک جو بکی کام محمد اور دور کا نام موئی موگا۔ پھر قیال السلام کے خاتمان میں اور مولی افقیار کریں گے۔ ایک کام محمد اور دور مرے کا نام موئی موگا۔ پھر قیال مولی کی گو تھا اور کو گیرای افقیار کریں گے۔ یہاں تک کر شرب کی جانب سے موری کی گو گا اور کو کی گو تبداس وقت گیرای افقیار کریں گے۔ یہاں تک کر شرب کی جانب سے موری کی گو گا اور کو کی گو تبداس وقت ایسانہا " بیریان تفسیل وار میری کا کہ ب تی فلیل برکرون آو دیان میں فررے اور مرق سے خدمسداً وار بدعین سننہ شم یعوت فیدن معی فی قبری ای مقبرتی و عبور عنها جالقبر قبری یہ فکا نہما فی قبر و احد"

٢ ٤ ..... ابوطالب كلى نے قوت القلوب ميں اور امام يافعى نے تقرب روض

جاد ین رواند کیا ان لوگوں نے وہاں جا کر مال نغیمت کا نے کروا پس آئے اور وقت مغرب کے ایک پیماڑی واس مٹی تغمرے اور تو دہلہ نے اذان ویٹی شروع کی۔جب اللہ اکبر کیا تو پہاڑے آواز آئی اے مصلہ تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت بینائی کی۔پھر تصلہ نے اشجدان الوالوا اللہ کہا تو پہاڑ ہے آواز آئی کہ اے تصلہ میکلم اظامل ہے۔خوش بر کلم اذان کے بعد جواب آثار ہا۔ بعد اس کے تصلہ نے کہا ہے آواز دینے والے صاحب آپ کون جس فرشد یا جن یا اُسان جس بھے تھ کوآ واز سنایا۔ایے ہم کوانی صورت دکھا۔ پس پہاڑ پیٹا اورایک شخص نگلا۔اس کا سربڑا چک کے برابر تھا۔ واڑھی اور سرسفید تھا اور اس کے اوپر دو کپڑے برانے صوف کے تھے۔اس نے السلام علیم کہا اور بتایا کہ میں رزیب بن برتمال وصی عیلی مرتم ہوں۔ مجھ کوعیلی علید المثلام نے اس بہاڑ میں تھرایا ہے اور اینے نز دل من السماء تک میری درازی عمر کے لئے دعاء فرمائی ہے۔ جب وہ اترس سے آسان سے خزیروں کو آل کریں مے اور صلیب کو توڑیں مے اور بیزار ہوں مے نصاری ك اخر اع ، فر معرت علي كا حال دريافت كيا تو بم في كما كد معرت محملية تو فوت ہو میں۔ بیان کر اتنا روئے کہ آنسوؤل ہے داڑھی تر ہوگئی۔ پھروریافت کیا کہ حضرت کے بعد کون خلیفہ ہوئے ہم نے کہا کہ ابو کر چھر فرمایا وہ کیا کرتے ہیں۔ہم نے کہا وہ بھی فوت ہو گئے اوراب عرضلفہ بیں۔اس نے فرمایا کہ حضرت میں کی ملاقات توجھ کونہ کی۔ پس تم حضرت عمرت میراسلام کہنا اور کہو کہ اے عمر عدل اور انصاف کر۔اس واسطے کہ قیامت قریب آھئی ہے۔ مجراس نے قیامت کی بہت ی علامتیں بیان کیں اور ہم سے عائب ہوگیا۔ پس اس قصد کونصلد نے سعد عی طرف لکھاادر سعد فے حضرت عمر کی طرف لکھا۔ مجر حضرت عمر فے سعد کو لکھا کہ تم اپنے ہمراہوں کو لے کراس پہاڑ کے پاس جا کرا قامت کرواور جس وقت ان سے ملوتو میراسلام ان سے کہو۔اس واسطے کدرسول خدانلگ نے فرمایا ہے کہ علی علیہ السلام کے بعض وصیت کردہ آ دی عراق کے یہاڑوں میں رہتے ہیں۔پس حضرت معد جار بزارا وی انصار اورمہاجرین کی قوم میں ہے ہمراہ کے رہاڑے یاں جاکراتر اور برابر جالیس روزتک برنماز کے ساتھ اذان کہتے رہے گر چریماڑے کوئی جواب نہ آیا اور زریب بن برتملاے طاقات ند موئی۔ بیحدیث بروایت ابن عباس مروی ہے اور اس سے چندامور معلوم ہوئے۔اوّل علی علیدالسلام کے وصی کا استے دراز ز ماندتک موائے کھانے اور پینے کے باقی رہنا۔ دوم عیلی علیدالسلام کے فزول کی خوشخری دینا۔ سوم حضرت عمر کے علاوہ جار برار صحابر همباجرين وافصار كاعيلى عليدالسلام كے آنے اور نازل مونے کے ساتھ ایمان رکھنا۔ یہاں تک کہ نصلہ اور تین سوسوار کی روایت سے رزیب بن برتمال کوعیلی عليه السلام كاوسي تتليم كركما بناسلام وسيسيلي كي طرف بعيجنا-

9 ...... اور بحي ثق اكبر جلدا قر ل توحات م ٢٥٠ ش لكنت بيل " و في زمسانغا اليسوم جعاعة احيداء من احد حاب عيسى والياس " يشخ انار سنزمان موجوده شرايك جماعت ذمره ب منطرت يحمي عليه السلام اور معمرت الياس عيد السلام كامحاب ش س بدايت محدد الله من عمال بيان ما مرايد عمد الله من عمال بيان

" ۱۹۰۸ تغیر مفاقح الغیب ش بے کہ کی گفت سے سوال ہوا کر تم آن شریف شل عینی علیہ السلام کا زشن کی طرف اتر تا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تم آن تشریف شل عیسی علیہ السلام کے بارے ش دکھا کا لفظ موجود ہے۔ "تسکلم الغناس فی اللهد و کھلا " کیونکہ عینی علیہ السلام دیا ش جب بتے تو کہوات کی عمر کوئیس پہنچے تھے۔ ایس زول من السماء کے بعد کہولت کی عمر کوئیٹیس کے۔ چالیس برس اور کچھا و پریک کہولت کا زمانہ ہے۔

بودن المروسين عدية من إلى الورجه ولا يعن بود عاد المسام أله يتحد المسلم من المستخدم المسلم من المستخدم المسلم المستخدم الم

انسان ہے توانی ہوااور شل فرشتوں کے ہوگیا۔عدم اکل وشرب شی تو مکی ہوگیااور چونکہ آسانوں يرريخ لگا تو ساوي ہوگيا اور چونکه قيامت كے قريب كھرز مين برآئے گا۔ لبذا ارضى بھي ہوا اور جب عيى عليه السلام آئيس كوتوولايت عامه كا دوره شريعت محمريد بين ان كرسما تحدثمام جوگا اور يبوداورنساري رسول الله يربعة تشريف ورئيسي عليه السلام كايمان لائس كاورام مهدى اوراصحاب كهف اس كى خدمت كريس كے اور امام جلال الدين سيوطى فے درمنثور ش اس بات ير ا جماع نَقْلَ کیا ہے کہ جارا نبیاء کیلیم السلام زنرہ ہیں۔ دوآ سان میں ، ادر لیس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اوردوز بين مي حضرت خصر عليه السلام اورالياس عليه السلام \_

خضرعلىبالسلام درياؤل برادرالياس عليه السلام خطى برمعين بين بدوح البيان مير لقل كياشر القصوص عاورنا في اوراين الي حاتم ابت كرت إن "عن ابن عباس ان رهطامن اليهود سبوه وامر فدعا عليهم فمسخهم قردة وخنازير فاجتمعت اليهبود على قتله فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء ويطهره من صحبة اليهود، صحيح نسائي، ابن ابي حاتم، ابن مردويه، قال ابن عباس سيدرك

اناس من اهل الكتاب عيسى حين يبعث يؤمنون به، فتح البيان ''

مرزانے بھی (ازالداد ہام ص ۱۳۳ خزائن جسم ۱۲۷) ش تغییر رازی وابن کثیر و مدارک و فتح البیان کا حوالہ دیا ہے اور ہم نے ان کتابوں سے بھی صعور عیلی علیمالی اسماء وزول اس کا بجسد والعصري ثابت كرديا\_اب تو قاديانيوں كومانناي يڑےگا\_

توله ..... اورنزول کے لفظ سے جو حیات عیسوی پراستدلال کرتے ہیں یہ بھی بالکل بیبودہ ہے۔ کیونکہ سیلفظ ہرگز اس پر جمت نہیں ہوسکتی ہے۔ کماسیاتی۔ حالانکہ بعض احادیث میں بجائے نزول کے لفظ بعث اور بعض میں لفظ خروج نہ کور ہے اور خالفین کے زعم فاسد کے مطابق تو مناسب مقام لفظ رجوع تھا اور وہ کی حدیث میں فہ کورنہیں ہے۔ فاقعم! بدلیة المهتدي كے صفحه سات میں ریکھاہے۔

اقول ..... بيعلى بحى عجب برى بلا باورداء بلادواء بي-ضرور لفظ نزول آسان ے ای جم فاک کے ساتھ اترنے کے لئے جبت تامدے۔ جب کراس کے ساتھ انداز وقرائن موجود ہوں ۔ جیسا کدان روایات واحادیث گذشتہ ش تم نے دیکھا اور ذرہ قد رعتل والا بھی تجھ سکتا ہے کہ جس قدر احادیث دریارہ مزول عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہیں۔ان ہے بھی مراد ہے کہ حضرت ميلى بن مريم قيامت سے ذرہ اوّل آسانوں سے زمين برتشريف فرمائي سے اور يبي مراد ہے حضرت ﷺ واصحاب عظام دتا بعین دتیج تا بھین دمیج مسلمین کی اور نخالف اس کا گمراہ بے دین ہے۔

لفظ نزول کامعنی ذوافراد ہے۔ ہرجگہ مناسب مقام کے مراد ہوگا۔ جیسے کہ لفظ مین کا معني آ فأب، چشمهُ آب، ذر، زانون، ذات شيء آ كله جب كوئي كيج كهيري عين يس ميل اور تاریکی ہے تواس سے ہرکوئی آ کھ جی سمحتا ہے۔ دوسرے منی کی طرف خیال نہیں جاتا۔ جب کوئی کیے کہ آسان سے عین نے طلوع کیا تو ہر کوئی اس ہے آ فاب ہی سمجھ گا۔ لفظ سے کا دیکھو كويسلى علبه السلام كوتهمى بولتے ہيں اور د جال پر بھي اپنے اپنے قرينہ پر بولا جاتا ہے تو اپسے ہي لفظ نزول کا بولنا که اگر مسافر ہے کہا جاوے کہ آپ کہاں نازل ہوئے تو مراداس ہے اس کا ٹھکا نا اور کل اور ورود شب باشی ہوتا ہے اور جب کہا جاوے کہ بیلی یاصعقہ نازل ہوا تو مرا داس سے بھی ہوتا ہے کداویر سے شیح عام اس سے کدفاص آسان سے آئی یااس کے شیح ابر میں سے ہی ایسا ى جب كدكها جاتا ب كيسى عليداللام زين يرتازل موكايا آسان يزين كاطرف نازل ہوگا۔ تواس سے بھی مراد متعین ہوتی ہے کہ زشن کی جانب خالف یعنی فوق سے زشن برآئ گا اور چوَنکه نصوص داحادیث میں اس فوقیت ہے مرادفوقیت آسان دوم ظاہر ہے۔ انبغااس میں ابر وغيره بلندمقام كا احتال بحي ثبيس ہے اور اگر عيسىٰ عليه السلام زيين بي پر ہون تو الا رض كا لفظ ب معنى موجاتا باور بيضمون توبهت صاف بيديا كم كوكيداس من مفالط واقع موت بي اورامام حسن بعرى كا تو غرب يمي تغمرا كد حفرت ميح بحيات جسماني زنده ب- چنانچداوير ورمشور على كيا كيا- "قال الحسن قال رسول الله عليه لليهود أن عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة "اوراب لقط بعث عيم حن بعرى كول ے سے بن مرم کا آسان سے اتر نا بحد والعصر ی ثابت کردیتا مول - ای امام حسن سے کی ني دريانت كياكه يروردگاركاتول" وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته " يس موند كاخير كامرح كون بالوام حن فرمايا:" (قبل موت عيسى) أن الله رفع عيسىٰ وهو باعثه قبل يوم القيمة مقاما يؤمن به البرو الفاجر '' الله جبك باعده والى عبارت يش قبل مود كي تغير قبل موت يسلى خودسن بعرى سدموجود بتو چركس احق کو حیات عیسی میں شک ہوگا اور لفظ بعث کا ارسال کے معنی میں بھی بکثرت مستعمل ہے۔جس کے افراد میں سے ایک نزول بھی ہے۔

"وفي حديث على يصفه عَلِيَّة بعيثك تعمه أي مبعوثك الذي بعثته

الى الخلق اى ارسلته وهو اى عمرو بن سعيد يبعث البعوث اى يرسل الجيش ثم يبعث الله ملكا فيبعث الله عيسى اى ينزله من السماء حاكم بشرعنا مجمع البحاد مختصراً "بَكُال آلاياني في البيخ الم بأثل كرب سي مُح المحاد سيم كامليا المالم كى بوت البت كي سيد آل كرب سال كي حيات الرسك

اب بين لفظ رجوع بھي د کھا ديتا ہوں۔ پس کچھايمان واسلام کي خواہش ہوتو د کيم كر ا يمان لا وَاورا ين سابق باطل اور حرام اعتقاد ب توبدكروا ورتوبه تامدكو چهاب كرمشهور كرد د . مكر جھے کو تو منافقانہ کورانہ جاہا نہ جال معلوم ہوتی ہے۔سنواور دیکھوا مام المحد ثبین علامہ سیوطی نے تغییر وريخ وريس مديث شريف بيان كي ب- "قال رسول الله علي الميهود أن عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيعة "يعن حفرت الله في يودوو كاطب كرك فرمایا که حضرت عیسی مرئیس آورید بات محقق اور درست ہے کہ وہ لوٹے والا ہے۔ تمہاری طرف قیامت کے دن سے پہلے ای درمنثور میں دوسری جگد حفرت امام حسن بصری سے حدیث بران كري مع " قال الحسن قال رسول الله علي لليهود أن عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "تفيرورمنورجلدووم ٢ ١ اورحن بعرى موفيك من افظ وفات كامعنى نينر يعنى اوكم ليت بي- " يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى" كايم عنى ليت ہیں کماے عیسی میں تم کو نینویں اپنی طرف بلانے والا موں۔ پوری حدیث اس طور پر ہے۔ "وقال ابن حاتم حدثنا احمد بن عبدالرحمن حدثنا عبدالله بن ابي جعفر عن أبيه حدثننا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في قوله تعالى أني متوفيك يعنى وفاة المنام رفعه الله في منامه قال الحسن قال رسول الله شيالة لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة ابن جرير

سيهول الاعليمي ما يعت إن البيع الينام مل يوم الملية بين جوريور باوجودك آپ رسول تفاس برائي كس ترك يس - أنهول في جواب ديا كه مل حضرت على ب روايت كرتا بول محركاً كام المخافظ والترقائين يوسف مي ترك كرويا بول - امناد بين انس احدث السحديث عن على و ماتركت اسم على في الاستاد الالعلاحظة زمان السحجاج "اودان احاديث شي آة دياني كوتجائي تا ولي كي تين كرويشني عليه الملاحظة زمان بوف سيسني عليه الملام كالممثل اور عمل مراد في ادريك كي تين كرويشني عليه الوران احاديث كالمراحدة المراد بين كم موال ..... الركهاجائك كرقادون كهائ والله ماحد شف الحسن عن

بدری مشافة "

جواب بسب نیس بن عیر نے اور طائل قاریؒ نے شرح شرح النج بھی حن بھریؒ کی 

ہواب بسب نیس بن عیر نے اور طافل قاریؒ نے شرح شرح النج بھی حن بھریؒ کی 

طاقات حضر سی کا سے قابت کی ہا ورقاء دو تھی دوایت کی بدری سے اپنی مواجب شی بیان کرتا 

ہے۔ اس سے بیٹیں انگلا کہ کی بدری سے طاقات اور دوایت شرکا ہو۔ دومر امیر کرقا دو کے قرل 

سے نقذ تی عددتا کی لازم آتی ہے۔ جو انھی ہے سعت سے ، کر مائی شرح سی بخاری اور قاعدہ 
معطقیہ ہے کہ سلب افعل کی مفید سلب اتم کوئیں ہوتی۔ چہ جانگ مشید ہو۔ سلب اتم الائم کوئین میں اور اس کے بدری 
طاقات کواور حس بھری کی روایت اور طاقات زیبرین انعوام سے بھی ثابت ہے۔ جن کے بدری 
ہونے بھی کوئی حک ٹیس "کسلا فی تھذیب الکیدال"

قولى المربع المربع على الملام في عمري تعين كد بقول ١٣٣٠ برس اور بقول ١٠٠١ برس اور بقول ١٣٥٥ وغيروم بريم مي كان كي وفات يروال ب اكسا لا يخفى على اولى النهى "

۰۴ بیان کیا گیا۔جبیبا که کسور کا ساقط کر دینا حساب میں شائع ہے۔اعداد میں حساب تقریبی زیادہ ہوا کرتا ہے۔جبیبا کہ حضرت ملکی بعد رسالت کے مکہ معظمہ میں ۳ اسال تشریف فرمائے مگر کئی کنابوں میں دس برس لکھتے ہیں۔۳ برس کی سرگوسا قط کر دیا گیا۔ دیکھوامام عبدالرؤف کی مناوی کو اور جامع صغیر کومطلب بیہوا کہ ۳۳ سال قبل رفع آ سانی کے گز رے ہیں اور بعد نزول من السماء ١٢ مال موں سے محر بحائے بارہ كے سات سال كالتيج مسلم ميں ذكر ہے۔ تاكم ظاہرى حساب میں پورے میں سال رہیں اور عینی وابولعیم نے جو کہاہے کہ بعد تازل ہونے کے آسان ہے اسال ر ہیں ہے۔ تو اس حساب سے ١٣٣ قبل از رفع اور ١٩ ابعد نزول مجموعة ٥ موع مكر بيان مل اور کے ۱۲ کوسا قط کر کے بورے ۴۰ بیان کئے۔ بیاس بناء پر کدابوقیم کی ۱۹سال والی روایت کومعتبر کہا جا آبے۔۔ در شخصین وہی ہے کہ مجموعہ ۲۵ ہوں گے اور ابودا وُد والی حدیث جس میں ۴۰ سال \* غرکور ہیر اُٹھ اور میچ مسلم والی جس میں ۴۵ سال ہیں۔ان سے ابوقعیم کی حدیث معارضہ نہیں کرسکتی۔ "لان المعارضة تقتضى المساواة واذليست فليست "الراط كااراده مواوام سيوطي كي مرقاة الصعود اورامام يبيق كي كماب البعث والنشو ركوملا حظه كروبيا قي ربي ١٣٥ يرس كي روایت اورالی بی ۲۰ ایرس کی اور ۹۵ کی ۔ سوبیشاذ غریب بعید ہیں جو کہ ابن عسا کر ہے روایت موئی۔ دیکھوابن کشرش جب لوگ جنت ش داخل موں کے تو مردول کی عرسسرس کی موگ۔ مثل ميلا عيسى عليدالسلام كي قبل ازر فع اورحسن ان كا **بوگا ينش**ل حسن يوسف عليدالسلام كي اور بعض کتابوں میں ہے کہ فندان کے دراز ہول گے۔ ۲۰ گڑ کے اور سینہ چوڑا ہوگا۔ ۱۸ یا۲ا گڑ کا کما ہو مبسوط في كتب السير والفقه طبراني ني بإساد جيدائس عدوايت كيا- "واخسر ج الطب رانسي بسند جيد عن انس قال قال رسول الله عُنْ لله عليه المل الجنة على طول آدم عليه السلام ستين ذراعا بذراع الملك وعلى حسن يوسف عليه السلام وعلى ميلاد عيسى عليه السلام ثلث وثلثين سنة "(بدورالسافروس ١٢٤١٠١ن كير ص ٢٣٥) من به أفانه رفع وله ثلث وثلثون سنة في الصحيح وقد وردذلك في حديث في صفة اهل الجائة انهم على صورة آدم ميلا وعيسى ثلث وثلثين سنة واماما حكاه ابن عساكر عن بعضهم انه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد انتهى"

اورما کم نے ای دوایت کو محارش طرف منسوب کیا ہے۔' قسال ابن عبساس ارسسل الله عیسیٰ علیه السلام وہو ابن ثلث وثلثین سنة فعکث فی رسالة

قول ..... اورائر دین ش بے حضرت المام الک وقت میش علیہ السلام کے مریما قائل ہیں ۔ جیسا کہ جمع المجار وغیرہ عمل ہے۔ وقال مالک مات وہوا بن شک وقتین سنة اورامام ایوغیقہ جمار تھے اوراد وفی اوفی اوفی سائل شن ال کا خالفت کی ۔ محرف ل فکر میں اب کٹائین ہوئے اورادیا ہی امام شافق اورامام اجو شمل جمعی اس پر سکوت کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں اماموں کی رائے وقات میسٹی علیہ المطام کی ہے۔ کیونکہ سکوت معرض بیان شس بیان سے کہ ناکہ سکنف !

اقدول وبدهونه تعالى اعول مجمع البده الاور اور الماحول كا كابل مرحده البده المساول كا كابل مرحده المجتمع البده المسترا عبد الله يركم المرحدة المرحدة المجتمع المساول المحتمل ا

یر جانے کے بالکل موت وار دنیس ہوئی اور جیسے کہ پہلے سے زندہ تھا ایسے بی آسان پراٹھایا عمیا اور يم سيح بھي ہے اوربعض نصاريٰ كا غد بب بيہ كه حضرت عيسيٰ عليدالسلام آسان برجانے ہے ذرہ قبل مركبا\_ بعده زنده كركة آسان ير پنجايا كميا اور بعض الل اسلام ميس سي بهي اس ك قاكل ہو گئے ہیں ۔ مرزندہ ہوکرآ سان بر چلے جانے کے بھی مقربیں۔ چنا می تفسیر مفاتح الغیب میں ہے که بروردگار نے حضرت عیسیٰ علیه السلام قل بهود سے بھا کرآ سان برا محالیا مگروہ ب کہتے ہیں کہ جس دن حصرت عيسى عليه السلام آسان برصح بين قبل از رفع اس دن تين ساعت فوت موت\_ بعداس کے زندہ ہوکر آسان پر گئے اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ فوت ہوئے سات ساعت دن مين پحراللدتعالى في ان كوزنده كركي الن يرالحاليا ورا يت يسعيسي انسى متوفيك ورافعك السي مين دوطور معنى كياجا تاب-ايك معنى توظا برى ترتيب قرآني كاسوائ قول تقديم وتا خیر کے اور متوفیک کامعنی عمر کا پورا کرنے والا اور او کھے لینے والا لیسی اے عیلی بیس می تیری عمر بوري كرنے والا ہوں اوراب تجھ كوا شائے والا ہوں۔ يا بيركه النظيمين ميں تجھ كواؤنگھ دے كرا شائے والا ہوں اور دوسرامعنی بقول تقذیم وتا خیراس طور پر کہا ہے بیسٹی میں تجھ کوا ٹھانے والا ہوں اور پھرتم کو وفات دیے والا ہوں۔ لیتی بعد مزول من السماء کے جب کہ تیری عمر پوری ہوگی اور جو کام تیرے متعلق ہیں ہو چکیں گے۔عبارت اس تغییر کی ہے۔" قسال الله یسا عید ۔۔ ن انسی متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا - واختلف اهل التاويل في هاتيان الايتين على طريقين احد هما اجراء الآية على ظاهر عن غير تقديم ولا تــاخيـر فيهــا (الثــانـي) فـرض التقديم والتاخير فيها اما الطريق الاول فبيانه من وجوه الأول معنى قوله تعالى أني متوفيك أي أني متم عمرك فحينتذا توفاك فلا اتركهم حتى يقتلوك بل انا رافعك الى سمائه ونقربك بملآئكتي واصونك عن ان يتمكنوا من قتلك وهكذا تاويل حسن اقول لانه ليس فيه رسالة على الوفاة بمعنى الموت واتمام العمر وقت الرفع بل فيه اظهار أن الرفع قبل أتمام العمر وهذا لا يخفى على أولئ النهي الوجه الثاني متوفیك اے ممیتك و هوروی عن ابن عباس ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود الى قتله ثم بعد ذلك أكرمه الله بأن رفعه الى السماء ثم اختلفوا في هذا الوجه على وجهين احدهما قال وهب توفى ثلاث ساعات من النهار ثم رفع اى بعد احياء وثانيها قال محمد بن اسحق تدونسی سبع ساعات من النهار ثم احیاه الله تعالی ورفعه الیه "گر قرات بیرکد" نیاعیسی انی متوفیك ورافعك الی ومطهرك "شمرواو ترتیب كی مفیر نیم که بالترتیب می برام مول ـ بلد موجانا ان كامول كامتعود بـ برس كیفیت اور مابیت به مول اوركب مول گر اوركیه مول گے مورم وقت به دلل پر اورفا بت موچكاب دلل به مورم تعلی علیه الملام ترویزی اورمدیث شریف عی وارد ب کرتریب به کراترین گر اورتی كرین گروم ال و کال کے بعد ان كوافرت الله متوفیك اورتی كرین گروم ال و کال کے بعد ان كوافرت الله و فق قول م متوفیك

ورافعك الى لا تفيد الترتيب فالاية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الافعال فنامناكيف يفعل ومتى يفعل فالأمرفيه موقوف على الدليل وقد ثبت بالدليل انه حى وورد الخبر عن النبي مُنتِهم إنه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتسوفسان بعد ذلك "وحفرت يلى علي السلام كموت كى روايت اس طور يرب جوبيان ہوئی۔ اس بناء پر امام مالک بھی قائل ہوئے ہیں۔ مگر امام مالک صاحب مثل حضرت وہب ومفرت مجدین الخق کے زئرہ ہوکر آسمان پر جانے کے بھی ضرور معتقد ہیں سیح احادیث ہے کیے کنارہ کر سکتے ہیں ہرامام کے ندہب کے تختیق اس کے ندہب کے علیائے محتقین اور معتبر کتابوں معلوم ہوتی ہے۔ پس امام مالک صاحب کی ندہب کی کتابوں سے بیزندہ چلاجاناعیسی علیہ السلام كا بخولي ثابت ب اورصاحب مجمع الحارف بحى المم الك كاندب يمي سمجماب كرحفرت عینی علیدالسلام کے زندہ آسان برای جم فاکی کے ساتھ جانے کے مقر ہیں۔ای واسطے جمع البحار ش"قال مالك مات "ك بعد لكح إن" ولعله اراد رفعه على السماء اوحقيقة ويجئ آخر الزمان لتواتر خبرالنزول "شخ محمط ابرصاحب مجمع المحاركة بإلى كمام مالك في مات عيلى عليه السلام كارفع آسان برمرادليا ب ياموت حققى اورآخر كي زماني میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام آئیں مجے۔اس واسلے کدا ترنے کی خبر متواتر ہے۔موت کامعنی آسان يراخه جانا ال مناسبت سے ہوسكا بے كەحفرت يسلى طيدالسلام كوآسان برجانے سے ذرہ قدر بِهِ اوْكُوا كُن تُمَّى جِن كُونِيم خوالي اور مقدم خواب كيت بين "كها بين في مواضع يدة" اورنيند بعائى بموت كى عرب كامتوله شهور بكر "السفوم اخ العدوت"اى بناء يرامام مالکٌ صاحب نے اس نیم خواتی کوموت کے قائم مقام مجھ کر دفع عینی الی اسماء کی جگہ مات عیسی . كمدوبا التقيقت مرى مح تقد مر بعد تحورى ويركم موت كوزنده موكرة سان يرمئ اور قريب قيامت كي ناان كامتواتر اخبار عابت بيل المم مالك الرلفظ مات سعموت حقیقی لیتے ہوں مے تو بھی موت ہے۔ جو کہ آسان پراٹھ جانے سے قبل چندساعت تک بعض کے قول رعيني عليدالسلام بروارد موئى ب-ندوموت كداس وقت سے لے كراب تك مر ي موت ہیں اور آسان بران کی روح می ہے۔جم نہیں کیا۔موت ابدی کوامام مالک کل جمبور کے خلاف اور متواتر احادیث کے برنکس کیے قبول کر سکتے ہیں۔اب ناظرین انصاف سے دیکھیں کہ جس مجمع البحارسة قادياني ملاجعيلي عليه السلام كي موت ثابت كرتا تعااى مجمع المحارثين عيسي عليه السلام كااترنا آسان عيرة متواركها برجي كرصاحب توضيح والم ميوطي وغيره معزات قائل إلى كعيلى عليه السلام كي آسان سے اترنے مرمتواتر احادیث موجود ہیں۔ جن سے انكار كرنے والاسخت عمراه بدوین ہے۔ جمع الحاري كي عمارت ہے معلوم مواكر مسلدزول كي طرح حيات محم مجمع اجاع بے کل الل اسلام اس پر تنقق ہیں۔ بلک نصاری میں اس میں مسلمانوں سے الگ نہیں بھر ا بھا كى حيات الى العد النزول وہ ہے جو سے كے لئے عند الرفع مانى كئي ہے اور قبل رفع موت كا قول بعض علاء کا پیاختلاف بے موقع ہے۔ ورند جمہور کا ند مب جو کہ وہ بھی کالا جماع ہے۔ بہی ہے کہ قبل رفع اور بعدر فع اور بعد النزول ايك عي دراز حيات باور عمل أكثر عي كي بات يرب مديث شريف من شد شذفي السواد الاعظم فانه من شد شذفي النار، شامي "شي متعدد جم ون على ما عليه الاكثر ، العمل على ما عليه الجمهور ، والقاعدة أن العمل على قول الاكثر "للكَ فْ الْكَالْ الله الله المالك ا اورسنواورصاحب بجم المحارفرمات بالكرقيامت كابعض علامتول بس سامام مهدى سامام آخرز ماند كاجركت عليه السلام كودت من موكا ادرتيسي عليه السلام كرساته فمازيز هي كاوروه دونوں فل كريں مے دجال كواور فيح كرے كا اورام مبدى قططنيكواور مالك بوكا عرب ديم كا اور مجردے گا زشن کوعدل اور انصاف سے اور پیدا ہوگا مدینہ ش اور لوگ اس سے بیعت كريں كے - خاند كعيہ كے پاس ركن اور مقام كے ورميان ش اور وہ اس پر راضى ند ہوگا اور كل كرے كامرد مفيانى كواور جائے بناه كيس كے اس كے پائ بادشاہ بند كے اور بڑے بوق ف اور ناوان اورنقصان کار بیں۔ وہ لوگ جو کہ اسنے دین اسلام کومزار مجھتے ہیں اور بے علموں کو پیشوا بناتے میں اور جب کوئی مسافر غریب الوطن مثلاً دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مبدی ہوں تو اس کو بلاتا فل تشليم كريلية بين اورامام مبدى كاوصاف وخواص وعلامات اس من تبين بواكرت اوروه حالل ہوتا ہے تعلم کھلاعلوم دین اور صرف وخو وغیرہ فنون کی اس کو بوتک نہیں ہوتی۔ کلام الٰہی کی تغییر اسینے پاس سے کرتا ہے اور اپنا ٹھکا تا دوزخ ٹیس بنا تا ہے اور اپنی مراد کے موافق تا ویلات اور معنی كرتا ہے اورائے مريدوں كے لئے جوجواعتقاد كى بانتى بتاتا ہے ان كا باطل ہونا لڑكوں يرجمي ظاہر ہوتا ہے اور جب امام مہدی کی شروط وعلامات حدیث نبوی سے ثابت کی میاتی ہیں تو ان احاديث كوغير محيح كهتا باورجوحديث اس كى الى اوصاف كموافق موتى باس يدليل لاتا ہاور جواس سے خالف ہواس کوغیر میچ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان کی تنجی میرے ہاتھ میں ہے جو كوكى جھەكومېدى سيامانے گا دومومن باورجوا نكاركرے گا دوكافر بادراتى بزرگى اورولايت كو رمول التُعَلَيْفُ كي نبوت يرافضل جانا باورحلال جانا بي تآل كرنا علاء كا ،اور ليناجز بيركا اوراس کے ساتھ والوں کے ایک کا نام ابو بکرصدیق اور کسی کا حضرت عمراور کسی کا حضرت عثمان اور کسی کا حضرت على ب اوربعض كومها جرين اوربعض كوانصار اور عائشه اور فاطمه كيتم بين اوربعض بيد وتونوں نے ملک سندھ میں ایک مختص غدار کا ذب کوئیسی مقرر کرلیا۔ پس اس فقیر کی کوشش سے بعض جاد طن کئے مئے اور قل کئے مئے اور بعضول نے اس اعتقادے توبد کر لی اور عبارت بدہے۔ "ومنه مهدى آخرالزمان اى الذي في زمن عيسي عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال ويفتح القسطنطنية ويملك العرب والعجم ويملاء الارض عدلا وقسطا ويولد بالمدينه ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه ويقاتل السفياني ويلجاء اليه ملوك الهند مغلغلين الىٰ غير ذلك وما اقل حياء واسخف عقلا اجيل دنيا وديانة قوما اتخذوا دينهم لهوا ولعبا (تكمله مجمع البعار ص۱۸۰)

 اب ماکلی ندجب کی معتبر کمابوں سے حیات مسے اور جانا ان کا آسان برنقل کرتا ہوں تا كەمرزائىوں كاستداد ناعيىلى علىدالسلام كى موت يرامام مالك صاحب كے قد بب سے بھى غلط ہوجائے۔ پینے الاسلام انفرادی مالکی نے فوا کددوانی میں تصریح کردی ہے کہ اشراط قیامت سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اتر نا اور علامہ زرقانی ماللی شرح مواہب قسطلانی میں بزی تفصیل ہے لکھتے يْن-"فاذا نزل سيدنا عيسى عليه الصلوة والسلام فانه يحكم بشريعة نبينا عَلَيْهُ بِالهام اواطلاع على الروح المحمدي اوبما شاء الله من استنباط لها من الكتاب والنسة ونحو ذلك "ادراس كبعد الصير بي "فهو عليه السلام وان كان خليفة في الامة المحمدية فهو رسول ونبي كريم حاله لا كما يظن يعض وائه ياتي واحدامن هذه الامة به وان نبوة ورسالة وجعل انهمالايزولان بالموتكما تقدم فكيف معن هوحيٌّ نعم هوواحد من هذه الامة مع بتبائه على بنبوته ورسالة "ويكوكياصاف نكت بن كرجب عيل علي السلام آئے گا تو تھم کرے گارسول النعظی فی شریعت پر بذر بعدالہام کے کداس کے دل میں شریعت محمری کے احکام ڈالے جا کیں گے یا رسول اللہ کی روح سے فیض حاصل کے گایا اینا اجتماد کرکے آیت اور حدیث سے مسائل نکالے گا اور امت محربی میں محمرصاحب کا خلیفہ ہوگا۔ پس وہ اسینے حال پر نبی اور دسول ہوگا۔ کیونکہ نبوت اور رسالت موت کےسبب سے زائل نہیں ہوتیں۔جیسے کہ يملے گذر چكا ب\_بس كيسے زائل مول كى اس فحف سے جو كدزندہ ب البت بيربات ب كميسى علیہ السلام باوجود باقی رہنے نبوت کے رسول اللہ کے امتی ہوں گے۔جس کوابمان کی غرض ہے۔ اس کے لئے ای قدر مالکی ند ب کفال کافی ہے اور ضدی بے ایمان کوتو وفتر بھی تم ہے۔

نہ بہ شافعہ علامہ سیوطی جو کہ یا دجود علم ظاہری علم یاطن سے بھی مشرف ہے اور مرز اغلام احمر اپنی کتابوں میں اس کا اوصاف و عدار ہے۔ کتاب الاعلام میں فرماتے ہیں کہ بیستی علیہ السلام ہمارے رسول اللہ کے شرع کے ساتھ تھم کرے گا۔ اس کے ساتھ حدیثیں وار دہوگی ہیں اور اس کے اور اجماع شعقد ہو چکا ہے۔

"أنسه يحكم بشرع نبينا ووردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجماع "كويطال الدين سيرع نبينا والمحادث المراتب المراتب

درمنشور ميں حيات ميح الى قرب القيامة اور نزول اس كا آسان سے بجسد والتر الى متعدد جگہوں ميں وركيا - "كما مراخرج ابوالشيخ عن ابن عباس "اور (ي م م) ش كي ب-اى علامدنة تغيرودمن ورمين ميمى فرمايا ب- "عن ابن عباس فى قول تعالىٰ انى متوفيك ورافعك يعني رافعك ثم متوفيك في آخرالزمان "

اور شیخ مقدیش علی وسطی اشیخ النسوی شافعی کی کتابوں میں جس کوفیا وی کا ملیہ میں نقل کیا

ہے بطورسوال وجواب کے۔

سوال ..... عیسیٰ بن مریم جب که آخرز مان میں اتریں گے تو کیا حضرت کی امت میں سے ایک آ دی کی مثل ہوں کے اور مرتبدر سالدونیوت سے معزول ہوں گے۔

جواب .... حفرت الله كى امت ش سايك آدى امتى كى مثل مول كــاس شریعت بر چلنے ش کیکن مرتبدر سالت سے معزول ہوٹا کی بد ہر گزنہیں بلکہ ان کا درجہ اور بھی زیادہ ہوگا پہلے ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کا ہے وین وشریعت کو جاری کریں گے اور فتنہ وفساد جو پہلے کا موجود ہوگا دور کریں گے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام حاتم ہوگا اور سنت کے ساتھ اور اللہ تعالٰی اس پر قر آن شریف اوراحادیث نبوت کی مراد واضح کمشوف کردےگا۔وہ عبارت بیہ۔

"الجواب مافي حواشي مقديش على وسطى الشيخ السنوسي وهذا نصه قوله كو احد من امة يعني يكون كو احدمتهم في المشي على شريعة محمد عُلِي واما نزوله عن مرتبة الرسالة فلا بل يزيده الله تعالى رفع درجات وعلومقامات حيث احى الله تعالى به هذا الدين ، فيكون عيسى عليه السلام حاكما بنصوص الكتاب والسنة ويكشف الله له الغطاء عن المراد من احكام كتاب الله وسنة رسول الله يُنتِيُّ "اورتان الدين بكي شافعي نيجي میسی علیہ السلام بن مریم کا اتر نا آسانوں سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن تجرشافع بھی یمی ندہب ر کھتے ہیں۔ طاعلی قاری نے این رسالدالمشر بالوردی فی غرب المهدی میں لکھا ہے۔"ان الحافظ بن حجر يسُّل هل ينزل عيسىٰ عليه السلام حافظ للقرآن والسنة اويتلقاهما عن علماء ذلك الزمان فاجاب لم ينقل في ذلك شئ صريح والذي يليق بمقامه عليه السلام انه يتلقى ذلك عن رسول الله عَنِي فيحكم في امة كما تلقاه منه لا نه في الحقيقة خليفة عنه''

شاقعی المذہب امام یافعی کی دوش الریاصین میں ہے کہ کس طرح خوف کروں۔اس امت پر کداول اس کے میں ہوں اور آخراس کے میٹی علیہ السلام ہوں گے۔ بیر صدیث شریف کے ایک گلاؤ کا ترجمہ ہے۔ میٹی رمول الشقطینی نے فرایا ہے کہ میری امت کے اقل میں میں ہوں اور میٹی علیہ السلام جب آسان ہے اس سے اتریں کے تو وہیری امت کے آخریں ہوں گے۔ لیس ججرد و میٹیمروں کے درمیان بیامت دری قامیہ ہے کہ الشرق فی اس فضل کرےگا۔

امام الله المستخد اليفر هجرين عبدالرطن وهدائي شافع بحي افي آم بسبعيات مي اس ك قائل بين كسنيم لعني شنبر كروز الله تعالى يشي عليد السلام كوان كي قوم كرست بها كرواسط حضرت جرائش عليد السلام كم آمان بريا لم إر رساله تنظ الم الحيال في مصفوه ۸ من و يكوه فصل خدكور بيد عرض كرسب شافعى غرب والول كالمجي غريب بهدكهان تكفي كرت جائس -ايما عاد كواى قد رس به -

مد المراحد في المراحد من شمل صاحب كالهااوران كرنا بين كا كان الكي المي الميرية بيد بيد خواجر المام احدً كى حديث فيمراا على الإبررية في اور فيمراا كى اور فيمرات في تعليان سنداو و فيمراس كل حديث مندام احدى اور فيرالا والى حديث المام احدى المن مياس ساورالم الحدى كما الراحد في المام العرف كما الراحد في كولما وظاركو وشقح الاسلام المن جميد و الى اسية مسائل على تقصة على كداً سانون بريخ هوانا أوى كاشي علي الله م كيار م شرابت بوكيا ب كيوكرده في هد مجل المنان كاطرف اور قريب ب كارت س كن شن كاطرف اورعم استان منام كل بيب - "وصعود الآدمى ببدنه التي السعاء وسوف ينزل التي الارض وهذا ماتوافق ونصاري عليه المسلمين فانهم يقولون المسيح صعد التي السعاء ببدنه روحه كما يقوله المسلمون وكما اخبربه النبي تثبيّة في الاحاديث الصحية لكن قليلا من المسلمون وكما اخبربه النبي تثبيّة في الاحاديث الصحية لكن قليلا من النبي المسلمون وكميا والم يقم من قبره واما المسلمون وكثير من اليهود يقولون انه معد بعد أن صعد التي السعاء بلا صلب والمسلمون ومن واضقهم من النبساري يقولون انه ينزل التي الارض قبل القيمة وأن نزوله من الساط الساعة كمادل على خلك الكتاب والسنة "

تفیرابن کثیر میں امام احمد کی ابن عباس سے روایت منقول ہے۔' و قسال الامام الصحد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجور عن ابى رزيس عن ابى يحيى مولى بن عقيل الانصارى قال قال ابن عباس لقد علمت آية من القرآن وانه لعلم للساعة قال هوخروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة مقصودا • قال الامام احمد حدثنا روح حدثنا محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن حنظله بن على الاسلمي عن ابي هريرة ان رسول الله قال ليهلن عيسي بن مريم بفج الروحاء بالحج والعمرة اويشنيهما اجميعا (طريق آخر) قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا همام انبانا قتادة عن عبدالرحمن عن ابي هريرةٌ قال النبي عُنْ الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى ودينهم واحد وانى اولى الناس بعيسى ابن مريم لانه لم يكن بنى بينى وبينه وانه نازل فاذا ارايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطروان يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضم الجزية ويدعوالناس الئ الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتم الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذاب مع الغنم ويلعب الصبيبان مع الحيبات لا تضربهم فيمكث اربعين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون''

"حديث آخر قال الامام احمد حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عـن جبـربـن سيحم عن مؤثر بن غفارة عن ابن مسعود عن رسول اللهُ عَلَيْكًا قال لقيت ليلة سرى بي ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكر وامر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها افردوامرهم الى موسى فقال لا علم لي بهافرد وامرهم اليُّ عيسيُّ فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد اليّ ربى عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا رانى ذاب كما يـذدب الـرصـاص قـال فيهـلك الله ادار آاني حتى ان الحجر والشجر يقول يا مسلم أن تحتى كافر انتعال فاقتله قال فيهلكم الله ثم ترجع الناس الى بالادهم واوطانهم فعند ذلك يخرج ياجوج وماجوج الى آخره رواه ابن ماجة عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به نحوه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن مسلمة عن على بن زيد عن ابي نضرة قال اتينا عثمان بن العاص في يوم الجمعة ''بي*حديث طويل بآخرين بيعبادت ب-"وي*نزل عيسىٰ بن مريم عند صلوة الفجر فيقول له اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه الامة امراء بعضهم علي بعض فيتقدم اميرهم حتى اذا قضي صلوة اخذ عيسي مربة فيذهب نحوالدجال فاذا راه الدجال ذاب كما يذوب العرصاص فيضع حربة من تندوته فيقتله ويهزم اصحابه''

اور ایک اور حدیث دراز امام احمد نے ذکر کی ہے۔ عبدالرشن بن بزید بن جابر کے طریق سے اس میں مزول عشیٰ علیہ السلام جعید ند بمثیلہ خدور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جوکام ہوں گے وہ سب بیان کے ہیں۔

"حديث آخر قال الامام احمد اخبرنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى بن عبدالله بن ثعلبة الانصارى عن عبدالله بن زيد الانصارى عن

مجمع بن جارية قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يقتل ابن مربم المسيح الدجال بباب لد اوالي جانب لدورواه احمد ايضا عن سفيان بن عينية من حديث لليث والاوزاعي عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله سُلالة قال يقتل عيسى ابن مريم الدجال بباب لد وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن ليث وقال هذا حديث صحيح جديث آخر قال الامام لعمد حدثنا سفيان عن فرات عن ابى الطفيل عن خذيفة بن اسيد الغفارى اشرف علينا رسول اللهُ مُنْذِلِهُ مِن غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروأ عشر آيمات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج ونزول عيسي بن مريم والدجال وثلثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعرعدن تسوق اوتحشر الخاس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ورواه مسلم ايضاً من رواية عبدالعزيز بن رفيع "غرض كدحيات عيلى ابن مريم اورزول ان كابعيدا سان ي اماديث مواتره عابت ب- "وقد تواترت الاحاديث من رسول الله عليه انه اخبر بنزول عيسي عليه السلام قبل يوم القيمة اماما عادلاً، ابن كثير ""

كةبل اترنے كے مهارے شريعت كاعلم بواسط وقى كے جان چكا ہوگا۔ پہلے سے يا آسانوں ميں جو کچھ ہماری شریب محمد بدکاعلم سیکھا ہوگا اس میٹل کریں گے ادر تھم دیں تھے یا قر آن شریف میں نظر كرك كالس مح جيم مارك وكالله فالاكرة تح "وهذه عبارة قوله وقد جعل الله الحكم لاصحاب الامام الاعظم واتباعه من زمنه اليُّ هذه الايام أني أن يحكم بمذهبه عيسي السلام تبع فيه القهستاني لكن لادليل في ذلك على ان نبي الله عيسي عليه السلام يحكم بمذهب ابي حنيفة وان كاالعلماء موجودين في زمنه فلا بدله من دليل ولهذا قال الحافظ السيوطي في رسالة سماها الاعلام ماحاصله أن ما يقال أنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا اصل له وكيف يظن بنبييّ انه يقلد مجتهد ان المجتهد من احادهذه الامة لا يجوز له التقليد وانما يحكم بالاجتهاد اوبما كان يعلمه قبل من شريعتها بالوحى اوبما تعلمه منها وهو في السماء اوانه ينظر في القرآن فيفهم منه كما كان يفهم نبينا عليه الصلوة والسلام "شاك كاما تا يمى الدى ير ضروري باور پهرشامي نے نقل كيا ب- امام سيوطي ساوروه باقرار مرزاغلام احمد فاصل ظاهري وباطنی ہے اور اس کی صفت مرزانے جا بجا ازالہ او ہام وغیرہ میں کی ہے۔ کما بیاتی فیمایاتی اور یہی ندبب ب-امام صاحب اورامام الولوسف وامام محدصاحب وامام زفروحسن بن زياد وغيره جيع حضرات مجتهدين مرحمين كاحناف ميس سيحبيها كرصد ماكتابول شي موجود سيدامام صاحب كي خودفقه اكبريش موجود ب- "و خروج الدجال وياجوج وماجوج وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيمة على ماوردت به الاخبار الصيحة حق كائن "ويكموفقه كروغيره صدراكابول میں جاروں مذہب کے امام وعلاء ای عیلی بن مریم ہی آنے کی بشارت دےرہے ہیں۔ کی كتاب توى ياضعيف مين زول بروزي اورمثيل كانام تك نبين \_اگر سيج بهون تو مرزائي تين سوتيره ال كركسي آيت ياحديث ضعيف بي مين ياكسي عالم جيد كول عن دكھادين كرز ول عيسيٰ بن مريم ے مراد زول اس کے مثل کا ہے جو کہ غلام احمد ہے یا دوسرا کوئی۔ برگر قیامت تک نہ د کھاسکیس مے۔ ہم کومرز ائیوں کاعلم معلوم ہے۔علوم آلیہ میں مہارت او در کنار ابتدائی صرف ونحو ميل نوآ موزين-بيت نہ نختر اٹھ گا نہ کوار ان ہے ۔ بیازہ میرے آزائے ہوئے ہیں

قولید.... اورعلاده ان کے اور ائر دعلائے عظام بھی وفات عیمی علید السلام کے قاکل ہوئے میں شش امام این ترمز موطلامہ این القیم وغیرو فیرو کے۔

الجواب ..... اوّل بيركتمش دروغ يغروغ بكتے ہو بلكه ائتمدار بعد كے مساينداورا يے بی ان کے مقلدین کی تصانیف میں نزول سے مع دیگر امور کے موجود ہے۔ جس سے صاف عیسیٰ بن مریم کا اتر نا آسان سے ذکور ہے۔اس کے مثیل کا توذکر بھی کہیں نیس اور محابہ کرام جیسے حضرت عمرٌ اور حضرت ابنءباسٌ أور حضرت عليٌّ وعبدالله بن مسعودٌ وابو ڄريرةٌ وعبدالله بن سلامٌ ورأج اور انس اور كعب اور حضرت الويكر صدايل اورامام احمد اور ابن حبان اور بخارى وترفدى ونسائى وابودا ؤد وطبراني وعبد بن حميد وبيهتي ومصنف ابن الي شيبه اور جابر وتوبان وعائشه صديقه وتنيم داري اورهاکم اوراین جربر داین کثیر اورانی هاتم دعبدالرزاق وقناده وشرح از الدوسعید بن منصور وانحق بن بشيروا بن عسا كروابن ماجه وبزاز وابن مردوبيا ورابولييم وشخ سيوطي وعلامه ذهعي اورابن حجرعسقلاني اور قسطلاني اور يشخ اكبرصاحب فتوحات وتجدد وقت امام رباني وسائرصوفيه كرام اورابن تيميدوابن قيم وشؤكا في وابن سرين وغير وكل علاء فقهاء واصولين وغيره كا آح كروز تك اجماع جلا آيا ب كفيسى على السلام بجسده الاصلى لا بمقيله آسانون برا شائ محة اوروي عيسى عليه السلام مرفوع قبل از قیامت اتر کر یہود وغیرہ فرقبائے مصلہ وگراہی کا منہ کالا کریں گے اور جن کے نصیب میں ائیان ہوگا۔ ایمان لائیں کے اور اس پرکل امت مرحومہ کا اجماع ہے اور این حزم اور این قیم کا قول بهوت عیسیٰ اوّل توبیک ان کواجما ی عقیدہ سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اگر چہ بنظر ظاہر آيات توفي وفات كي كائل إلى جيها كرحاشي جالين من ب-" ويتسمسك ابن حدم بظاهر الاية وقال بموته "كربلحاظ بل رفعه الله اليه اور وان من أهل الكتاب الاليدة منن به قبل موته "اوراحاديث نزول كے محرعندار فع حيات سيح كے بالضرور قائل ہیں۔ کیونکہ ورصورت تسلیم احادیث نزول بلا تاویل بغیراس کے کہ سیح کوعند الرفع زندہ مانا واويد كوني وادونيس بال درصورت الكارا حاديث زول باعد فيم عني آيت ول رفعه الله اليه وأن من أهل الكتاب "كية تك عقيده اجماعيه كير ظاف موسكة بن النزا جت تك خالف مارا ينبعت ال وونول عالمول كاحاديث زول كالثكارا بي طرف ول بالبروز یا تقریح رفع روحانی متعلق آیت بل رفعہ اللہ الیہ کے ثابت نہ کرے تب تک اقوال مٰہ کورہ سے تمسک اس کومفیدنہیں ہوسکتا۔ بلکہ ہمارے یاس ولائل موجود ہیں جو کہ قائلین موت سے کوقبل از رفع مثل ابن حرم دابن قیم کے اجہاع ہے خارج نہیں ہونے دیتی۔ دیکھوا نہی لوگوں کی کتابوں کواور ان کے استاد وں اور شاگر دوں کی تمایوں کو کہ سب کے سب نزول من السماء کے قائل ہیں۔اس عینی بن مریم کے نداس کے مثیل کے اور ووم بیکدابن حزم اگر حیات عندالرفع کا قائل ندیمی ہوت بھی کوئی نہیں ۔اس واسطے کہ ابن حزم فاسد العقیدہ بدند ہب ہے اکثر علاءنے اس برفتو کی کفر كاديا بـ وواس كا قائل ب كررول التُعَلِّقُ كم شان ياك مِن ملى تتم كى بداد في كرف والا کا فرنیں ہوتا۔ حالانکداس کے کفر برکل امت کا اجماع ہی سوائے ابن حزم کے درمخار وغیرہ میں ہے کہ جوکوئی فخص حضرت کی شان میں ہے اولی کرنے والے کے تفریش شک کرے وہ کا فرہے من شك في كفوه وعذابه فقد كفو راى اين حزم ئے كماب أكملل واتحل حمل كمعاسب كم پروردگارا نامیٹا اگرنہ پیدا کر سکے تو وہ عاجز ہوجائے گا اور اپنے نہ ہب باطل کی تر و<del>ن ک</del>ے لئے میچ بخاری کی متندهدیث کورد کرےموضوع کهد دیا۔ دیکھوالمطالب الوفیہ سیدنا عبدالغی النابلسی اور ا بن حجر کی کف الرعاع اورنو دی شرح مسلم کو لیں این حزم کا تو پیرحال ہے کہ بہت ہی با تو ں میں ا جماع کا خلاف کیااورا لگ راہ چلا۔ تیسرا مید کمرز اابن حزم ہے مند تو لایا ہی گھراس کے ندہب پر بھی اقرار نہیں پکڑتا۔ کیونکہ ابن حزم نے خودمعراج کی حدیث بیان کی ہے۔جس میں کمی وہیش نمازوں کی واقع ہے بخاری ص ایم ) حالانکہ مرزا اور مرزائی اس حدیث کوموضوع کہتے ہیں۔ يبال ابن جزم كويمى رخصت كرمي اوراين فيم فدب كاحنبل بيداس كرامام احدين خنبل كايمي ند ہب ہے کیسٹی علیہ السلام زندہ ہیں۔ کمام اور این قیم کا اپنا غد ہب خاص بھی بہی ہے کہ بعد چند ساعت کی موت کے زندہ ہوکر مرفوع علی السماء ہوگیا۔ جن جن فضلائی ہندو پنجاب نے مرزا کارو لکھا ہے۔انہوں نے ابن قیم کا یہی ندہب بیان کیا ہے۔جیسا کہ چمۃ اللہ البالغہ میں بھی ہے۔خوو این قیم کےاستاد شیخ الاسلام این تیمیدگا بھی بہی ند ہب ہے کئیسیٰ بن مریم زندہ آ سان پر گئے اور پھروہی بعینہ لابمثیلہ آئیں گے۔ کمامرابن قیم اس قدر بڑا آ دی نہیں جو کہ اپنے امام سے ایسے اعتقادی مسئلہ میں مخالف ہوسکے اور بصورت مخالف ہونے کے بمقابلہ اس کے استاد ابن تیمیداور صاحب ندبب امام احمد كاس كاقول غيرمعتر بإدرائن قيم بمي اكثر مساكل مين خلاف اجماع امت مرومه چلاے مشل اسے استادابن تیمیدے چنانچدان کے اعتقادیات سے بعض باشل مید

ہیں۔خدابرعرش فٹنہ و برکری پائے نہادہ وکری از ان آوازی کندوطلاتی خائض واقع نمی گردو۔ ۔ قولہ ..... فی الواقع وجال ایک گروہ کا نام ہے۔ قرآن وحدیث میں بھی اس کی طرف اثاره پایاجا تا ہے۔ چنانچ سورة المؤمن ركوع اش ہے۔ 'لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس "فق البارئ ش ب- "وقد وقع في تفسير البغوى ان البدجال المذكور في القرآن في قوله تعالىٰ لخلق السَّموات والأرض اكبر من خلق الناس ان المراد بالناس ههذا الدجال "يُح قرآن كريم من جولفظ تاس ست د جال مراد کیا گیا ہے بعنی د حال سے لفظ ناس کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے۔ بیدال ہے اس پر کہ د جال فی الواقع فحفص واحد نہیں ہے۔ بلکہ ذوافراد ہی کیونکہ لفظ ناس بھی ذوافراد ہے کہ معنی اس کے مطلق آ دمی کے ہیں اور حدیث میں بھی اشارہ دجال کے جمع ہونے کے طرف یایا جاتا ہے۔ چنانجہ ( كراهمال ٢٤٥٥) على ع- "يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين • الحديث " كونكما ك حديث من وجال ك الم فعل جع جولفظ مخلون لايا كياب-الجواب ..... اوّل الل سنت وجماعت خود قائل بين كدوجال معنى وصفى بهي سب جوكه بہت سے شریروں فساد بوں برصادق آتا ہے۔اس سے بیتو ٹابت نہیں ہوتا کد دجال کوئی شخص واحدثیں ہے۔لفظ کے ذوافراد ہونے سے اس امر کی فی نہیں ہوتی کہ وہ دوسر سے لحاظ سے کی شخص خاص کاعلم ہو کہ د جال نا شخص بھی ہے اور وصف بھی ہے۔ اگر د جال سے مراد فسادی اورشریراور بدين لوگ بي تو جائية تقاكره ولوگ معظمروريند المقدر و كوه طور مين واخل ند ہوتے۔ کیونکداحادیث میں وجال کے داخل ہونے کی ان جگہوں میں نفی آ چکی ہے۔ پس جب کہ شریرلوگ ان جگہوں میں ہر زیانے میں بکشرت رہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ و حال شخصی ان سے مراد نہیں اور وہی احادیث میں مراد ہے۔ یعنی د جال شخصی جوسب د جالوں کا پیشوا او فخص خاص ہے۔ ان مقاموں میں داخل نہ ہوگا اور ای کوئیسیٰ علیہ السلام قبل کریں گے ادر اس آیت میں ناس بمعنی وجال ایک صفت عامد ب قلافائد وللمستدل ولا ضرر لناخود على ملاجى فيدلية المهدى كص ٩ میں کھا ہے۔ بحوالہ صراح د جال نام سے کذاب وگروہ ہزرگ د جالہ مثلہ۔ ملاجی کا حافظہ بھی ایے پرے حافظہ کی طرح کما ہے۔ اپنے کتاب میں بھی اس کو یاد ندر ہا کہ د جال ایک فخص کا نام بھی ہے۔ دجال کے بارہ میں جو جواحادیث لکھتے ہیں اور کنز العمال کا حوالہ قادیانی کو یکھ مفید نہیں۔ كي فكدوه خود كيت بي كيني عليه السلام الي جم فاكى كي ساته وآسان يركيا ب اور قريب قيامت کے اترے گا۔ دیکھوٹھوٹلوٹال کوای صفحہ میں لکھتا ہے اور بہت حدیثوں میں جود حال کوشخص واحد

تعبيرك كئ بي ال اعتبار يك كراس كرده كامرداراورافر تحص داحد موكا-اب اس عبارت میں بھی صاف اقرار ہے کہ وجال فخص واحد ہے۔ شرار تیوں کے گروہ کا سردار پس ملا کی نے احدید ہماراد مویٰ مان لیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ طحالی کہتے ہیں کہ کی نے دجال کے بارہ میں جھ سے بڑھ کر آ مخضرت الله بي سوال نبيل كما اورآب نے جھ كوفر مايا كه تھ كوخر رندد كا من عرض كيا كدلوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور یانی کی نہر ہوگی فرمایا حضرت نے بیرحدیث بخاری وسلم وغیرہ بی میں آ چکی ہے۔اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ محاب کرائم میں دجال کا جرجا بہت تھا۔جبیا کہ حدیث کے کرے اہم یقولون سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر دجال سے مرادشرارتی لوگ تحاتواس کی اس قدر رتوضیح اور بار باروریافت کی کیا ضرورت تھی۔ شرار تیوں کوتو خود ہرکوئی جانتا ہے اور برز مانے میں بکٹرت ہوتے ہیں۔عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کدآ تخضرت اللہ نے لوگوں میں کھڑے ہوکر باری تعالی کی ثناء کہی۔ مچر ذکر کیا دجال کواور فربایا سب انبیاء علیم البلام نے اپنی ا ٹی توم کو د جال ہے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی آئی تو م کُوخوف د کھلایا۔ لیکن میں تم کواس کے بارہ میں ایسی بات کیوں گا جو کسی ٹی نے بیٹس کی ۔ جان لو کہوہ د جال کا نا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس ہے یاک ہے۔ بخاری وسلم، ورہ ورہ ہات رسول اللَّقَافِیِّ نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمادی تھی تو اگر د حال كمعنى بين اورنز ول عيلى ش كجهاور بي مطلب تماجو ظاهرع ارت ك مخالف بوقو ضرور بیان فرماتے۔ پس جب کہ بیان شفر مایا تو معلوم ہوا کہ جس دجال میں نزاع ہے وہ دجال وہی ہے جس کوئیسیٰ علیہ السلام این مریم قبل کریں عے اور زول عیلی سے مراوز ول ای میلی بن مریم کا بنزول بروزي ليخنزول اس كركي بمش كالبارى تعالى فرماتا ب-"ان هو الا وحي يوحي وقال الله تعالى قد جاءكم من الله نوروكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام "محيح بخارى ش ب اتيتكم بيتضاء نقية "يتى ش تهاري بالسفيداورصاف شريت لايابول محيم سلم من بي أن بعض المصركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة قال اجل وقال سُها تركتكم على البيضاء ليلها كنهار هالا يزيغ عنها بعدى الاهالك وقال ماتركت من بشئ يقزبكم الى الجنة الاوقد حدثتكم به ولا من شئ يبعدكم عن النار الاوقد حدثتكم عنه "يعى بعض كافرول فسلمان عكها كرتبارك في في كوسب كي محمایا۔ یہاں تک کہ بول ویراز کا طریقہ بھی سلمان نے کہا کہ بال حضرت نے فرمایا ہے کہ شریعت کوابیا صاف تمہارے پاس میں نے چھوڑا ہے کہ اس کی رات مثل اس کے دن کے سفید · ہے۔اس سے کوئی کج ردنہ ہوگا مگر ہلاک ہونے واللا اور جو چیز کہتم کو جنت کی طرف قریب کرے اور دوز خے دور کرے۔ وہ میں نے نہیں چھوڑی۔ مگر بیان کر دی ہے۔ ہاں مکافقہ اجمالی کے ا بمال میں بعض لوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے۔اس کی تفصیل سنو کہ جو مکا فیصر اجمالی ہوتا ہے وہ تعبیر وتغيير طلب ہوا كرتا ہے۔ يعنى يهل بيان كى تغيير دوبارہ ہوجايا كرتى ہے اور جومكاف في تغضيلي ہوتا ہے۔اس میں پرتغیر اورتجیر کی ضرورت نہیں رہتی۔حضرت اللہ نے جو کہ مرض و باکوبصورت عورت گردا گردیدینه منوره کے پھرتے دیکھا تھا بیرمکا شفہ اجمالی تھا کہ دیکھا تھا پچھاور طہور میں آیا کچه،اور پرمرزااس اجهالی مکاهفه برکل مکاشفات تفصیلیه کوقیاس کر سے تاویل کرتا جا تا ہے اور سے باطل ہےاوربعض جگہ امرمستجدعقلی کوجیسےصعودعلی السماءاورحیات علی السماءاورا فتلیارات د جال کو ممال عقلي سجدكرا فكاركرجا تاب حلائكه مستجد عقلي ويحال عقلي ميس ون رات كافرق ب- بال نبي كي تعبيريس اگرچدوقوع خطامكن ب- كربقاء على الخطاء نامكن ب- كيونكديدامرني كاعصمت كو باطل كرديتا ہے۔ اب مجھ نوكدا حاديث نزول عيلى عليه السلام وخروج وجال ومهدى مكاشفات تفصیلہ میں سے ہیں۔ بیسا کہ بار ہا ثابت ہو چکا ہے۔ بناء علیٰ بذرا گرا حادیث نزول علیہ السلام وخروج دجال مكاشفات اجماليه ہے ہوویں توساری عمر باقی رہنا غلط بیانی اور خطاء فی التعمير يرمعاذ الله آب كي عصمت كوخت معز موكا - إلى خرور ب كدمكا شفات تفصيليه بين ذره قدر فرق بھی نہ آئے گا۔حضور کی پیشین کوئیاں جواز قبیل مکاشفات تفصیلیہ کے میں ان کوکتب محاح وسیر ے اگر ملاحظہ کیا جائے تو ہو بہو بالکل جیسے حصرت فر ماگئے ایسے ہی واقع ہو چکیس ہیں۔اس میں ہر مسلمان کو بہت پینتگی اور حضرت کے فرمودہ پر بہت سخت تعبد بن جابی۔ ورندایمان کا ایک رکن بلككل ايمان جاتار كاربح الل اسلام وايمان ركعة بيراس بركد جو كحد سول التعليلة في قرآن سے مجھا اور بیان فرمایا اور جمارے تک براہ اعتبار وامانت پہنی حمیا۔ اس کوالیے ہی ہونا ہوگا۔اس میں سرموبھی تفاوت نہ ہوگا۔ ہم اپنی گندی تاویلوں سے بازر ہیں کے جواس وقت سے لے كرة ج كروزتك كل امت مرحوم كا عقاد ب وى جارات سارى امت كفلعى يركبنوالا پنته مراه بـ ديمودا تي شرح عقائداب رسول التُعَلَيْقَ كي چند فيش كوئيال تحرير كرتا بول ام حرام صحابير دايت كرتى ب كرة مخضرت قبلولدت بيدار موع حالت تبسم مين مين يتبسم كا باعث عرض کیا۔ فرمایا کہ میں متجب ہول اٹی امت کے ایک گروہ سے جو بادشاہول کی طرح تختوں برسوار ہوں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا حضرت دعاء کیجئے کہ اللہ تعالی مجھ کوان لوگوں ہے كرے \_حضرت في مايا تو أنبيل ميں سے ہے۔ بخارى اوراس كاظهور حضرت عثمان كي عبد ميں بوقت فتح ہونے جزیرہ قبرص کے ہوا۔ان ایام میں ام حرام عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ام حرام مهتی ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ فرماتے متے کہ میری است سے ایک فشکر وریا کا جنگ کریں گے اوران ہے جنت میں داخل ہونے کاعمل صادر ہوگا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں۔حضرت نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ بعدہ آب نے فرمایا میری امت ہا کی شکر قیصر کے شہر کا جنگ کریں گے اور وہ بخشے جا کیں گے۔ میں نے عرض کی میں ان میں ہے ہوں یارسول اللہ بلط ہو حضور علیہ نے فرمایا ، نہ بخاری عن عمیر بن الاسود العنسي ، حضرت عثان كرحق مين رسول التقايية في فرمايا كوفلال فتندم بحالت مظلوم قتل كياجات كارتر فدى حضرت نے عثان کوفر مایا کہ تو سور و بقر کے پڑھتے ہوئے آل کیا جائے گا اور تیرے خون کا قطرواس آيت يريز عالم "فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم "ماكم على كرم الله وجرقرات میں کہ میرے ساتھ عبد کیا آنخضرت اللہ نے کہ جب تک تو امیر نہ بنایا جائے گاوفات نہ یائے گا اور پھر تھین کی جائے گی ریش سر کے خون سے۔احمد، امام حسن کی شہادت اور امام حسین نے قل سے خبر دی اور واقعہ حرو وخروج عبداللہ بن زبیر اور خروج بنی مر دان سے اور خلافت عباسیہ سے اور واقعہ نہرواں سے خبر دی اور وہ حدیث متواتر ہے اور علیٰ اس واقعہ میں برونت معائنہ پیشین گوئی آ مخضرت الله كالم يعيد بغير تفاوت سرجوئى كفرمات تق كرصدق رسول التعليف صدق رسول النات الله الله المرد اور خردي حفرت في تركون كى بادشانى عطراني والوقيم ، ابن مسعود ادر بلاكو خان کے واقعہ سے خبر فر مائی۔ خصائص اور فر مایا حضرت فائلے نے سراقہ بن مالک کو جوایک اعرائی تھا۔اس کے دونوں باز وں کوملا حظہ فرما کر گو یا دیکھ رہا ہوں میں ، جونو نے کنگن تسری کے ادر ممر بند اس كااورتاج اس كايينيه بين \_اميرالمومنين عمر كي خلافت بيس ايياني وقوع بيس آيا\_ازالة الحفاء اورایک میودی کوفر مایا حضرت نے جو کہ تن ائی الحقیق سے تھا کہ کیسا حال ہوگا تیراجب کرتو تکالا جائے گا خیبرے مجراس کوعرف نکال دیا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہتم ہے اللہ تعالی جل شانہ کی کہ رسول الشفائع نے سب مفاسد کے پیٹواؤں سے دنیا کے تمام ہونے تک خبر دی ہے اور پینچاہے عددان کا جوساتھ اس کے ہوں گے۔ سوسے زائد کو، ان کے نام ادران کے باب کے نام ادران کے قبیلہ کے نام ہے بھی خبر دی ہے۔ جمۃ اللہ البالغہ اب غور کر و کہ ان لوگوں ہے اور ان کے سوا كصد بالبيشين كوئيال إن جومكاشفات تفصيله كالتم سے بين فاص يمي زبال ومكال واسامي مراد ہیں۔ جو جواحادیث میں فرکور چیل معید شان کے ہم صورت اور مثل ریس حضرت ملیلی علیہ

 ے اس کامرنا بھی ذکر کیا ہے۔'' حیث قال ان الدجال خارج ومعی قضیبان ''اورایا ى تغيير القان مى ب محرا تدمول كو آفآب جيال تاب سے كيا فائده ب ادراى علامه نے اى درمنور میں بھی فرمایا کرشب معراج میں رسول الشقط نے ایراہیم دموی ویدی ملیم السلام الماقات كى - يس قيامت كا ذكر كياسب في ابراجيم عليد السلام كى طرف اس ذكر كورد كيا \_ انهول نے فرمایا کہ جمھ کوعلم تبیں۔ پھرعیسی علیہ السلام کی طرف روکیا تو انہوں نے کہا کہ وقوع قیامت کو سوائ الشرتعالى كرومراكولى من جائات ققال عيسى اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا الله عزوجل وفيما عهد النَّ ربي ان الدجالِ خارج ومعى قضيبان "ال عبارت میں وجیتها کامعنی وقوعها ہے۔ مراداس سے بھی نفی تعین ایس بالضوص کی ہے۔ جیسا کہ آیات صریحه می موجود باورخود مشکوة وغیره محاح کی کتب میں بکٹرت دارد ہے کہ جرائیل علیہ السلام ني آكررسول النفظية عوض كيار متى الساعة قيامت كب كوبوكى رسول النفظية في جواب دیا۔ جس کا مطلب سے ہے کہ مجھے کوئیں معلوم ۔ لی اس سے مراد مجی بالضوص تعین ہوم وزمان كى فقى ب- اگرىيەمطلب نەبوجوش اورجمله الل اسلام كىتىج بىن توكل احادىث وكتب ائمه دين اورخود امام سيوطي كي تصانيف ش الي مقدافع اورتعارض اورتناقض بول محركم محون كي كلام يس يمى شهول ك\_ كوتك كى جكيم كا آناورد جال وقل كرنا ورقيا مت كا آنابيان كيااور كى جكدان كوتشابهات سے كه كران كا الكار ثابت كرديا فعوذ بالله منها - به كل مسلمان الل سنت وجاعت بكرشيد ودافعني ووبائي عي ايمان تغيل ش آسنت بسالله ومسلا شكتيه ورسليه واليوم الآخر "يرع إلى حرة ويأني وك" واليوم الآخر "عظريل اى واسط نفس قیام تیامت کو مشابهات سے کہتے ہیں۔مرزائے خود ٹائش (ازلاتہ الاوبام من مزائن جس م١٠١) على الكواب- عن الك ملمان بول-" آمنت بالله وملا ثكته وكتبه ورسله وابعث بعد اموت بلفظه "أستغرالله على كيا خت مغالط واقد مواكه جس كسب ے آیات بینات ویزارون احادیث سے اٹکار کرنا بڑا اور ایسانی حال بے تفییر معالم التزیل کا اورامام بعوی کا اعقاد علی علیه السلام کے بارہ میں الل سنت وجماعت کی مثیل ہے۔اس ہے سند لانی مرزائیوں کو خت معرب اس فرقو ایوشر کا انساری سے دابتدالارض کے نگلنے کا قصم فصل بیان کیا ہے۔ حالاتکدمرزا دابتدالارض سے محرب اور کہتاہے کددابتدالارض کوئی خاص جانور نہیں۔ بلکهاس زمانہ کے علماء ہوں مے جوآسانی قوت اپنے میں نہیں رکھتے۔

(نزول أسيح ص ٢٣، فردائن ج٨١ص ١٢١)

آ تری زماند چی ان کی کتوت ہوگی۔ تغییر معالم المتن بل اور تغییر عزیزی اور تغییر مظہری دائن کیٹر وفتح البیان عمل تو خور موجود ہے کہ جرائل علیا المال م ہروقت میسی علیا المال مے ماتھ موجود رہنا تھا۔ یہاں چیک کدان کے ماتھ آسان کی المرف چاکھایا۔" و دھا عبار تعام کان

معه لازما فى جميع الاحوال حتى رفع مع عيسى عليه السلام الى السماء" قولد ..... كيزنكه اگر واقعى الى صورت پر دجال معبود ظاہر ہوجادت تو العياد بالله قرآن وصديث كا باطل بونالازم آئے گا۔ اس لئے كه ام القرآن ليخي سورة قاتحت معلوم جوتا سے كوئى مضدوفر ب دين قوم يُبوونسارئى سے بايرتيس بوقاك يونكداكر بونا قوضورام القرآن

میں اس کی طرف اشارہ ہوتا۔ور نسام القرآن کا مرتبہ مختاجا تا ہے۔

اقول .... ملا می کا مطلب یہ ہے کہ انگیر میں غیر المخضوب بلیم ولا الفتالین سے مراد میرد دفساری میں اور کل مضدو ترزب ذین کے انہیں دولوں قرقس میں سے ہوں کے حالا تکہ یہ تجھ فلط ہے ۔ کیونکہ فرقہ قادیائی و بحرید قور آر سے وقتیج رید بھی ورافتی اطاق ہم سے تخرب دین دوضعہ این سے میں حالا تکہ میجود وفضاری سے باہر میں اورام القرآن میں مذہور تیں اور مصعبہا امکام نماز وروز و در کو قدوجی وحزار حدوثان و فیلی وقتاق و غیروام القرآن میں کوئی تیں کیا۔ اس سے ام القرآن اکا مربہ میکھنا جائے گا۔ یک میکن میں یہ تم طاری تھی کر رہا ہے۔

تولد .... اور يهود ي وجال معود كا آناتو قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكة

وغيره سے باطل ہے۔

اس کا خون نیزہ پر دکھا کیں گے اور (جلدہ فی ۱۳۹۰) میں ہے کہ دحیال کوانڈ تعالیٰ بعض چیز وں کا افتیار وے کر لوگوں کی آزیائش کرے گا۔ جیسا کہ زعمہ کرنا مردوں کا اور دوزخ وجنت اور السلام اس کوتل کریں ہے اور بہی ندرب اہل سنت و جماعت اور جمیح محد شین اور فقیہا و غیرہ کا ہے اور خوارج اور جمیہ اور بعض معتر لماس کے خلاف پر میں اور لیجہ یا جون ما چورج کے حضرت علیے ملیا السلام کا ایک چکھ شیں بند ہونا (س، ۲۰۰۳) میں ہے کہ آ نائیسی علیہ السلام کا اور آل کرنا اس کا دجال کا اِکْلُور بھی ہے اور تق ہے۔ عمل اور شرع عمل اس کو کوئی شے باطل جمیں کرتی ۔ ان سب میں ای دجال حقق محمل واحد اور ای بھیلی این مرکم ہونے کا ذکر ہے مشیل بھیلے السلام کا تو اشارہ قدر بھی نہیں ہے۔

اليواب ..... فيب كاظم جانا بالذار بائى ذرايد اسطور بركد ذات عالم ك فود بركد أخذ برك برخوا بركد في برك برخوا برك برخوا برك برخوا برك برك برخوا برك برك برك برك برك برك برك بين بلك بينم الك من بالك بينم الك برك برك بالك بين بلك بينم الك بين بلك بينم الك بين بالك بينم الك بين بالك بالك بين بالك بين بالك بين بالك بين

برجی بردی در اورخوابد خطر طایر السلام نے جو کرایک لڑے کو باؤن پروردگار مارڈ الا تھایا شار ہ اپنی انگی کے موئی طبیر السلام نے کہا۔ ''اقتدات نفسا ذکیقہ بغیر نفس'' اور اس شم کا اعتبارا ما احت کا اللہ توالی کے بندوں ہے بہت صاور ہوا ہے اور ہوگا موکی طبیر السلام کے ذبائے میں ایک منتول

كا قاتل معلوم نيس بوتا تقالو موكى عليه السلام فرما ياك كائ وز كريس كاكوكى الدام ميت یر ماروتومیت زنده موکر قاتل اینا بتا دے گا۔ پس بنی اسرائیل نے گائے ذیح کرے اس کی زبان یا . دایان ران اس کا یا کان اس کایا دم اس کی متعول پر ماری گئی۔اوّل پاره ش سورهٔ بقره ش میدقصه موجود ب- "اضربوه ببعضها كذالك يحيى الله الموتى" "كوير هو- حفرت عزيمايه السلام كے بارہ ميں خودقر آن شريف ميں موجود بكداس كواللد تعالى في مارا اوروہ ايك سوبرس ك بعد مجرز نده ووا-" أوكالذي مرعلي قرية وهي خاوية على عروشها قال اني يحيى هذه الله بعد موتها فاماته الله ماته عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مأته عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه "يني جكرعز برعليه السلام ايك ويران شهر برگذر عقو بطورا ستبعاد وتعجب كيكها كدا يستمر عرورة اور وران شرکواللہ تعالی کیے زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ دکھانے کے لئے عزم عليه السلام كوسويرس تك مرده ركه كرزنده كيا اورفرمايا كهتو كتني دميريهال رباتوع مريعليه السلام ني كها كهايك دن يا كچويم \_الله تعالى في فرما يانهين توايك سوبري تك يهان مراجوار ما ايخ طعام اور یانی کود کھ کر باوجود گذرجانے ایک موہرس کے خراب نہیں ہوااورایے گدھے کود کھے کہ کس طرح اس كى بذيان بوسيده بوكئ تحس غرضيك عز مرعليه السلام كا كدها بھى الله تعالى نے ان كرسامنے زنده كيا اورغلام احمد قادياني اس آيت كى تحريف اس طور بركرتا بدازاله من كد (خدائ تعالى ك كرشم قدرت ني ايك لحد كے لئے عزير كوزنده كركے د كھلايا يكروه و نيايس آ ناصرف عارضي تھا اور دراصل عزم عليه السلام بهشت بي شي موجود تحامه (ازاله ادبام ص٣١٥، تزائن ٣٣ص ٢٨٧) انسوں کہ مرزانے اپنی بات بنانے کے لئے قرآن شریف کے معنیٰ کو بگاڑا۔ مگر کچھ نہ ہوا۔ کیونکہ الال تويدكرة يت كيان وسباق يخود ظاهر بكر مريطيد السلام كي موت وحيات عيقى موت وحیات پروردگار کامقصود بندمازی، ع باتودکھاؤ کدکون عضق نے بیکھا ہے که فی الواقد عزيرونيا من آياتها وربيحيات مجازي تحيدوم بدكد جوبات چيت كرالله تعالى اورعز برعليد السلام کولوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک لمحہ میں ہو جاتا۔مستبعد خیال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تغییر بضاوي ميں ہے كہ جب عزيم ني الله زنده موتے إحدا يك سوبرس كے لوگوں برتورات كوكھوايا اپنى یادے پی لوگ اس ہے متجب ہوئے۔ تیسرا میرکہ مرزا تو بالکل کسی مردہ کا دنیا بیس آ نانہیں مانتا۔ نقیق ہویا مجازی بہت دریتک ہویا ایک لحد ہو۔ اس جب کدایک لحد بحر بھی بعد مرنے کے دنیا میں آ نامان ليا تواس كادعويٰ أوث كيا۔ جوتھا يہ كہ بہت اچھا بيد نياش آ ناعز برنجي اللہ كاعار ضي ہی طور پر

سمی ہم بھی تو کہتے ہیں کیسی علید السلام کے لئے زندگی اور معاش کی جگدا صل فی الواقع زمین ہی ہے۔ مگر وہ عارضی طور پر آ سان پر ہیں۔ پس اس میں کیوں مرزا خفا ہوتا ہے اور دیکھوموی علیہ السلام کی قوم کے بارہ میں کہ بعدان کے مرنے کے زندہ ہونے کی صاف صریح طور پر خرموجود ے۔''ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ''<sup>و</sup>ر آ*ن ٹریف میں دوسری جگہ میں* موتوا ثم احياهم ") نهايت صرت الفاظ عيد يت بتاري بداع ميالي كيا تج معلوم مہیں کدوہ ہزاروں لوگ جو کہ خوف موت کے سبب سے اسپے گھروں سے لکلے تھے۔ پس کہاان کو الله تعالیٰ نے کہتم مرجا کہ (پس وہ مرکعے ) مجرزندہ کیا ان کواللہ تعالیٰ نے تفییر جلالین میں ہے کہ بیلوگ بعد مرنے کے زندہ ہوکرز ماند داراز تک دنیا پس رہے۔ لیکن ان پرموت کا اثر باقی رہا كه جوكيزاوه لوك يهنا كرتے تقے كفن كي طرح موجاتا تقادر بيرحالت ان كے تمام قبائل بيس رہي اور قریش کے ۲۴ سردار جو کہ بدر کے جنگ میں مارکر بدر مقام کے کنوؤں میں کھینک دیے گئے تے اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر کے حصرت علیہ کی کلام ان کو سیبیدا ورافسوں کے لئے سادی۔ يناني ي بخارى من بروايت قاره ب-" وزاد البخارى قال قتادة أحياهم الله حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصفير اونقمة وحسرتا وندما "مكاوة غرض كمآيت اور ا حادیث وقصص وروایات صیحد میں موتی کا زندہ ہونا دنیا میں بکثرت موجود ہے۔ کہاں تک ، رزائیوں کولڑ کوں کی طرح تعلیم دی جادے۔

 تمع ہوتے تھے جوآنے کی طاقت رکما خوا تا اور آسکا تو عینی علید السام خوداں کے پاک چلے جاتے تھے اور فقط دعائی کیا کرتے تھے امام کیٹی کہا ہے کہا گیا گئے ہو سکے لفظ سے مردہ کو زیرہ کرتے تھے گریپر کو کر ایا کرتے تھے کہ بعدا تھا ہونے کے دیری رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیشی علید السلام کی دعاء سے جو جو لوگ ذکرہ ہوئے ان شل سے حضرت عبداللہ بن عباس نے جن کو مرز انے افقد الناس کھسا ہے او شخصول کو ذکر کیا ہے۔

ے اس کے ہیں۔ الجواب ..... ایسی یا توں ہے پر را بیٹلی اور جہائت کا جوت ملتا ہے۔ افسوس کلیت کا پیرمال اور تصفیف کا پیشوق جو آ جو آ جی تر خاص البیٹس تھیں کے بارہ میں تنجے۔ اس کو وجال کے بارہ میں نازل کر دیا اور بچ بیڈ الاکد وجال ایس میں شیطان تھیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کون ہے کہائی جری اور وہ مجمع زبائی جبری کی آ ہے۔ یا بچھ عدے خواہ ضیف قیر موضوع کی فواہ موضوع تی ہے جاہت کر دکو کہ دیوال کوئی مختص خاص نہ ہوگا۔ بلکہ مجمع شطان ہے اور بہ قیامت تک ہمی خابت در کر مکو گے۔ اگر چہالسیے ہمراہ شیطان کوئی کولو۔ کم معظم اور مدید مورہ وہیت المقدی

نواہ مولدی ہوں یا نہ مولوی ہوں۔ جوناحق لوگوں کوراہ حق سے برکاتے ہیں۔ حصد داروں میں

و کوہ طورے و جال داخل ہونے ہے دوگا گیا ہے۔ اگر وہ دراص شیطان ہی ہے تو شیطان اور شیطانی تو اعلاح کی ان مجبول میں ہوتی رہی اوراب مجی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ طاہر ہے کہ طرح بطرح کے فقتے اور فسادا نیم اعلیہ اسلام اور سحا بہرا خرجا جین اوران کے بعد کے نا ہر ہے کہ انجی حجبوں میں ہوئے ہیں۔ علیا کے اہل اسلام جوم زائیوں جو جاجا ہی تصانف شرطون وشنج کرتے ہیں او اس کی وجہ ہیں ہے کہ ہم کل لوگ ان کے کمان میں شیطان اور شیطان کے حصہ داروں میں سے ہیں۔ جیسا کم اس بڑمی بڑیے کے خطیب کی عجارت میں گذر اداور اس کے سوائے فود مگا ہر ہے کہ بچوادئی کی مسلمان کو کافر کے گا وہ فود کا فرے ہے البذا اہدارے اور جو کہ کھم شیطان اور دجال ہونے کا مرز ائیوں نے دیا ہے وہ تھم مرز ائیوں پری اوقا ہے۔

قولہ۔۔۔۔۔ اکثرا صادیے بھی چنکساستدارہ کے طور پڑٹٹک مشوف و خواہوں کے دجال کو ایک قومی این گل محض کی صورت بھی بیان کیا گیا ہے۔اس کئے اکثر الفاظ مرست خاہر ہیں۔ لوگ اس کودکیل چکڑے ہوئے ہیں اور باوج دو تعہیم کال و بحیہ شاید سے آمیں کئے۔

د جال کی بیان کی تی تھیں۔ لہذا بعض می ابر پر ابتداء شن بیا امر تخل را بیسیا کدائن عمر نے کہا کہ ما الحک اس کی محرک مدید شن الحک ان اس کے مرکز مدید شن الحک ان اس کے مرکز مدید شن و کوئی ہوئی ہوئی کا اعتقاد کر لیا۔ لیک طاحہ بدوا کہ مرزا ہر گزشی موٹو دہیں۔ کیونکو وہ وہال شخصی کا تا آئی ہیں مکر صنعرت عمر نے خطیہ میں ہوئا۔ جہاں بدوا کہ مرزا ہر گزشی موٹوں کے بارے شی مصرت عمر اور خطاب میں محترت عمر ہوئی کے سیان اللہ مرزا وغیرہ مکروں کے بارے شی مصرت عمر کے اور میں کہا کہ موٹوں کے بارے شی مصرت عمر ہوئی کے سیان اللہ مرزا وغیرہ مکروں کے بارے شی مصرت عمر ہوئی کہا ہوئی کہا کہ موٹوں کے بارے کہا کہ میں کہا کہ موٹوں کے بارے کہا کہا کہ موٹوں کے بارہ کے تاکید میں کہا گئی کہا کہ موٹوں کے بارہ کے تاکید میں کہا کہ اور کہتا ہے کہا کہ موٹوں کے بارہ کے تاکید میں کہا کہ موٹوں کے بارہ کے تاکید میں کہا گئی کہا کہ موٹوں کے بہم آئیں میں باتمی کیا کہتا ہے کہ میں گئی کہا تا دور کہتا ہے کہ می آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کہتا ہے کہ می آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کھی کھی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہتا ہے کہ بھی آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کہتا ہے کہ بھی آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کہا تھی کہتا ہے کہ بھی آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کہتا ہے کہ بھی آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کہا تھی کہتا ہے کہ بھی آئیں میں باتمی کیا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا کہا کہا تھی کہا کہا تھی کھی کہا تھی کہا

قولہ..... عسم ایس ہے کیونکہ حضرت عیلی علیہ السلام ...... کا وفات پا جانا تھکات قرآن وصدیث سے کمامینتی تابت ہے اور مید تھی اپنے تک میں تھکات قرآن وصدیث سے پایہ ثبوت کونٹی گیاہے کہ جوثخص مرجاتا ہے گھر رجونا الی الدینا قبیل کرسکتا ہے۔

قوله..... احادیث مزول علیه السلام کردایات میحدیش تو ساء کالفظ بھی عربی

الجواب ..... متعددا حادیث میں صراحۃ ودلالیۃ موجود ہے۔ آپ کی یا کسی قاریانی کی ورق گردانی میں نسطانو اس میں کے غیر کاقصور تو نہیں۔ مرزائیوں کی علیت اورنظر کاقصور ہے۔

گر نہ بیند بروز ثیرہ چثم چشمہ آفآب راچہ گناہ قول .... تیراای کال یہ کہ کہاں حضرت مرزا صاحب نے دوبال کو آگی کیا ہے۔
کیونکہ حس کر دو کو آپ دوبال قر اردے تھے۔ دو او اب تک زعرہ موجود ہے (اوردہ کروہ دوبال کا اگر دو کہ کا جوتا ہے۔ ایک تو اللہ کا دو تم کا جوتا ہے۔ ایک تو اگر دو تم کا جوتا ہے۔ ایک تو معروف ہے کہ کی حرب سے جسائی آئی کرنا ہے اوردومرائم آئی کا پیزور یہ بان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ کر کر بالا اللہ تعالیٰ نے سوروا انسان کی سے کہ کہ دو تم میں حسی عن کر بالا اللہ تعالیٰ نے سوروا انسان کی سے کہ کا لیے تہ ہے۔

کر مندول کو آئی کر ڈوالے کے بحدان کی اوالہ یا دوبرے ہم مشرب وگ ان کا دومرے وقت ہے کہ دورے وقت میں اور کے موال کا دومرے وقت مندولا دورے کی سے کہ اور کے دورے وقت میں دو تا کہ دومرے وقت میں دو اور کے دورے دو تا کہ دومرے وقت میں دورے کی کی سے کہ کی سے کی سے کہ کی سے کی سے کہ کی کی سے کہ کی کی سے کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی

صادح الراسيس مولوی محمد و قال بان بشارات کمال یختای ا الجواب ..... مولوی محمد و تنویراتی باشنده بلده امروپ کا بخد کم کی دور در بشن مسئخ خمر کی دوپ به بابود رکت مرازا کی بوان الداری تا نمید شما اس نے کماب شم باز خاصی تی ۔ بگر جب باباند مرزا سے بند ہوگیا تو اس نے اصفاد مرزائیت کو ملام کردیا۔ اس نے شم باز خسک محمد و میں اور میں الله خی زمانه العلل کلها الا الا بسلام " کے مختل کھا ہے کہ بی جمل بینة " اکو طرح جملا" بهدلك الله خی زمانه العسیع الدجال " سے می ندکور مراد ہے۔ انجی مختر! اقول ..... عبارت ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال "عبالك بالحربة بى مراد ب\_ جيسے كدان جملہ اعاديث ميحد سے جنگ بالآت اور فن كرنا د جال كونيز ہ سے مقصود ہے۔وہ اس بارہ میں بکشرت آ چکی ہیں اور جملہ و پھلك الله "كوقياس كرنا آيت ندكوره "ويهلك من هلك عن بيغة الى آخره" يكس تدرج الت وخاوي كوتك اوفي طالب علم بھی جانیا ہے کہ جس جگہ کی کو ہلاک کرنا دلیل اور پر ہان اور جحت سے مقصود ہوتا ہے اس جگداس کی تصریح ضروری ہے۔ چنانچیآ یت مذکور میں لفظ عن بدیة موجود ہے اور جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں "فعلك عنى سلطانيه" اى واسط جس جكه إبطال اورا بلاك بياً لات حرب وعماب طاهرى مراد ب- وہاں یر بینداور جحت کاؤکرٹیں ہے۔ چنانچہ آیت' وکے اہلکنا من قریة وحدام على قرية اهلكنا هم وكم اهلكنا قبلهم من قرن "اوران كي شل دومرى آيات مِس الحمد ے کے روالناس تک ساراقر آن دیکھ لوکہ جس جگہ ہلاک کرنا دلیل اور ججت سے مراد ہو۔ وہاں يراس كى تقريح ہوگى اور جس جگدا ہلاك بالات عذاب ظاہرى چثم ديداور ہلاك بمعنى موت ظاہرى ہو۔ وہاں اس کی تضریح ضروری ٹیس کہیں ہوگی۔ کہیں نہیں ہوگی۔ امثال مذکورہ بالا میں نہیں اور امثال مُرُوره تحت ش ب." فاما شمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح عسر صد عاتية "(اور قل بالدليل كاقوى موناً قل بالحربه اس وجه التحريث علم محي بيمي سرا شانے کا عبال باتی نہیں رہتا محل نظر ہے ) بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے لوگ اگر کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو بعد کے لوگ اس کا جواب دینے برخوب قادر ہوا کرتے ہیں۔جیبا کہ مناظرات وعلوم آليدوفلسفيد من ناظرة بين يربيامردوش ب-

قوله ...... فی الجله ای آن وجال کابیا از ب که احمدیوں ہے مباحثہ کرنے کی جرأت اب دجال کے گرونمیں یا تے۔نا چارچیلہ دعوالہ کر کے پسیا ہوتے ہیں۔

۔ الجواب .... اس جگہ گھرروے زشن کے علام و جملہ الل اسلام کو اس قادیا فی وجال بطال نے گروہ وجال سے خار کر دیا۔ مگر وجہ رہیہ ہے کہ خودگروہ وجال میں سے بس نا چار اس کے دل سے زبان پریجی بات آتی ہے۔

ى تر أورچه كنم آنچه درآوند دل است

قولہ ..... فظ مہدی کا بیٹن ہے کہ لفظ مہدی اسم مفعول کا میند ہے۔ اس کے معنی بیں۔ ہدایت پایا ہوا۔ اس سے ایسا تحض مراد ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پاکر دوسرے بندگان خدا کی ہدایت کرنے کے لئے مامور ہوکر مبعوث ہوا ہے اور الاجھم کی ایک روایت ای طرح مروی ہے۔ 'عین این عمر ان قال محمد بن الحنفیه المهدی من یهدی ویصلح به الناس کما یقال الرجل المسالح واذا کان الرجل المسالح قیل له المهدی ''پس ای روایت کے مطابق آو بررس سائح مهدی کیلائے کا مستحق ہے۔ کما لاحفقی!

الجواب ..... اس سے تو فقط لفظ مہدی کی تشریح کردی ہے۔ اس عبارت میں بدتو کہیں ٹیس کرمہدی کوئی شخص خاص اپنی صفات فہ گورہ کے ساتھ شہوگا۔ اب اگر لفظ تھر کا سخی اس طور پر کرے کہ صیفہ اسم مفعول کا ہے۔ باب تفعیل ہے شمی اس کا صفت کیا ہوا۔ پس جوکوئی صفت کردہ شرہ ہووئ تھر ہے تو کیا اس سے محترت تھر رسول انتھائے کے وجود یا وجود کی تی ہوجائے گی۔ اس کے تصف میں مناسب وضی تصورہ اکر تی ہے شمی ۔ وشی و کھوا طول اور طور کو۔ گی۔ اس کے تصف میں مناسب وضی تصورہ اکرتی ہے شمی ۔ وشی و کھوا طول اور طور کو۔

٢..... كيا رجل صالح الم مهدي تي تعبيرنه جواور بواتي روايات مين متعدد جگہوں میں ہوتو کیا نقصان ہے۔ایک واقعہ میں جمل بر مفصل قاضی ہوتا ہے۔ جمل کو یکی ای مفصل يرصل كياجاتا بالصاوروايت بالمعتى ش خاص لفظ كاترك كرنا كوئي معيوب تبين موتا - عالم اصول حدیث برخفی نبیں ۔ طابی نے ابولیم سے بے قبم وعقل حوالہ دے دیا۔ دیکھویس ای ابولیم ے دیات عیسوی جابت کرتا ہوں۔ ٣٨ نمبر کی حدیث میں گذر چکا ہے کدابولیم نے کتاب انتقال میں ابن عباس کی حدیث نقل کی ہے کیسٹی علیہ السلام بقرب قیامت نازل ہوکر حضرت شعیب علیدالسلام کے خاندان میں شادی کریں مے جو کہ موی علیدالسلام کی سسرال ہے اوران کی اولاد ہوگی۔ اور رسول المطالقة كے مقبره من فن مول كر ويكمواس كورسالد تي غلام كيلاني ك ص٧٦، ١١ كواور ابيا بى الوقيم نے حليد مل بھى كہا ہے۔ اى الوقيم نے يہ بھى روايت كى ہے كم جب على عليه السلام آسان سے اتریں محراق امام مبدی اوگوں كے مرواران سے كہيں محرك آئے اورامامت سیجے توعینی علیدالسلام کہیں گے کہ خبر دار ہوجاؤ کہتم بی آپس میں ایک دوسرے کے سردار ہو۔اس امت کی کرامت کے سبب سے بعنی تمہارے اوپر دوسرا آ دمی سر داری اور پیشوائی نہیں کرسکتا۔ای ابولیم نے رہیمی روایت کیا ہے کہ فرمایارسول النقلط نے کہ جس وفت تم دیکھو كه مك خراسان سے كالے جيند سے اور نشان طاہر ہوئے ہيں توتم آؤان نشانوں ميں۔ اگرچہ گھٹنوں کے زور پر کیونکہ وہ نشان اللہ تعالی کے خلیفہ امام مہدی کے ہوں محے اور اس ابولیم نے اس گاؤں کا نام کر میں کھنا ہے جس سے کہ امام مبدی پیدا ہوں گے۔ اس ابوقیم نے تو یہ بھی کھنا ہے کہ امام مہدی کے جمراہ ایک فرشتہ آواز کرے گا کہ بیمبدی ہیں۔اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں۔ال کی

متابعت کرو کی قادیانیوں پرفرض ہے کہ ابدیع کو مان کرمیٹی علیدالسلام ابن مریم کے زندہ رہنے کے قائل ہوجا کیں۔

قولد ..... اور جائے طہور امام مہدی مؤدو کے بارے میں اگرچ علاء کے مخلف اقوال بیں ہمرا اگرچ علاء کے مخلف اقوال بیں ہمرا کیک مدیث مرت اس طرح مروی ہے کہ: 'یسٹ سے السمدی من قدیقہ یقال المها کندہ ''اور محص کما تیاں کے محلف جواب ہم بہر کیف بیر ترب ترب اور اس قدر فرق پڑ جاتا نام میں اہل کے ہے جواس ملک کے لوگ مختلف طور پر بولا کرتے ہیں اور اس قدر فرق پڑ جاتا نام میں اہل افساف کرزد کی پھی کھیاں کا جو استجاب کے موجب ٹین ہوسکا۔

الجواب ..... بيسب مرزانے خوداز الداوہام میں بیضمون لکھا ہے کہ موضع قادیان کا نام دراصل قاویان ندتھا۔ بلکدم زاکے مؤرث اعلی مسمی قاضی ماجھی نے اس کوآ باد کیا۔ باہر بادشاہ ك زمانديس اوراس كانام اسلام لورقاض ماجمى ركما- جب اس موضع ك باشند يشريه وكاتو اسلام بورجاتا رہا محض قاضیان رہ گیا۔ تلفظ عوام میں ضاد کودال سے مناسبت صوتی ہوتی ہے۔ قاضیان کا قادیان موگیا۔ پس ثابت مواکر بیقصبہقادیان مدت مارسوسال سے آباد ہے۔ قبل اس کے آباد نہ تھا۔ پس ظاہر ہوا کہ ظہور وتولدامام مہدی صاحب کی حدیث کوموضع قادیان سے کوئی لگا و نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کو ۱۳۳۳ برس ہوئے اور قادیان اس وقت معدوم تھا۔اب جارسوسال ہے آباد ہے اور مرز اتو (ازالہ او ہام س ۷۷ بٹرائن جسامس ۱۴۰) میں کہتا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شريف يسم وجود ب- (''إنسا انسزلسنساه قريبياً من القادييان ''إل واقتى طودير قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ کھھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قادیان) مچرقادیان کو کدعہ سے بنانے کی کون می ضرورت رہ گئی ہے اور ماشاء الله اس كيموضع كانام يهي خوب ب كرفرار اور برو لى كامعنى ويتاب - قاموس بيس ب تادی بمعنى جلدى ، كناره يا جنگل ے آنے والا أور قاديان قادى كى جتے ہے اور قاديانى اس كى طرف منسوب بے۔اس مناسبت سے ہر بھوڑے جنگل کانام قادیانی موااور اصل صدیث میں افظ کدے کا ک ، د ، ع ، ه برگز ثابت نین نه پینرزا کامحض د هوکه ہے اوراً گرکھیں ہوبھی تو کا تب کی خلطی ہے اور صحح لفظ كرعب بهائ والمصملد كراء مله باورا بوقعيم في اس موضع كا نام كرير لكساب. مرتبح کرعہ ہے۔ پس مرزائیوں کا بیروال بھی خاک میں ل گیا۔ برزاافسوں ہے کے لفظوں کوسوج سوج كركيبي مكر وحيله كي بيان تكالي في - بدييان مفصل رساله يني عن ديكه وتوليه اورجس حديث ے امام مبدى كو تكالا باس حديث ش مبدى كا لفظ بحى تيس - جدجا تيكه مبدى آخراتر مان كى

تعیمیں ہو۔ بلکہ اس حدیث میں فقط رجل کا لفظ واقع ہے۔ جس کے معنی ایک مرد کے ہیں۔ فقط انگل ہے اس کو امام مہدی آخر زمان برنگا یا گیا ہے۔

الجواب ..... بيرهديث ترفري الوداؤد في رسول التعليقية بردايت كى بـ فرما إ رمول التُعَلِينة نے دنیاختم ندہوگی جب تک کہ مالک ندہولے۔ عرب کا ایک مردمیری اہل بیت ہے۔اس کا نام میرانام ہوگا اور عدل ہے زمین کو پر کردےگا۔ چونکہ اور اوراحادیث میں ایسے اوساف کے ذکر کے بعض لقظ مبدی کی تضریح بھی ہے۔ ابندا سی مجمل اس مفصل کا عین ہوگا اور تقری کفظ مبدی کی دیم موتو وه مجھی مکثرت وارد ہے۔ چنانچدابوعمر دارانی اورام شریک کی روایت من اور نیز ابوامامه با بلی کی حدیث مرفوع ش جس کواین ماجداور دیانی واین خزیمه وابوعواندوها کم نے اپنی الح صحاح میں اور ابوقعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے اور الیابی حدیث ابن سیرین کی مصنف این الی شیبہ میں اور حدیث کعب کی مطول ان سب میں امامت مبدی کی تصری ہے۔ بدآخر تمبارے نزویک بھی وجود مبدی آخرز مان کا کسی سیح حدیث ہی ہے تو ثابت ہوگا۔ پھرمعلوم ٹبیس كتم كواس ميں لفظ رجل سے كيوں شك بوليا۔وشاك في اندشاك قولداور بحرلفظ مبدى كأعدد اور لفظ ہند کا عدد ایک ہی ہے۔ یعنی ۹۹ اور لفظ پنجاب چونکہ اصل میں بیٹی آب تھا اور الف محدودہ حقیقت میں دوالف ہے۔اس اعتبار ہے اگر لفظ پنجاب میں دوالف پڑھا جاویتو لفظ پنجاب کا عدد ۹ ۹ ہوتا ہے اور کے سابق زمانے میں قادیان کا نام قاضی ماجھی تھا۔ اس کے ماجھی کے لفظ کے بھی بھی عدد ہوتے ہیں۔ یعنی ۵۹۔ پس اصل لحاظ سے جائے ظبور امام کا ملک ہند میں سے مرزين بنجاب اوراس ميس عضاص قاديان متعين موجاتا ب-كمالا يخفى!

الجواب ..... الفاظ كا اعداد ب مرزاكوام مهدى بنانا بازيج اطفال اى آيت وحديث والله وقتير سے تو ناام يد ب لبندا ابجد خوان موسئة م اگر چا بين قو بدكار اور كفار كه نا اوران كرمواقع كه نام كامداد 9 6 كال و من شكة اس سكيا موقاء

توله..... امام مهدی کے بارے میں سب علامتیں چارتنم کی ہیں۔ پر حت میں امار البنی کا کسے میں ا

 ظاہرے کہ قیامت کے دوز تک عداوت اور بغض میروونسارٹل کے دومیان ش رہنا ان دونوں قوموں کے قیامت تک رہنے کا موجب ہے اور ایسانی دومری آیات بھی اس پردال ہیں اور جراً کا فروں کو مسلمان کرنا اور جوسلمان شہوے اس کولٹل کرڈ النامجی آؤلستانی "لا اکسراہ ہسی اللدین وقوله تعالمیٰ حکایة عن عیسمیٰ علیه السلام ولم یجعلنی جبداراً شقیاً" وغیرو فیروسے باطل ہے۔

الجواب ..... ارے بدنصیب توبہ کر، کیا کہتا ہے۔ حدیث وقت کے اماموں کی بیان کی ہوئی علامتوں کو باطل غلظ کہتے ہو۔اللہ کا خوف کروکیا مباری ونیا کے علماءغلط ہوئے اورخود رسول التعلقية اورصحابه كرام جعى غلط بوكئے فقط آپ اور آپ كا في غلام احمد راه راست پر ب-مرقلم اور کاغذا بے کے ہاتھ میں ہاورزبان آپ کے مندش بجودل جا بتا ہے۔ کہتے ہواور كلصة بوافسوس مرزاني بحى (ازاله او بام م ٢٢٩ خزائن جسم ٣٣٩) ش لكهاب كه " جارسوني كو وحى شيطانى موكى اوروه جمو في نظيه "اب آب خودى ايمان سے كهوكدي قول كفركا بي انہيں -جب مسلمانوں کوغلیہ ہوتو کفار کو جبرأ مسلمان کرنایا جزید لینا در نقل کرنا درست بلکہ عیادت ہے۔ اس وقت تولیا نه جائے گا۔ کیونکہ مال بہت ہوگا۔ لہذا جرید اسلام ورند قمل ہوگا۔ دیکھوکٹ احادیث و کتب میرکوادر بهجرااور شقادت نبین بلکه عدل وسعادت ب\_ پس آیت و ا\_\_\_\_م يسع علنى "كواس يكولى تعلق فيس اورآب كو"لا اكسراه فسى الديسن" يادب يمر "واقتلوهم حيث ثقفتموهم "كونيس وكيق-الدتعالى فرماتا يكدّل كروكفاركو حس جكدكم تم يا وان كو كيابياً بت آب جائة إلى يأتيل - "فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وان كنت لاتدرى فالمصيبة اعظم "اورآجة فاغرينا الى آخره "مُن الى يوم القيمة "كنابيب-طول زال سي كما لا يخفى على طلبة العلم "جِنائي "السموات والارض "مِي الْمُ تَغْيِر نَهُ مَا بِ- بِي كرمديث" بعثت إنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى "اثاره ب بطرف قرب قيامت اوراس كى عاورت كاورقريداس يبى أحاديث معيده متواتر والمعنى بين جوبار ما كذر يكى بين اوراكي فرين كاغلبه بوجه كمال جب اي موتا كدومرافريق مقابل اسكابالكل تالى موجائ -خوداً يدكريمش ب- مساعل السذيان اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة "اوربارى تعالى كقول ليظهره على الدين كله "كومطالعدكرور

قولد ..... اورمبدی کے بارہ میں جتنی بیٹ کوئیاں آ تخضرت الله کی احادیث

مرویہ میں بذور ہیں بیرسبی وال آس پر ہیں کر مہدی اس امت علی متعدد ہیں۔ کیونکر صفات متعداد کا مہدی آئے ہیں اور ایک فیٹس کا ان سب کے ساتھ موصوف ہونا ٹائمکن ہے۔ مثلاً کی روایت علی ہے کہ مہدی تی فاطمیہ ہے ہوگا کی روایت علی ہے دمہدی تی العباسے ہوگا۔ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی تی امیر ہے ہے۔ پس تیزل مفتول کے ساتھ ایک فیش کیونکر موصوف ہو مکتا ہے۔ آئی ص ۱۱

الجواب ب بقت مبدى بمعنى بدايت بافته شده المختاصة عامد كحساب عدار المتعالم المتعالم

ودراجراب يب كرمه وكا الاونائي الأمسان الزار توار آن سعاب باور الاعيسى "مفيف ب فيرمول به بونائي كان عمل المعلق المنافقة نبينا خير الانبياء وهو ابوك وشهيدنا أن الطبر انى مرفوعا قالوا الفاطعة نبينا خير الانبياء وهو ابوك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم ابيك حمزه وعمتنا من له جنا حان يعلير بهما في الجنة حيث شاء وهد ابن عم ابيك جعفو ومناسبطا هذه الامة الحسن والحسين وهما ابتناك ومنا المهدى وفيه اخبار كثيرة متواترة العنى واما كونه من العباسين اوخبر لا مهدى الاعيسي ابن مريم فضعيف لا يسمع نظم الفرائد" كيا يمين وكرر سول الفرك المنافق عن منافق الفرائد" عالم والمركز المنافق عن المنا

مهرى معيدوظية تلك كاوجود إدجود متواتر الثيرت بهداس يتوكر بوگاه و إدرا اعمام به "واسلوجود الاسلم السهدى الخليفة الحق متفق عليه تواترت به الاخبيار اخرجها احمد والخمسة والحساكم ونصيرين حماد وابونعيم والروياني والطبراني وابن حيان عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة" قوليسسس من المشاوراك روايت شي وارد ب المرح" لمن تهدلك امة انافی اولها وعیسی بن مریم فی آخرها والمهدی فی اوسطها ''اس کاابر ب کراوساز بائے ش ایک مهدی وگر گرمهدی ترزبان کے۔

الجواب ..... بيكهال ہےمعلوم ہوا كہ وہ غيرمهدى آخرز مان كے ہوگا اور متعين نه كيا کہ وہ کون سامبدی تھا کہ جس کے بارے میں حدیث میں پیش گوئی وارد ہے۔ الحمد للد کہ اس عدیث سے ہماراسراسرافا کدہ ہے۔ کیونکہ واقعی ایسا ہوگا کہ اوّل امام مہدی صاحب پیدا ہوکر بہت دنول تک لوگوں کو ہدایات کرے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بازل ہوں گے۔ آسان سے تھوڑے دن باہم دونوں مل کر طلق خدا کو ہدایت کریں گے کہ امام مبدی صاحب فوت ہو جائيس محياور حفرت عيسى عليه السلام متعل ملك كابند وبست فرمائيس محميه بي كاوسط موتا اس طور پر سے دسط تفیقی مراوٹییں ۔ در نیدل ہے ثابت کر داورا یک ضروری عرض ہے کہ بیر دایت جب که مرزائی نے اپنی کتاب میں کئی ہے تو ضرور صبح ہوگی۔ کیونکہ دہ اپنے گمان میں سب کی سیح لکھتا ہے۔اس حدیث میں میسلی بن مریم بعید کا آخرامت محدید میں ہونا ندکور ہے اور کسی مثیل کا ذ کر بھی نہیں۔ تا کہ مرزا تاویل کر کے اپنے آپ کومٹیل عیسیٰ کر کے اپنے اوپر سے حدیث کو لگالے مشہور بات بیے کہ جوکوئی امرحق کا دشمن اور اس سے مشر موتا ہے بھی مہوونسیان وخطاء سے بلاا مختیار وہ بات حق اس کے منہ پر آ ہی جاتی ہے۔عرصہ پیماس سال سے مرز ااور مرز الی تیسلی علیدالسلام بن مرم کا الکار کررے تھے اور یکی حدیث علاتے دین ان کے آگے پیش کرتے رہے۔ گراس میں بہت تاویلیں کرتے رہے۔ اب اس مردود حدیث کوخود متبول کرلیا اور مدت العركى كمائى اين يغيراوراس ككلمة كودول كى بربادكر دى ـ كونكدامت محديد كة خريس مونا عيسى بن مريم كامان ليا- بريمن عمادات جمع كرك دمالد لكصفه سعاقو ماد سعم زا في لاحول يزحصة ہوں کے اور اگر مافات کے قدارک کے لے علی ابن مریم سے مثیل اس کا لیتا ہے تو مہدی اور ار م ملاقته سے کیوں ان کامنٹیل نہیں لیتا۔ نیز واضح ہو کہ اصول ٹلٹر یعنی قر آن وحدیث واجماع میں تعارض واختلاف حقيقي هركزممكن نهيل - لين جب كداحاديث صيحة متواترة العني اوراجهاع امت مرحومه السيطيلي بن مريم كے رجوع يرصراننه باطق بين تو آنية قرآنيكامتي بھي وي صحيح موگا جو كہ سنت اوراجماع کے خالف ہو۔ بعیا کہ یمی اعتقاد کل متعد مین کا ہے۔ پس اس سے یکی جابت ہوتا ہے کد اخبار مزول عیسی علیه السلام اور خروج دجال وظهور مبدی کی ظاہر المعنی وصریح المراد ہیں۔ تا ویل اس میں مردود ہے اور صرور مرز ائی اور ان کے نبی نے ان احادیث کو صح الثبوت وسلم المراد جان كرتاويل كى ب اور حفرت كالله كماني مرادكوليل بشت والالله الويل ان كى مردود ہے۔ جُوت اس کا میہ ہے کہ امرون کی عمارت معقولہ ہے صاف ثابت ہوتا ہے کہ احادیث نزول ور جوج اور اقوال مفسرین جن سے حیات ور جوئ علی بن سریم پر استدال کیا گیا ہے۔ قائل کی مراد وی معنی ہے۔ جس توہم چھوؤ کرتا و کیا معنی لیتے ہیں اور اس تاویل کرنے میں ہم مجبور ہیں۔ کیونکہ یہ احادیث دلائل قطعیہ کے معارض ہیں۔ دیکھوامروی سرزائی کے شمسی از فقہ (س) کہ کو۔ قولہ ۔۔۔۔۔۔۔ مجرمرزا قادیائی کا سرصدی شن ظاہر ہونا خصوصاً ایسے سرصدی میں جس

تولیہ ..... چرمرز افادیاں کا مرصدن بین طاہر ہوتا مصوصاً ایسے سرصدن ہیں ہی میں میدان بالکل خانی ہے۔ دوسرا کوئی شریک میمیٹیں بایا گیا۔ الجواب ..... ملائی کا متصور ہیے کہ مرز اقادیائی مجدد بن کا ہے۔ کیونکہ سرحویں

صدی کے سر پر خام ہر ہوا ہے۔ طاک میں اور پیسے مد سروا کا دیوال جدوری کا ہے۔ یوجہ سر و پی حمدی کے سر پر خام ہر ہوا ہے۔ طاک میں بات خاط ہے۔ بلکہ خلیور اور دوگائی مہدی موجود ہونے کا چودھو میں صدی کے اعداد کا ہے۔ ۱۸۸۲ء شیں ہوا ہے اور مجدود کا نشان پیدائش سرصدی ہے تہ خلیور۔ دیکھواسے استار عبدائی کا مجمود قرآدی۔

" تولد ..... مجران کے وقت میں خسوف و کسوف رمضان شریف کے چاند ہونا پھر متارہ ذوالسنین اور متارہ دم دار کا طوع کرنا۔

الجواب ..... وروق بے فروئ ج باب تک بدواقع نین ابرا اماما ہ مندو پنجاب نے اس کی تر دید کردی ہے اور مرز اا اثبات خسوف کروف سے عاج ہو کرخت و من جو گیا اور ستارہ نبالہ کا واقع تھی بار ہوگا۔ دو بار ہوا ہے۔ ابھی تیبر کی بارٹیس ہوا۔ دیکھو کتو یا ان امام ربانی مجید و الف فائی کو معد ہا علامات امام مبدی کی بائی ہیں۔ شائ قریب ظیور مبدی کے دریائے فرات کھل جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ کھا ہرہوگا۔

اسست آسان علم الوك الان الحق في آل محدث الوكوري والنان المحق في آل محدث الوكوري آل المرام ال

۔ ۳۔.... ایک خنک شاخ زیمن میں لگا ئیں گے اور دو ہری ہو جائے گی اور اس میں بریم میں م ٣ ...... دریاان کے لئے ال طرح چیٹ جائے گا جیسا کہ بنی امرائیل کے لئے گا جیسا کہ بنی امرائیل کے لئے چیٹ جائے گا جیسا کہ بنی امرائیل کے لئے حقوق کی استعقل طور پر ایسا معروف اور جارت ہے کہ بعض علاء حقوق کی آئے وہ وہ کہ ان کم معروف کے ایسان کیا ہے۔ باوجود کیا ان کم المور بنی المرح کے اعداد بہت بی تو بند و گئے ہا وہ کتب جنودو غیرہ نے دینوں پر آگر چرکوئی اختراف کی معرف کی جنوب کی جادر کتب جنودو غیرہ نے داخر کا کہ معرف کا احتراف کی بعداد محمول کے تام ہے بیدا ہوگا۔ جس کی اوصاف ایسی وہی بول گی۔ البند اجتماع کا حاج سے بیدا ہوگا۔ جس کی اوصاف ایسی وہی بول گی۔ البند اجتماع کرتا ہوں۔ اور تا کید کے لئے تعلق کرتا ہوں۔

بشارت اقل ..... حضرت المعدا وتغير عدد الدام في الى كتب من ٢٠١٧ من و بشره معهويو شره هند هذ بيرص يهودا غير عاز لا نو بشوع على عماع حدوموت واصل "خاص فق ال باسوك كاماته بابعد كي الوق كي بيد كدار من وراي وقت كي المقترل شماس كي هفت اورستانش كي جائ كي اوركها جائك كديد وحيك ده الدي المقترك شماس كي هفت اورستانش كي جائك والماري عن المقترك من المقترك كي وورواز ساس كرا حكول دي جائي سك

"بخو متحفنا نوه لاتى يقوميم ها تتعوا و دننى شوخفا فاركى تل اور م ملنكا وارص وفاهيم قيل "كون م مردي اوران كومف كري ك و قو قال بران كريب المردي و قال بران كريب و قال مردي و قال كريب المردي و قال كريب المردي و قال كريب المردي و قال كريب و قال بران المردي و قال كريب و قال المردي و قال بران المردي و قال المردي

ہوں گے۔ گوسالہ اور دیچھ اور شیر اور مادہ گاؤا کیے۔ جگہ کھا نمیں گے اور طفل شیر خوارہ سانپ کی سودائ میں ہاتھ ڈالے گا اور اس کوند کا ٹے گا اور کئی رسول انشرآ خرز بان شیکایگنے کی دمتر کا فرز تد ولید تھرمیدی ہوگا۔ ایسا ہی سیمال ۴۵،۲۳ ش کی نمورے۔

بثارت دوم ..... از كمّاب جاماسي حفرت پنيم آخرزمان كي دختر كافرزند بككم یز دال حضرت الله کا جانشین ہوگا اور اس کی حکومت قیامت تک جائے گی اور اس کی بادشاہی کے بعد دنیا برطرف ہوجائے گی۔ زین وآ سان اس کے مددگار ہوں گے اور بڑا دیواللہ تعالیٰ کا بندہ عاصی گرفتار ہوکراس دفت قتل کیا جائے گا۔ ( یعنی دجال کواس زمانے بیں قتل کیا جائے گا) اور سمندع اور فرج اور عبائل اور فنقد جو كه رئيس وجال كے ہوں مے مجوس ہوں مے۔ لوگوں كو الله تعالی کی طرف یکارے گا اورای کا ذہب رواج پائے گا اوراس کی خدمت میں آئیں گے۔ بسروسروش وآسان كدعبارت ب\_ميكائيل وجبرائيل وعزرائيل ، اورنازل موكاببرام فرشته جو که موکل مسافر و ن کا ہےاور فرخ زا دموکل زمین کا اور بهمن فرشتہ بیلوں اور بھیٹروں کا اور آذر ہر ماہ کے اوّل روز کا ملک اورسب واذ رکشب مؤکل آتش کا اور رواح بخش کروح القدس ہے اور زنرہ کرے گا بہت ہے نیک و بدلوگ اور لیعض پیٹیبر بھی اللہ تعالی کی حکمت سے اس کے وقت میں زنده ہوں گے۔ چنانچے مکان بدرخولجہ خصراور حضرت مبراس پدرالیاس علیم السلام اور فقوماس پدر ارسطالیس اور آصف بن برخیاوز مرجوسب كه سلیمان علیه السلام ب اور ارسطوئی ماقدرونی اور سام بن بنوافريدول كرنوح عليه السلام ہے اور سمہوں عابد اور سولان اور شادل اور حضرت شمول عليه السلام اور ميخا اور بخدقل اورسينه اورحضرت هيعيا عليه السلام اورحيوا قال وحوتون وزخريا يتغيمران امرائیلیاں اور زندہ ہوگا۔ غاہر بن سالح اور حاضر ہوگااس کے پاس سمرغ اور بدکار لوگوں سے زندہ کرے گا۔ سویروں کوجو کہ نمبرود ہے اور بریخ وقرع جو کہ فرعون اور قارون ہیں اور ہامان فرعون کے وز برکوااوراس کوزندہ وار پر مھنچ دے گا اور د ہادئد کے چاہ ہے یا ہر نکا لے گا۔ شحاک علوایز اوکواور اس کوظلموں کا دفتری کرے گا اور جلادے گا بخت لھر کو کہ جس نے وہنت لیحنی بیت المقدس کوخراب کیا تھا اور زندہ کرے گا شاموکواور پہلوپ کواور قبل کردے گا اور زندہ کرے گا سدوم یعنی لوط علسہ السلام كيشرك قاضى كواوراسقف ترسيال كحقاضى كواور فردياغ ابرمن كوجوكه باني عمل قوملوط علیہ السلام کا تھا اور زروون کو جو کہ ا کا برفرس ہے ہے اور شیذ رنگ اور صائب کو کہ جس نے ستارہ يرتى كونكالا تفاا درزنده كرے كاكيوت كوا درسب كوجلا كرسہ باره زنده كرے كا اورا بي قوم كے فتذگر باوشاہوں کو آل کرے گااورز ندہ کرے گارشتم بن زال اور کینسر وکواور نام اس کا بادشاہ ہجرام مہدی محمد موعود اولا دوختر شاہ تلوقات ہے ہوگا۔ جس کا نام سین ہے ( اور سین رسول میکنے کا نام ہے ) بلغت پہلوی چنانچ قرآن مجید میں لیسن فدکور ہے اور ظہور اس کا آخر دنیا میں ہوگا۔ ( خالف ہے کتب اسلامیہ کے کیونکدان کی عمراس قدر نہ ہوگی ہفت کرحس کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے )عمراس کی مثل سات کر گس کے ہوگی اور جب مبدی خروج کرے گارسول الشکافٹے کے ذیانے ہے لے کراس وقت تک (امام حسن کے نزویک قرن دس سال ہے اور فقاد و نے ستر سال نخعی نے ۳۱ سال زرارہ بن ابی ادنی نے ۱۲۰سال عبدالملک بن امیر نے ایک سوسال کیے ہیں۔ شرح مسلم) ۴۰۰ قرن گذرے ہوں گے۔ تازی لوگ فارسیوں برغلبہ کریں گے اوران کے شہر لے لیس گے اور ز در د پیخی د حال گوتل کرے گا اور و د حال اندھا ہوگا۔ گدھے پر سوار ہوگا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے قتل میں امام مہدی صاحب ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قسطنطنیہ اور ہندوستان کوزیر قبض كرك اسلام كے نشان اس ميں قائم كرد سے كا اور سرخ عصا موسوى اور انگشترى سليمان عليه السلام کی اس کے پاس ہوگی اور بیر بہران یعنی امام مہدی موجود علیہ السلام اولا دکرم در مان ہے بیخی ابراہیم علیہ السلام سے ہوگا اور وہ اس وقت ہوگا۔ انروکشب لیمنی بڑا خدا برست ہوگا۔ دا تا بک بزرگ د کیاد نه وشیر دلیخی مشکوه مند موگا اور عرب داد و بار وزنچه وافریقنه ومقدونیه دارالملک فیلقوس ے لے کر بحرا قصانوس تک کدآ دنیا ہے خیمہ گاڑے گا اور سب جہان میں ایک دین اسلام کردے گا كيش كېرى اوراۋىتى نىدىيە گا اورمېدى مغرب سے داپس آ كرظلمات بىل داخل بوجائے گا اور جزیرہ نستاس کو خراب کرے گا اور صاحب بوق لینی اسرافیل اس کے پاس آئے گا تمام ہوئی کلام جاماسب کی۔

سيف الامته كامصنف لكمتاب كهيس في قريباً ١٠٠ سال قبل بثارت سوم ..... اس سے جاماسب کودیکھا کہ اس میں بطریق انتخراج نجوم نہ بقاعدہ مجمین ہرستارہ کے لئے دست ویا ثابت کر کے آئندہ کا تھم نکالا۔ اب تفصیل تو یادنین تکر اس قدریاد ہے کہ موی علیہ السلام کا سرت عصاشان ہوا۔ دارامام آخرز مان مهدى بهرام كے ياس ہوگا جوكد بى باشم كى اولادے ہوگا اوررسول الله كي مثل اولاوريداس كي ندموكي اوروه دنيا كوش باغ كروك كا\_ (اختياء)

بشارت نمبر،، .... برہموں کی کتابوں میں یائنگل جوکہ ہند کے بوے کفارے ہواا ٹی کتاب میں لکھتا ہے عمر دنیا کی چہار طور ہے۔ ہر طور چہار کواور ہر دور جالیس سال ہے جب کل دورے تمام ہوں گے ملک کا تازہ پیدا ہوگا۔ حضرت میں اللہ کی اولا دنیز اولا دخل کی کرامات بکثرت خاہر ہوں گی اور یا پیل کا دین قبول کرنے والاعزت دار ہوگا۔

بشارت بنجم ..... شما کیونی جوک یا عقاد کفار بند دستان توثیم کتاب ہوا ہے اور کمیت بیش کتاب ہوا ہے اور کمیت بین خطاع تو کے ملک بین لوگوں پرمہوٹ ہوا تھا اور بہت لوگ اس کے تائع ہوئے اور مولد اس کی شرکت پر تمام ہوگی جوک کسی بازگان کی محمد کالیا کی محمد کی مح

بشارت ششم ..... کتاب مک می به تو که نقار به نوستان می صاحب شریعت کا جواب کرد نیاایسے بادشاہ پر تمام ہوگی جو کہ تی آ مراور ملا تک کا پیشوا ہوگا اور بنی آخرز مان کی اولا د ہوگا وار جو بکھ مال وونیا دریا تی اور پہاڑوں اور زمینوں کے اعمر ہوگا۔ پوشیدہ وہ سب کو نکا ہےگا۔ نام اسکا بہرام مجرم بدری ہوگا۔

بشارت بقتم ...... های شود نه جو که جدد ستان که کفار میں صاحب شریعت کا موا ہے۔ اپنی کماب دید شد جس کو میندو آسانی کماب کتبے ہیں۔ دنیا کی خربابی شدیعان کیا ہے کہ آخر زمانے شدا ایک بادشاہ موقا کہ امام طلائق موقا۔ سب جہان کو وین سلمانی شدی لاوے گا اور مب مؤسن وکافراس کوشاخت کریں تھے۔ وہ جو یکھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا۔ اس کودے گا اور وہ شاہ مہرام مہدی آخر زمان موقا۔

بثارت عم السام كي الموق م جوكد معرت يحي اور معرت يعقوب عليها السلام كي

پاراس بی تورات شریف سے متحول باورده دکارت ای اس بات کی جس کوهترت بی تحوب نے بروقت تحلت کا پنے قبلہ میووسے فرمایا تھا۔ وہ عمارت بہے۔ "لویسا صدور شدق می یھودا اور جدوفق مدی بن رقبلا وعد کی بابو شدو ولو بقهت عمیم "لین پارشان کا تاج تعیار میووسے اور ایاس امامت ان کے موخول سے شرکے گا کیس مذہبی فی ایملہ ان کی شوکت باتی رہے گی۔ گرجب کردہ شخص آ خرز مان کا ہوگا۔ جس پردانا کی تمام ہوجائے گیا۔ اس سے امام میدی کا بیان بایاجاتا ہے۔ کما لا یخفی!

بنارت ویم سد و وپاس بین بوکر مرت هم و ک کب سری اسی می موجود بین من می موجود بین می موجود بین می می موجود بین می می می می می است و ا

اقول...... امام مہدی کا نام اگرچہ ان عبارتوں ٹیں طاہر خیس۔ مگر دبی مراد ہے کہ ایمان تمام ز ٹین شوراد وشیر میں پرای وقت پر خصر ہے۔ با نقاق احادیث میجید۔

بشارت یازدہم ..... حضرت یُلُی کی کُرتاب میں فدکور ہے جو کدانمیا مین اسرائل میں ہے ہے۔ اس عبارت کا اوّل ہیہ ہے۔ 'وھ ابسی مھس قسد شدواتسر کسند کل لمومید هدارص کیا ایوم او اتنی ناقبی کارویوم خوشخ اواف لایوم عافال لا وعدافل ''ظامر می کا ان تقرات کا ہے ہے کہ صدا بائدہ کی کو مقدل میں جب کرا کیا ہتر ویک آئے گا اور تیر کی دار کی کُل و نیا ہے دور ہوگی۔ اس کے آگ آگ بلائے والی ہوگ اور چیجھاں کے شط فروزال ہوگا۔ گل بے دینول کا سب صفایا کرد سے گا اور گل وین دین اسلام کے دین ہو چا کیں گے اور عدل اپنی انتہا وکو پہنچ کا اور حضرت ترقیل کی کتاب میں ایسا بھی فحرو ہے کہ جس کو فرقی الاگ در کیا لیا اور انز کیا کہتے ہیں اور سکیا ہی نہی کی کتاب میں بھی میں اور دے۔جس کو ہو ادر طاق کی کتاب سے تیسویں میں اور از دراس نہی کی کتاب میں مجمع مہدی کی انقرت کا حضرت عیسی علیہ السلام این مرتم اور حضرت آخر زمان امام مہدی دونوں کے آئے کا ذکر کے ۔ مجھوٹے تخان بن عمیاس میں امام مہدی کا ذکر واضح ہے۔سوائے ان کتابوں کے اور کتب ہود فصار کی ویہود میں بھی سے فداور ہے اور بیر سے ندگورہ جمدوستان کے ملک میں حال ش کرنے ہے گئی ہیں۔ جس کو میرے بیان میں تک ہود وہ کے مکتاب ہے۔

قولہ ..... چنانچہ نُجُ الکرامہ ش ہے۔ قوے از سلفا در محمہ بن عبداللہ محض ملقب بنض ذکیرد کائ مہدویت کر دہ پود۔

الجواب ..... ملاجی کامقصوداس سے بیہ کدابوداؤد کی حدیث جس برصادق آتی ہوہ امام مبدی تو گذر چکا ہے اور مبدی آخرز مان سے اس کوکو کی تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں جب كهصداق حديث جوامام مهدى بوه كذركيا تواب آخرز مان كامبدى كون بوگا\_جو بوگا وه برگز موعود اورمعہود نہ ہوگا۔معہود وہی ہوگا جس پر علامات حدیث شریف صادق آتے ہیں۔اب میں مجى اس في الكرامد يتح يركرتا بول كدامام مبدى آخرز مان باقى بــــ كيونك عليه السلام الجي تك آسان سے نبیس از بر ح الكرامد كوس ٢٣٢ ير يدهديث منقول ب كدهفرت عيسى بن مریم نازل ہوں گے۔ د جال کوتل کریں گے اور کتاب اللہ اور میری سنت برغمل کریں گے۔ پھر موت یا کیں گے۔مسلمان اوگ حفرت عیسی این مریم کی جگدا کی شخص کو قبیلہ نی تمیم ہے جس کا نام مقعد ہوگا خلیفہ بنا ئیں گے اوربعض کتابوں میں ہے کہان کی جگہ پرایک فحض جمجاہ نام ملک یمن کا رہے دالا بیٹے گا اور وہ قبیلہ قبطان ہے ہوگا۔ سواس میں تطبیق بیہے کہ بیدونوں ایک ہی مخص کے نام ہوں گے۔ دونوں قبیلہ سے اس کونسبت ہوگی یا دونوں جدا جدا جیں اور کیے بعد دیگرے ہوں کے اور برایک کارنامہ چونکہ تعور اگذرے گالبندائس ملک میں ایک کی شہرت ہوگی کسی میں دوسرے کی یا دونوں معاموں کے۔ گرایک تابع موگا۔ دوسرامتبوع موگا۔ انظمیت ۔ جب وہ بھی مرجائے گا تو اس کی وفات کے بعد بیں سال بورے نہ ہوئے ہوں مے کہ اوگوں کے سینہ سے قرآن شریف انھایا جائے گا۔ دواہ ایواشنے عن الی ہر رہ مرفوعا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مرز اہرگز سے موجود نیس۔

قول ..... محقی شدر به کدهد عد فرکور (یا ای اسرای وام ایدام ای برابر بوگا ..... محقی شدر به کدهد عد فرکور (یا ای اسرای وام ایدام ای برابر بوگا ..... ما سال کا مربر باپ کنام بر کا بام میر باپ کنام بر کا بام میر کا بام میر کا بام میر کا برابر بوگا ... محقی بهت دور بین اور وه بین که حد می فرد می اشاره به برابر بوگا به این است که کما مهدی آخر خدان بود و بین اک موقع ناسخ است فرد می بدی میدی آخر خدان بود و بود کی بدت وانی بدت وافی بدت وانی بدت و این موقع که بدت وافی بدت و این بدت وافی بدت و این بدت و این بدت وافی بدت بولی به واران مورد می بدخی کتب در سائل می بود که بدا می بدا می میدی کا مان کانام آخر به واقع به بدلی به واران مورد می بدخی کتب در سائل می بود که بدا می بارا کانام میدی که بدا با این کانام شده به بدلی به بدلی به بارا کانام خدا می بدل می بدا م

اقرل ..... اس عبارت کا شلاصهام فہم مطلب بید ہوا کہ مرز اغلام اتھ میں دو جم کی مصنت ہے ایک ایک کہ اس اتھ میں دو جم کی صفت ہے ایک ایک کہ اس کے سبب سے حضرت مجھ صاحب کا روز بینی ظہور دو مرکی بار ہوا۔ کویا المام مہدی بچھ کیا ہے و حضرت مجھ صاحب اور دو مرکی صفت وہ کہ اس کے سبب سے شیخی ایس مرکم کا مشل ہوا تو مرز اتا ویائی کے اعراض تریت محص صاحب اور حضرت شیخی علیہ المام دوفوں کا ظہور ہوا دو مرز احضرت مجھ صاحب کا ہم شم کی ہے اور شیخی ایمن مرکم کا بھی ۔ پس مرز المام کی موروز کی تی وانسان جدا گا تھ تیک ہے۔ پس مرز المن کا ہم جو میں دوفوں وقیم روز اس مرز المن گا ہم ہوئی ہیں اور بید دوفوں یغیم دونیا میں دوبارہ مرز المن گا ہم ہوئی ہیں اور بید دوفوں یغیم دونیا میں دوبارہ مرز المن المام ہے کہ تالب میں گا ہم ہوئے۔

 توشايداس وقت ثابت موجائ كمحصرت محمصاحب اورعيسي بن مريم كادنيا مين ظهور دوباره بحسم مرز اغلام احمد ہوا ہے۔ دوسرا بیر کداگر یہی درست ہے تو مثیل عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کرنا کیا فائدہ مثیل حضرت محمرصا حب کا دعو کی کیا ہوتا جو کہ خاتم انٹیین ہیں۔ حالانکہ بیکہیں بھی مرز انے نہ کہا کہ میں مثیل محمدصا حب ہوں مگر بعداعتراض وار دہونے کے کہیں بھی مرزانے ندکہا کہ میں مثیل محمد صاحب ہوں ۔ مگر بعداعتر اض وارد ہونے کے کہیں کہیں لکے مارا۔ تیسرا میکرتم تو مردوں کا دوبارہ ونیایس آنا برگز مانتے بی ند تھے۔اصل صورت میں ہویا کہ بردزی صورت میں ہو بروز کے مانے ىرتىمباراد توڭى سەيابىي جاتار با-چەتھابىيكە غذر گناە بدتراز گناە بوگىيا- بىيقومندوۇں كاندېپ بوگىيا كە وہ حشر اجساداور تیامت کے منکر ہو گئے اور پہ کہتے ہیں کہالیک میت کی روح دوسرے بدن میں ہو كر ظاہر جوتى ب\_ حالا مكديد فدجب إنفاق كل الل اسلام باطل ب \_ تفصيل معنى بروز كے بير ب کهالل کمون و بروزکی اصطلاح میں بروز اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کال کی روح دوسر مے خص مروز فیدیس بصفات خودظہور کرے۔ چنانچدامام ربانی مجدد الف ثانی دوسری جلد کمتوبات کے ص ۵۸ میں فرماتے ہیں کہ'' در بروز تعلق نفس بہ بدن از برائے حصول حیات نیست کہ این ستازم تناتخ است بلكه مقصودازين تعلق حصول كمالات است مرآن بدن را به چنانچه جنی بفردانسانی تعلق پيدا كند ودرخض وبروز نمايد ومشائخ منتقيم الاحوال بعبارت كمون وبروز تهم لب نمي كشايند ونزداين فقيرقول بثقل روح ازقول بتناسخ بهم ساقط ترست زيرا كه بعد حصول كمال نقل بيدن ان برائے چہ بود۔ والیضاور نقل روح امات بدن اول است واحیاء بدن ٹانی ۔ افسوس این تئم بطلان خودرابمند شخی مرفته اندومقتدا کی اہل اسلام گشته اندضلوا فاضلوا ''اورمرز انے اپنی کتاب (ایام اصلح ص ۱۳۸ خزائن ج ۱۲۳ میر کتاب اقتباس الانوار کا حوالدد ہے کر ذکر پروز کیا۔ گریہ بھی لوگوں کو وموكدويا وركباكد: "لا مهدى الا عيسى ابن مريم "لين مبدى كوئى بي يس مروى يسلى ابن مریم، یعنی روح عیسوی مبدی آخر الزمان میں جو کدیس غلام احد مول\_متصرف موئی ہے اور مصنف اقتیاس الانوار کو جوصابری خاعمان کے ہیں اکابرصوفیہ سے لکھتے ہیں۔اس (ایام السلم ص ۱۳۸۸، فزائن ج۱۳۵ میں ہے کہ .....ا کا برصو فیہ سے تھے۔ تگر مرز ااس کونیس دیکھیا کہ بعد نقل کرنے قول بروز کےخود ہی وہ شیخ محمدا کرم صابری صاحب اقتباس الانوار میں فرماتے ہیں۔ ''وایں مقدمہ بغایت ضعیف است'' اور اس (اقتباس ۳۳) میں فرماتے ہیں'' وایں رواست'' موقول کسی را که شیگوید مبدی بمنی عیسی علیه السلام است وتمسک کند بایس حدیث که لامبدی الاعیسی

ا بن مریم وجواب این حدیث تمل است بر حدف لامبدی ایندالهیدی المشهو دالذی بوش اولاد مجروشی علیه السلام الاتشین علیه السلام - " لیخن مهدی مشهور کے بعد بجو کدرمول الله کی ادالا دسے موقا کا د دمراکوئی کا مل مهدی تمین میسر حضرت تشینی علیه السلام اس اقتباس الاثواد کی عبارت سے مرزا کا د وقوئی بروزاور تمسک بحدید ہے لامبدی الاتشینی مین مرتب یا طل جو کیا ۔ جیسا کہ اس کا دبوئی بروز کا مکتوبات کی عمیارت سے بھی باطل جوالور بروز کے دوقوں متنی بش سے مرزا ول سے مقتقد ہے جو مرتبارم تائج کو کے اور دوویا فقاتی باطل ہے اور اس کے اعتقاد کا ثبوت اس عیارت سے جو کہ مرزا نے اپنی کماس سے بین کے میں مجارک میں معروف میں ۲۰۰۸ بھی بشر ترکھا ہے۔

بقصد وبفتا وقالب ديده ام باريا چول سربها روئيده ام

الم المحلوم بواكم مرزا كالمقاد من كم كا بحد المرسود الم المحلوم بواكم مرزا كالمقاد من كم كوني قباحت من معلوم بواكم مرزا كالمقاد من كا بحد المدينة معلوم ۵ من من مين كيون من المواركي وقت بيما كركا فضل رحاني في المحتوي المات من من المحتوي ا

سوال ..... ازطرف مرز انی ممکن ہے کہ لفظ راقع سے مرابیسی کا رجوع بروزی طور پر بصورت قادیانی ہو۔

جواب ..... ایک بخواب تو سابق شن نیمد دجوه موچکا بے۔ تا نیا سنوا مرزا جو کہ بروز عیسوی اور بروز محمد دوفوں کا بدری آق تو کیا وجہ ہے کہ حضرت میں بھی تعلقے میسوی رجوع ہے بصورت قادیا فی احاد یے متواترہ میں تجروحیتے ہیں۔ عیسا کہ بید تم اور طوان مصرت میں تھی تھی ہیں بھی موروزی میں دوبارہ دنیا تھی بصورت غلام احمد قادیا فی ہو کر آنے ہے ایک حدیث میں جمی بھی بیسی علیہ السلام کا مراد ہے۔

سوال ..... بروزے مراد ہے کہ دوح قادیا ٹی روح عیسوی ہے متنفیق ہوتا ہے۔ جواب ..... قادیا ٹی ادراس کے اذ ناب کہیں بھی میر ادنیں گئے۔ بلکہ و یکی اعتقاد ر کھتے ہیں کدروح تھے اور دوروح جیسوی دونوں مرزا کے اندر آردی ہیں۔ یکا مرمرارا اور گر مان بھی لیسی کم مرمرارا اور گر مان بھی لیسی کم روزا اس پر دبوئی شمیت اور اقتبال لیسی کم روزا اس پر دبوئی شمیت اور اقتبال الانوار کی بوری عارت بیہ ہے۔ (سمانه) پر زول پروزی جیسی علیہ السلام کی تر دید فرماتے ہیں '' ویشنے پر اندر کر روز تعنیٰ علیہ السلام کی تر دید فرماتے ہیں '' ویشنے پر اندر کر روز تعنیٰ علیہ دوسیدی تا خوا کہ دوسیدی تعدمت فیسیٹ سے ''' (مراہے) پر ہے کہ'' کیک فرقہ جو آل اللہ بھی الانوار کی مسیدی تا خوا کہ بورویت کی اللہ بیا است زیر الکل اکثر مراہی اور قبل میں مراہی اوقت اکر دومیدی آخر اللہ الانوان سا حیث مسیدی از تی فاطمہ خوا میر دوقت کی اللہ بین اماد ہوئی اللہ بین مراہی اور ویشنی اندر کی فاطمہ خوا میر دوقت کی اللہ بین بین عرابی اقد کر مسیدی آخر الزامان اذا کی در مسیدی تراثر بیان از آل رسول میں ہے تا پیٹے تھی میں اندر اولا و

كيونكه بياستفاضاتو مرزا قاوياني كيغيربهت بياوكول كوحاصل مواب- جنانجه حفرت شیخ كبرفتوحات ميسفرمات ميس كيدلى بن مريم مادا يبلاشخ ب-اس ك ماته يرجم ف توجى اور مار عال يران كى يوى عايت ب- "كماقال وهو شيخنا الاول رجعنا على مدير وله بنا عناية عظميت لا يغفل عنا ساعة "اوران كروااوريمي عيروى المشر بصوفي بهت گذرے بين اوراب موجود بھي بين تو كياوجدككى في سيح موجود مونے كادعوى نہیں کیااور نیز اس طرح کا فیض عیسیٰ این مریم کااس کے زندہ ہونے پرموقوف نہیں۔ بلکہ برنقذ ریر مرجائے عیسی ابن مریم کے بھی قادیانی کوفیض بھنج سکتا ہے۔ پس آ مخضرت اللہ کا فرمانا اندراجع اليم الربطريق بروز بوتاتو"أن عيسسى لم يعت "بديباره جاتاتها- كوتكده مروزموت كي تقدر رجمي موسكا إورنيز وانه راجع اليكم "عيروز في القادياني جب لياجاسكات كم قادياني صاحب يبود كي قوم سے ہول - كيونكه آنخضرت الله قوم يبود كو فاطب كر كے فرمار ب میں كە " (وانه راجع اليكم) اى بارزفيكم " جيساك دولوى احرحسن مندوستانى نے دا جع اليم كامعنى بارزقيم لياب \_شايداس كومعلوم مو چكاب كدقادياني بهوديس س باوربيراجع اليم کامعنی بارزقیکم جب بی صادق آسکتا ہے کہ یہودیش ہے کس شخص کوعیسوی بروز کا مالک قرار دیا جائے۔ چنا نولیور نقیم این مریم کامنی قادیانی کے زویک یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں عیسیٰی کا بروز ہوگا اور آج تک کسی نے چونکہ نزول ورجوع بروزی کا دعو کی نہیں کیا تا کہ اس بر بمبودی ہونے کا الزام عائد ہو۔ البذااس کا مدعی بھی مرزاہے اور بیالزام بھی ای پروارد ہے۔

لى آفآب جہاں تا ہے بھى زيادہ روش ہوگيا كرمزا برگر مهدى موجود و بحد مجدود تيں ہادر مهدى وقت سے سراد يكى دونوں الگ الگ بعيد مراد چيں۔ شان كا كولَ مثلي اورائيس كے بعيد د غيا بيس آئے پر ابتدائے ہے۔ انہا بيليم السام كی معسرت اندونسليم اس مطلب ميں ہے۔ خلا كہا ہوگا اور بيام مرمنا تى ہے۔ انہا بيليم السلام كی معسرت انسونسلیم ہم سے زر ليد سے مفررت بيات ہو اس موجد کو وکو کہ کھانے ہے بچانا چاہج ہیں۔ بالکل ممنا في شان مجدرت كے ہے كہذائد بجائے ہوایت كے المنا امر عمر وحد کو وحوے ميں ذاتا ہوا كہ زول قاريا فى كى جگہد مزول ميلى من مرم فراديا۔ حالاتك ہيلے لوگ الحيا كے زول بروزى ہے وہو كو كھانچ تھے۔

ثم اقول ..... مرذ ااورمرزائول كابهت زوراى يربكد "لا مهدى الاعيسى بن مريم "اوراى سے بروز لكالتے بين مامراي واسطاس مقام شن ذره زياد الفصيل كي كي \_ اس مدیث کے متعلق میں نے (رسالہ تیخ ص ۱۰۰) میں بھی مفید بحث کی ہے۔ جہاں ان کی زبان يرُ 'لا مهدى الا عيسى "بهت ب مرسوا يتحقق ماسيق كاورجوابات بحى إين اول توبيد کہ بیرحدیث ضعیف اورمضطرب ہے۔ دوسرا بی کو تمل الناویل ہے۔ بعدصحت اخبار مبدی کے یقیناً ماؤل ہے۔ کیونکہ دونوں ہاہم متغایر ہیں۔ بیسب تغایراوصاف کے تومعنی حقیقی بعین فی وجود ا مام مهدى كى معددر باورايي وقت مجاز متعين ہوگا۔ پس بعض تاويل كرنے والول نے مهدى كو معنی منسوب الی المهدی برخمول کیا ہے اور بدحصر بنسبت انبیاء کیم السلام کے ہے اور بعض علماء نے مبدی سے مبدی لغوی مرادلیا ہے۔ چونکہ مطلق مبدی کا ذکر ہے۔ لبندااس سے مرادفر دکائل موگا اور مبدی ہونے میں فرد کامل نی اور پیغیر ہوتا ہے۔ البذابیم عنی مواکہ بعد نی صلعم کے ہدایت دين كافردكال عيلى عليدالسلام موكار كونكد بقرب قيامت كيشريون ادر كمرامول كوبدايت فرما ميس محدايضا حديث لا مهدى الا عيسى بن مديم "كوعلامدر رقاني فرووز ممرايا ہے۔ دوم پیرکداس کوائن ماجہ نے بھی اخراج کیا ہے۔ حالا نکہ خود این ماجہ ابوا مامہ کی حدیث میں تفريح فرارب بين كدهفرت يسلى عليه السلام كنزول كوقت بيت المقدى مين اليك رجل صالح نماز كى جماعت كرار با موكا كراح بين عيلى عليه السلام كانزول موكا اوروه امام يحصل ياول منت جائے گا تا كد حفرت يسلى عليه السلام آ مح بر مصاور يمي مضمون بخارى كى حديث كا ب جو بردایت ابو ہریرہ فدکور ب اور بعض زعمی مولو یوں نے بروز کے مسلے کواس آیت سے نکالا ہے۔ "نصن قدرنا بينكم الموت ومانحن بمسبوقين على أن نبدل امثالكم ومنشيثكم فيما لا تعلمون "محرصوفي شخصاحبا قتاس الانوارفرمات بين كماس كومسلم رودوں من میں بد العدم بوعد۔
ان کا خاص کوئی ذہر ب قام ہو کے کے بعد جا دول غیب قائم ریٹی گے یا تیل اور
ان کا خاص کوئی ذہب وطریقہ ہوگا یا تیل ۔ بدی کے بعد جا دول غیب قائم ریٹی گے یا تیل اور
یہ بیان کیا ہے کہ چا دول غیب کا انتظام زمانہ میری کسد ہے گا اورا پنے زمانہ میں مہم کا قوام مرطانی ہوگا۔ ایسا فیصلہ
مطاق ہوگا۔ وہ کی غیب کی تقلید کریں گے اور دنیا میں آئیں کا غیب جاری ہوگا۔ ایسا فیصلہ
کریں گے کہ اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہوتے تو آئی تضرب میں تھیا تھی ایسا ہی فیصلے فرمائے اور
غیر مستقل رسالہ طاقی قاد کی گا ہے جو بجد دو تیں میں معدود ہیں۔ جس مبدی کے بارے میں
المہدی ہے اور موائے اس کے فتو جات کی بارے میں
دغیرہ شرب الرکائی قاد کی گا ہے جو بجد دو تیں میں معدود ہیں۔ جس کا نام شرب وادی کی غیب
المہدی ہے اور موائے اس کے فتو جات کی بارے واقیت والجوا ہم وہن آگر امد وقادی شامید وغیرہ

الجواب..... ان آغول باتول کا جواب دیتا ہوں۔

فقه پرمسائل اجتهاد بین عمل کرتار ہا۔ \_

۳ ...... مهدی صادق کی کامقلدنده دوگا۔ گرمهدی کاؤب جوکہ مرزاہے کل اثر بکد علائے اسلام کامقلد دہ اب - ذروذ روبات میں تھید کا دم مجرکے قتل کرتا رہا ہے۔

۲ سنس ساری و نیا کیا بلکه و نیا کے کروڑ حصہ کے ایک حصہ میں بھی مرز ا کا غرب جاری ندہوا۔

۵..... جنت نظیم درائے میں جب کہ کتب نقد واقاسیر واحادیث ہے نمالف ہوئے تورمول الشقائل ہے تو خودی نمالف ہوئے۔ مرزائے قرآن اور مدیث اور کل ائر مذہب کے خلاف راہ لکالی ہے۔ رمول الشقائل کی احادیث کے معنی مراد کو بھی کرتا ویلات شروع کرتا ہے۔ کہی وہ موانی شرع کھی کے کہیے ہوسکا ہے۔

ندا مهب کی غلطیال نکالنے کا ادراک اورغلم کہاں تھا۔مئلہ مہدی موعود وسیح معبود ہونے کے سواان سے بہت کم قلم اٹھائی ہے اور پھر جس جگہ کچو ککھا ہے اس پر طالب احلم كافيه خوال مجى بنس رب بين - چنانچ تغير القرآن جواس نے تلهى ہاس كے اغلاط اور مرزاك لغرشيں اور جہالتيں اس ميں جو جو موئی ہيں آخر ش عرض کر د ں گا اور ملاعلی قاری کا نام تو شايد که آپ نے فلطی سے لےلیا ہے۔ ورنداگر اس کو مانتے ہوتو وہ تمہارے سارے مذہب کو جڑ ہے الكيثرتا ہے۔مكلوة كى شرح مرقات بيل انبول نے حديث بيان كى بے كرفر مايارسول التعالية نے كماتر ب كاعيلى بن مريم زشن كى طرف اور تغبر ب كا ٢٥ برس بحر فوت موكا اور وفن موكا مير ب قبرستان میں اورفتو عات مکیہ کی عبارتیں بکرات مرات گز رچکی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پرای جمم خاکی کے ساتھ جانے اور قرب قیامت تک وہاں رہنے اور اتر کر دجال کوئل كرنے وغيره وغيره كےسب سے زياده قائل ومعتقد اور مدعى بين اوراييا بى اليواقيت والجواہر ميں ند کور ہے اور تج الکرامد ہیں بھی بیٹی این مریم کی موت کے قائل کو ذیل اور شرمندہ کیا ہے۔ دیکھو اس کام ۲۳۳ کیسی این مریم آسان سے نازل ہوکر د جال کو آل کریں گے۔ جالیس سال قیام كري محاورميرى سنت بر مل كري مح يهل بهي بيصديث كذر يكى بداورعلامدالى في بعى حاشيد درمخناد يس اقرل جلدكي ابتذاء ش امام اعظم مسيمانا قب مين ذكرعيسي عليبه السلام اورامام مهدى صاحب کا کیا ہے۔اس سے صاف بلاغبار ظاہر ہے کہ وہ بھی حضرت عیسی اور مہدی کے بارے میں سب مسلمانوں كى طرح قائل اور معتقد جيں -البنة دو تو يہ كہتے جيں كه امام مبدى چونكہ مجتبر مطلق ہوگا اور قرآن وحدیث کا حافظ ہوگا۔ للبذاوہ کس دوسرے جمہتد کی تقلید نہ کرے گا۔ نفی وجود عیسیٰ یا میدی یاان کے کی مثل کا بیش کا و بنوالی بوشر نف بویا دلیل بود کرتگ نیس بے۔ الحمد نشدا کہ جن کا بوں سے مرزائی لوگ اپنی جاہلانہ بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ای سے امر تن کو ہم لکھادیتے ہیں۔

ت التسكن المراقب (م ١٨) من ہے بكد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دولی جوالی صدیت کے استان میں اللہ علیہ اللہ صدیت کے ا اسدار بین ۔ فرقہ الل سنت و جناعت موسومہ کی قدمت منی رسالہ تا دیل الاحادیث مش تحریم کرار میں اللہ عادیث میں محر فرماتے بین ۔ اس سے ملا تی قادیا ئی کا میں تصعود ہے کہ کی روئے دوئے والی بین ۔ الل سنت و جماعت نہیں بکہ فقط المل سنت و جماعت بم بمی مرزانی لوگ بین ۔

جواب ، ، ، مم ای شاہ ولی الله صاحب کے حیات عیسی بن مرم عابت کرے دیتے ہیں۔ شاہ صاحب تر تھید القرآن میں ' فسلسا تو فیقتنی ''کاسٹی (بڑگا ، بروائتی ہم) لکھتے ہیں اور (بیرائدی مرا) نہیں لکھتے دیکھونو واس سے عیسی بن مرم کا عرف عملی اسماء ہونا عابت ہوگیا۔ اس سے بیمی معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کے رسالہ فوز الکبیر میں رفع عیسیٰ سے مراور فتح رومانی نہیں بلکہ جسی عیدی ارفع ہے۔

قولہ ..... متیم یعن دحوکہ باز مولوی (۲۰۹،۳۷ ) تک کوئی منیر مطلب مرز ااور معتر مقصود تهارے کے بات نہیں بلکہ بریکا را ایک ایٹنی بات کو جوٹی الواقع نے عقلی سے ملا کی نے لکھ ماری ہے بحض دوقول کی تعدا کوزیادہ کر سے رسالھا تجم ہر حادیا ہے۔

قوله...... اب اصلی الل سنت و جماعت کون لوگ بین۔ اس کا بیان سنئے۔ قوۃ القلوب ہے دکان کہل لیفو السنة ما کان علیہ النو انتظافہ واصحابہ ۔

الجواب ..... کیش مرزائی نوگ دی فرقہ ناجیدووز ن سے نجات پانے والے ہیں اور باقی سوائے مرزائیوں کے سب ناری دوزتی بنرقتی ہیں۔ یہاں تک کہ طاعمدالوا صد کے استاد ومال باپ، دادا، دادی، پر دادا، پر دادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، وغیرہ کل سے کس اوپر کے دوز خی ہیں فیود باللہ مندالیا نالائق بیٹا کہ مسئنے کی بار جیت بھی اپنے مردگان کو ملعون اور نار کی دووز خی کہددے۔

حضرت کا جان کراس بیں تاویلات کرتار ہا۔ وغیرہ وغیرہ۔معایب وکفریات مرز اکے آیت وعلمناہ من لد ناعلاکے بالکل مخالف ہے، بین تفاوت راہ از کجاست تا کیجا۔

قولہ ..... یہ جو شہور ہے کہ زمان مہدی میں بچو دین واسلام کے اور کوئی بالکل دنیا میں ہاتی نہیں رہے گا۔ یعنی دنیا میں فقد مسلمان میں دہیں گے اور کوئی کا فریم وو فصاری میں سے

باقتيس د عالم يرسراس غلط بيكوتك قرآن كريم كظاف بيكمام

الجواب ..... بیان اس کامفصل سابق اس ہے ہو چکا ہے اور خالف کی جہالت کا پر دہ شاہا کہا ہے۔فلد احدہ ثدہ!

ا نھایا گیا ہے۔فلیر اجمع ثمہ ! تولہ .... گربعض روایات ہے جو یایا جاتا ہے کہ امام مہدی لوگوں کو مال ویں گے

تواس بال سے مراد و ندی بال نیس بلکہ تو بید طور دین وصادف و حقائل مراد ہے اور بیدام رحمرت علق کی ایک روایت ہے محص مؤید ہے۔ قبر انگرامہ میں ہے۔ علی مرتفی گلف رحمت ضاباد پر بلدئ طالقان کہ آئی خدارا خزائن است ابانہ زرویم بلکہ مرد خان اندکر خدارا شاخت اندیق معرفت اور ایٹان انسار مہدی باشمار خجہ ابریم اتھی۔ اس روایت میں جوافقط طالقاں واقع ہے ممکن ہے کہ قادیان ہے باز اور اور

مارین مصور در داده او است. مال سے مراد دنیوی میں ہے۔ کیونکر کن رشن پر زراعت ہوگی۔ کوئی رکز ق لینے والانہ سے کھا دیکھور سالہ بچ کو اور فراندری رفقائق و صارف و و ہیں جو مواقی قرآن وصد ہے وابتاع کے ہوں اور مرزا جو صارف وحقائق و یا ہے اور لوگ اس کو دو کرتے ہیں۔ وہ صاف طاہر فریعیت مجد سے محالف ہیں۔ انبغا و مطاوع وصارف جنیں بلکہ وہ ایا شمیل اور فرافات اور تحریفات و وابیات و کفریات و بدعات میکات ہیں۔ انبذا مرزانداتو مہدی تی ہے اور شال عمل میں موری علوم دین ہیں اور نیج کی تمرام اور ایادیم کی مراوکود کھوجو پہلے اس سے شکور سے کدو وہا کیل تجارے محالف ہے اور بیچ کی تجرار کی طاقال میں ہے کہ تا دیان سے بگر اجو تم کی ہور کے کور دیل لائی ضرور ہے۔ اختال اور نقس امکان کائی نہ 180ء خاند سماز باتوں سے پکھٹیں ہوتا۔ قادیان اب چارسوسال سے آیا و ہاور حضرت کائی نتجر دیے سے معلوم ہوتا ہے کداس وقت بلدہ کا لقال سوجود تھا۔ چنا نچر بلطور اخبار حالیہ کے کہدرہے ہیں اور جب کدم زاک البام کے مطابق افظ قادیان قرآن ن شریف میں موجود ہے تو اس کو بلدہ کا لقال یا اس کو کدھ سے نکالئے کی کوئی نئر ورت ہے۔" ولن یصلے العطار ما افسدہ الدھر''

قول ..... كَيْرَكُرُوسُول الشَّطِيَّةُ فَيْ نَهَا بِي وَاسِطْ مِالَ وَنِيا كُولِينَدُوْمِ مَا إِجَاوِرِنَهُ امت كے لئے بكفر مایا: ''مها الله فقو اخشى عليكم '' وقتهٔ ال تقر مال و نیا كوگول كو و يا كه سب تو تكر بوجا كين \_كوئى تمان باتى ندر به بيو عادت الى وقكمت بارى عز اسمه ك مخالف ب-

الجواب ..... رسول الشقطينة نے بےشک دنیا کو پسند میں فرمایا۔ ہم بھی مانے ہیں مگر دنیانا م بی خفلت اور تجاہری و کر اللہ کا مشوی میں ہے۔

اور کاب کن ڈ ٹرالندگا جھٹونی کی ہے۔ در میں دور میں دار میں میں ہے۔

چیت دنیا از خدا عاقل بدن نے قباش ونقرہ وفرزند وزن

روپیدوال و متاع کی ایسی کثرت کر کوئی تکان شدر ب بید نیا نمین و نیا جب ب که خفلت، الله کے ذکر سے ہوجائے۔ روپیے پید پاس ہویانہ ہوا گرونیا نام تی کرنے طال مال کا ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام و وحضرت سلطان سکندوعلیہ السلام و وحضرت مثان فی و ابویکر صدیق وضرہ صحابہ المدار بڑے و نیا دار کہلائی گے۔ حالاتکہ ایسے لوگوں کے شان میں یہ لفظ استعمال کرنا ان حضرات کی جدگوئی ہے۔کما لا یختفی!

صخرت الشقال في رام بكرت دراجم اور كريال اورغله جات الشقائ كراه ش تشيم كين بين كماني الخارى وغيره اوريعادت البيريين كي تكراس كي ليتو كوني تدرل كين -"ولدن تحدد لسنة الله تبديلا" بكرين امتداد احكم الى انتهاء العلة وزوال الحكم مزوال العلة" ب-

قول الله مهدى عليه السلام نے لوگوں كو براروں روپيه انعام دينے ك اشتبارات كثيره ديے إلى عرك نے النامة كواسل كرنا قبول ندكيا۔

الجواب ..... كاذب ني برائ نام اشتهار أو ديا محرجب ديكما كرجادو لطرف ب جوابات موافق كآب الله وكالركم يا حياك مرك

" حاجی سیٹھاللدر کھا تا جرمدارس نے کی ہزاررو پیدویا۔"

(المریمانیام) تقم می ۱۸ بزائن جااس ۱۳۱۳) "مشخ رحمت الندصاحب دو ہزار سے زیادہ دے بچکے ہیں۔ نئی رسم کلی کوٹ السیکٹر گوردا سپورٹیں روپیہا بھارد سیتے ہیں۔ حیدرآ یا دکا مولوی سید مردان کلی مولوی سید ظہور کی ومولوی عمدالمجید دن دن روپیہا بی تخواہ سے دیتے ہیں۔ خلیفہ تو اللہ بن صاحب یا بی موروپید دے بچکے ہیں۔"

قوله ..... حالانکد طامات مهدی آخرز مان جن روایات حدیث سے ثابت ہیں۔ اخبار احاد ہے و تنہیں۔ جومنی کم بیٹی کیس ہیں۔ (بدلیہ الهدی ۲۳۳)

الجواب ..... مجموعة لأرمتواتره المعنى بوكل بين اورهم يقيني كومفيديين الامن اضله

الشيطان كما مو مداد ان اورام مهدى صاحب كولوگ خود يخو وشاخت كريس كر. قوله ..... گرايبا بوتا توايمان بالغيب باقی ندر بها.

الجواب ..... ليخي جن جن رسولول نے خودا ہے آپ کو پدگو کی ٹیوٹ فاہر کیا ہے اور لوگوں نے ان کونشان ومجورات سے پہنچانا ہے۔ ان کی نسبت ایمان یا نشیب ہاتی ندرہا۔ واہ واہ جہالت!

قولد ..... پس معلوم مواكدم بدي صادق كا خود دو كان شركا اور فقط نشانات دكي كر لوگول كاان كو پچوان لينز كا قول محض ب دليل ومرامر بالطل ب-" و هن يد على خلافه فعليه البيان بالبرهان "

الجواب..... قرآن شریف وقایم روکت بیر وقشون واقد دارخ وفقد واندارگ وفقد واندارگ وفقد واندارگ است سے فوق اورکیا پر بان ہوگی؟ دیگر بدایت الفرق الی کے تبدید تدرت شل ہے اورص ۳۵ قولد ورسد عاشی جری وقرآن خوابد بود دازی مهدی ووجال شان خوابد بود الجواب ..... مهدی اوروجال سے مراوم زا قادیاتی کی دوقو بیش پیودونسارٹی کی بین اور بیز ماندرداز سے موجود ہیں - کیا جوبر کہ اجتاع کی کموف دخوف ۱۳۶۱ ہے بیش ہوا۔ حالاتک بیر پیشش مرزائیوں کا دموئی ہے۔ ورنداب میک واقع نیمیں ہوا۔ چین ٹیے ہیجاب و فیمروا طاک سے کوگ بخولی مجھی

جائے ہیں۔ قولہ ..... مرزاغلام احمرصاحب تنمینا ۱۲۵ ادیس اِتھوڑا آگے پیچھے و لدفرہائے تھے اور ۱۳۲۷ء مطابق ۹۰۸ء کے وقات فربائے ہیں۔ چنائیہ ۱۳۲۷ کے لیفظ منفور اور کاریخ

دان سال سال ۱۹۰۸ و ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ و ۱۹۰۱ و ۱۹۱ و ۱۹۰۱ و ۱۹۱ و ۱۹۰ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰ و ۱۹۰۱ و ۱

الجواب ...... اگر تاریخ کے مادہ پر امام مہدی ووجال کی شاخت موقوف ہے تو میں اپنے مادے تاریخ ولاوت مرز اوجوانی ووفات مرز اکال دیتا ہوں کہ اس کے لحاظ سے مرز افلام

ایسے مادے تاریخ ولا دے مرز اوجوائی ووفات مرز انکال دیتا ہوں کہ اس کے کا ظامے اور فتنہ کر اور کا ذب ہو جائے گا۔ مرز اغلام احمد قاریانی کی مجمد احمد سوڈ انن سے بالکل مطابقت ہے۔

اور مقد مراور ہوجہ ہوجہ ہے ہائے سرار ملام ہم اور این کی تھرا میر طود ان ہے ہا سی معالیات ہے۔ اس نے بھی مبدی معبود و کئے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آئز کو کاذب لکلا۔ مبدی سوڈ ان

ا میں سے من بیروں اور ور اور ہوت کا دون میں ساوور اور ور دون وجہ تعدید ہوروں۔ ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۸۴۳ اور ان کی مہدویت کے اعلان کا خلاصہ بیدتھا کہ شن وہ مہدی موجود ہوں۔ ایک میں میں میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کی میں استعمال کی موجود ہوں۔

۱۳۵۷ھ منعا بی ۱۳۱۳ اور ان کی مبدویت نے اعلان کا خلاصہ بیھا کہ بیٹ وہ مبدل منوود ہوں۔ جس کا تہیں دس گزشتہ صدیوں سے انتظار رہتا اور تم کو کئی شریعت پر چلا کا کی گاو غیرہ و خیرہ اور اس

نے اپنا نام محمد احد اکھا جو عالباً زیادہ اختبار کے لائق ہے۔ بہر حال وہ محکی تمام تر ائن کے روسے کا دہ بھا گیر مجر محمل کیا بہت ہے۔ بہر کا تعالم عالم تھا۔ جس کی علمی ادر تد نی لیا تقوں کا اس سے زیادہ

کیا ڈورے ہوسکتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس بقر سرالا کھ جانگ رضا کے واسطے لڑتے کو موجود تھے۔ مرز اکی پیمائش کی ۱۳۵۹ھ ہے۔ سیپیار دُواطعواش پروردگارٹے کو یا کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔" الا فعنی الفقندة مسقطوا ''گٹنیآآگا کا وہوجا دُوو فقتے میں گرے اور بیکی تاریخ مجراحمہ

دآخرین میم کمانتھو ایم ہے تھا ہے۔اس عاجز کی بغور گادر پیدائش فاق اور گولدرو حالی کی تاریخ ہے۔ بازع کیٹی ۱۳۵۵ کومرز اجوان ہوااور بیکی''شیاب ظفر'' ہے۔ جس کے اعداد ۱۳۵۵ ہوتے ہیں۔ اس سے مرز اجوان طالم فاہمت ہوا۔اس سے جب ۱۵مال بلوخت کے ڈکالے جا میں تو ۱۳۵۹

اس مرزاجوان طالم قابت ہوا۔ اس بے جب ۱۲۵۵ بلوغت کے تکالے جائیں تو ۱۲۵۹ رج این جوکہ: "الا فی المفتنة سقطوا" کے اعداد بین اور مہدی موافی کی تاریخ ۱۸۵۳م بے اور کی تاریخ مرزا کے مہدی اور کسی کے مثل ہونے کی ہے۔ جیسا کہ اس نے خود بماین پورے تیروسو ہیں۔ای واسطے شن مجد داور سے موقود ہوں۔ یعنی میں تیر ہو میں صدی پر ہوا ہوں اور مرزااس کو بڑی تق ی دلیل جانتا ہے۔ اب میں چندلوگوں کے نام کے اعداد تیروسو پورے کرے دیٹا ہوں۔ جن کومرزااور نہم کوئی مہدی ایڈ سخ تیس کہتے بلکہ مرزاان کوشٹ گالیاں دیتا ہے۔

ا...... مہدی کا ذب مجداحمہ برم (عاجز) سوذا فی ۱۳۰۰۔ ۲..... مرز العام الدین ابواد تارال بیکیاں قادیا فی۔اس کے نام کے بھی تقریباً

قدرنام جا موں سیرہ موں کے عدودوا نے اور الدین ہا ۔ ویری این ایمیرون کی مجدد یا سی اس اور سیر مونا تو تابت تیس مونا۔ مونا تو تابت تیس مونا۔ اقول ..... سب سے المیف ترقر آئی مجزہ ہے جو کدقاد یانی پرخوب لگنا ہے۔ الشقعالی

اوں .... سب سنطیع معید مرا کا بروے پر لداہ دیں چوب ساسے السابعای فرما تا ہے۔ ' تنہ ذل علیٰ کل اخاك اثبیہ ''شیطان اتر تے ہیں ہریزے بہتاں كرنے والے گجھار پراں آئیت كريمہ نے اعداد بھی پورے تيرہ موہيں اور بلاشيم زا پر شیطان اتر تے ہیں اور آئیس كے دموسول کومرز ادتى جانتا تھا۔

قولہ ۔۔۔ مرز اقادیائی ای تحض جوصعداق اس معرع مشہور کا ہے کہ ای قلم را گرد بدست ۔ ایسے تو نہ شتے اوائل عمر شدایشن ایعنی اسا تذہ کے فزد کیا۔ کی قدر وقتی تعلیم پائے ہوئے تقدیم علوم وقتم شرائع وادیان وقتا کی دموارف میں کوئی ان کا استاد ندتھا۔

الجواب ..... اوائل عمر میں جوبعض استادوں ہے پڑھا ہے وہ کیا سوانے علوم وتھم وادیان کے کوئی نا نک اور سمریزم اور شعیدہ یازی اور مکاری تھی ۔ ضرور بیٹی تھی۔ جیسا کہ اس کے حالات ہے معلوم ہوتا ہے۔

قولد ..... الكاوبر تحقق آيركيد" من كمان في هذه اعمى فهوفي الآخرة اعمىٰ "الناوكول پرچهال موتاب -

الجواب ..... یہ آیت کفار نابکارے بارے میں تھی۔ اس کوالل سنت وجماعت پر لگادیا ورائ صفح میں مسلمانوں کو اپوجمل کا فرے مشابہت دی ہے۔

روون حيس "ما ون ورو "ناه الطواله" "ولم"" "مما ينجر الى الطواله"

الجواب ..... الى القواله غلط بهاور صيح الى طواله بمدمضاف كومعروف باللام ندبو

عاہے۔

قولید ..... خمیرم ندزن بلکه آش زنست کدم یکوصفت بکروآ بستن است مراداس سے قادیانی کی بید ب کدم زاجیدا کستی موجود کینام سے موسوم بول ایساسی مریم کے نام سے بھی مسمی بول

الجواب ..... موانا اظامی تجنی سکندرنامدش دل کوبس کوعربی علی تقب کیج بین مریم صفت تنارب بین اور قلب تو مونث ساقی ب-اس کوم مصفت کهدد بنا بطور استفاده ک کوئی مستبدئیس مرمز را اتوباوجود فدکر بونے کے مریم صفت نیس بلد مریم لقب بواب و بید نهدا

قول ..... الغرض بعدم جيمريت ك حضرت الدس كوم جيموت وسيحت كاديا الما الموادي وسيحت كاديا الما الما الموادي المداود والمثارات حقرة الاركز على المحالات الما المحالات عقد الله من الله مثلاً الما المؤدت بالما الله مثلاً للمن المنافع المداود ال

الجواب .... جب تک کھتے کا تقدر رہوت تک بخارتها یا جا اسالانگد تقدر اسلامی کا خلاف کا الله تقدر التحقیق کے بخارتی ایا جا تا حالانگد تقدر التحقیق کے دوائل کا فساد داج ہے چاہے نظامی کے تفاق کے دوائل کا فساد داج ہے کہ ایک خلاف کا تحقیق کے دوائل کا فساد داخت کے دوائل کا تحقیق کے دوائل کے دوائل کے دوائل کے دوائل کا تحقیق کی دوائل کے دوائل کا تحقیق کی دوائل کے دوائل کا دوائل کے دوائل کا دوائل کا دوائل کا دوائل کا تحقیق کی دوائل کا دوائل

ٹا بٹ ٹیس ہوتا اور اگر فقط علاقہ مصححہ وجود ایمان ہی لیا جائے تو مرز ا کی خصوصیت کیا ہے۔ ہر مؤسمن کوائن مرتم کم کہنا درست ہے۔

الجواب ..... اگرامکان تبدل مسلم بی موتب اس واقعه خاصه مین کسی آیت یا حدیث قولی یافعلی یا تقریری یا اجماع صحابه یا قدرب مجتهدے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امکان جو تھا اب فعليت اوروجودخارجي مين آ كيار كيونكه مقام استدلال مين بين اور ظاهر ب كه مرعى اورمتدل كو لزوم چاہے۔اس کواخمال کافی نہیں ہوتا اور جب کہ کس دلیل سے ثابت نہ کرسکوتو ویثبت ہی ثابت رہےگا اورغناذ اتی میں نقصان جب ہوکہ غناءُ فعلی شترم ہوغناء ذاتی کو حالانکہ یہ باطل ہے۔ کیونکہ عناء ذاتی جیسی که بصورت تبدل وتغیرموجود ہے۔الی ہی بصورت عدم تبدل وتغیر کے بھی موجود ہے۔ پس باری تعالی کی غناء ذاتی میں فتور ہرگز راہ نہیں یا تا۔ بلکہ وہم بھی فتور کا نہیں ہوتا۔ پس تبدل وتغير مكن مرعلت بيان كرنى آب كى باطل وعاطل باور صفيه ٣٨،٣٥، ٣٨، ٨٥ ش جوجواز خلف کھا ہے۔ وہ اگر چیعلاء میں مختلف فید ہاوراس میں رائح ومرجور کے قطع نظر ہونے سے خالف كوكى قتم كافائده نيس \_ كونكما كريدا مرسلم بهى موتوا يك دوچار باتون ميس نديد كصد بإباتون میں جو کے علا مات امام مہدی وخواص عیسیٰ علیبالسلام وآبات د حال وغیرہ ہیں۔سب کےسب میں وعده خلافی موجائے اور ایباضروری مسئلہ کہ اتی مخلوقات مراہ موجائے اور محرحضرت ملط اور کل اصحابه كرام وائمه مجتمدين عظام كااس تبدل وتغير كاذكر ندكرنا يجي قرينه قاطعه يقيييه جازمه موجبه لليقين والايمان بي كداكر خلف وتبدل وتغيراس مين باعتبارنفس قدر البيد يحمكن بالاوقوع تبدل وتغيركا بركز بركز ندم وكالعدم استلزام الامكان الفعلية كما لا يخفى!

 ے اس خض کا امام مہدی یا مثیل عینی این مریم ہونا تو تا ہے جس ہوتا۔ کیونکہ بریمنوں اور بت
پرستوں اور کا فروں کی چڑی کو کیاں بھی بھی صادق ہوجاتی جیں اور ہدایہ المهجدی کے مراف ۵۹، ۵۰ کا
خاصہ یہ ہے کہ مرز اصاحب آگرچہ بچامہدی نہیں ہوقہ بھی اس کو مان لینے میں کوئی نقسان نہیں۔
کیونکہ اس سلسلم میں کوئی امریجی خلاف تج طرحید قدیشیں ہے۔ الم سلسلہ نے جو بائی سلسلہ کو تول
کیا ہے ہو جبی قرآن و مدیث کے دلائل قویہ ہے تول کیا ہے۔ اگرچہ بدیمنوں کی جو میں نہ
آ ہے۔ یہی اس تقدیر میں آگر بالفرض بحال بائی سلسلہ واقعی سے موجود مہدی معہد دند بھی ہوتو کیا
نقسان ہوسکتا ہے۔

قول ..... از مد ما شدین این این ماها من او مترات کوم بدی آراد یا به ادر دوس عام ان کوم بدی آراد یا به ادر دوس عام ان کوم بدی آراد یا به ادر دوس عام او این مترات کوم بدی آراد یا متنق بوع بر حمل ان عالی خالفین نے ان عالم در این الد کر پرونی برایم نیس لگایا اوران کوک مطرون نیس کیا - بن مقدال و هدب طرح مطبون نیس کیا - بن و قدال و هدب بن منبه ان کان فی هذه الامة مهدی فهو عدر بن عبدالعزیز و و و و و الدست ان کان مهدی فعر بن عبدالعزیز "

استنسان کی حقیقی معمد بن سید معوید الجواب ..... اگر مقصورة و یا آن کا اس مجارت سے بیسے کہ جل اللہ این بیوطی اورام ام حسن کے قول میں مہدی سے مرادم بدی آخر زمان ہے تو مرزاغلام احمد کا دفوی کرتا کہ میں مہدی آخر زمان ہوں۔ بالکل میبود و اور غلظ ہے اوراکر عراداس سے بیسے کہ اس قد رصفات جمیدہ امام مہدی کے عربی عبدالعزیز میں موجود تھے کہ بجیدم بالفد کے اس کومبدی کہا گیا۔ جیسا کہ یکی فی

الواقع كماب كامقصود بمى بنواس كے لانے سے جاراكوئى نقصان اور قاديانى كاكوئى فاكدہ نہیں ۔تمت۔ فقظ اعلان مولوی عبدالواحد باشندہ مقام برہمن بڑیے ملع پتر ہلکر بنگال کے رسالہ مداییة المهدى كارد بم نے اللہ تعالى كے فضل وكرم ہے اس طور يرتكھا ہے كہ جس كتاب ہے اس من اوراس کے پیرمرزاغلام احدمتوفی یا مولوی محدحسن امروہی یا اور کسی قادیانی نے عیسی علیہ السلام کی موت پردلیل لائی تھی۔ ہم نے بھی ای کتاب سے حیات عیسوی کو ثابت کر دکھایا۔ اگر ہم ایسی کتابوں کوحوالہ دیتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے نہ جب میں نہیں مانی جا تیں تو ان کور د کرنے میں بھی اگر چہ بددیانتی اور بے ایمانی ہوتی ۔ تکرتا ہم ایک تم کا عذران کے ہاتھ میں ہوتا۔ اب باوجود مک ا نبی کی مانی ہوئی کتابوں کواورانبی کے بیٹواؤں ہے ہم نے حیات علیا اسلام ثابت کرویا تو ان کوشرعاء عقلا کی طرح ہے روکرنے کی تخبائش نہیں اور ہم نے یا اور کسی عالم پی حنی یا اور کسی ہے ندبب والے نے جو کہ قادیانیوں کو اپنی تقنیفات میں سخت الفاظ سے یکارا ہے۔ سوید کوئی بری بات نیس \_ کیونکہ قادیا نیول نے اورخود مرزا قادیانی نے علمائے دیندار کو خت گالیاں دی ہیں اوروہ ا یسے خت الفاظ ہیں کہ ہم لوگوں کے الفاظ ان کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے ۔ ویکھورسالہ پیخ غلام گیلانی کو جو كه بم نے ان كى گاليوں كونقل كيا ہے۔ خاص كر حضرت عيسىٰ عليه السلام اوران كى والدہ ماجدہ كو السی گالیاں دی ہیں۔جس نے قادیانی مرز ااسلام سے خارج ہو گئے اور یادر ہے کہ بعضے مسلمان مولوی مرزائی مولو یوں کوادب کے لفظ ہے بولتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی ومولوی صاحب سویہ گناہ ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وار دے کہ جب کسی فاسق کی مدح اور صفت کی جاتی ہے تو الله تعالی کاعرش مجید کانب اٹھتا ہے۔ اس مرزائیوں کوادب کے لفظ سے یاونہ کرنا جاہتے۔خوداس رسالہ مدابیۃ المہیری کودیکھو کہ علائے الل سنت وجهاعت کو کیسے بےادب لفظوں سے یاد کیا ہے۔ ص ۲ دھوکے میں ڈالتے ہیں \_ص ۸ فیج اعوج کے کتنے علاء جس۲ انخالفین سلسلہ حقداحہ یہ بھی خواہ مولوی ہول یا نامولوی ہول۔ دجال کے حصددارول میں سے بیں۔ دیکھواب کل روئے زمین کے علاء وصحابہ کرام وتابعین وغیرہ کو دجال کا حصد دار ایٹی دجال اور شیطان کہد دیا۔ ص ۱۷ میں ہے۔ احد یوں سے مباحثہ کرنے کی جرأت اب دجال کے گروہ نہیں یاتے۔ ص ۲۷ بعض دھو کا باز مخالف مولوی ص ٣٣ بر بخت لوگ نشان کونشان تسلیم نیس کرتے می ١٣٧ ابوجهل وامثال سے اس کے دریافت کیا جاوے۔ ص ٣٨ وشمنان دين وخالفان اسلام ص ٣٩ ساده لوح خالف مولوي سے ص اہم جن کواللہ تعالی نے اند ھا بنار کھا ہے۔



مقدمه طباعت جهادم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين • والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين . اما بعد!

اگرچہ قادیانیت کے خطرات ہے مسلمانوں کوآ گاہ کرنے کے لئے روز اوّل ہی ہے علاء کرام اور جدر دان ملت اسلامیہ نے چھوٹی بزی کئی کتا بیس تحریر فرمائی ہیں۔ (جن کی برکت ہے بھرہ تعالی عام اہل اسلام اس فینئے سے محفوظ رہے۔اللہ تعالیٰ آئندہ بھی سب مسلمانوں کو ہر فتم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور علماء کرام کو دفاع عن الدین کے فریضہ کی ادا کیگی کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطاء فرمائے اورائی رحمت سے جزاء خیر سے نواز ہے ۔ مین!)

مگر پھر بھی ایک انبی کتاب کی ضرورت محسویں ہور ہی تھی جس میں ساوہ اور مختصر الفاظ میں تو می دلائل کے ساتھ اس فتنہ ہے بچانے کے لئے ان دلائل کو ذکر کیا جائے جن کی وجہ ہے قادیانی کافریس - احقرنے آج سے چندسال قبل ایک مختر مر مال رسالہ بعنوان "مسلمان قاد پانیوں کو کیوں کا فرجھتے ہیں؟'' شائع کیا تھا۔جس ہے بچہ ہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اس کی افادیت اورالل اسلام کے طلب کرنے پردوسری بار بھی شائع کیا گیا۔اب مسلمان بھائیوں ك شديد نقاضا كے پیش نظر تيسري بارگئ مفيدا ضا نوں اور حوالہ جات كے ساتھ شائع كرايا گيا ہے۔ الله تعالى قبول فرماو \_\_ آمين!

## بسم الله الرحمن الرحيم!

جس میں ہرمسلمان کے لئے نبوت خاتمہ اور رسالت کاملہ پر ایمان لا ٹا ضروری قرار ويا كيا ہے " لا اله الا الله محمد رسول الله " ﴿ رَجِم: الله تَالَى كَ وَاكُونَ عِادت ك لائن نبیس اور حضرت محمد و الله تعالی کے رسول (آج بھی) ہیں۔ ﴾ ضروري عرض

بعض لوگ کسی کا فرکو کا فر <u>کہن</u>ے ہیں کتراتے ہیں گویا کا فرکو کا فرکہنا ان کی شرافت ے خلاف ہے۔ حالا تکدیدا مرواقع ہے کہ پیار کو نیار بی کہا جاتا ہے۔ مردہ کومردہ ہی کہا جاتا ہے۔ برے کو برا بن کہا جاتا ہے۔ یمار کو تشررست کہنا اور مردہ کو زندہ کہنا، بروں کو نیک کہنا کسی بھی لحاظ ہے درست نہیں۔ قر آن عزیز نے کافروں کو کافر مشرکوں کومشرک ، فاسقوں کو فاسق اور منافقیوں كومنافق كےساتھ بى تعبير فرمايا۔ اس کے ان گوگول کوچن کے عقا کد کھر یہ ہوں ان کوکا فرہا نصرف مناسب ہے بلکہ بہت ہی خور مناسب ہے بلکہ بہت ہو خوار ہیں اور ختد کا شکار نہ ہوں آر آن من زید ہے خوط اور ہیں اور ختد کا شکار نہ ہوں آر آن من زید ہے نہ ہوں اس مار من کے توجا کے جواحکام صاور فریا ہے ہیں ان میں نہا ہے تا کہ ہو سے ساتھ ایسے کوگوں ہے میں جو جو کے فریا ہے ''لا تدرک نسوا اللی الذین ظلموا فقت مسلکم الساف من دون الله من اولیاء ہم لا تنصرون (ھود: ۱۲) '' الموادر من ہوکو کی مدکل اور کہارے کے اللہ تعالیٰ ہے سواکوئی مدکل مدروں کے اور منزل کے اللہ تعالیٰ ہے سواکوئی مدکل مدروں کے اور منزل کے اور منزل کے اللہ تعالیٰ ہے سواکوئی مدکل مدروں کے اور منزل کے اور منزل کے اور منزل کے اور منزل کے انداز تعالیٰ کے سواکوئی مدکل کے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مدکل کے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مدکل کے اور منزل کے سواکوئی مدکل کے اور منزل کے اندر اور منزل کے اور منزل کی اور منزل کے او

بعض ظالمول کی نشائر ق کرتے ہوئے خصوص طور پران سے اتحلق رہے کا حکم فرمایا: "وقد نزل علیکم فی الکتب ان اذا سمعتم آیت الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا

وهد دول عليدم على الحديث إن ادا مستعلم إيت الله يدهو بها ويسهوا بها فلا تقعدوا معهم (النسان ٤٠) " فوادرالله تعالى في براس كتاب ش بيهات تازل فراني كراكم جب تم في منا كدالله تعالى كا يحرك كا الكاركيا جار با بيديا ال كرماتي شخصا كما جار با بيد ال

ضداوندقد وس في رحت دوعالم الله كالم والكافرول وكافر كيس" قبل يسا ايها الكافرون " في آب فرمان يجد السكافرون في

اس کے کھارے میت اور ان کو کافر نہ کہنا یا کافر نہ مجھنا از روئے قرآن عزیز مسلمانوں کے لئے خطرناک ہے۔ جس کا انجام کفری ہوسکتا ہے۔ جیسا کر متعدی امراض کے فکار بیاروں کے ساتھ افعنا، چیشنا، کھانا پیناصحت کے لئے تخت خطرناک ہے کہ اس سے صحت مند آتری مجھی اس موذی مرش کا فٹار ہوسکتا ہے۔

ضروری نوث!

جب آیک مسلمان کہلانے والا اپن زبان سے ایسے کلمات بولے جواسلا می مقائد کے کہ خلاف ہوں تو ان کلمات کے بولنے سے وہ کا قر ہوجائے گائر آن موزیش اللہ توائی کا ارشاد ہے۔'' ولیقد قالوا کلمة الکفو و کفروا بعد اسلامهم ( زوبہ: ۷۰) '' ﴿ بِ حَسَّ اَنْہُوں نے کی بات کفر کی اور کا قر ہوگئے اپنے اسلام کے اظہار کے بعد ﴾ یعنی جب کوئی مسلمان کم کمائے والا کفر کی بات کہتو وہ کا فرہوجے کا مسلمان شدےگا۔

مخضرحالات مرزاغلام احمدقاديالي

قادیا دیت کے فعال ف، اسلام عقائد، نظریات کا اصلی منبع مرز اغلام احد ہے۔ اس لئے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس رمالہ کی مناسب سے مرزا قادیانی کے حالات پختمری و کر کئے جا کیں۔ یہ حالات مرزا قادیانی کے فرزیم مرزا پیٹر الدین مجدود کی مرتبہ کماب'' سرے میچ موجود الشرکة اسلامید لیمیٹر ربوؤ' سے لئے گئے ہیں۔ یہ کماب ۱۹سخات پر ششمل ہے اور ضیاء الاسلام پرلیس ربوطیع ہوئی ہے۔

صفحه:ا..... "احمراً خرى زمانهكارسول-"

صفيه: ٢ ..... احمرقاد ياني عليه الصلوة والسلام (نعوذ بالله سنه)

"احد جوسلسلداحديد كي بانى تحدآب كالورائام غلام احمر تفااورآب قاديان ك

باشنده تھے''

صفی ۱۶ ، 2 ..... «مسترکر یعن کی مطوبات متعلق امام الزبان "غلام احمد جوغلام مرتعلی کا چیونا بینا تقا ....... عربی، فاری اور اردو کی بهت می کمایوں کا مصنف تعالیم میں بیس اس نے جہاد کے مسئل کی تردید کی "

صفي: ١٨ ا ..... " والدصاحب كمشوره ع آپ سالكوث بحصول لما زمت تشريف

ئے گئے اور وہاں ڈیٹی کششرصا حب کے دفتر میں ملازم ہوگئے۔'' صفحہ: ۱۲۔۔۔۔ '' قریباً چارسال آپ سیالکوٹ میں ملازم رہے۔لیکن نہاہت کراہت

كرماته أخروالدصاحب ككف برفوراً استعفاء دركروالي آكيك

مغی: ۲۱ ..... '' آپ کی عمر چالیس تقی جب که آپ کے والدا کیک دفتہ بیار ہوئے اور گوان کی بیاری چندال خوفتاک نیر تکی کیکن حضرت تی مومود کوانشد قعالی نے بنر ربیدالهام بتایا کہ الطار تن وباالطار ق.... بیر پہلا الہام تھا جمآ پ کوآپ کے والد کی وفات کی تجرد کی گئی۔''

. اس کوستایا۔''

صفی : ۵۰ ..... '' ۱۹۹۰ میں مردم خاری ہونے وائی تھی۔ اس کئے ۱۹۹۱ میں اواخر میں آپ نے اپنی جماعت کے نام ایک اعلان شاک کیا کہ جاری جماعت کے لوگ کا غذات مردم شاری میں اپنے آپ کواحری مسلمان لکھوا کیں گئے بات سال آپ نے اپنی جماعت کواحمد کی کے میں میں میں میں میں میں اور اس سی سی میں کا بھی جماعت کواحمد کی کے

نام مے تصوص کر کے دوہر مسلمانوں مے متاز کردیا۔'' صفحہ: ۹۹۔۔۔۔۔'' ''اس سال حضرت سیج موجود نے بعض پیش کوئیوں کی بناہ پر کہ سیج وصل میں مشرق کی جانب ایک سفید مزارہ پراتر ہےگا۔ ایک مزارہ کی نا کردہ چیش کوئی لفظ

همي پورې بوبائي:" صفح: ۱۰ - ۱۹۰۱ م که تر ش حضرت سخ سودو ريا يک څخص کرم وين ( جناب معند منظ هستند اله سري که ايا اروسه اوا که ميان اله په مرحوم که از اذا احقه د م لم کا

قامی مظهر شین صاحب کے والد ما جدمولانا گرم دین صاحب مرحوم )ئے از الدحیثیت عرفی کا مقدمہ کیا۔'' صفحہ:۱۱۔ ..... ''اس سرال بتاعت احمد میں کے ایک دردنا ک حادث چیش آیا۔ کا ٹل

عن ۱۱۰ می است کے برگزید و ممبر کومرف فرای خالفت کی وجہ سے سنگ ارکیا گیا۔" عن اس جماعت کے برگزید و ممبر کومرف فرای خالفت کی وجہ سے سنگ ارکیا گیا۔"

منی: ۲۱ ..... ''ای (مولانا کرم دین) نے چرگورداسپور بیں آپ پرازالد حیثیت عرفی کی خاش کردی۔''

منفی ۱۱۰۰ ..... (۴۰ خوایک لیم مقدے کے بعداً پ پردوموں ہے جم ماند کیا۔ اس پر میشن نج صاحب امر شر سمزیمری کی عدالت میں جوایک بودبوں نصاص فیصلد کا محمال کی گئی۔'' صفحہ ۱۲۰۰۰ ..... (اورانہوں نے دو تکھنے کے اعدا کے بری کر دیا اور جم ماند معاف کر دیا اوران طرح دوسری دفعہ ایک بودبون عائم نے اسپے عمل سے ٹابت کردیا کہ خدات تعالیٰ حکومت ان دی او گول کے ہاتھ میں دیتا ہے جن کودواس کے قابل مجتا ہے۔''

صفيه: ١٤ .... أو مبره ١٩٠٥ م آپ كوالهام جواكه آپ كي وفات قريب يهجس ير

وفات کے بعداس طرح انتظام کرے گاجس طرح کدیملے بیوں کے بعد کرتارہاہے۔''

صفی: ۲سس. '' میداد میں بیناب میں کیجا بیٹی ٹیٹن میٹن پیدا ہوگیا۔ اس پر آپ نے اپنی بتداعت گوٹومنٹ کا برطرح وفادار رینے کی تاکید فربائی اور مختلف میگہ پر آپ کی جماعت نے آئی شورش کے فروکرنے میں بغیر کی لایغ کے خدمت کی۔''

صفية ٢٠٤٣ ..... "مرولن كى القات اورمسلم ليك كى بيش كونى كمتعلق ١٩٠٨ مارچ٩٩٠٨ من سرولن صاحب بهاورفنانش كمشنرصوبه بنجاب قاديان تشريف لائے \_ چونك يه پېلاموقعه تعاكه پنجاب كاليك ايمامعززاعلى عبديدارقاديان آيا- آپ نے تمام جماعت كوان كاستقبال كرنے كاتھم ديا اورآپ نے اپنى سكول گراؤنٹر میں ان كا خير لگوايا اوران كى دئوت بھى ک۔ چونکدآپ کی نسبت آپ کے (ونیادی) خافین نے مشہور کررکھا تھا کہ آپ در بردہ گورنمنٹ کے خالف ہیں۔ کیونکہ افسران بالاے باوجودایے قدیم خاندانی تعلقات کے بھی نہیں ملتے۔ آپ نے عملی طور پراس اعتراض کودور کردیا اور فائض کمشنر صاحب سے ملاقات کے لئے خود می تشریف لے گئے۔ ش اس وقت آپ کے ساتھ سات آٹھ آ دی آپ کی جماعت کے بھی تے .....ساحب مروح نے نہایت ہی تحریم کے ساتھ اپنے فیمہ کے دروازہ پر حضرت سے موعود كوريسيوكيا اورآب سيختلف امورآب كسلسله يحمعلق وريافت كرتي رسيد ليكن اس تمام تفتكوش ايك بات خاص طور برقابل ذكر بكدان دنول بين سلم ليك ني في قائم بوركي تقي اور حكام الكريزى اس كى كونى نيوتن يرايي خوش تق كدان كے خيال بن كالكريس كے نقائص دور كرف ين ايك زيروست آلة ابت بوكى اور بعض حكام رؤساكواشارة اس يس شامل بوفى ي تحرید بھی کرتے تھے۔ فاشل کشز بهادرصاحب نے بھی برسمبل تذکرہ آپ سے سلم لیک کاذکر كيااوراس كى نبعت آپ كى رائ دريافت كى \_ آپ فرمايا: ش اس پندنيس كرتا \_ فانشل كمشرن الى كوفي كا اقراركيا-آب فرمايابداه خطرناك ب-انهول في كماكرآب اے کا گرلی پر قیاس ندکریں۔اس کا قیام آوا ہے رنگ ٹی ہوا تھا کہ اس کا اینے مطالبات میں صدے بڑھ جانا شروع ہے ہی نظر آتا ہے کیکن سلم لیگ کی بٹیادا پیداد گوں کے ہاتھوں اور ایسے قوا نیمن کے ذریعے پڑی ہے کہ یہ کی کا گھر کس کا دیگ اختیار کر ہی ٹیس سکتی۔ اس پر آپ کے ایک مربید کمال الدین نے جو دو دکنگ مثن کے ہائی اور راسالہ سلم انٹریاک مالک ہیں۔ سروکس کی تا تید کی اور کہا کہ بیش بھی اس کا مجمر ہوں۔ اس کے ایسے قواعد بناتے گئے ہیں کہ اس کے گھراہ ہونے کا فظر وئیس کے کر دونوں کے جواب میں حضرت سے موجود نے فرمایا کہ ڈجھے قواس سے بوا تی ہے کہ ایک دن یہ بھی کا کا کہ لیگ اختیار کرے گی۔''

صغیه:۵۵..... ''ای سال (۱۹۰۸م) ۲۷ را پریل بویروالده صاحبه کی بیاری که آپ کولا بورجانا پران

صفحہ: ۲ ۔۔۔۔۔ ''چینکدرو ماہند بلکہ یوں کہنا چاہئے کہماری دنیا کہ رومادین سے نہنا خال ہوتے ہیں۔ اس لئے آپ نے ان کو بھیانے کے لئے بیتجویز فربائی کدا ہور کے ایک فیراحمدی رئیس کی طرف سے جوآپ کا بہت متقد خوارم کا کو دعوت دی اور دعوت طعام سے پچھ ( کلی آخر یرفر بائی۔ اس تقریری نسبت اوگوں بش مشہور ہوگیا کہ آپ نے اپنادگوئی نبرت واپس لے لیا۔ لاہور کے اردوروز نامد اخبار عام نے بھی بیٹے بڑشائی کم ردی۔ اس پرآپ نے ای وقت

تر دیڈر مائی اورکھنا کی میں وجوائے نیوت ہے اور ہم نے اسے بھی وافیل کیس لیا۔'' صفحہ: 20 کسسہ '''آپ کو بھیشہ دستوں کی شکایت رہتی تھی۔ (اور پیربت پر اٹی تھی) جیسا کرئی ۱۹۸۳ء کے آ وافر شمن امر ترسم کے اور وہاں بقول مرفانی:''آپ کو اسہال کی شکایت تھی آخر کی دور ان تبریت ہی زیادہ اسال آئے تھے ہے۔ ای مقصد کے لئے جمعے اور سال الدین

ی در این او بهت می زیاده اسهال آئے تھے۔ ای مقصد کے لئے جھے اور میال الدوین صاحب کواس مکان میں اندرجانا پر الو آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور دوہ آئی چرزی گئی کہ آپ کا بھی گئے کا جم مکھنوں تک زیشن پر تھا۔'' آپ کا بھی کا جم مکھنوں تک ہے دیشن پر تھا۔'' در سرت کی جم کا بھی کا سرت آیا اور مختصف موجائیا۔ اس کے بعد ایک اور درست آیا اس

ے بہت بی ضعف ہوگیا۔ جب من کا وقت ہوا اٹنے اور اٹھ کر نماز پڑھی؟ گلہ بالکل پیٹے کیا گہر فرانا چاہا کین بول نہ سکے۔ اس پڑھام ووات طلب فرمائی کین کھی کی نہ سکے تھم ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد لیٹ کے ''

کی۔اس کے بعد ایت ہے۔" منی: ۸۰ .... "ار ارشام کی گاڑی سے....اس کے بعد ظیفر وقت نے آپ کا جنازہ پر حا اور دو پہر کے بعد آپ ڈن کے

,

بعض مقامات کی تشریح

مندرجہ بالا تحریب میں چندایے مقامات میں ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔ اگریز کا شک مال فائدان ، ای نمک حال کی دجہ سب قادیا نیول کو (خاص مقعد کے لئے) بدئ عمر کی اور مفاق ہے کہ اس کا مفاق ہے کہ اس کی مفاق ہے اس کے مفاق ہے اس کے اس کے مفاق ہے اس کے مفاق ہے اس کے اللہ مفاق ہے کہ کا مفاق ہے اس کے مفاق ہے کہ کا مفاق ہے کا مفاق ہے کہ کا مفاق ہے کا مفاق ہے کہ کا مفاق ہے کا مفاق ہے کہ کا مفا

' 10 سلام سے مطاب ان سے بے زود ہے ام سے ایک تعدیم سرحے۔ کا ہ سرماطان اور ن کیا جاتا ہے: '' چنواب کے آخری انگریز میسالی گورز سرفرانس مودی نے قادیا نیدل ۱۹۳۶ مارا یکڑ

'' بینجاب کے آخری آخر پر جیسال گورزسرفرانس مودی نے واپانیوں استان اسلام زشن غالباؤیز ہو آ بدنی ایکن کے حساب سے ویے دی۔ جس میں قائد عظم کی وفات سے معرف نوون بعد حورتیم ۱۹۲۸ء رادہ کا سنگ غیاد رکھا گیا اور اارتم بر۱۹۲۹ء کی فات خانہ بتار کھر اور ریلو سے انٹیشن بناویا گیا گیا۔'' ریلو سے انٹیشن بناویا گیا گیا۔'' ریلو سے انٹیشن بناویا گیا گیا۔''

ر پوے ایس بنادیا ہا۔ سید دو عالم ہو لگئے نے ارشاد فر بایا ہے کہ دخش کے بینارہ سے ان کا مزدل ہوگا۔ مرزا تا دیائی نے بہال بھی دسمل اور فریب سے کام لیتے ہوئے قادیان شرا ایک بینارہ بنادیا۔ لیسی می تو پہلے آئی مگر میزارہ بعد میں تک نے آئر بنایا۔ جیسا کہ استخار آئی پہلے کر لے اور چیشاب بعد میں کرے۔ میں کرے۔

سسسس افغانستان کے صوبہ فوست کے رہنے والاعبدالطفیف نامی بوشتی ہے قادیانی ہوگیا تھا۔ جب امیر حبیب اللہ خان مرحم کو اس کا علم جوالو انہوں نے علاء کرام سے اس کے متعلق فوٹی کو چھا۔ علاء کرام نے با تقاتی اسے کا فراد مرمد قراد دیا۔ چنانچ مارجولائی ۱۹۰۳ء کو اسے شکار اردیا گیا۔

ال طرح امیر امان الله خان کے دور حکومت علی قادیا خون نے مجرایک برنعیب خمت الله کا قادیا کی کرایے محرامان الله مرتوم نے اسے مرقد قرار دی کراس داگست ۱۹۲۹ ماکو بعد از نماز ظهر اتوار کے دن شر پورچھاؤٹی (کائل) عمل ہزار دن مسلمانوں کے سامنے منظمار کردیا۔ اس طرح بجرو تعالی افغانستان قادیا نیت کے تقدیمے محکوظ رہا۔ اس زمان علی میں السلم مولانا شعیر اجرع باتی نے قبل مرقد کے مطال آیک ملک تماسیا می الشعاب لدجم الضاطف العرقاب لکسی بوکئی باطع ہو چکی ہے۔ جزادہ الله خدید الجزاد! (نوٹ: یکٹاب بھی اضاب قادیا نیت کی سابقہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ تحمد الله مرتب)

م ...... خواد کمال الدین کی حیثیت قادیانیوں کے ہاں کیا تھی؟ عرفانی نے

سرت مع موجود جساص ٣٢١ من سيكها عدد

'' خواجہ کمال الدین حضرت مج موجودی نوازشوں اور کرم فرمائیوں اور جودوعطاء کے بہت ہو سے بچہ ہی اور جودوعطاء کے بہت ہو سے بچہ ہی اور بوجود لینے سے بھی افرادئیں کیا اور اور جود کے بیان اور باوجود لینے سے بھی افرادئیں کیا اور این مقدم انہوں نے حضرت کو خط دکھایا جو ایسی انہوں ہے گھر پیٹا ور سے آیا ہا کہ دانے ہے جو طائی ) اس می شرخی کی گھی کا در انہ ہے جھر ہوائی گئی کا در انہ ہے بھر کہ طائی انہ کے سور و پیدا ہوار دیے اور چرمائی انہ کی سور و پیدا ہوار دیے دیے اور چرمائی کے سور و پیدا ہوار دیے رہے ایک کو سے جو افغال کو حرک انہ کی سور کے بیا ہوار دیے بھر کہا ہے اور کی میں کو سے بھر کی کو بیان کا لئے کہ سور کہا ہے گئی کا اور عدالت میں وائی ہوا کہ دی اور کی دار کے بھر کہا ہوار دیے گئی کا اور عدالت میں وائی ہوا کہ کہا ہوار دیے گئی کا اور عدالت میں ہوائی ہوا کہ کہا ہوار کے بیان کا لئے کہ کہا اور عدالت میں ہوائی ہوائی کہا کہ دی ہوئے ہوئے ہوئے کہا اور عدالت ہوئی کر میں انہ کی کہا دور میں انہ کی میں دور سے اس کو دے دار میں ہوئی کہا کہ کہا کہ دورے دیے اس کر میں میں کو میں از مرتب کہرا: وہ دار یہ ہوگا کہ خواجہ کمال الدین نے اپنے نم سے دورے اس کا میں معلم کے اس کو سے از مرتب کہرا: وہ دورازیہ ہوگا کہ کو خواجہ کمال الدین نے اپنے نم سے دورے اس

کرنے کے لئے بدو حوکھ و چاہوگا۔ ضبرا: مرزا قادیائی کی ٹھی ای ویدے ہوگی کر بددیک شہری برکت کا قال ہے اور ندیجند کی برکت کا معرف جتم چندھ اس کرنے کے لئے دعوکدد سراہے۔

سے فار سال میں میں میں میں اور انگلتان نون! ہدو کال الدین ہے جس کے بارے ش کہا جاتا ہے کہ یورپ اور انگلتان میں اس نے بہت کام کیا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے تو سارا کھیل صرف دولت کمانے کے لئے رہایا

۲..... غلام احمه احمد

9

۳..... جباد کی تروید \_ ۸.... بندو کھتری کوائیام کا قصیه نانا اور شرک کوکھ کر دیا \_

۵..... این جماعت کوسلمانوں سے علیحدہ کرنا۔

٢ ..... الكريزول كي حكومت كومنجانب الله قابل سمجهنا ـ

ے..... بہتق مقبرہ کی بنیاد۔

٨ ..... الكريزول = آزادي حاصل كرف والى برتح يك كوخطرناك كهنا

۹ ...... موت تک دمونی نبوت پرقائم رہنا۔

ا است اسہال کی بیاری سےمرنا۔

اا...... آخروفت گله بیشه جاناادر بول نه مکنا\_ مسلمان قادیا نیوں کواس کے کافر بچھتے ہیں کہ:

(در نیمین مسمور در این می میاس ۱۳۱۱) (در نیمین مسمور در این می میاس ۱۳۱۱) (در کر ماس ۱۹۷۱)

"يحمدك الله من عرشه" "يحمدك الله ويمشى اليك"

ترجمد: الشتيرى تدكرتا عائد مثل عدالله تيرى تدكرتا بهاور تيرى طرف بال كرة تا ب-"يحددك الله من عرشه ، يحددك الله ويعشى اليك "(ترجم العرفة)

17 تا ہے۔ یستحداث الله من عوشه ، یتحداث الله ویعشی البلت (تربحداد الارا) خدائر اُن پرے تیری آخریف کرتا ہے۔ خدا تیری آخریف کرتا ہے اور تیری طرف چلاآ تا ہے۔ ) (انہام آخری ۵۵، خزائن جاس ایشا)

حالاتک اسلام اور تمام ماوی اویان کا بیر حقیده به کیم و حق کا حقیق سختی صوف الله تعلق سختی صوف الله تعلق سختی صوف الله تعلق سختی مون کا حضومی الله تعلق سختی الله تعلق سختی مورف الله تعالی می کار می

المل جزية بحل اى كالقرادكرتي جويكيل ك\_"الحمدللة رب العالمين (يونس:١٠)" وحماللة قالى بى كه كمة جورب العلمين ب- 4

ای طرح سوره (الروم: ۱۸) ش فرمایا: وله الحصد في السفوت والارض " (اورای الله تعالى كی تحد به آسانول ش اورزین ش - به اس آیت ش حمر کردیا كرچر مرف ای الله تعالى كی ب-

موره(اباید:۳۰) شرخ مایا "فالللّه الحمد رب السنوت والارض رب العالمین "﴿ إِسَّ اللَّمَانُ اسْ كَا عَرَجَ جَدِيَّا الْوَالُورِ ثُمَّ كَارِبَ جَدَارِكُ مان الله الله اللَّمَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

یہ ہوں ہو رہے۔ یہ میدورہا اُم بنائی کو ارثاد فرمایا کرآ پ جی بداعلان فرمادی کرکہ'' قسل السحد لله وسلام علیٰ عبدادہ الذین اصطفیٰ (الندا: ٥٠) '' ﴿آ پ گرما و بیتی برشم کی تعمرن اولٹرقائی می کے لئے ہو اور اللم جو اوالٹرقائی کے ان بیتروں پرجن کو اللہ تقائی نے جن کیا ہے۔ بھ

مندرجه بالاچندآ بات میں بینوائد ہیں کہ: الف...... حمر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

و.....

ب..... و بى تمام كائنات كارب ہے۔اس كئے حد كامستى بھى و بى الله تعالى ہے۔

ج..... عدی کلمدان پاکیزه بندول کے لئے بھی نہ بولا جائے گا۔ جن کو خود اللہ تعالی نے چن کر می اور رسول بنایا۔ بلکدان پرسلام کہا جائے گا۔ حویٰ علید السلام جسی علید السلام۔

اس آخری آیت میں اصطفیٰ کا کلمہ ارشاد فر مایا جو کہ فعل ماض ہے۔ یعنی الله تعالیٰ نے جن کو اپنا نی بنانا تھا بنالیا ہے۔ اب آئندہ کی کو بی ندینائے گا۔

ال ربي من من اقاديا في في كلها به كه: "اور خداو ندوي كمرا ابوتاب جهال تو كهرا التراس التراس

اس عبارت میں ایک تو خداوند قد دن کا جسم ثابت کیا ہے۔ کھڑا ہوٹا تو بید بدن کا عمل ہے اور بھر اس میں الشرتعائی ہے اپنے آپ کو اگلی بتایا ہے کہ جہاں مرزا کھڑا ہوتا ہے وہاں الشرقعائی مجی کھڑا ہوتا ہے۔

مسلمان، قادیا نیول کواس کئے بھی کا فرسمجھتے ہیں کہ:

۲...... مرزا قادیاتی نے سب انجیاء علیم السلام سے اپنے آپ کو اتالی اور برتر کہا اور ان کے نام لے لے کر اپنی برتری کا اعلان کیا ہے۔ جیسا کہ (اعجاز احمد کاس 194 فزائل 194 ص١٨١) مُص لكما يحك: "تكدر ماء السابقين وعيننا • الى آخر الايام لا تتكدر '' (ترجمه از مرزا: پہلوں کا پانی مکدر ہوگیا اور جارا پانی آخرز مان تک مکدرنہ ہوگا۔) یعنی انبیام سابقین علیم السلام جواللہ تعالی کے بیے ٹی تھے ان کا یانی تو مکدر ( گدلا ) ہوگیا۔ محرمرزا کا یائی قيامت تك گدلانه بوگار (نعوذ مالله)

مرزا قادیانی نے کہاہے

میں ترکھی آ دم تمجی مویٰ تمجی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیں ہیں میری بے شار

(براین احمه به نجم صومه انزائن ج۲۱ص ۱۳۳۳)

رید رین مریز دم سراه او در این از مید دم سراه او او این از مید دم سراه او او این این میرد دم سراه او این این ا مرز اقاد یانی نے کہا ہے کہ ''7 سان سے گئی تحت اتر سے میکر سب سے او اپن میر اتخت مجھا یا گیا۔''

مرزا قادیانی نے کہاہے کہ:'' خداوند تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پربھی تقسیم کئے جا کمیں تو ان کی مجی ان سے نبوت ٹابت ہو سکتی ہے۔'' (چھے معرفت ص ۱۲ بزرائن جسم سسس

مرزا قادیانی نے اینے ایک بیٹے مرزابشیراحمہ کا نام'' قمرالانبیاء' رکھا۔ جس کا ترجمہ ''نبیوں کا ماند'' ہےاورای نام کے ساتھ بشیر احمد کی سوائح حیات اتالیق منزل ربوہ نے ١٩٦٣ء میں شائع کی ہے۔مرزا قادیانی کواس کی ہوہ نے نبیوں کا جا ندکہا۔جیسا کہ سیرت مسیح موقود میں عرفانی نے لکھا ہے کہ: 'جب حضرت میچ موعود کا جسد مبارک لا ہور سے لا کر باغ میں رکھا ہوا تھا، خاکسار عرفانی بعض دوسرے دوستوں کے ساتھ جنازہ کی حفاظت پر مامور تھا۔" حضرات ام المؤمنين تشريف لا ئيں اور فرمايا: '' تو نبيوں كا جا ندفعا۔ تيرے ذريعه ميرے گھر هي فرشية اتر ت يتصاور خدا كلام كرتا تھا۔'' (ص٥٥٠)

مسلمان قادیانیوں کواس لئے کا فرشجھتے ہیں کہ: مرزاغلام احمد قادیانی نے سید دوعالم الله کی جس قدرتو بین کی ہے اتن کسی کافر نے بھی نہیں کی۔اس بے ادبی اور تو بین کے

بیان کے لئے تو دفاتر ورکار ہیں ۔ مگریہاں صرف چندامور ذکر کئے جاتے ہیں۔

٣..... ختم نبوت كا ده بابعظیم جو چوده سوسال سے بند تھااوراب بھی بند ہے۔ اس ڈاکونے اے توڑنے کے لئے بڑا زور لگایا اوراعلان کیا کہ وہ می ہے اور انبیاء سابقین علیم السلام كى طرح نى ہے۔ سب بے بری جرآت اور گرتا فی اور سب بندا کر بدیا ہے کہ جو آیات ضاوند قدوں نے قرآن عزیز میں سید دوعالم بھی کی رسالت کے لئے خازل فربائی ہیں ان کو اپنے ٹاپاک بدن پر چوسٹ کرنے کی شرم کوش کی ہے جن کہ اس سارت نے وہ مبارک خام جمی عمی ارشاد ہے ۔۔۔ ہو سرف سید روعالم بھی کے ساتھ تصوی ہیں۔ جیسا کہ سورة (اللہ ہم) میں ارشاد ہے۔۔۔ ہو اللہ تی ارسل رسولہ باللہدی ودین الحق ، ﴿ وَاللّٰهِ تَعَالَٰ مِرَى اُجْرِ فرآن اور صدیث میں موجود ہا ورتونی اس آیت کا صمارات ہے کہ جمید تعالی کے اللہ کی ارسل قرآن اور صدیث میں موجود ہا ورتونی اس آیت کا صمارات ہے کہ۔ جمید سے السندی ارسل وسولہ باللہدی ودین الحق ، '' (انجاز احراض کے انہ کہ اس کے اس کے اس کا اس کے اس کے اس کو اس

اس سے بردا کھر اور کون سا ہو کتا ہے کداس آے سے کو مرف اپنے کے خاص کیا ہے۔ جیسا کروی کے کلسے شاہر ہے۔ ای سور ((اللہ: ۴۶) شن ارشا فرمایا: "محمد و سول الله" " فرور تقایقی ) اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ کھ

محر مرزا قادیاتی بیرکتا ہے کہ: '' اس دی اللی بیس میرانا م تحد رکھا گیا ہے اور سول (ایک طفی کا از الرس بخزائن کہ اس ۱۹۰۸ سے ۱۹۰۶ انتہیہ: جن سلمانوں کورواداری کا بیننہ ہے دہ یہ کہدیتے ہیں کہ قادیاتی کم از کم کلید وی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ان کوٹور کرنا چاہئے کہ جب قادیاتی ، مرزا قایائی کوٹھر دسول اللہ یائے ہیں تواب ان کا کلمہ اسلام کا کلمہ کیے ہوا؟

سیست قرآن در نصوره (انبادید) شما در فرایا: و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین " (وادیم نیم پیچاآپ گوگردهت تمام بهانوں کیلے - که مرزا قاویانی ایچ کے کہتا ہے۔" و مدا ارسلنك الا رحمة للعلمین "اورش نے تجھاس کے بیجا ہے کرتاب لوگوں کے لئے دھت کا مالمان چُڑی کروں۔ کرتاب لوگوں کے لئے دھت کا مالمان چُڑی کروں۔

''''''' قرآن عزیز نے سیدودعا کم کی کسب سے آخری ہی قرار دیے ہوئے (احزاب: ۴) می فرایا: ''ما کان محمد ابا احد من رجالکہ ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شیًّ علیما '' و محقق می اسرون شرائے کے کیاپ نہ تھے۔ بکدانشونائی کرمول اورسیفیوں رجم تھا ورانشونائی برچ کو بخوبی جاتا ہے۔ پہ اس آبے شی ارشافر مایا کہ:

نے ۔۔۔۔۔۔ محمد اللہ کی مرد کے باپ ہیں۔ لف ..... محمد اللہ کی مرد کے باپ ہیں۔ ب..... آپُالله تعالی کے رسول ہیں۔ ج..... آپُسب نبیوں پر مہر ہیں۔ (نیوت کا درواز ہ بند کر دیا گیاہے)

و ...... انشقائی ہر چز کو جانتا ہے۔ اس لئے کوئی بیشک ندگرے کہ آپ تن کو کیوں خاتم الانیما ویدایا گیا۔ آپ سے پہلے یدویہ اوراعزاز کی دوسرے ہی علیہ السام کو کیوں نہ

ختم نور کی واضح مثال و یہ ہوئے سید دو عالم می فیاد ''مری مثال اور جود کے خرایا د''مری مثال اور جود کے خرایا د''مری مثال اور جود کے بیٹر انداز مل کی طرح ہے جشاند ار طریقہ پر تھی گیا۔ مگر اس میں صرف ایک این میں کا بھی چوڑ دی تی ہو۔ ہیں و کیفنے الے اس کے اردگر دی کھر کر اس میں مثاندار عارت کو بہت ہی ہونے میں اس کی اور کی ہوں ہی وہ مثان اور میں میں ہوں اور میرے آنے ہی وہ مقارت کمل ہوڈگ۔'' (بخاری جا میں اور میرے آنے ہی وہ مقارت کمل ہوڈگ۔'' (بخاری جا میں اس میاس کا میں میں میں اس باب فاتم المیں میں میں اس باب فاتم المیں میں میں میں اس باب فعال میدار میں ہیں گئے۔

ميدود مالم المنظمة عند مداطم و سور المراق المنظم الله وجد في دراكر برحم كا آ الى تبريختم بوف كااعلان فرايا- آپ فرايا: "بابي وامى لقد انقطع بعو تك مالم ينفطع بعوت غيرك من النبوة و الانباء واخباء السعاء (نهج البلاغة منسرجم ص ١٣٠٦) " فريم إياب اوريم كاما آپ برتم بان يون - جناب كم موت عدد منسرجم يواري - جوال سي بيلم كى كى كم وت سيدة واقا فيوت ، اورالشراق الى كام ف سيم و بي اورا الن سيم تراني موكل - في

مرم زا قادياً في المبته باللبنة المبته النبأو يكمل البتاء باللبنة الاخرة فانا تلك البتاء اللبنة المبته باللبنة المبته ال

(خدابهسرم مدا بزنائی ۱۹ اینا) ای طرح اس گستان اور قتی مرزا قادیانی نے صرف ختر نیو کوؤ ڈ نے کی فرم مرکشش نہیں کی بلکہ قادیانیوں نے نبوت کا ڈیوکھل دیا ہے۔جیسا کہ فادیانیوں نے قرآن مجید کی سورہ فاقحہ کی معنوی تحریف کرتے ہوئے بیا کھا ہے کہ: ''اس دعاء کے ذریعہ برایک مسلمان کا فرش رکھا گیا ہے کہ دو اطل سے اطل افعالمت جن علی نبوت بھی ہے۔اللہ قائی سے طلب کرے'' (ترجرفر آن مجید مطبوعہ فیا الاسلام پریس قادیان) چنا نچرا ای تا بین اب می کلمی جاری بین اورشائع بودی بین بین بین میساکد از دعده ا اورسلسله وی والهام " کے نام سے تب اور رسائل شائع کئے جارہے ہیں۔ فدکورہ بالا نام کے رسالہ من اور الدین بھیروی کے متعلق کھیا ہے کہ "اسے اللہ تعالی کی تم کال کی اعرف عظام

ہوا ہے اوراس نے فعدا کی آ وازش ہے۔'' مرز اقادیائی نے کہا ہے کہ '' پینیال مت کرو کہ فعدا کی دی آگئیں۔ بلکہ پیچیدہ کی ہے اور دوح القدس (جریل علیہ الملام) اب استر ٹیمن سکا۔ بلکہ پہلے زمانوں عمل میں میں اتر پچا اور میں جمہیں تج بچ کہتا ہوں کہ جرایک دروازہ بند ہوجا تا ہے۔ گر رون القدس کے اتر نے کا بھی دروازہ بند ٹیمن ہوتا۔'' (مین فرص ۲۵۰ جزرائی ت

درداز میذری به جارات برخت مرزا قادیانی نے سید دوعالم بینی کا مان الدس میں برخت فرقا قائی کی است کا مرح بر برخت مرزا قادیانی نے سید دوعالم بینی کی شان اقد کساب اسم محمد کی بخل میں بہتر کر کر کے تعالیٰ الدک میں بہتر کر کئی کو کساب اسم محمد کی بخل میں مرزا قادیاتی کی بالیاں رنگ کی کوئی خدمت باقی نمین کے بینی کی خدر مناسب مدتک دو جادور واقع کے کو سورت کی کرتوں کی اب برواشت جیس اب چاہدی مشرق میں کو میں بورٹ کی کم درست میں اور واقع کے میں میں مرزا قادیاتی نے بھی کہا ہے کہ "اور اسلام ہلال کی طرح شروع موادر مقدر تھا کہ تو خدا نہ اور مقدر تھا کہ تو خدا نہ اور میں میں میں میں میں کہا ہے کہ "اور اسلام ہلال کی طرح شروع موادر مقدر تھا کہ تو خدا نہ ایس میں میں کہا ہے کہ "اور اسلام ہلال کی طرح شروع موادر مقدر تھا کہ تو خدا نہ ایس کی مقدر تھا کہ تو خدا نہ ایس کی خطر اپنے میں کا خدا نہ اور اسلام ہلال کی طرح شروع کی کا دائے جدا تھا کہا ہے کہ خدا نہ اور اسلام ہلال کی طرح شروع کی کا دائے چوہوی کے تعمل کے دور کی کا دائے چوہوی

رات کا بیا تدہ۔ مرز ا قادیا فی نے کہا کہ: اس کے لئے بیا تد کے ضوف کا نشان طاہر موااور میرے لئے بیا تداور مورج دونوں کا اب کیا قوا انگاد کر سےگا۔''
(ا بیاز اسمدی کی استحال کی مجر جوز میں اُخر کوشس کا ذکر قرآن موزیز نے سرد قالم المسیقی کے لئے مفرد کی معمر استحال کی مجر جوز میں اُخر کوشس کا ذکر قرآن موزیز نے سرد قالم سے بعلی فریا اس کوشوف کہا ۔ لین جا تھ کر ہیں بچراجی فضیاے بیاں طاہر کی کر میرے زمانہ میں بیا تداور سودج دون کو کر مجان لگا قو ممر اددیہ مضور انو ملی ہے بڑھ کیا۔ (موذیا اللہ)

مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوسیدالانیا مین ہے اٹل اور افضل مجد کرودود شریف میں بیچد کی کی جیسا کسرزا قادیانی کا ایک مرید مراح الحق کہتا ہے۔ 'جب میں پہنچا تو فرایا صاجزادہ صاحب آگے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت ملی الشعلی وظل محدا کمیا ۔۔۔ میں نے عوش کیا کر حفرت صلی الله حالی و قائم بھے کوئی تکلیف ٹییں ..... بیں نے عوض کیا حضرت سلی اللہ علیک وظاع محربہ بہت اچھا ..... بیٹ نے عوض کیا حضرت مطی الله علیک وظل عجر جاگ الفاء''

(سيرة مسيح موعوداز يعقوب على عرفاني جسم ٣١٦ ٢٣١١)

" کید دفعه مغرب کی نماز پرهمی می اور ش حضرت سیح موتودهاید اصلام و السلام کے پاس کھڑا تھا۔ جب نماز کا سلام چیرا گیا تو آپ نے ہایاں ہاتھ میرے دائیں ران پر دکھ کرفر مایا کرصا جزارہ صاحب اس وقت میں التحیات پڑھتا تھا۔ الباماً میری زبان پر جاری ہوا کہ مسلی اللہ علیک دکائجمہ" علیک دکائجمہ"

مرزا قادیائی نے کہا کہ: ''دائی الی الشداور سراح منیریدود نام اور دو خطاب خاص آشنسر منطقہ کو قرآن شریف میں ویے گئے ہیں۔ گھرودی دوخطاب الہام میں بھے دیے گئے۔'' (ارکیس نیمرس بھرائی عمامی اس

مرز اقادیائی نے سیدود عالم میلینه کی صدیف او می اپنی دی کے تالی قرار دیے ہوئے کھما ہے۔'' تاکیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی چیش کرتے ہیں جو آن ان شریف کے تالی میں اور میری وق کے سعارش نہیں اور دوسری حدیثی کو ہم ردی کی طرح چینک دیے ہیں۔''

(اعجازاته ی ص۳۰ بژنائن ج۹۱ص ۱۳۰۰) اان کفریات کو ذکر کماچائے جوم زاقاد باٹی ٹے

مسلمان قادیا نیوں کواس لئے بھی کا فرجھتے ہیں کہ:

۵...... مرزا تادیانی نے از داح ٹی کریم بھی (امہات المؤنٹین اور اولاد سید دوعالم بھی کی شان میں کتا ٹی کی ہے) جیرا کہ:

ا الني يوي كوشعائر الله كها ـ (خدا كي عظمت كي نشاني)

" ذاکر صادق نے بیان کیا ہے کہ کی دیوار کے متعلق حضرت ام المو تئین کی رائے تھی کر پوں بنائی جائے اور صولوی عبدالکریم کی رائے اس کے خلاف تھی۔ چنا نجے مولوی صاحب موصوف نے حضرت اقد سے عوض کیا تو آ پ نے قربایا۔ خداتھائی نے جھے لڑکول کی بشارت دی ہے اور دو اس بی بی کی کی سے ہے اس لئے میں اے مشار اللہ سے بچھ کراس کی خاطر داری رکھتا ہوں اور جودہ کیے مال لیتا ہوں۔" (پر ہی سی موجود انروانی جس سے ۲۳سے ۲ سست حضرت خدیجہ الکیم کیا گام بیول لیا ہے۔" اذک ر نسط سعت ی را ایت

> قادیا نیوں کوسلمان اس لئے بھی کافریکھتے ہیں کہ: ۲...... مرزا قادیائی نے قرآن موریز کی توہین کہ ہے۔جیسا کہ:

الف...... مرزا قادیائی نے اپنے کلام کو گئی آر آن کوئیز کی طرح مجورہ کہا ہے۔''اس کے جوزات میں سے مجوزاند کلام مجی تھا۔ای طرح تھے وہ کلام دیا گیا جو سب پر خالب ہے۔'' (افادام دی کارے بائن کے اور اسلام کار

ر اوارسی سیار میں ایک تو حسب عادت مرزا قادیاتی نے سید دوعالم میں ایک تو حسب عادت مرزا قادیاتی نے سید دوعالم می استان اندکلسے تعبیر کیا ہے اور دومرا ادھراشارہ کیا ہے کہ سید دوعالم میں کا مجراند کا اس تق اب جیمی رہااور تیسرااپنے کلام کومی قرآن فوریز کی طرح معجواند کلام کیا۔ ب….. قرآن شریف کے بارہ عمل اس نے کہا ہے کہ:'' قرآن شریف خدا کی کمان اور میرے مدید کیا تھی ہیں۔''

(حرکرمی) ( (حرکرمی) (

الى بر يخت في الكتاب المنطقة المنطقة

مُرمِ ذا قادیاتی کا عقیده اوردگوئی بید برگر آن شریف موف خدا کی کتاب کا نام نیس بکداس کساتھ اس کے حدثی یا تو ایو کئی کا بیاجائے۔ جبر قرآن شریف بلا یا جائے گا۔ اس کی مثال ہوں کچھ لیجے کرمزانے ابتالهام بیمیان کیا ہے۔ 'انسا انسز لمنداہ قسر بیسا من المقادیان ( تذکرہ: ۲۷) ''اس کلام شمر مسلما تو اس کے بال قومرف' 'انسا اندز لنداہ '' قرآن شریف ہے۔ باتی مرز اقادیان کی خرافات ہیں محرق یا نعوں کے بال انسان انسز لنداہ قرآن میں جب بنک کہ تعریباً من القادیان 'نسطایا جائے۔

قاديانيون كومسلمان اس لي بعي كافر كبته بين كه:

..... مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے بشیرالدین محود کے بارہ میں سالہام بیان کیا

كِرَ: "إنا نبشرك بغلام حليم مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء" ترجمه المسدد بهم تحقیر ایک ملم او کے کی خوشجری دیتے ہیں جوس اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ کویا خدا (انجام آئتم ص ٢٢ فرزائن ج الص اليناً) چنا نچے قادیانی بیس فروری کواس کا دن مناتے ہیں۔ان کے ہاں بھی بشرالدین کا یکی مقام ہے قیس مینائی قادیانی کی ایک طویل تھم سے چنداشعارورج سے جاتے ہیں: ہر فرشتہ کی ہے زبان پر درود شور ہے اک ملاء اعلیٰ بر ہر فرشتہ ہے سربیجود ہے جہاں تک خیال کی برواز ہورہا ہے ملائکہ کا ورود آسال سے بے قدسیوں کا نزول آسال سے ملائکہ کے جنود س کی تحریم کے لئے اڑے جس کو کہتے ہیں مصلح موعود جس کو حاصل ہے منصب عالی والأكرام *ذوالجلال* والعلأ الحق

ای طرح بلکاس ہے بھی زیادہ ہیں آمیز مندجہ ذیل کلام ہے جوافضل میں شاکع ہوا ہے۔ لقد جاء ذكرك في حديث محمد

وفسي المصحف الاولى التي للاوائل

(الفضل مور فته ٢٤ رجولا كي ١٩٣٩ء، الفضل مور فته ١٩ رفر وري • ١٩٥٥)

ترجمه: بينك تيراذ كرمح (عظف ) كاحديث من آياب ادريكي كابول من يحى آياب-"ناظرين! باانساف كى خدمت على باب (ميح موعود) اوراس ك بين (مسلح

موجود) کا ایک واقعد مل کیا جاتا ہے۔جس سے ان وونوں کے شخص کو بھینے میں مدد ملے گی۔ جاڑے کاموسم تھا محمود نے جواس وقت بچی تھا آپ کی واسکٹ کی جیب بس ایک بدی

این ڈال دی۔ آپ جب لیٹیں وہ این چیے، میں موجود تھا۔ آپ حامظی سے فرماتے ہیں حامد چدروز موے اماری کیلی میں درد ب\_ایمامعلوم موتا بوئی چرچستی ب\_و و جران موا اور آپ کے جدمبارک پر ہاتھ چیرنے لگا اور آخراس کا ہاتھ این سے جالگا۔ جیت جیب سے نکالی اورعرض کی ، این نے تھی جو آ پ کوچیتی تھی ۔ سکرا کر فر مایا ، چندروز ہوئے محمود نے میر کی جیب میں ڈال دی تھی اور کہا تھااسے تکالنائبیں میں اس سے کھیلوں گا۔''

(سيرت ميح موجودازعرفاني حصه موم ٣١٩)

" یوه پیتا ہے جس کے لئے باپ نے کہا:" کسان الله ندوٰل من السعدہ " (نووٰ (عربت کامودواوم فائس ۱۹۹۹) قادیا نیول کی قرآن مجید کے خلاف خطرناک سازش

الله تقالى في قرآن عزير كوكماب كال قرار ديا بس طرح دين اسلام كودين كال قراردلا يا ارشاد ضداد مقد قد ترب - " و تعت كلعت ربك صدقاً و عد لا (الاندام: ١١٥) " ها در پوري موجيس تير رب كي يا تين ي كي ادرانساف كي لا ظرف - 4

ای طرح ارشاوتر آن عزیز ہے۔''الیدو اکساست لسکھ دیسنکھ واتعمت علیکم نعمتی (المائدہ:۳)'' ﴿ آنَ شُن پُوداکر چکاتھارے لئے وین تھادااور پُوداکیا تم یراصان ابنا۔ ﴾

إي سن المها من المراق المراق

ن مريار دون ورود وي ويد هات يان بيف دوم ساون الدونية عام ريب الله ك ك ك - 4

از مرتب: بیکلام نہ تو قر آن عزیزش ہے اور ندی صدیث بیں ہے۔ برادران اسلام کی آگاہی کے لئے اس شیطانی وی کا نمونہ میٹن کیا جاتا ہے۔ جے آسانی اور حقق وی ( قر آن مرين مس والحرك على على كو كوش كن تل معد المنطقية "انسا انسزلنساه قريباً من المقاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا • ان السنوت والارض كانتا رتقا ففتقنهما هما هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ومن يبتغ غيره • قاتلهم الله اني يوفكون قل يا ابها الكفار اني من الصادقين فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا مبدل لكلمات الله ان وعد الله حق وان ربك فعال لما يريد قل اي وربى انه لحق ولاتكن من المعترين انا زوجنلكها انما امرنا اذا اردنا شيئا ان تقول له كن فيكون " (الأين ترميم الامترين عالم ١٨٠١ من المعترين " (الأين ترميم ١٤٠٥ من المعترين عالم ١٨٠١ من المعترين " (الأين ترميم ١٤٠٥ من المعترين عالم ١٨٠١ من المعترين "

"خسفنا القمر والشمس في رمضان فباي آلاء ربكما تكذبان" ( تركيل ٣٣١)

"خلقنا الانسان في احسن تقويم وكنا كذالك خالقين"

(تذكره ص ٩١٠)

"يـا احـمد فاضت الرحمة على شفيتك انا اعطيناك الكوثر، فصل لربك وانـحـر واقم الـصـلوة لذكرى انت معى وانا معك سرك سرى وضعنا عـنك زرك الـذى انـقـض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انك على صراط مستقيم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين"

رہا۔ رسالہ کے طوالت کے توف سے انجی چندع ہارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مسلمان قادیانیوں کواس کے بھی کا فریحتے میں کہ مرزا قادیائی نے کد مکر مداور عدید

عن موره کافر مین کرت مورد کا مین مورد کارون کا مین مورد کارون کا مین مورد کارون کارون کارون کارون کارون کارون ک موره کافر مین کرت مورد کانعاب کرد

۱۳ میرا دادی کے کہ تمام دنیا علی گورشٹ برطانیہ چیسی کوئی ایک گورشٹ نیس جس نے زیشن پرابیا اس قائم کیا ہوں میں چی کی کہتا ہوں کہ جو کہتا ہوں کے اور اول سے اس کو مضمنٹ کے تعدید میں اشاعت میں کرسکتا ہیں میدھور بھی بیٹھ کر بھی

مركز بجانبين لاسكته-"

(کسخی فرص ۱۹۰۸ میافی توبان جه ۱۹۰۸ میافی توبان ۱۹۰۸ میافی ۱۹۰۸ میافی بخزاتن جه ۱۹۰۸ میافی مروا اقاد یا کی خوبان ۱۹۰۸ میر نظام مروا اقاد یا کی خوبان کی جمال میرواند بیانی مروا اقلام میرواند بیانی مروا اقلام کا مروا اقلام کی خوبا المال میرواند بیانی المال المال کی خوبا میابی میرواند بیانی المال کا ایرواند کا ایرواند بیانی المال کی خوبان میرواند بیانی کا ایرواند بیانی کا با مرافق مود برخواد بیان کا ایرواند بیانی کا نام اعزاز کرکسان میرواند بیان کا ایرواند بیانی کا نام اعزاز کرکساند کرد این میرواند بیان کا ایرواند کی میانی که کا کا مرافزاز کے میانی قرآن

(مذکر می ۵۰ ماراند این جمن جائے کے بعد اب را بھر 20 مارادالدس 21 ماروری جسم 19 ماہیہ)
اقادیان جمن جائے کے بعد اب ربود کے متعلق تو ہیں آئی میرعقیدہ طاحقہ فرمادیں۔
رسالہ کے اختصار کی وجہ سے صرف چندع بارشن با حوالہ قل کی جائی ہیں۔ ربود کی مجادت گا و کاسٹک بنیادر کھنے کی تقریب پر الفضل نے جو مقالہ کلسا ہے اس کی آخری سطور سے ہیں۔" ربود کی مجد کا سٹک بنیاد صرف ای مجمد کا سٹک بنیاد فیس بلکہ مجد قادیان ، مجد نوی کے استحکام اور کدچہ اللہ کی مرکز کی دیثیت کا اعتراف ہے۔"

مرزابشرالدین نے "خداتعالی سے خطاب" کے گتا خانہ عنوان سے ایک نظم کبی ہے

جس کے چنداشعار درج ہیں۔

آپ آک تھے کی عمارت کو بنائیں ہم کفر کے آثار کو دنیا سے منائیں پھر ناف میں دنیا کی ترا گاڑدیں نیزہ پھر پرپٹم اسلام کو عالم میں اڈائیں جسشان ہےآئے تھے کمیش مرک جاں اک بارائ شان سے ربوہ میں آئیں اور مرتب امرزائیر الدین نے ضائعانی کو خطاب کیا ہے کہ کمک طرح زود میں آتا

جس طرح بیت الله تمرمه کے متعلق مقبور ہے کہ وہ دنیا کے عین وصلا میں ہے۔ ای طرح بیٹیر نے رپوہ کو مرکز ارضی قرار دے کر گھتا تی کا ارتکاب کیا ہے۔ دربار رسالت خاتمہ کے گھتا ٹی امک قادمانی نے بھی ایک نظم کہی جس میں بیکا ہے۔

ادیان نے بھا ایک م بی سی سے مہاہے۔ فیروی ورع ہے مولا تیرے دیوہ کی زیس ملد دیکسیں اسے ہم ذات قرار وحین حفرت اجمد مرسل ہیں مسیح مواود حسن داحسان شاخط ان کے بیں فرز ند مین وہ برائیمی ہیں اس داسطے من کل شمرات پائیس کے بہرہ دائی ند کلی ہوں گے تریں (افضل دوری کم ماتوری ۱۹۳۸ء)

یوے میاں نے تو قادیان کو کھر کر صاور ندیند منورہ جیسی عظمت کی بہتی آخرار دیا تھا اور چھوٹے میاں نے ریوہ کو مجی اس فہرست میں شریک کرایا۔ اخالائہ!

ازمرتب! حفرت! بایم علیه السلام نے مکرمہ شی خاندکتبر کتریب بددعا فرائی همی'' ربنسا انسی اسسکنست من ذریتسی بوادغیس ذبی ذرع (ابسراحیم:۳۷) ''تو قادیانیوں نے ربوہ کواس پاکسمزشن کا نام دیا اورم زایشرالدین کوابرا ہیں کہا۔اس کی دیل

مں ای شاعرنے مرزا کا بیقول درج کیا ہے۔ نیز ابراہیم ہول تسلیس ہیں میری بے شار

(براهین احدید حصر پنجم فرزائن ج۱۲ ص۱۳۳)

مسلمان قادیا نیوان کواس کے بھی کا قریحتے ہیں کہ:

اسسلمان قادیا نی نے تمام مکات گرکے علاء کرام اور اولیا وعظام کو مظظ
گالیاں دی ہیں۔اشد تعالی کے فشل دکرم ہے بوسٹیر جب سے دو اسلام ہے منورہ واسے اس وقت
ہے کر آج تک تفاظ ہے اسلام کی سعاوت پر صغیر کے طاع کرام اور اولیا وعظام کو حاصل ردی
ہے۔ جب بھی کوئی فتر دین اسلام کے خلاف مودارہ واس یا گیڑہ اوگ کر بستہ ہوگئے اور اس کو کما ہے کہ اور اولیا وعظام پر اعتماد رہا ہے اور آخ بھی ہے۔ کرویا کے تک کر صغیر کے حاصہ آسلمین کو علاء کرام اور اولیا وعظام پر اعتماد رہا ہے اور آخ

 ے مل مرام اور اولیاء حقام نے کیا آواز ہوکر اس فقت سے لوگوں کو آگا کا کر کے بیائے کی مجم کا آنا زائیا تو اسی وقت سے ملاء کرام اور اولیاء حقام اس بوزیان کی آگایوں کا نشاندین گئے۔ جس میں سے چندگا کیول کو ذکر کیا جاتا ہے۔

(نبیم آتھ میں ۲۵۱ برتان جا اسین) ان بی اکا بر کے ساتھ معترے مرشد عالم شخ اللہ بخش قو نسوی اور شخ نظام الدین او تسویگ کے خلاف بھی کہا ہے۔ جا مع شریعت و طریقت مرشد عالم معترے پیرسید مہر فل شاہ صاحب قدس سرہ کے بارہ شی بد بخت نے بیکھا ہے:

" بیجی ایک کتاب کذاب کی طرف سے پیچی ہے۔ وہ خبیث کتاب اور چھوی طرح
بیش زن ۔ پس بھی نے کہا نے گواڑہ کی ایش تھے پہلنت تو ملمون کے سبب سے ملمون ہوئی۔
پس تو قیامت کو ہا کت بھی بڑے گی ۔ اے ویو نے بیٹنی کی ویہ ہے جوب ہزائ اے موت
کے کار خدا ہے ڈر کے بی ویر کر کرتا ہے۔ " (اجواجری ۲۰۱۷ء) میں میں کہا ہے کہ بھی کہا ہوا کہ بھی کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہا ہم کہا ہے کہ بھی کہا ہم کہا ہم کہا ہے کہ بھی کہا ہم کہ کہا ہم کہا

ہے ہوئے میں دوای طریق کو افقیار کرتے ہیں جوابوجہل نے افقیار کیا تھا۔'' فائدہ!ان علاء کرام اور اولیاء عظام کا تصوریہ ہے کدوہ ایک کافر کوکا فر کہتے ہیں اور بیہ

ضورت ايمان كال بساطة قال على مرام كويزاه فيرد كرامت كوايك فقدت بهاليا-السسسة والمائي كوسلمان ال كم يمى كافر يحت بيل كراس فرسلمانون كو كالمان دى بيراوركافركهاب "كل مسلم يقبلني ويصدق دعوتي الانورية البغايا"

کالیان فی بین اور کا فراہا ہے۔ کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الانوریة البغایا " کل مسلمانوں نے بیچھ مان لیا ہے اور تقدیر تن کی ہے۔ محرکتر یول کی اولاد نے بیچھ بیس باتا۔ (آئیز کالات اسلام سے ۲۵، فرزائن جامل میں ۲۵، فرزائن جامل میں ۲۵، فرزائن جامل میں)

مرزا قادیانی کی موت ۲۷ مرگی ۱۹۰۸ء ش بوئی اور ۲۰ مرگی ۱۹۰۸ء کی مطبوعه کتاب چشم هم فت میں مسلمانوں کے بارہ میں بیکھیا۔ ''اور خدا تعالی نے اس بات کے تابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے بول اس قدر زشان و کھلائے ہیں کداگر وہ ہزار نی پریمی تشیم کے

م اکیر آوان کی بھی ان سے نورت فارت ہوئتی ہے۔ لیس چینکہ یہ آخری زبار تھا اور شیطان کا ح الی اور بہت کے آخری عملہ قبار اس کے خدا نے شیطان کوکلست دینے کے جزار ہانشان ایک علی جو کر سے کے میں بھر بھر بھی دوگر ہے انسانوں تک رسے شدطان تک ووڈیس پائے ہیں''

جُرِیْ کردیئے کیکن پھر بھی وہ لوگ جوانسانوں بھی ہے شیطان بھی وہ ڈیٹیں مائے ۔'' (چشیر موضی سے اسابرانی جا مہم اس اگر کہ زمونو مسل السیدین بر کیٹھی انسو الالالات میں میں المالالات میں المسلم

به جب شده بی سرواعله ایمویی شیرین کریں ہے اپ مسلمان بیش بن میں ہے۔ اس سی نے جواب دیا پس نے تواسلام اس کے قول کیا تھا کہ اس میش فرقے نمیں کیکن چونکہ فرقہ بندی آپ کے ہال بھی ہے اس کئے علی جب ان کئے علی جب ان کی جعلاء " ( ' کاب چھم ویداز غیر وزمزان وزم دوم طوع مدافر وزمزان وزم دوم طوع فروز زور مزمی ۱۱۱)

اا..... مسلمان قاد يا نيو ل كواس لئي مجى كافر تيجيع بين كه:

مرزا قادیانی نے تمام انبیا علیم السلام کی تو بین کی اور اپنے آپ کو محد اور احمد کا نام دے کرسیدالانبیا ملطنے کی تو بین کی ہے۔

مرزا قادياني كالبامات كودى مقدس كانام ديا كيا\_

.....1

مرزاكي بيوى كوام المؤمنين اورشعائز اللدكهابه ۳....۴ مرزا کی اولا دکوخاندان نبوت کہا گیا۔ .....r مرزار ایمان لانے والے بدبخوں کومحانی کہا گیا۔ ....Δ

بہتی مقبرہ میں فن ہونے والوں کوجنتی کہا۔ .....¥

قاديان اورر بوه كومثيل مكه كرمداور مدينه منوره كهاميا-.....4 لینی سیدوه عالم بلط کی ذات برا نوار، حضورانو علی کی از داج مطهرات واولا د حضور

انو منات کے جان شار صحابہ کرام اور شعائر اللہ کی پوری نقالی کی ہاورسیدود عالم اللہ پرآنے والی وی کے مقابلہ میں اینے الہامات کو قرآن شریف اور کیاب مقدر کہا۔ مدیند منورہ کے قبرستان جنت البقيع كامقابله كرتے ہوئے بہثتی مقبرہ بنایا۔اس لئے ایسے نقال ادر گستاخ كوكافر كہنا اور كافر مجمنا ازروئ اسلامى تعلىمات ضرورى ب-والله العوفق!

ضروري

اس رسالہ میں قادیا نیوں کے عقا کد وغیرہ مرزا قادیانی اور قادیا نیوں کی کتابوں سے نقل کئے گئے ہیں۔اس لئے ہم پوری دیانت سے اعلان کرتے ہیں کداس میں مندرجہ توالہ جات کوغلط ثابت کرنے والے کوایک ہزار روپیانعام دیاجائے گا۔

خوشخری!اس رساله کاانگریزی ترجمه نقریب شائع کیا جائے گا۔ خواہش مند حصرات

ہم ہے رابطہ قائم فرمائیں۔ناشر! ایک غلطی کاازاله

بعض دین سے بہرہ پڑھے لکھے لوگ اس مغالفہ کا شکار ہوجاتے ہیں کہ اگر قادیانی کا فر ہوتے تو استے بوے بوے قانون دان، ڈاکٹر، سائنس دان کیوں قادیانی ہوتے۔اس کا جواب بیہ بے کہ نفر اور اسلام کا تعلق قر آن وحدیث اور اجماع امت کے ساتھ ہے۔ جس نظر بیکو قر آن دحدیث نے کفرقر اردیا وہ کفربی ہے۔اگر کسی بڑے قانون دان پاسائنس دان کا کسی نظریہ كوقبول كرنابى معيار صدانت بيتو كمرونيا جانتى بيكه بعارت كاسابق مندووز براعظم خودايتا پیشاب بینا ہی اپنی محت کا راز بتا تا تھا۔ اخبارات میں اس کے بیان اور اس کی تصاویر اینے پیشاب سے بحرے ہوئے گلاس کے ساتھ کئی مرتبہ شائع ہوچکی ہیں تو پھر کیا اس لئے لوگ اپنا پیشاب پینالپند کرلیں مے کہایک بہت بڑے ملک کا وزیراعظم پیل کرتا ہے؟۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

مقدمه

جب ہے آزاد تھیری اسبلی نے قادیا تیوں کو قیر سلم اقلیت قرار دینے کی تجویز معققہ طور کہ پاک کرنے کی سعادت عاصل کی ہے۔ اس دن سے قادیا نیت کے ایوان میں زلزلہ آرہا ہے اور ایک چالوں سے کام لیاجار ہا ہے کہ جس سے عام مسلمان اس مسئلہ کو معولی مسئلہ خیال کرتے ہوئے خاص آجہ شکریں۔

قادیا خدا کا آرگن الفضل اور دوسرے پمفلت اور اشتہارات بیتا رُ دینے کی سی
باطل کررہے ہیں کہ قادیا کی سملیان ہیں اور ان کی ساری محنت اور کوشش اسلام کی اشاعت کے
ہے ہے۔ اس محفقہ سے سرائی مسلمان ہیں اور ان کی ساری محنت اور کوشش اسلام کی اشاعت کے
ہے جو اسلام کے قام کے قوانیت ایک سیاسی تحریک ہے جو اسلام کے نام پر تسلط عاصل کرتا ہیا تی ہے۔
ہادی انہیں ایک سنتھ علی علیمہ اس سے جوایتے شتی مرا اظام اتھ قادیا تی وی کو کھیلاتے ہیں
اور مجرای مالی ہے کہ افتد ارائی خواب می وکھی دہ ہے ہیں۔ ناظم رین سے استدھاء ہے کہ از راہ کرم
ہول خواب کی دیکھی در مطالعہ قرباء ہیں۔ اگرین سے استدھاء ہے کہ از راہ کرم
ہول تو ان کے مطابق توجہ فرما وی تا کہ بیر خذیج مراس ہے گئی ان کے لئے ملمی ، وی امام محمد مراسل استعمال میں اسلام کے اسلام کا مرحت وہ عالم محمد رسول
ہے۔ اس ملک سے صف جائے اور ہم سباسے محمد ہونا فرمادی وہ عالم محمد رسول
ہے۔ اس ملک سے صف جائے اور ہم سباسے محمد محمد ہونا فرمادی ۔

ساتھ دن قادیاتی اللہ وفن ہے تھی درخواست ہے کہ آپ میں ہے خالب اکو ہے۔ ان لوگوں کی ہے جنبوں نے قادیا نہت کو باپ داوا کا دین بچھ کر اپنایا ہوا ہے۔ آپ نے شدتو پائی قادیا نیت مرز اغلام احمد قادیائی کا لفریخر دیکھا اور نہ دی بھی حقیق کی نظر ہے اس آخ میک کو دیکھا۔ اس کے درخواست ہے کہ اپنی عاقب کو سنوار نے کے لئے اس تحریک رئیس مور دی کر کر س انتا واللہ نور بھیرت حاصل ہو جائے گا اور امام الانجیا چھاتھ کی غلامی کی اہدی وسرمدی سعاوت حاصل ہو جائے گی۔ والد الموقق ؟

. قادیا نیت کاپس منظر

مرز اغلام احمد قادیانی نے کئ خارتی اشارہ کی بناہ پر نبوت اور سالت کا وقوئی کیا۔ مگر اسے علم تھا کہ جناب دس کر سکتانی کے اس کی آپ کے بعد کی تو بی مانے کے لئے تیار ٹیس میں۔ اس لئے کہ ایسا دو گل آپ کے بورید کی صابی نے کیا، شدتا بھی نے کیا میدا ملی بیت کے کئی گوہر آپر مار نے کیا ، یکی دل نے کیا ، یکی عالم اور کی مسلمان قلف نے کیا ۔ اس لئے مرزا قادیا کی نے ایک طرف آز دو کئی ٹیون کا کیا اور دوہری طرف نہایت ہوشیاری سے اپنے آپ کو داس اسلام سے دار بے رکھنے کا دو کئی گئی کیا ۔ شتر مرش کی چل احتیار کر کے اس نے مسلمانوں کو اپنے چال بھی پھنمایا اور آج تک پھن کو تا دہشت کو تا ہے گئی کی سال مقدر کر اقادیا کی نے پاکلی واضح الفاظ شمن اپنے آپ کو تی کہا ۔ چنا تجے اس کا دگوئی اس کی اپنی کتاب (ایجاز احری می میدنو اُس کی اپنی کتاب (ایجاز احری می میدنو اُس میں میں میں اور ایک اس کی ایک کی اور کی میں اور ایک اس کی اپنی کتاب (ایجاز احری می میدنو اُس کی ا

"اور محمة تلاياً كياتها كري ترقر آن اورمديث يم موجود مهاورة عاس آيت كاموراق ميد" هوالمذى ارسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على

کامصدال ب شده هدوالدندی اوسعل رسدوله بسالهدی ودین الحق لینظهره علی الدین کله"

الدین کله"

مندرجه بالامهارت می مرزا قادیاتی نے اس امراز دولاگا کیا ہے کر آن جیدگی اس

مندرجه بالامهارت میں مرزا قادیاتی نے تم ۱۸۸ ہے۔ جس سے مدود عالم تقالیہ کی نوت اور

المطام کے طرز رہائی مصدات کوچش کرتے تھے۔ '' (حیرت کا مود طبورت این ۱۹۳۳ء مر ۱۹۳۰) مرزا کی بھی کوشش تھی کہ سیدالانجیاء کی ذات عالی کو پھواس طرح کی سنظر شمی رکھا جائے کہ آ ہے گا نام تو استعمال ہوتا رہے۔ بھر اشاعت مرزا ظام اتھر کی ہوتی رہے۔ چانچے بھی عرفائی اپنی ایک روداد حاضری بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:''انکیک رات اس نے حضرت کی خدمت گزاری اور جب حضرت سے مخاطب کا موقع طاقو یوں خطاب کیا۔ فرمایا: صاحبزاوہ صاحب آ مجے۔ بیس نے عرض کیا حضرت صلی الشرطیک وکلی محمدآ کمیا۔ الشدورود بیسیم تھے ہے اور (پھر) مجمدے۔ آپ نے فرمایا صاجرا وہ صاحب دات بہت چکی گئی ہو جا ہیں نے عوش کیا حضرت صلی النہ علی وفل محرکو کی تکلیف تھیں۔ پھر فرمایا کہ شی بایاں پامبا بدل لوں ۔ پتی با تھی کر کروٹ کے اللہ میں نے عوش کیا کہ حضرت ملی اللہ علی وکلی تھر بھی آپھ المر بالم صاجرا وہ صاحب جاگ المحمد ہیں نے عوش کیا کہ حضرت ملی اللہ علی وکلی تھر بھی اللہ الحساسی تقریب ان کو کھی کر قود فیصلہ کر لیس کہ مرزا کے ہال اپنا ہی مقام دی تھی اوروڈ اے بادکات جم کو ضاوتھ تھ وی کے سب نہیوں کا اہام بنایا۔ اس کا درجہ تھی مرزا کے ہال وور سے تھر پر چھا۔ ام الانبیاء رسم سلمانوں کو جود دور ورجہ ہے کا تھی دیا گیا ہے۔ اس میں سے تو آپ کے جدا خاضل اللہ علیا اسلام کا ذکر عالی بھی آپ کے بعد ہے۔ سارے مسلمان جودرود ویڑھتے ہیں وہ ہے۔۔

"اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد "اي پرس پش بگرم زا قادياني جب ايسا كام اور ايساشعار سمّا تقاريم ش است بردوما مي هي پرسياس دري جان تو ووثوش بوتا تما جيساك،

قاضی اکمل نے مرزا قادیانی کے مائے پیشھر پڑھا۔ محمد کچر اثر آئے ہیں ہم میں

وہ آگے ہے ہیں بدھ کر اپنی ثان میں ثمر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبارالبدرقاديان نمرسهم ج ٢٠٠٠ موريد٢٥ راكوبر١٩٠١م)

ناظرین اخودی فیصلفرها نیم کوکنگ سلمان کهالمئے والا به تعود کلی کرکنگ سلمان کهائے والا به تعود کلی کرکنگ ہے کہ تھ رمول الفقطی شدندس کی شمان پڑھ کرہے ترکن ایجیو ہی کو آپ کو و حد خدا لك ذكر ك " کا خطاب عطاء کرے اور کا کتاب مماری آپ کی دحت کی جاتی ہو۔" و حدا اوسد خدال الا رحمة للعالمیون "آپ کی شمان ترکن مجید بیمان کرے یا اتفاظ مولانا ظفر علی خان موج

ت در اس بید بین رسطه به اولای استری هان سروم اگر ارش دساء کی محفل شی اولاک لما کا شور ند ہو د داور ند ہوسیار دل بیش بیر دنگ ند پردیگر اروں میں

تو آپ کا نے سے مرزا کو بڑھ کر مانا جائے اور مرزا نام احمد قادیا فی بیے اور س کرخوش ہو۔ یع بھی سلمان بات کونہ بچھے افسوس ہے۔ متیمید: باد بی باد بی باد بی ب بادب ادر گتان کر کیمی مجمی احساس بوجاتا ب- چنافی باپ کی اس کتافی کو میلے نے بھی صوس کر لیا جھر نزیر الکیوری قادیا فی نے تکھا ہے کر:"اگست ۱۹۳۳ء کو جس نے حضرت خلیاجہ اس الی کی خدمت میں بیشھر چیش کیا۔ چونکہ میں شعرے ادبی رمشتمل نظراً تا قعاراس لیے (مرزامجمود) نے اسے ناپیدار

(افق آمین مطور ریومی عنه) اماری د کی دعاء ہے کہ الشاقعائی سب مرزائیوں کوٹونیٹ و سے کہ دو ان سب الہامات قاصدہ کو بنے ادبی تجھ کر ان سے تو ہے کریں۔ جن سے سید دوعا کم تجویب رب العالمین جناب مجھ رمول الشکینی کی سے ادبی ظاہرہ وتی ہے۔ اماری د کی دعاء ہے کہ الشرقعائی ان کوراہ ہوا ہے ہے مطلح

کاتر نین مخشه یا مین! مرزا قاد یا نی اوراس کی جماعت کاتم یک آزاد کی وطن میں کردار

قادیا نیست کا تاریخ جائے والے جائے ہیں کدائی جاعت نے حقیرہ کے خارج ہواد کومنسورخ قرار دیا۔ اس لئے ہراس جماعت کی خالفت کی جس نے میسائیوں کی جارانہ حکومت ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے جدد چمد کی۔ منسوئی جہاداورا تگریزوں کی وفاداری اوران کی فشرگز اربی جس مرزا قادیانی کی کمائیس اور دومرا المزیج تجرام الب۔ رسالہ کے انتشار کے چیش نظر حرف ایک حوالہ چش کیا جاتا ہے۔

صرف ایل حوالدیس لیا جاتا ہے۔ آئر دو آبائل نے آزادی وطن تک فرنگی سام راج کے خلاف جہاد کاعلم بلندر کھ کر ساری امت کی طرف سے فرش کھا بیا واکیا۔ جس کے لئے دوامت کی طرف سے شکر یہ کے سختی ہیں۔ مگر مرزا 15 دیائی کوان کا بیچاہوازیگل کس قدر ناکپیند ہے اور اس کوکس دافعر یہ اشاز میں سیوب

ہیا یہ اس کے لئے مرز اقار یائی کی کرا بسار بھین مطبوعہ ۱۹۰۰ء سے ایک حوالی درج ہے۔ ''آئی تک کل مجی پیشل مرحدی نا دان اس تھے کے مولویوں کی قتیم سے دموکہ مکا کر مجد ہی طال کے مطابع کرنے کے محد ان سے طرف مارا خاصح ور کھنے جن ادار کا بھے دن تا حق کے خوان کر کے

مندرجه بالاعبارت كوفورس يزه لياجائ كدكس طرح سيدالانبيا واللغة كاكتاخي ك

ساتھ جہاد میسے طلع تھے میں گل کرنے والوں کو نا دان الیرے ، ناتی خون کرنے والے کہا گیا۔ بلکہ جب بھی آز اوی کے متو الوں نے آھر پر ول کا مقابلہ کیا اور قربانی وی تو بجائے خراج تحسین اوا کرنے کے آگر پر کی خالمانہ اور سفا کا ند کا روائی کو مرز آقاد یائی نے اور اس کی امت نے مرز کا کھالفت کی آ جائی مزاسے تھیں کیا۔ چٹانچہ جب جلیا توالد باغ امر تسرکا

اعدوہ ماک دواقد چیش آیا آقواس ہے اور اس نے جوجسرہ کیا وہ مندرجہ ڈیل ہے۔

" رجیاں جہاں جہاں حضرت کی موقود ( مرزا قادیاتی ) کواعلائے کلے التی کے خدا تعالیٰ کے اعلائے کلے خدا تعالیٰ کے اعلائے کا معالیٰ کے خدا اس کی کہ مشرک کے اعلائے کہ اور حداث کے خدا می کا تعالیٰ کے دوبال کی پولیس اور متعالیٰ کا دوبال کی پولیس اور متعالیٰ کا دوبال کی پولیس اور متعالیٰ کا دوبال کی پولیس اور متعالیٰ کے دوبال کی پولیس اور متعالیٰ کی اور ان کے خدام کی تعالیٰ مودر کی بارش بودری تھی۔ ای امرتر شیل متعالیٰ خدار کا اور کی بارش بودری تھی۔ ایس اور شیل اور متعالیٰ خداری اور شیل اور کی بارش کر اور کی اور ان اور کا برائی خوار کے متعالیٰ کا کہ معالیٰ کی بارش کر اور کیا۔ احتی اور خوان ان اس تھی کے دواقعات سے متبتی اور عبورت خاص کی موجود جرج واقعات میں کہ دائل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ دائل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ دائل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ دائل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اوقات میں کہ دائل کرتا ہے اور خصوصاً ایسے اور خصوصاً کے بیاں۔ "

فائدہ! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جلیا نوالہ پاغ کے اس حادثہ کا مخصر ساتڈ کرہ کردیا چائے تاکہ ناظرین کوان دونوں پالوں کا ایماز ہ ہوسکے۔

عبات الماسري وان دوون بون الداره مو. حادثه جليا نواله باغ كالمخضر سانعارف

بیک عظیم کے خاتمہ پر انگریزوں نے ایک قانون بنایا جس کی رو سے بھی آزادی

کے لئے کام کرنے والوں کے لئے شدید مزائیں مقرر کی گئیں۔ اس قانون کو کالا قانون

کہا گیا۔ اس قالون کی خالف صوبہ بخاب (جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی) سے

مثروخ ہوئی۔ صوبہ بخاب کے لوگوں نے سینتان کراس کی خالف کی۔ ای سلملہ ش اس

قانون کے خالف امرتر کے جیانوالہ باغ میں ایک زیروٹ جلہ ہوا۔ جس میں ہیں ہزار

لوگ بح ہوئے۔ اس موقع برایک آخریز اخر جزل ڈاکر نے جمع پرگول چلانے کا تھم وے ویا

اور جب تک گولیوں کا ذخرہ خشر نیس ہوگیا وہ جمع پر برابرا آگ تیرسا تا رہا۔ اس جمع میں آخر با

ہار سوآ دی مارے کے اور چیارڈی ہوئے۔

اس طالماند کارروائی کوخود برطاند کی عکومت نے مس قدر براسجھا۔ اس کے لئے "برطانیہ کے وزیر جنگ مسر وشش ج جل کا فیصلاً" ڈائر نے فیصلر کرنے بیش فلطی کی اور اے فصف تو اونیشن پرسبک روش کیا جاتا ہے۔ اس تصراح کے ساتھ کداب کوئی فوجی سعم ساسے میس دیا جاسکا۔" (جاپوالدیاغ میں ۱۳۱۴ رابان المجمع دی)

محرمت برطانیہ کے وزیر بیٹ نے قواس طالبانہ فل کے مرتحب کوخت ترین سرادی۔ مگرمرزا قادیائی نے اس کوآس اٹن انتقام کا ہیرو بتایا۔ اس تاریخی شراد ات سے بیاب واقع ہوئی کہ قادیائی مسلمانوں کو بھذاب کا سخق بجھے اور دیائیں جب بھی مرزا قادیائی کے جو نے واکی ٹیوت کے بدر مسلمانوں کو تکلیف پنجی انہوں نے خوجی منائی۔ جس کی تفصیل کا بیروقتی ٹیس۔ بیقادیائی احت کا ذری رخ تھا۔ اب مختم الفاظ میں اس احت کا سیاس رخ مجی مشاہدہ فرمائیجہ اس جماعت نے اپنے طبور کے روز اول ہی سے میسائی محرمت کی فرما تبرواری اوراس کی بیقاء کے لئے

اگریزوں کے لئے دعا کمیں اوران کی عظمت کا اعتراف

بدوستان کی اسلام حکومت پر جو تی آگریزوں نے قشہ کیا اور قری مسلمان تاجدار

برادر شاہ فلز کی آتھوں کے سامنے اس کے لئے جگر بچوں نے قشہ کیا اور آخری مسلمان تاجدار

برادر گون کی تھوں کے سامنے اس کے لئے تاکہ بیٹر کی وزئ کے سامن اوران کو اعدار مسامنے کی بچھ پہلے علاء

مرزا فلام اسحہ قاریاتی نے اگریزی اورشاہت اوراس کا لمانہ حکومت کو کسکا اور مدیز ہے تکی بہتر

مجرا اعلام اسحہ قاریاتی نے اگریزی اورشاہت اوراس کا لمانہ حکومت کو کسکا ور مدیز ہے تکی بہتر

مجرا حیا کہ اس کا اعلان ہے کہ ''ان (اگریزوں) کا شکر بیس اس لئے لا اور ہے کہ ہم اپنا

کام شیخ ( قاریا تی فدیس) کما اور مدیزہ بی تیش کرستات تھے مگران کے ملک میں بیندا کیا طوف

ہے حکمت تھی کہ تھے اس ملک شاں بھا گیا۔''

و جوا دی اگریزوں کی حکومت کو کما ور مدیزہ ہے تھی بہتر تھے وہ کب ان کے خلاف

کرمرزا تا دیائی نے اپنی ساری جماحت کوانگریز دل کے ساتھ گھراتھتی اوران کے لئے وعا کیں کرنے کائٹم دیے رکھاتھا رسالہ کے اختصار کے چش نظر صرف ایک موالیکھا جاتا ہے۔ چے بدری سرففرالشدخان نے اپنی مال کے طالات پر ایک کمالپ' میری والدہ'' لکھی

ے۔جس کی طباعت چہارم ص ۸ میں ہے کہ: "والدوصاحیہ نے فرمایالیڈی وانکڈن (وائسرائے

ہندگی اہلیہ ) میر سے ساتھ بہت مجت کا اظہار کرتی ہیں اور شری بھی محسوس کرتی ہوں کہ اٹیس مشرور میر سے ساتھ لگا ڈے۔' چیٹا نمیز ظفر اللہ خان نے وائسرائے ہنداور اس کی بیوی سے ساتھ اپنی اور اپنی والد و کی طاق آت کا تقشہ یوں کمیٹیا ہے۔

''لیڈی واقلڈن کامعول تھا کہ جب والدہ صاحب کے پاس پیٹھتی بین آو آیک بیاز دوالدہ صاحبہ کے کر کے کرد ڈال لیا کرتی تھیں اور ہالکل ان کے ساتھ لی کر بیٹھا کرتی تھیں۔ اب ہمی دولوں دیسے پیٹھی ہوئی تھیں۔ لیڈی ولکلڈن کی کی وقت اپنے فارغ ہاتھ سے والدہ صاحب

کے ہاتھ بچی دیاتی تھیں '' کے ہاتھ بچی دیاتی تھیں '' اس چار رکن خصوصی مجلس میں جس میں سرظفراللہ خان اس کی والدہ لارڈ ولکنڈ ن وائسرائے ہنداورال کی ہیون تھی۔ سرظفراللہ خان کی والدہ نے وائسرائے ہند سے جو کنتگو کی وہ مجمع نظفہ اوٹیڈ بناری زید افران کے دائم ان سے واج سے کو ان قد میں رہند سے جو میں معا

مجی ظفر اللہ فان کی زبائی من میجے دعمی اجمد بیرجاعت کی ایک فر دموں۔ حضرت می موقو وعلیہ اسلام جو ہمارے سلسلہ کے بائی تھے نے جس لیکیم وی ہے کہ سلطنت برطانیہ کے وفا دار دہیں اور اس کے لئے دعا مرکز تے رہیں۔ کیونکہ اس کی علمہ اری جس جی بیاتی ترادی عاصل ہے اور بغیر خوف وخطر کے اینے دین (اسلام مجس زاہر) کے احکام بجالا سکتے ہیں۔ جس باتی بماعت کے متعلق تو نہیں کہ سکتی ہے کین ایسے متعلق وقرق سے کہ سکتی ہوں اور یہاں والدہ صاحب نے اپنا

دایاں ہاتھ اپنے سینے پر دکھ لیا کہ بیش حضرت سے موجود علیہ السلام کی اس ہدایت پر با قاعدہ کل کر رق ہول اور سلطنت برطانید کی بجیودی کے لئے متوا تر دعا مرکنی ہوں '' (جری دالد ہم ۸۲) میں ۱۹۳۵ء کا دافقہ ہے۔ جب کہ برصغیر مستم کر کیا کہ آزادی جوال ہور ہی گئی۔ اس ۱۹۳۵ء میں سنگدر متور برند پر تفقید کرتے ہوئے قائدا تھی مجھے تا کھ تھی مجھے کا برا تاہم جس اعلان کر رہے سنے '' میں ابھی انگر بود ک کان مجاز کر آئیں ہورستان سے باہر کردوں گا۔ جس کے بعد سادا

قصدی پاک ہوجائےگا۔ (خلبت تاکدا خلم میں ۱۹۳۹ مرجد یک اجرجوزی) ای کئے قیام پاکستان تک کوئی خدمت تحریک آزادی میں قادیا نعدل نے شدگی۔ بلکہ قیام پاکستان تک ان کو صرف اپنی ہی گفر دہی۔ رسالہ کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چندحالہ جات بیش کرتا ہوں۔

ا..... کیا اس وقت کے طیفہ الیم اللہ میں محود نے میم قبیل و اتھا کہ: ''اس کے اپنے دوستوں کو الرام گست سے ۱۹۹۷ء تک فاص طور پر دعا کمیں کرنی چائیس کہ جو مجی فیصلہ ہوجائے وہ ہمارے تی میں مغیر مواور ثما تصاحدا حکا باعث شامو۔'' (انفشل 18 ویاں ۸راکٹ ۱۹۹۸ء) مویا ہمی تک پاکستان کی تائید اور طلب دیتی ۔ اس لئے دعاء میں اپنے بھلے کا خیال رکھانہ کہ مسلمانوں کی بہتری اور بہود کا۔

۱ ...... کیار چقیت نیس که مرزائیں کے طلفہ نے پاکستان بننے ہی جوتا ٹر دیاوہ پر نہ تھا کر:''اوّل تو مسلمانوں کو بھا گنا تی نہ چاہئے تھا۔ لیکن آگر بھا گتے بھی تو آئیس بھائے پاکستان کی طرف آئے کے دہلی کی طرف جانا چاہئے تھا۔''

(الفضل لا مورج انمبر ٧٨ من موري ١٩٨٨ رومبر ١٩٩٧ء)

کیا (الفضل ع: ح نبر ۱۳۳۳ میں ۱۹ مور موری ۱۳۱۰ کا تو ۱۹۳۹ ) نے بیا اعتراف ٹیس کیا کہ قادیائی قادیان سے لا ہور ہالکل محفوظ ہینچے۔اعدریں حالات قادیا ٹیول کا پیرکھنا کہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیجتر ہائیاں وی میں۔هیقت ہے کوسول دورہے۔

قادیانیوں کامسلمانوں سے بائیکاٹ

تادیانی قد بہت کے مانے والے بظاہرائے آپ کوسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا جاتے ہیں۔ ہیں۔ان کی مشادی کی جملسوں میں شرکیہ ہوجاتے ہیں۔ تکر بیسب میں ملاپ اس کے شمیں کہ ووجنا ہے چررسول الفظائف کی امت کوسلمان تھتے ہیں۔ بلکہ دواجئے مقاصد کی برآ ری کے لئے ملاہری طور پر بیسلمدر کتے ہیں۔ درندانہوں نے تو زندگی کے تمام دیٹی رشتوں کوسلمانوں سے میں ہے۔

SR

۔ ان کے ہاں کی قادیانی لوکی کا فکار کی بھی مسلمان سے ناجا کڑ ہے۔ اگر کسی قادیاتی نے چی لوکی کا فکار ح کسی مسلمان کے ساتھ کردیا تو اس کو بھاحت سے خارج کردیتے ہیں۔ جیسا کر مندرجہ ذیل واقعہ اس کی شہادت شاروری کیا جاتا ہے۔

''چنکہ عبراتنی و پر بولڈراین میاں عبداللہ مہاجر قادیان حال وارد تجرات نے اپنی لڑکی کی شادی اوجود مجھانے کے خلاف تعلیم احمدیت غیراتھ بول مش کر دی ہے۔ نیز بیقوللو عملاً جماعت کے نظام سے ملیحدہ ہیں۔ اس کئے انہیں بعد منظوری حضرت امیر الموشین ضابعہ اس الثانی اخراج از جماعت کی سزادی جاتی ہے۔ احباب مطلع رہیں۔''

(الفعنل ج٧، ٨٧، تمبر١٣٣م علا مور مورده رجون ١٩٥٠)

راسس جهر به برسوری الدون و است با الدون و است به به به به به الدون و الدون و الدون و الدون و الدون و الدون و ا بلکدة و پاندن کدون من اگر کون مسلمان به فیرت اورا فی الدین محود نه کها: "جسر الا کا احمدی اور الوکی فیر احمدی (مسلمان) بوت مجمی لگام ندگره با پسته کده و فیصدی ایسے لاک احماد با تھ سے جاتے رہے ہیں اور فیراحمدی لڑکیان ان کواور فی اول اول ارتد اوکی طرف لے جاتے ہیں ""

مویائسی قادیانی کامسلمان موجاناان کے ہاں مرتد موجانا ہے۔

تمازجنازه

کوئی قادیائی کی مسلمان کاجناز و نیس پڑھتا جنّی کساس برصغیر کے مسلمانوں کے محن قائد عظم محد کل جنائے کی نماز جناز وظفر اللہ قادیائی نے جنازہ گاہ اللہ موجود ہوتے ہوئے اس لئے نمیس پڑھی کہ قائد اعظم مردا قادیائی کوئی تیس مائے تھے۔ یکدوادیائی قواس مسلمان کے چھوٹے مصدم کے کاجنازہ تھی ای طرح حرام تجھے ہیں۔ جیسا کہ کافر کے چیئے کا۔

ایک مرزال نے ہو جھا کہ: '' غیراجمدی کے بچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مصوم ہےاور کیا بیمکن خیس کروہ پرجوان ہوکراجمدی ہوتا۔ اس کے متعلق میاں محدوصا حب غلفہ قادیان نے فرمایا۔ جس طرح میسائی بچے کا جنازہ خیس پڑھا جا سکا اگر چیدو مصعوم ہی ہوتا ہے۔ ای طرح آیک غیراحمدی کے بچے کا بھی جنازہ خیس پڑھا جا سکا۔''

(الفشل قادیان جه البرس ۱۹۳۸) مرور ۱۹۳۳ را تو ۱۹۳۲، ۱۹۳۸ و الفشل می در ۱۹۳۸ را تو ۱۹۳۸ و الفشل می در ۱۹۳۸ می مطلب به که آدای مسلمانوں به بالکل علیور کی افتیار کرتے ہیں ۔ حتی کہ تعلیم کے میدان شرب محل قادیاتی سکوان اور کالجوں کو ترقیح دیتے ہیں۔ اس بے برد حکر میادی کی اور دلیل کیا ہوسکتی ہے کہ قادیاتیوں نے کینٹر دسمی اپنی علیمدہ بناز کھا ہے۔ حتی (افسنل ۱۹۳۵) میں مردی الربی الفیار میں اور میسوی کے درمیان قادیاتی علیمہ کا واضح کو اور بسیدی کے درمیان قادیاتی علیمہ کی اور شیدی کے درمیان قادیاتی میں مالات ان کاسملمانوں کے حقوق پر ڈاکر ڈالناواتی اور سے سال سال سے ۔

اس لئے ہماری قادیائی اہل وطن سے خلصاندورخواست ہے کہ آپ میں سے اکثریت ان کی ہے جنبوں نے قادیائی والدین کی گود میں پرورش پائی۔اس کئے اس ند سب کو موروثی جمیر ا پنالیا۔ اگر آپ حضرات صاف دل سے مرزا قادیانی کی کمایوں کا مطالعہ کریں آو انشاہ اللہ آپ کو اس مقدم ہوجائے گی۔ ہم دل سے دعا مرتبے ہیں کہ آپ حضرات اس جھوٹی اس مقدم ہوجائے گئے۔ ہم دل سے دعا مرتبے ہیں کہ آپ حضرات اس جھوٹی اور اگر آپ کوائی خمرب پر اسرائے ہی جھوٹی افتحار کر لیس۔ اس سے بھی آپ سے حضوت محموظ ہوجا ہمیں سے اسلامی ملکت آپ کی جان یہ ال اور عزت کی حفاقت کرے گی۔ ہمارا بید مطالبہ کی دخاوی مطالبہ کی دورائی مطالبہ ہوتا ہوگیا ہے۔ بلکہ بیدہ ادار فی اور فی مطالبہ ہے۔ مطالبہ کا مطالبہ کی درائیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ بلکہ بیدہ ادار فی اور فی مطالبہ ہے۔ مطالبہ کا درائیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جوآدی اسے آپ کو مسلمان کے بس

سوال: قادیا نیول کاطرف کے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جرآ دی اپنے آپ کو مسلمان کے بس دو مسلمان ہے۔ جیسا کہ (افضل ج۲۲ء بم بنبر ۱۹۹۸ میں ابر یو موروں ۱۹۵۲ ما ۱۹۵۰ میں ہے کہ: 'جروہ فض جما ہے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان ہے۔ ''اس کا جواب ہے کہ اگر یہ با حدور ست ہے اپنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جیسا کہ قادیا تھوں کی تبلیقی پاکٹ بحد رجم خورہائی وہ میں ۱۹۲۵ ، وجرہ ۱۹۲۵ میں ہے۔ '' بابی بابیائی موام کو دھور سے بیس کہ دوم مسلمان بیں۔ حالاتا کہ بہا میں مہاری مربر اعلام اس ہے '' بابی بابیائی موام کو دھور سے بیس کہ دوم مسلمان بیں۔ حالاتا کہ بہا کو سلمان کہتا ہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل سے قابر قادیائی ہمائیوں کو کیوں کا فرکتم ہے تیں۔ اس طرح مرز اظام اسے قادیائی کی کمائیوں کی دور ہے قادیائی کا فرخم براے جائے ہیں۔ در انداز انداز کا اس کا در دلوگا ہے۔ بین میں سامان تھو کو اور دول بائے تیں۔

. من روسته المسامية على اور إلى وولوك بين جريها والله كوكي اور رسول مانية بين- ميفرقه. في سيدا موا يكرو بإن ان كوخلاف قانون قرار دي ديا كيا- پاكستان بين ميد مجمى پائے جاتج بين-

جائے ہیں.

مغالطه

قادیا پیر نے روز اوّل سے ان کی تغیر کے مسئلہ کو بھا کہ کہ مشخل قرار دیا ہے۔ مام لوگوں کووہ بکتا تا اُڑ دیے ہیں کہ عام مسلمان اور کئے پڑھے مسلمان آڈ ہم کو مسلمان تحق ہیں۔ مگر بید چند مولوی حضرات ہم کو کا فر کتے ، اس مقاله کا جواب بیہ ہے کہ اما ما ما کا قاویا غیر ان کافر جمجتا ہے۔ کی مسلمان نے آئے تک ان کو مسلمان تیس مجھا اور دی مجھ کتا ہے بحس ملت اسلامی قلمی و نیا ہے اسلام عاص سید الرسلین فدائے خاتم الانجیاء علامہ ڈاکٹر تھے اتر اُن نے قادیا غیر کے مشخل جو فیصلہ فرایا اس کا ایک حصد ورج ڈیل ہے: الف...... تا دیا تی جماعت کا مقعد و بخبر حرب الله کی امت سے ہندوستانی تغیبری امت تیار

سب پند تنہ و اور تا دیا تی دونوں مخلف و جوہ کی بناء پر سلمانان ہند کے ند ہی اور سیا تی

سب پند تنہ و اور تا دیا تی دونوں مخلف و جوہ کی بناء پر سلمانان ہند کے ند ہی اور سیا تی

ت سب لمت اسلام کو اس مطالبہ کا پورائق حاصل ہے کہ قادیا ندل کو طبورہ کر دیا جائے ۔ اگر

خوست نے بیہ مطالبہ کلیم دیکیا تو سلمانوں کو ذک گزرے گا کہ حکومت اس سے

خدمہ کی طبیری کلیمی و کر کردی ہے۔

در اغلام اعمد قادیا تی نے نیوت اور رسانت کا دوئی کیا اور اس دیری کے ساتھ کیا کہ

قرآن مجمد کی جن آیات سے مید دوعالم بھی کی رسانت بالکل واضح ہوتی ہے ان کو اپنے اور پر بے اس کو اپنی واپنی کہا اور اس دیری کے ساتھ کیا کہ

چہاں کرلیا جیسا کہ اس کی کا بیان میں تفسیل سے موجود ہے اور یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے ان کالی واضح ہے کہ

چہاں کرلیا جیسا کہ اس کی کا بیان میں تفسیل سے موجود ہے اور یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے ان کالی واضح ہے کہ

چہاں کرلیا جیسا کہ اس کی کا بیان میں تفسیل سے موجود ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ

تا دیا تی من زاغلام احمر کو تی اور درسول بائے جی سال سے باس کی باس مرزا قاد مائی کی تیوت بھی از درسے

قرآن مجید کی جمن آیات سے سیدود والم انتخابی کی رسالت بالکل وائح ہوئی ہے ان کو اسٹے اوپر چہاں کرلیا۔ جیسا کر اس کی تماہوں میں تفصیل سے موجود ہے اور بید بات بالکل واقع ہے کہ تا دیائی مرز انفام احرکوئی اور رسول مائے ہیں۔ ان کے ہاں سرزا قادیائی کی تبوت بھی از روئے قرآن مجید دارت ہے۔ بالفاظ دیگر جمن آیت میں سیدود مالی کی بشارت بطور اسم کرا کی احمد ہے۔ اس کو محی مرزائے اسٹے اوپر چہاں کر مکھا ہے۔ جیسا کر حوالہ پہلے دیا جاچا ہے۔ قادیا نیول

ہے۔ اس کو کھی مرز آنے آپ اور پہاں کر رکھا ہے۔ جب اکر حوالہ پہلے دیا جا پچکا ہے۔ واد یا نیوان کے بال ان انہا وی اجر سے میں اس انہا وی اجر سے میں اس انہا وی اجر سے معرت اور احترت اس انہا وی اور معرت اس انہا وی معرت اس انہا معرت اس انہا معرت اس انہا معرت اس انہا معرت اور معرت اس انہا معرت اور معرت اور ان معرت اور ان معرت اور ان معرت اور ان معرت اور انہا ان معرت اور انہا میں معرت اور انہا معرت اور انہا معرت اور انہا میں معرت اور انہ انہا میں معرت اور انہا میں معرت انہا میں معرت اور انہا میں معرت انہا میں معرت انہا میں معرت انہا میں معرت انہا انہا انہا میں معرت انہا

(رسالد فی معلوات ادائه شائع کرده محل شام ادائه شائع کرده محل شام الاحمد بدوه) اس کے قادیا تھوں کے ہاں موز اغلام اسم قادیا ٹی کی ثبوت پر ایمان لانا خروری ہے۔ اگر کوئی آدی سید دوعالم بھنگ جناب تھے رسول الشقطی کو تھ تھی اور سول مان سے محر مرزا کو تہ مانے ۔ اگر چہاس کو اس کا چہدی شام دوق وہا وہا تھوں کے ہاں سلمان ٹیس ہوسکا ۔ اس کی شہادت ش مکک فیروز خان صاحب فون (مرحم) مما باتی وزیراعظم پاکستان کا ایک بیان ورئ قدیل ہے۔ " آیک شخص نے انگلیت پیش اسلام تجول کیا۔ ای ادات ایک احمدی قاد یا فی سینفران سے ملئے گئے اور کہا جب تک آپ مرز اتقام احمد قادیانی کو ٹی تشایم نیس کریں گے۔ آپ مسلمان نیس بن میس گے۔ اس شخص نے جواب دیا پیس نے تو اسلام اس لئے تجول کیا تھا کہ اس بش فرقے نمیس بیں۔ لیس چونکہ فرقد بندی آپ کے ہاں ہے۔ اس کئے شروع مسافی ہی جلائے"

( کتاب چیم دیداز فیروز خان نون مطبوعه فیروز سنزص ۱۱۱)

توجب مرزا تادیانی کویدوگ نی ایتے بیں قوانحالدا کیک بلیحدہ است بن گی۔ یکی وجہ ہے کرامت سردد عالم الکیف کے سماتھ میہ کی مجمی سائم پر افغان ٹیس کرتے۔ ایک سوال اور اس کا جواب

مىلمانوں سے علیحد کی کاعلان واقع طور پر کردیں۔ مسلمان بھائیوں کی خدمت میں ورومندانہ درخواست

..... ابن میں شک خیس کرآپ مب بھائیوں اور بہنوں کے دل میں اسلام عقیدت اور مید دوعالم جناب رسول الفظائے ہے ہاہ جت ہے۔ آپ اگر مرزائیوں اور قادیانیوں ک، بارہ میں کمی شک میں جنا ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہآپ کوان کے عقا کداور لفر خیر ہے واقعیت کیس۔ اس کے ضروری ہے کہآپ "قادیانی خدہب" کمان کے مطالعہ کریں۔ بلکہ جس بسق میں ید غدیب موجود ہو وہاں کے ائٹر مساجد روزاند اس کتاب کا کم از کم ایک صفحہ نماز این کوسنادیا کریں۔ یہ کتاب پروفسر مجھ الیاس صاحب برنی کی مرتبہ ہے۔ اس میں انہیوں نے اپنی طرف سے پیچنیس کھھا بکد مرزا قادیائی اورقادیا نیوں کی کتاب سے اس غدیب کا پورائقتشہ چیش کیا ہے۔

ارباباقتدارے

یہ منظم اللہ کا معرات کو میظیم وطن اور اس وطن شن اقتد ادکی کری اور اس کی عزت سید وہ المجافظة کی برخات سے دوعالم اللہ کی سید سے میں اور اس کی عزت سید وہ عالم اللہ کی برخات سے معرات کے دل شن بم سے زیادہ امام الانبیا میکنگ کے ساتھ میں سے میں اور اس سے سے میں اور اس سے میں نیادہ کی معدود کا محتفظ موروی ہے۔ اگر آپ محتمرات اس وی اور کی مسئلوآ کئی خیال سے می کردیں گے اس کا محتفظ میں اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں کہا تیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا تیں کہا تیں اللہ میں کہا تیں کہا تیں کہا تیں کہا تیں کہا تیں کہا تھیں کہا تیں کہا تھیں کہا

بر عاص بحواله (همير رادلينتري ۱۹۵۹ مرائز) ايران ك وزيردا فله اسد الله في ايراني پارلين على به كها كه محومت بهائي فرقه كوقتم كرنے كا فيعله كريكل ہے۔ آپ حضرات اگر مرزائيوں كو غير مسلم اقليت قرار دے ديں گے تو تمام امت جمر بر پر آپ كا احسان 184 والله العوفق!

جب آ پ کے نزدیک اقلیت کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے تو اس اکثریت کے جائز حقوق کا بھی تحفظ فربا ہے جن کے دوٹوں ہے آپ کوافقد ارملا۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده! آج سے تقریباً یون صدی میلے مرز اغلام احرقادیانی نے نی اور سول ہونے کا دعویٰ کیا۔ محراس بیبا کی ہے بڑھ کر یہ بیبا کی کی کر آن مجید کی ان آیات کوجوسید دوعالم الفیاف کی نبوت اور رسالت کے لئے خداو ندقد ویں نے نازل فرمائیں۔ان کواینے کرم خاکی پرمنطبق کرنے کا دعویٰ کیا۔ جیسا کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر ۲۸ (جس میں سید دوعالم بھنے کی رسالت کا ملہ کوارشاد فر مایا ہے) کے متعلق مرزا قادیانی نے کہا''اور ججھے ہتلایا گیاتھا کہ تیم ی خبر قر آن وصدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا مصداق ہے۔'' (اع ازاحری می منز ائن ج اس ۱۱۳) اسی طرح اس ہےادب اور گتاخ نے نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں تحریف کر کے اپناالہام قرار دیا۔جس ہے قر آن کریم کی آیات کا تحفظ خطرہ میں بڑ جانے كا امكان تھا۔علاءتن نے يوري توجه اور محنت كے ساتھ مسلمانوں كواس فتنے سے باخر ركھا۔ اى سليط من جناب محرشفيع صاحب مير يوري كاايك مضمون اخبارات مين شائع مواجي انجمن اشاعت القرآن والحديث كيمبل يور كي طرف ہے رسالہ كی شكل ميں شائع كيا جار ہا ہے۔ وعام ہے کہ خداوند قد وی مسلمانوں کواس فٹنے کے سیجھنے کی تو نیش عطا وفر مائے اور اپنے فضل وکرم سے اس فتر كخطرناك نتائج مسلمانول كوتنوظ ركح\_آثين! محمد المراحسين ٥ ردمبر ١٩٧٣ء

## بعض کتب میں آیات قر آنی کی تحریف (محرشفیع جوژمیر پوری لاہور)

گذشتہ کچھ عرصہ اخبارات میں اس تھم کی اطلاعات شائع ہوتی رہی ہیں کہ بھس لوگوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی ہے اور قرآن مجید سے تحریف شدہ دینے تشیم ہوتے رہے ہیں۔ بیسٹل صوبائی آسمیل ( جناب ) میں اٹھایا گیا تھا۔ جس پرقائد ایوان نے بیٹین دلایا تھا

کہاں کا جائزہ لیا جار ہا ہے۔ اگر الزام درست ہوا تو ایسے نسخ ضبط کر لئے جائیں گے ادراس کے اش من كومزادى جائے گى۔ ہم نے اسے ادارتى كالمول من چشروز قبل دوت دى تھى كداكركى فض کی نظرے قرآن پاک کاتح ریف شدہ آنٹ گذرا ہے تو وہ اے منظرعام پر لائے۔اس کے جواب ميں مميں زينظر مضمون ملاہے جو ہم شائع كررہے ہيں۔ ادارہ! میراوطن لا ہور سے بہت دور الی جگہ ہے جہاں قادیانیة . کی بحث بھی سننے میں نہیں آئی۔ لاہورا نے کے بعد عام لوگوں کی زبانی قادیانی عقائد کا ذکراذ کارساتو ولنہیں مانتا تھا کہ اليعقائد بهى ہوسكتے ہیں۔خیال ہوتاتھا كەخرور بدلوگ تعصب اورمبالغے سے كام لےرہ ہیں۔مسلے میں میری دلچین بڑھی تو انصاف ای میں نظر آیا کہ خود جناب مرز اغلام احمد قادیانی ک تحریوں سے ان کے عقائد معلوم کئے جا تھی۔ چنانچ پچھلے چند ماہ سے ٹی قادیانی کتب کا مطالعہ كرر با بون كه مجھے شبه گزرا كه كچھ آيات قراني جوان شي نقل كى ئي بين صحيح نقل نہيں كى گئيں۔ قرآن شریف میں ہے بھی آیات نکال کر دونوں کا مقابلہ کیا گیا ، تو دیکھا کہ کتابوں میں منقول آیات واقعی چھی ہیں۔ پہلے تو یمی خیال رہا کہ سیحض بھو کتابت ہے جو کتابوں کے دوسرے الديشنول مين درست كرديا ممياموگا ليكن جب دوسري جمهول برجمي انجي غلطيول كاتكرار ديكها تو مرے شبهات مرے ہو گئے۔ بالخصوص جب شرکت اسلامیدر بود کی 1902ء کی شائع شدہ کتابوں میں (بسلسلہ روحانی خزائن) یہ پڑھا کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے نئے ایڈیشنوں میں کتاب وغیرہ کی تمام سمو برقرار رکھے گئے ہیں۔الاقر آن وحدیث کے منقولہ مکڑوں کے جنہیں اب درست كرديا مميا بي توليقين موكيا كدقر آن شريف كى منقولد آيات من جوانلاط مجھے نظر آئى تعیں وہ مہوکا تب تو نقیس بلکہ قادیانی جماعت کے سربراہ انہیں کو یا ای طرح (محرفہ) ی قرآن مجمع تع جبيا كه فونقل كرتے تع فياللعب قرآن عليم كے محفح نند كے سواد يكر برطرح كى

t

منقول آیات کی اشاعت پر پایندی مونی میاہئے گرمرزا قادیانی انہی آیات کوقر آن شریف کی

هج جاننة اور مانتة بين اورانبين ويسكا ويبار كهنا جاہيے ہيں۔

قار کین ش بیسی صفرات نظیماً با جُر ہوں کے کہ مرز اغلام احمد قادیاتی کے کھی۔ اپنے الہامات مجی عربی زبان ش ہیں۔ان الہاموں کے الفاظ اور قر آئی الفاظ میں بعض اوقات ایک قربی ممالگ یائی جاتی ہے۔ ان مُدکورہ مکٹروں سے یہاں بحث ٹیس۔ کیونکہ مرز اقادیاتی

آئیں قرآن ٹیس بلدا بناالہا م کیتے ہیں اور خاہرے کہ آن کا البام ان کا اپنا ذاتی معالمہہے۔جس پر یہاں ردو قد ٹیس موردی ۔ زیر بحث شے یہاں وہ آیات میں جے قرآن پاک سے نقل کیا گیا ہے ان میں بیٹینا تحریف کی گئی ہے اور اس تحریف ہے میری مراوتر شے کا اول بدل ٹیس میری مراو خووقر آن پاک سے اپنے حروف والفاظ سے ہے کہ اُٹین نقل کرنے میں بدل دیا گیا ہے ہاور متعدد بارچھینے والسائی لیشنوں میں ائیس ورسٹیس کیا گیا۔اب ان کی مٹالیس ملا حقد ہوں۔

## تح یف شده آیات کے حوالے

لم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله المان لمه نار جهنم خالدا فيها ذالك الخزى العظيم (ترب:٦٢) العظيم (الجزنمبر١٠ سوره توبه) (حقيقت الوحي ص١٣٠)

ا من المنافق المنافق

.

وما ارسلنا من قبلك من رسول و لا الله جُل ثائة رَّمَ ان كُمّ مُن اثار وقراتا ب: نبى الا اذا تمنى القى الشيطن فى وما ارسلنا من رسول و لا نبى اذا المنيتة (حج: ٥٠) ادباص ١٩٠٨، آخيكال التص ١٩٠٩، مراتا مها من

مرزاغلام احمقادیانی فقرآن شریف کی آیت سے قبلك خارج كرديا ہے۔ كونك

اگر فبلك يهال ربتا تومرزا قادياني كي نبوت كاشحكانانه بنآ \_

ولقد اتينك سبعا من المثانى انا اتيناك سبعا من المثانى والقرآن والقرآن العظيم (حجر: ۸۷) العظيم (ماين المرين المرين المرين الإمرامي)

ولقد عَامَب انا زائرَ آن عُس ن پرزبر جادر کاب ش ذیر ہے۔العظیم کے پر آن مجید ش ذیر ہے ادر مرزا 5 دیائی کی کماب ش زیرے۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل شتى فان ويبقى ربك نوالجلال نوالجلال والاكرام (رحس:٢٧،٢٦) والاكرام (الزادام ١٣٠٣، ١٥٥ الهمام، المارة المارة

مرزاقادیانی فرید من علیها خائب کردیادر شی زائد کردیا ہے۔

يآيها الذين أمنوا أن تتقوالله يجعل ليها الذين آمنو أن تتقوالله يجعل لكم فرقاناً ويجعل لكم نوراً تمشون لكم فرقاناً ويجعل لكم نوراً تمشون ويففر لكم دوائله دوائله دوائله للعظيم به (آئير/الات المرام/ ١٤٠٠)

ويجعل لكم نوراً تعشون به مرازاة دياتى في داهل كيا- ويغفر لكم والله ذوالفضل العظيم خارج كيا-

|                                        | <u> </u>                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا         | وما ارسلنا من قبلك من رسول الا       |
| نبسى ولا محدث الا اذا تعنى القى        | نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون |
| الشيطان في امنيته فينسخ الله ما        | (الانبياء:٢٥)                        |
| يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته        |                                      |
| (برابین احدیش ۵۲۸ حاشیه فزائن جام ۲۵۵) |                                      |

اصل آ ہت سن د سدول تک تریکی ۔ آگا فی طرف سے ساری عمارت لکا آباد محدث کا لفظ جوسارے قر آن مجید شن تین ہے واض کردیا۔ یہ تراثین مرزاغلام احمدقادیا تی کا ان کے اپنے دورش تھیں ہوئی طیفہ دانی مرزائیر الدین محود کے دورکی تھیں ہوئی۔ طیفہ والت مرزانا مرک دورکی مطبور عرب ہاس موجود ہے جودکھائی جاسکتی ہے۔

ہمیں خوف ہے کہ ان تحریف شدہ آیات کا مدجود گی میں اخرار میں طعندویں کے کہ
لوگادہ تہار سرب کا جموعدہ ''انساللہ لحفظون ''کا تفادہ خط تا ہت ہوا۔ اگر تہار ہے آن
میں ان دور میں جب کرز دار تعرف خواشات استدا جھے اور عام جی تحریف چودہ
میں اس دور میں جب کرز دار تعرف خواشات استدا جھے اور عام جی تحریف جھی ہے دہ
مدیوں میں کیا بچونہ ہوا ہوگا۔ اس لئے ہم ریوہ کے ادباب اختیار ہے ایک کریں گے کہ دوہ
مزا اقادیا تی کی تمام تقل کردہ آیات قرآئی پر مصحول والی نظر ڈالیس اور ایک تحریف کے اغربہ پیشن
جوا بھی تک ہماری نظر سے جیس گذرین تھی کردیں۔ اگروہ ایک مناسب عرصے کے اغربہ پیشن
کرتے یا الگ اغلاط تا مے شائع کر کے ان کی کا حقداشات نیس کرتے تو ہم حکومت پاکستان
سے بیا تیل کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ قادیاتی لٹریچر میں سے ان قمام کما ہوں اور اور کے دوہ قادیاتی لٹریچر میں سے ان قمام کما ہوں اور اور کے دوہ قادیاتی لٹریچر میں سے ان قمام کما ہوں اور اور اور اور ایک میں دریان کی تھی ٹیس کردی جاتی اور تھی



انه من سليمان وانه، بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام امحر 5 دیائی کی عمر کا اکم و حصر خداوند تدائی کی شان میں گستا فی ، انبیاء علیم السلام کی تجقیراد در سید الرسل خاش المنحقین تقایشته کی شان اقدس میں بے پاکی، ادلیاء کرام اور ملاء طرح اسلام بے پرالزمان واقع کرنے میں گزرا۔ اگر اس نے اپنے لاکے کو خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے تنصیبہ دیسے ہوئے 'کسان الله ندول من العسماء'' کا دگوئی کردیا تو جناب مجھنگات کی شمان باک میں مرکموا کر مسرت کے شاویا نے ہوئے ہے۔

امام حین علیال الم کر حقاق بیر کنیفی باک ندگیا- ' بچھ میں او تبرارے حین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ بینچھ تو ہرا کید وقت خدا کی تا کیول رہی ہے۔ گرحسین بس ہم وشت کر بلاکویاد کراو۔ اب تک تم روتے ہو۔ بس سوچ کواور میرامقام بیر ہے کہ مراخدا حرش پر سے میری آخویف کرتا ہے اور فوٹ سے ہے۔'' کرتا ہے اور فوٹ سے دیتا ہے۔''

حفزت پیرم برطی شاہ صاحب قدس مر دالعزیز کے بارے بیں کہا: ''اے گولڑہ کی زیمن تھے پرلھنت ہو۔ تو ملسون کے سبب سے ملسون ہوگئی۔ کہی آؤ تیا مت کو ہلاکت بیس بڑے گی۔''

. (اعجازاجری ص۵۷ پرزائن چواص ۱۸۸)

ای مرز اظام احمد تا دیائی کی امت نے اپنے نبی کی سنت شدیا ام اعظم گی شان میں بید گستا فی کی کہ جب ان سے مرز ای قبر کے متعلق پوچھا گیا کہ سکھوں نے اس کی مذکسل و تحقیر کر دی تو اس کے جواب میں بدکہا کہ:''شاہ اسا عمل نے ابوصنیڈ کوئی کی قبر جو کہ ایندا دیں تھی کھد والیا اور بڈیوں کو جلادیا اور اس جگہا کیے کئے گڑاڑا گیا۔''س مقام مرافی بغد داکا یا خانہ بنایا گیا۔''

ر پینام مشم مرود برار دیر ۱۹۳۷ بر تواند بهاس اسلام ایزار البدال ۱۳۸۳ مرود ۲۳ دو بر ۱۹۱۳ مرود ۱۹۲۳ دو بر ۱۹۱۳ م ایسی بدزیانی که متعلق مرزاغلام احمد کا فیضله بید به که: '' بدتر برایک بدست وه ب جو بدزیان به بحص دل میں بیتواست بیت الحکام بیکی به " (در شمین ۱۹۸۸ دو و)

۔ وی دن میں میر جاست بینے اعلا و میں ہے۔ بیالزام اور افتر او من طرح شرافت اور اخلاق ہے دور ہے۔ ای طرح حقیقت ہے مجی کووں دور ہے اور یہ افتراء پر اافتراء ہے۔ اس شما ایک ذرہ می صداقت ٹیل ہے۔ ایسے پر آخریب اور فِقین زبانہ میں جب کر سلمانوں میں اشاق کی شرورت ہے۔ مرزانی آئے دن سلمانوں میں اختیا نے اور انتظار پیدا کرنے می مصوف کل جیں۔ ان کا ہر شعون اور قعر یا ہر ایک قفر پر شراخت، اطلاق ہے شصرف بینے ہوتی ہے کیک اختیار اور اختیا ہے۔ ہے کہ کی طرح امت کا شرواز دیکھر جائے۔ آپ خیال افتران میں مرزائیں کو جائے پناہ کی ۔ اس طاء میا بیونیڈ کام اعظم کے مقلدین ہے آ باد ہے۔ وہ جاہدین جو آئے تھے میں۔ اینے فون بہاکر یا کستان کو بچارے ہیں۔ امام اعظم کے جائیاتہ جیں۔ گزان موزائیوں نے ان

اپنے خون بہا کر پاکستان کو پیوارے ہیں۔ امام اعظم سے جانگار ہیں۔ گران مرزائیوں نے ان کروڈروں سلمانوں کے دلول کو بجروح کرتے ہوئے امام ایوضیفنگ شان پایکات بھی ہید گھتا خاند الفاظ تھی کردیے کسی مورخ پاسرت نگارنے اس واقد کو تقتی ندکیا۔ بلکہ خواجہ عباداللہ امر ترکن جو مرزائیوں کے ہاں مجمع متعدعاتہ ہیں۔ بارخ بغداد مثل لکھتے ہیں کہ 9 یہ بھوٹھا وہ بھی آوراس کا دوری

نظام الملک جناب مام عظم کی زیارت کو آیا تو آس وقت مجی قبر پرایگ نیرتھا۔ ۱۹۸۰ میں این جیراند کی بغداد آیا تو آس نے مجی قبد کی تعدیق کے ۳۷سے کا این بعلوط وہاں آیا۔ اس نے بھی اس کی تصدیق کی ساورشاہ ایرانی نے جب بغداد پر حملہ کیا تو امام صاحب کے حوار پر ایک وستہ اس کے متعین فرایا کہ شیعہ حراد شریف کی ہے اوئی نہ کریں۔

صاحب کے حوار پرایک وحترائی کے سیاس مایا کہ استیعہ حوار مریف کا ہے ادب مد تریات معرت کا مقرورہ کی بغداد کی بنیار سے ایک نارت شم ہے۔ جو بغداد کی بنیاد سے اس وقت تک قائم ہے۔ زمانہ نے شہر کی یا دگاری ایک ایک کرے معادیں۔ مگر میدووش یاک ای طرح قائم ہے۔

۔ سیبتان اکابرطت اسلامی کی نظر عمل نہاہت ہی فعد ادائل داوٹر ادر شاات فال واقع ہوا ہے۔ ا۔۔۔۔۔ علامہ شیم احمد حتائی فریاتے ہیں کہ بلاشید ال طرح کی رکیک حکایات کا استان میں اشتعال آگئیز ہے۔ جس ہے اجتماب کرنا ضروری ہے۔ ان جیزوں کی

ر جیری اور استان میروی داود صاحب غزنوی ایم-ایل،اے فرماتے ہیں-امام

ایوضیفه صاحب کی قبر سے متعلق بیغا مسلم کا بیان بالکل کذب وافتر امب اور اس کی کوئی حقیقت خبیں ہے۔ سم..... مولانا السید کل بادشاہ صاحب جادہ نشین اکوڑ فرماتے ہیں۔امام ایوضیڈ سم.... مولانا السید کل بادشاہ صاحب جادہ نشین اکوڑ فرماتے ہیں۔امام ایوضیڈ

و شن اسلام کا کام ہے۔ اس افتر اداور بہتان کا حوالہ پیغام شنے دوچ وں سے دیا ہے۔ ایک قرالبلال کا اور دوسرا مجالس الموششن کا دارالا شاعت شس آباد کی طرف سے لا تعداد خطوط اخبار فرکورہ کو کھیے شکے کرا لبلال سے کون سرا البلال مراد ہے ادر مجالس الموششن کس کی کتاب ہے۔ مجرجواب ندآیا۔ آخر تجدورا مورجہ امرفر دری ۱۹۲۸ء کورجھز ڈوٹس چیجا کیا بھر اس کا محتج عالی جواب ندآیا۔ بنی انظم دائشہ آئے گا۔ البلال سے متباور مودونا نا ابوالکام آزاد کا البلال ہے اور مجالس المؤشش ایک شعد کی کتاب ہے۔ واداللا شاہدے کی اطرف سے مواد تا آزاد کا البوا کار استراد کا اور اگر ادافرا اور اخراد کی المورا

ص ۱۳۸۶،۳۸۰ محق دیگها کر تصی سرمبارت کا کوئی بر دسمی آنین ملاً " (محد بنیر ۱۳۷۲) و ۱۹۴۸) مردانین ک خاربینا من نے بیافتر امثال کر کے مند جد قل فدم مع کات کار نکا کے سات ا۔....ا طلا تی

ا .....ا خلا تی قرآن پاک کاتیا ہے ہے کتم فیرسلموں سے معبودوں کو بھی برانہ کو سیم مرزائیوں نے جناب امام محتمی شان میں ایک نہائے ہی بری اشاعت کا ارتکاب کرسے بنااخلاق و ایوائی مکال

۲.....میاسی آئیجیسکی مسلمانوں می تنظیم اتحاد کی خرورت ہے۔ مخلف فیرسائل اور اہم اسور پر مجی اطمینان ابورا طامس سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ مجرم را انکول نے ایک ایسے شرکے کھٹالگ

بھی اعمینان اورا خلاص ہے ترحث کرنے کی خرورت ہے۔ حمر مرزائیں اے ایک ایسے المیشر کو ٹال کرنا 'سنجسے بھیا کہ جس سے کروڑ وں مسلمانوں کے دل ڈٹی ہوں اورا شتعال پیدا ہو۔ وہ گلص اور جافار مجاهدين جواسية خون سے محالا شيراور دوسرى عفرناك بيمبول پر تحفظ لمك كى خاطر قريانى كردب ين -سب كسب الم اعظم كم مقلدين الدياس كاكراثر يراا الروه مرادر فل ے كام ند ليتے \_ برج الس المؤمنين كا حوالدد كرشيعداور ي مسلمالوں ميں افتر اق اور انتشار پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئے ہے۔ یہ بہت ہی مخطر ناک حیال ہے۔ ٣....محافق

ایک اخیار کا بلادلیل اور بلاکی حوالد کے ایک خطرناک مضمون کا لقل کردیٹا اور پھرحوالہ مجى بالكل غلط اورجعونا وسروينا محافت كماظ ساكي قدموهن بالكل غلط اورودس اخبارات مے متعلق بیرائے قائم کرنے کا چیش خیمہ ہے کہ اخبارات فاط اور جھوٹے حوالہ جات کے ذریعہ خریں شائع کرتے رہے ہیں۔ یکی وجب کداس دکیکانہ عطے کے ظاف جس طرح مسلمان اخبادات درسائل نے صدائے احتیاج بلند کی ۔ای طرح میسائی رسالہ المسائدہ نے بھی اس کُفِفْل کر مصحافق معيار كاحق اواكيا ہے۔ بيركيف پيغام سلے نے اس مغمون كوشا كح كر كے ذہبي اورا ظاقى جرم كے ساتھ ساتھ محافت پر بدنما داغ لگایا ہے جس كا از الد برگز ندہو سكے گا۔ مسلمانوں كوعمو با اورحكومت كوخصوصاً إيسے فساد أنكيز اخبارات سے باخبرر بنا جائے۔

روڑ دں انسانوں کے پیٹیوا ہوگز رہے ہیں۔ آپ کا فقہ حنی اکثر بلا داسلامیہ میں ٹافند اور معبول ہے۔ حصوصاً بندوستان براتو مجتنے مسلمان بادشا موں نے حکومت کی وہ سب سے سب حفی بی تھے۔سلاطین اسلامیہ ش سے سلطان محود غرانوی فقد حق کے زیروست عالم تھے۔ان کی تعنیف یادگار کتاب التو ید آج می کتب خانوں میں موجود ہے۔ عالکیر کی یادگار فاوگ عالمکیری كئ جلدول ش موجود ب-سلطان فيروزشاه كى يادگارفيادى تتار خانيداس امركى وكيل ب سلاطین اسلام فقه خفی کے عال تعراور امام اعظم تی کواپنا امام اور مقتدا سیجھے تھے۔ ہرزمانہ میں المامها حب كامزار مرجع خلائق اورعقيدت كاوخواص وعوام رباب بشاه يلحوتى اورفظام الملك مزار برانوار بر حاضری سے مشرف ہوئے۔ الب ارسلال نے وہال ایک مدرسہ جار لی کرایا۔ ناصر الدين قاجارشاه ابران نيازمندانددر بارالي ضيفه برحاضر بوا-

امام صاحب كالمخضر سوائح حيات

اس كرائ تعمان والدصاحب كانام ثابت ہے۔فارى سل يس سے متعد ٥٠٠٠ه

بمقام كوف بيدا موئ - كافى محابد رسول التعلق سع طاقات كي اوران سروايت كي-اس ليّ آب كاتابعي بوناايك ايداد صف ب-جودوسرا المول من نبيس بهت بى زبردست عالم اور ا مام زرے ہیں۔ تقوی ش بھی آپ کی نظیر کم ملے گی۔ کی سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ منے کی نمازادا کی اورتمیں برس تک برابرایک رکعت ش<sup>ی</sup> قر آن ختم کرتے اور دن کوروز ہ رکھتے تھے۔ بہت ی زیادہ پر ہیز گارتھے۔ بھین ج کئے۔ آپ کیڑے کے بہت پڑے تا جرتھے۔ساری عمراشاعت دین اور تبلیغ ند بهب میس گزاری۔

۱۵۰ه شرار کمبینه ش انقال فرمایا جنازه کی نماز میں بچاس بزار آ دی شریک ہوئے اور بیں روز تک آپ کی قبر پر دعا مرتے رہے۔ ٣٩٥ ه يس سلطان محمد خوارزي نے آپ کی تجریرا یک بهت برد اگنیداوراس کے قریب ایک بردار رسه جاری کیا۔ جرزبان ش آپ کی سوائ حیات کنعی گئی ہیں۔ آپ کی وفات میں متعد دا تو ال ہیں۔ اکثر موزخین کی رائے بھی ہے کہ منعور خلیفہ نے آپ کوز ہردلوا کرمرواڈ الا اوراس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قضا کا عبدہ قبول ند كيا يحراصلى وجديد بيد كدام اعظم بهت بزي شجاع اورح كوت \_ آ ب في منصور كي خلافت كو نا جائز سجھ کرزیدین علی بن حسین کی تا ئیدفر مائی تھی۔اس لئے ابن مبیر ہ نے عہد ہ قضا کو بہانہ بنا کر آ بكور برداوا ديا-رحمة الله تعالىٰ رحمة واسعة! مسلمانوں کی خدمت

مسلمانوں کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ کم از کم اتناتو کریں کہ حکومت ہے "تحفظ نامور اكابر"كي نام سايك اليها قانون بنوائي كدجس كى روسيكى انسان كوبيطات اور ساجازت شہوکدوہ جودل میں آئے بالتحقیق کسی معزز برگزیدہ انسان کے بارے میں کہد ڈالے اور اس کی اشاعت ہے اپنی دکان کوفروغ وے کرمسلمانوں میں انتشار اور اختلاف بیدا کرے۔علائے کرام اورصوفیائے عظام کی خدمت میں ورخواست ہے کہ وہ ضروراس لمرف توجہ فرمائیں۔ بلکیاں تو بین آمیز اشاعت پرصدائے احتجاج بلند کر کے حکومت کو اس طرف متوجہ فرما <sup></sup> تیں اور دارالا شاعت جیسے واحت<sup>ب</sup>یلغی ادارہ کے ممبر کثرت سے بن کرغیروں کے حملوں کا دفاع کریں۔ یمی واٹھدادارہ ہے کہ جس نے تمام غیرمسلم اقوام کے جارحانہ ملوں کے وفاع میں اپنا

سب کچه شار کرنا ا بناشعار بنایا جواب۔ اس کا تقریباً سار الٹریچراردو، مجراتی ، آنگریزی زبانوں میں مقت شائع موتاب الله تعالى سبكاح عى وتاصر موروهو نعم الوكيل!

٧ رذى الحبه ١٤ ٣٠١ هـ ، قاضى محمد زابدالحسيني غفرله



بسم الله الرحمن الرحيم!

تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے ہے یہ بات بخولی واضح ہوجاتی ہے کدابتدائے آ فرینش ہی سے خدا و ند تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ہر زمانہ میں اسے بندوں کو بھیجا۔ جن کورسول پنجبررشی وغیرہ کے نامول سے یا دکیا جاتا ہے۔ ان یاک بندوں نے اپنے اینے اوقات ٹیں اپنے فرض کوادا کرنے میں ہرطرح کی تکالف کا سامنا کیا۔ دنیا کا کوئی گوشداییانہیں جہاں بیمقدی لوگ تشریف نه لائے ہوں۔خدا کا آخری اور کھمل قانون اس بات کا شاہد ہے کہ ہرقوم اور ہرستی میں خدا کے رسول آخریف لائے ۔ حضرت مجد دالف ٹانی " کا ارشاد ہے کہ اس سرز مین ہند میں بھی بعض انبیاء کیبیم السلام تشریف لائے اوران کی قبور کا پیہ بھی اہل کشف حضرات کو ہوسکتا ہے۔ مگر ان لا تعداد انبياء اورمبلغين حفرات كاعلم آج بهم كوكس قدر بان كالاياموا قانون آج كهال ب ان کی امت ان کی قوم آج کہاں گئی؟۔ بدوہ سوالات ہیں جن کا جواب مذتو تاریخ دے سکتی ہے اور نہ ہی واقعات بتلا سکتے ہیں۔ بدواضح حقیقت ہے کہ سرکش قوموں نے بعض کو بالکل تسلیم نہیں کیا۔ان برایک فروجعی ایمان ٹیس لایا۔ بعض برایک یا دوایمان لائے اور جن برکافی تعدادایمان لائی وہ اس نبی کے تشریف لے جانے برقوم ہی ختم ہوگئے۔ان کا قانو ن را عمل نیست وٹا بود ہو کررہ عمیا۔ اکثر کے تو نام ہی معلوم نیں رہے۔ ای دوران میں مصلح اعظم، نجات و مندہ کر نات، محمد رسول النُعَلِيَّةَ تشريفِ لائے۔ آپ کا اعلان نبوت واظمبار حکومت اس حال میں ، ، ، ، پ کمه آب كاينام ينف كر لئ احول كرحالات ناساز كار، ورائع بيفام رسا حدوم، نداخبارات ورسائل، ندريد يو،ند بواكي جهاز،ندموثر ان ناساز كارحالات من تمام لوكر ر كي طرف الله كاييفام بر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ خاص قوم، خاص ملک، خاص وقت، خاص حالات کے ماتحت نہیں جس ذات يرجس جكه جس وقت انسانيت صادق آسكي اى كوييغام پينيانے كاتھم ديا جاتا ہے۔اللہ کا مقدس اور محبوب رسول ممر جمت با عده کر افعتا ہے اور تمام دنیا کو خطاب کرتا ہے۔مصائب کے ز بردست طوفا نوں میں سر کو تھیلی برر کھ کر اللہ کا پیغام پہنچا تا ہے۔ چندی ایام میں عرب کے ہر طبقہ کے لوگ صلقہ بگوش اسلام ہوج تے ہیں۔ صرف خود مسلمان بی بیس ہوتے بلکدان کے ذہن میں ب

ات دائ كردى جاتى ب كتبارى زندگى كامتعداعظم كى بك يدد وكول تك ميرى طرف ي احكام پینیاؤراگرچهایک بی بهترپات بول ندمو."

الله كي لا كه لا كه رحمتين مول ان ياك روحول مرجنهوں نے اس بيغام كوا في زعر كى كا معمول بنايا \_وواكرتا جربن كردومر مرمما لك ميس محيحة بيزي تجارت كو باتحد ي شيجعوز المرون مجرتهارت کی تو شام کوهمیوں میں پھر کراللہ کا پیغام پہنچایا۔وہ اگر خریب الوطن مسافر رہے تب بھی ان کا مقصد یکی رہا۔انہوں نے ملک کے بادشاہوں کواللہ کا پیغام الی حالت میں ویا کہ ان کے 'خالف ان کی جان کوتیاہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ گران کی تجی تڑپ نے یادشاہوں کوان کاغلام بنایا۔ای پربس نہیں۔وہ سردار بھی ای پیغام کوستا کرئی بھکے ہوئے لوگوں کوراہ راست پر لانے میں کامیاب ہوگئے۔ یمی وہ جذبہ تھا جس کے زیراٹر محمد رسول الشکیفی نے بشیر ونذیر ہر دومفات مصوف موكرزندگى كے برلحدكواس ير ناركرديا ـ بلكه بروقت خوادا آب مى يزى س بزی عبادت میں مشغول ہوئے اپنے اصلی فرض تبلیخ کونہ چھوڑا۔ اگر آپ حج بیت اللہ جسی مقدی عبادت میں مشغول ہو کرخانہ خدا کا طواف فر مارے تھے اور کسی انسان نے خواہ وہ حورت عی ہواللہ كاحم يو جماتوياك ني اس عبادت كولمتوى كرك اس مورت كى طرف متوجه وكراس بيعام اليى كانيان لكار اكراتباع اسائيل عليه السلام عن جرات عشركى دى كرتے موسے كوئى بات يوسى كى فرأ ادهر توجر فرمائى \_ اكرمردول كوبيغام كينياف سفرمت فى توعورول كورموز ايمان ومكت بناني يس معروف موسى التيجه بدلك ب كرمرف ٢٣ سال كالليل مدت بي ايك لا كا كةريب قدى نفوس (محابكرام ) محبوب رب العالمين بوكرشالان عالم بن جاتے ياس اس كماتحدلازى طوريردى لاكومراني ميل يعيى زياده رقيدنم اقتدارة جاتاب كوياجهال روزانه دوس ترميل ملك فتح بواو بال باره آ دمي روزانه اسلام جيسي فحت سے مشرف بوكرو دسرول كومسلمان . ہنا اننا فرض یقین کر لیتے ہیں۔ نائیان رسول اعظم ﷺ کی جدوجید نے یہ کردکھایا کہ عرب کے سوا، افریقد، اندلس، ترکی، افغانستان، ایران، بندوستان، بلکه جادا، سافرا، چین تک اسلامی ندا ھا پیچی اور اللہ اکبر کی حقیق صدا ہے بحرو پر **گونج پڑے۔اس زمانہ کے حالات سنر کا اندازہ لگا** کر

افساف سے قرماد این کر بریکار ناسرا جازے کم ہے یا مجم اعجاز ہے؟ ان پاک نفوش کی جود جد نے سلطانو س کو کھی ولایت سے مرتبہ عالی پر فائز قرمادیا تھا۔ پدد مل کافی ٹیمیں کہ تی ہو تھیاتھ کی وفات کے بعد میں وحوات کا تا جدارات مرتبہ ولایت وعظمت پر میلوہ افروز ہوجاتا ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین مختیاد کا گیا کا وصال ہوتا ہے اور ان کی حسب وصیت اعلان کیا جاتا ہے کہ: "فراز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کھی تھرکی ششی او تجمیراو کی فوٹ ندموئی ہو۔"

آپ هشکل سے یقین کریں گے کہ اس کی نماز جنازہ حسب ومیت پڑھانے والانہ کوئی مولوی ہے، ندمتی ہے، ند چیر ہے، ندمید ہے، جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہ ہندوستان کی وسیح سلطنت کافر مازواسلطان مش الدین آخش ہے۔

خلاصہ پر کی گئے کے جان خار خلاص نے بڑے سے بڑے مرکز اقوام وادیان شریعی جاکر نی کا نام اور خدا کا کلمہ بلند کیا۔ غیروں نے نہایت ہی حسرت اور افسوں سے اس امر کا اظہار کیا کر: '' پروشم شیں جو تک کا مولد ہے۔ ون شی بائی فدیگر کے نام کی مونادی کی جاتی ہے۔ محر کمہ شیں جو محد کا مولد ہے آئی تک سی علیے السلام کے نام کی موادی ندہو تھی ''

است عروی کے بعد ایک دم القدات یا اور حالت بید ہوگئی کہ ان کی تقیمات کے بقول باز دو حالت بید ہوگئی کہ ان کی تقیمات کے کا دو کا در جو سی زبانی طور جان خاری بیقول: ''دو میسی قوم بحث کے اور کا کا دو کئی کرنے والے بنے ان بیش ہے ایک بھی شدر ہا ۔ گر جب انہوں نے مسلمانوں کا بینر و حنا کہ کہ برمسمی ان نے سیم ان کی بینر و منا کہ برمسمی میں فی ہے ہو را ان کو جو دکھن تھا وہاں بی کی گھر اس کا دو برای کا طرف نہ جانا (حق مارہ) برور میں گئیل کے اور جہال ان کا دجو دکھن تھا وہاں بی گئی گئے ۔ کہا بیام وہ کم کم نے اس کا دو برای کا میسی انسان کا دجو دکھن تھا وہاں بی گئی گئی او کہا او میں مرش قائم کردیا ۔ اعماد میں جب دہال کا شیمی سیار ایورٹ بینجا ہے کہ بیال وہ کس کر چھ، میان نوٹ انسان کی دو ایس کر چھ، میان کو دور میان قدم رکھنے کا میان نیس در برای کا شیمی میان کو دور انسان تیں وہ بھی الے خواد کہان کے دور میان قدم رکھنے کا میان خال دیکھنے۔''

لندن سے جواب ملا ہے۔ اتنی اطلاع کافی ہے۔ بس انسان جہاں کھیں آباد ہیں مشری کا دہاں کانچنا ضروری ہے۔

بی جذبہ تیخی جب ۱۸۸۱ء میں طامس کوریا میں صرف اس لیے قبل کراتا ہے کہ وہ ایک جذبہ تیخی جب ۱۸۸۱ء میں طامس کوریا میں صرف اس لیے قبل کراتا ہے کہ وہ ایک کا میٹی کا کھار اور ایک ہے جو بعد دستانی ایک موریا میں کا محتر سرائن کا محتر ساتیلی کام بیر رہا کہ ایس ۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۰ء سی برائل کہ محتر ساتیلی کام بیر رہا کہ شاک کا محتر ساتیلی کا محتر ساتیلی کا محتر ساتیلی کام بیر رہا کہ شاک کی اور اندوں کی قضیم کے لئے جالیس زبانوں میں انجر سے مورے حروف کی انجیل شاک کی اندون مشن نے ۱۹۹۵ء سے لئے جالیس زبانوں میں انجر سے موری کے دوری کی انجر کی اندون مشن نے ۱۹۹۵ء سے لئے راب سے اخدادہ سومشر یوں نے چین، افریقہ، بیر، کی اندون مشن نے ۱۹۹۵ء سے لئے راب سے اخدادہ سومشر یوں نے چین، افریقہ، بیر، کی اندون مشن نے ۱۹۹۵ء سے کار اب سے اخدادہ سومشر یوں نے چین، افریقہ، بیر، کی ماس کی کی کوروز میں انگرا سے کار اب سے اخدادہ سومشر یوں نے چین، افریقہ، بیر، کی ماس کی کار ابرائیل سی کار ابرائیلیستی کہتا ہے۔

مارے جہال کا مالک ہے اپن رب حارا مارا محجم حارا مارا عرب حارا

یہ جذبہ صرف مردوں تک می محدود تیں۔ بلکہ موروق کا کام مردوں ہے بھی نیادہ ہے۔ ای ہندوستان میں عیسائی موروق کی تیلیٹی پر نین ۱۹۲۸ء شیں ایک کرایہ کے مکان میں منتقد ہوئی۔ مگر صرف چیسال میں ۱۹۳۳ء میں ای بوئین کا سالانہ اجلاس دفی میں جالیس بڑار کی رقم ہے تیاد کردہ بلڈنگ میں زیر صدارت لیڈی ویلکڈن منتقد ہوئی جس میں امریکہ، الکلینڈ، آمٹریلیا کی نمائندہ موروق نے شرکت کی۔

درا کلیجه قعام کرینشے بیپزلد سادے کا سازا کس پر گرد ہاہے کس کا شکار کیا جارہاہے۔ اس موال کا جواب میسائیوں کے ترجمان اخویت، المائد و فیر ہاگی زیافی من لیس: سر الش تعسد اسلام ۱۸۹۳ میں شالی افریقہ شرمشن قائم ہوئی اور اب ہرودم انش اور الجریائے شاک طاقوں شریخیلی متابات کی ایک بی زئیرین ٹی۔ ان تمام میکیوں ش تعلیمی اور فمی شدیات کے ماتھ ساتھ بشارے اُٹیل کی یا تامدہ ہوتی ہے۔

ا..... عرب برحت تمام بدل دبا ہے۔

س..... حرب جس مستی کلیسا معرض وجود پش آ ربی ہے۔ برکن پش ایک انتظامیہ کلیسائی چماعت منظم کی جائے گی۔

المسسمقام كرتياني ب

،...... آ دام گاه ایواییب انساز گا ( ترک ) کے سیح امیدین بیرین ... اب ایما معلوم جوتا ہے کہ کال پاشا کی موت کے ساتھ ترک حکومت کی سابقہ یالیسی

من فرق آ گیا ہاوراب از سرفواسلام کی ترقی و بمبود پر زور دیا جانے لگاہے۔

...... چین شن ایک کروز مسلمانو لوکسی بنائے کے لئے مثن جاری بور ہاہے۔ است

سویڈن میں پیٹی لوگوں کے لئے ایک لاکھ کی اتعداد میں بائیل چیٹی زبان میں شائع موردی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عدمتان میں ساٹھ کروڈ دو پر پیسائی بنانے میں فرج کیا

جاتاہے۔

آ پ شکل سے بھین کریں مے گر پادری برکت اللہ کا بیان ہے کہ: ''اس احاط کے اعدا کی برائی قبرتی۔ جس پرا کید براگند تا اس قبر کے چرکردا ٹھڑ کراب داد کرے تھے۔ یہ محواییں بند کردی سکتیں اور ان میں خشت اور کھڑ کیاں وغیرہ لگادی سکتیں اور ان کمروں میں لا ہور بادر کو فرمٹری نے ۱۸۲۹ء میں رہائش اختیار کیا۔''

. پادری فرخ صاحب ۱۸۷۸ء می لاہور میں ایک گرجا گھر کے تغییر کی تو یک کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''بڑے شرم کی بات ہے کہ لاہور میں صرف دوی گرجا گھر ہوں اور دو مجکی ملمانوں کے مقبرے ہوں جواگریزوں کی عمادت کے داسطے درست کئے گئے ہوں۔'' (صلیب

> کے علمبردار) سر و ری

ایک شبر کا از الہ آپ کہ سکتے ہیں کہ برقوم دغیب کے نمائندوں کوئن ہے کہ دہ اپنے اپنے غیب ک مہلنچ کریں۔ اس میں میں ایول کا کونیا تھور ہے ادران کا رویڈ بلنچ کیوں قامل کرفٹ؟۔

میں ضروران کا قائل ہوں کہ ہرایک فد جب کوان کی اشاعت کا موقع ویا جائے۔ یہ
اسلام کی وسعت نظر تھی کہ زماند رسول الشکھنٹا ہے لے کر اسلای عروج کے آخری دور تک
عیمائیت کوفروغ رہا۔ اگر آپ خورے واقعات کا اندازہ لگا کیں گے تو بھین کر لیس مے کہ
ہدوستان جیسے بے نظیر ملک پر عیسائیوں کی حکومت مسلمانوں کی اطابی وسعت کا شمرہ ہے۔
ہیرکہ عیسائی قوم اسپے فد بب کی اشاعت میں کرتی ۔ بلکہ دوائ کے در پردور کر فوددارقرم کوئن
کرکے اچی سلطنت قائم کرتا ہا ہتی ہے۔ جس سے اس کی منڈیاں اور کارخانے قائم ہوکر سرمایہ
داری دوروں پر ہو۔

مرولیم جانس ہیک نے ۱۹۲۵ء ش پارلینٹ کے سامنے تقریم کرتے ہوئے کہا: "ہارے سیحی مشری اپنے مبلوں ش کہا کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان اس کے فتح کیا ہے کہ ہندوستانیوں کے مرتبہ ش برتی ہو۔ یہ واقئ تھن دموکہ کی تی ہے ہم نے ہندوستان اس لئے فتح کیا ہے کہ برطانیے کے ال واسباب کے فروخت کے لئے ایک منڈی ہاتھ آئے۔"

بك بادرى ما حيان جهال تشريف في كان اخلاق، عادات كو بكا ذكر قومول كوتباه كرويا في مرار بتعان فين كابيان ب كرد "كيا كوفي فنس كيد بكرا بحك مركس كد دلى قوم ي پہلے ہمارے بحری تاجروں اور ہمارے پادر یوں کا سابہ پڑا ہے۔ اس میس کی قوم کوہم نے تغیف بے ترین بادی فائد کو بھی پہنچا ہے۔ ہمارے بحری تاجروں نے قو دہاں پی گرشراب فوری اور بیار یوں کر آراب فوری اور بیار یوں کی آرفرا کو بہنچا دی کہ افراط پہنچا دی۔ یا در بیاں نے تو پھن کر ان عادات کو ایسا بدل ویا دوران کو ایسی مفاق کہ تعلیم دی ہے۔ جس کا انجام ہمیشران کی جائداں میں مار بھی کا کی میں تقریم کی ہے کہ:

"مارا کھیدا ایک راہنما محافظ کی بجائے ایک ڈکٹیٹر رہا ہے۔ ایک طرف بیر مجت کا چنام دیتا ہے۔
"مارا کھیدا ایک راہنما محافظ کی بجائے ایک ڈکٹیٹر رہا ہے۔ ایک طرف بیر مجت کا چنام دیتا ہے۔
میس سے شہیدا دور کی بیدا ہوں۔ دومری طرف کو ارجانا ہے۔ انسانی روٹ کو فقام بنانے کے لئے
میس نے دشید بیگ کی تر غیب دی ہے اور انجانی کارائیا لاکن میں۔ مختلف العقیدہ لوگوں پر خونی مظام کے ہیں۔ ارتباد کہ کے ان برائی معالم کے ہیں۔ ارتباد کے بہائے انسانوں کو جایا ہے اور انسانی غلامی کو دور کرنے کی شدید مظاف کا دور کرنے کی شدید کا جائے۔

مظام سے ہیں۔ ارمداد سے بہا ہے السانوں نوجایا ہے اور السانا علانا کو دور کرنے ک سدید خالفت کی ہے۔'' ال مختصر جوالہ جات پر قور کرنے ہے معلوم ہوگیا کہ بیسائی لوگ جو تیلنی کر تے ہیں اس میں وہ ہرگز اس فیرب کی اشاعت ٹیس کرتے بلکدان کا مقصد وجدا پی محلی منٹر یوں کو فروغ دینا اور گھرا پی قوی سلطنت کا قیام کرنا ہے۔ ہندوستان جی کا تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی ہاگ دور سنجالے نیس پادر ایل کا کافی حصد رہا ہے اور اس تمام نزلہ کا شکار مسلمان قوم ہی ہوئی۔ مسلمانوں نے ذہب کو صاف کرنے کی متی گئی۔ گراس کا علاق ہو جس علان صرف بی ہے کہ ہر ایک مسلمان میٹ بین جائے۔ دو، جس رنگ میں ہوجس ڈیل پر ہوجس پوزیشن میں ہوا۔ مسلمانوں نے دیسے میں کا دور کی جائے ہیں۔ بیاد کا کا ہورہ کی ہے۔۔ پوزیشن میں ہوا۔ مسلمانوں نے دیسے کے گفتہ اور کی جربی کے بات کا دادہ جاگا ہوں ہی ہے۔۔۔۔

۔ آج مسلمان فواب ففلت میں ای جذبہ لی کے گفتدان سے سب پر بادی اور جات ہوری ہے۔ محرسلمان فواب ففلت میں مدہوثی ہے اورا سے احساس تک ٹیس کر کیا ہور ہا ہے اوراس کا انتظام کیا جانا شروری ہے۔

> واے ٹاکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا

ايك زبردست مغالطه

ادهرمسلمانوں کی تباہی کا بیعالم ہے اور مرز اغلام احدقادیا فی نے ایک بجیب حیال سے ملانون كوزياده مد موش كركان كى رائى سى بيدارى كوجى فاكرديا \_الرجي الله كى مهر بانى س كى جماعت يافرونے عذبة بلغ كا اظهار بھى كياتويدواحد ميكيدارتيكينى مثن كانام كرسام آمية اورسيد هيساد هيمسلمانول كويه كهركرة الوكرلياكه يورب ش تبليغ بم نے كى - يهال بم کرے ہیں ۔ کسرصلیب،عیمائیت کی فکست میج موعود کا نام ہے۔ جوہم نے ادا کردیا۔ مگریم زبردست مغالط ہے جس ہے مسلمانوں کو اور بھی غفلت میں ڈالا جاتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی ئے ووقتم کے لوگ ہیں۔ایک تو وہ جواسے نبی مانتے ہیں۔ان کو آج تک کوئی معتدبتر لیفی کام ہی کا میابی طا ہرطور پڑتیں ۔اس ہماعت کا کام ہے بھش سرکار برطانیہ کی توشنودی۔ چنانچیہ مولو ی مُوعِلَ امْير أَنْجِمَن اُحِد بِيكا بيان ہے كہ: ' ليكن جماعت قاديان كى توجداور كامول كى طرف لگ گئے۔ اس لئے باوجوداس اعلان کے کہ ہم ایک ماہ میں ایک پارہ نکالا کریں گے۔ بیس سال تک بھی ایک انگریزی ترجمه پورانه ہوا۔ پر کیوں۔اس لئے کہ جماعت کی توجہ اس طرف شدری اور جماعت کو اس سیای شغل میں لگادیا گیا کہ کا گرلیس کی مخالفت کرے گورشنٹ میں ہر دلعزیزی حاصل کی جائے اور پراعتر افسرال گزشتہ میاں محمود احد کر چکے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں رو بے کا تگریس کی (پيغام ملح •اذي الحبه ١٩٥٥ ه) أ مخالفت ميں صرف كئے۔'' دوسری جماعت جو مرزا قادیانی کومجدد مانتی ہےان کا پروپیگنڈہ حدے زیادہ ہے کہ

ورمری جماعت جوم زا 10 دیائی کوجود مائی ہے ان کا پرد پیکنڈہ معد سے زیادہ ہے کہ
پر پیش تبنغ کے وی واصد کھیلیدار ہیں۔ دیگر مما لک شما اسلام ان ہی کی بدوات چیا اگر واقعات
اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ لیک جرمن توسلم مصطفیٰ صاحب کا خط برلن سے آیا تھا جو ۱۹۳۳ء کے
اخبارات شمی چھپا تھا۔ اس شما انہوں نے اس اسرکو دکل طابت کیا ہے کر مرف و متاویز پر و چھل
کرائے جاتے ہیں۔ ضروری ٹیک کہ وود حظ کنندہ اپنے سابق غیب سے بیلیمدہ ہو مصوف نے
کافی اعظمہ و اض کیا تھا کہ بران اورائی الک شریع کہلے کی فرجیت کیا ہے اورائی کا مقصد
صحول زر ہے۔ ای طرح می لگنی فیا ہو ہے امار مالد کی شریع کیا ہے۔ اورائی کا مقصد
صور ان رہے۔ ای طرح می لگنی فیا ہو ہے کہ می کا کسی ترکی کی مساملہ تا ویا نیوں نے چھیا ہے۔
اس از کو قاش فر بایا ہے۔ یہ بالگن فیا ہو ہے کہ کے جم کما لک میں اسلام تا ویا نیوں نے چھیا ہے۔
اماری اعتبار عاصل جائے والے کا تھا۔ ہے کہ دیگر مما لک میں اسلام تا ویا نیوں لے تھیا ہے۔
اور می اسرائی اعتبار عاصل کا صال جائے والے کا تھا۔ سے دیول انتھے تھیا۔
اور می ابرائر کے زماندی میں بین کی تھا۔ سید یورپ شخط طید میں ایوا برانسانسان کا دیا نیوں کے انتہا۔

گاہ اس امرکا واقع آور بین دلیل ہے کہ پیرپ میں اسلام ای وقت کیل چکا قیا۔ آسٹریا، بیسینیا، ہرزیگر دیا میں مسلمان کافی اقداد میں موجود ہیں اوران اطراف کے جملہ سلمان ختی آمکہ بہب اور عقابد الل سنت والجماعت ہیں۔ روی سمائیریا وغیرہ میں پائچ گروز فتی سلمان المیانید، بلغارید، پیائی گروز احزاف اورطرایلس، ٹیونس جنولی افریقہ میں حقی سلمان ہیں۔ مثلی ہمائی ہیں پائچ گروز نے زیادہ مختی سلمان ہیں۔ پائچ گروز نے زیادہ مختی سلمان ہیں۔ کما میما لک قو کے ذہبی ہوشوا کا سے زیون کی تعداد تشریباً میں موتک تیج بھی سیمی ۔ بلکی ٹیس

ان مما لک بھی ۱۹۳۳ء علی حاجیوں کی تعداد تقریباً ٹین سونک پی بھی تھی جھی گئی۔ بھی ٹیس بلک مما لک فیر کے مذہبی بیشوادی نے پوری پوری حلم آ ورطاقتوں کا مثنا باہر کیا۔ الجوائر میں ایک درویش عالم ایسر میرعمبدالقادد ۱۸۰۸ء ۱۸۸۳ء گزرے جیں۔ انہوں نے چودو سال میک فرائسیں مظالم کواچی قوت اورطاقت سے روے رکھا۔ طاخستان عمل مشائخ انتشند بیروی کے مقابلہ عمل میدان علی آئے۔ ان کا قائد عائدی مجھے میروا۔ ان کے جانشین ۲۵ برس تک روسیون سے

مقابلہ جاری رکھا۔ (عاضرالعالم اسلامی)

اتی ہندوستان میں دی کردوسملیان خواہد اجیریؒ اور مجد دالف ٹائٹ کی تبلینی کوششوں کا
تبجیہ ہیں۔ عمر کیا تک نے اپنے نام کی جماعت بنا کر اسلام کے نام پر دیناوی دجاہت اور زر چندہ
حاصل کیا۔ اس وقت بھی مشائخ اسلام کی کوششوں سے ہزاروں لوگ حافظہ بھڑ اسلام ہور ب
ہیں۔ خواہد خلام سن کروڈ دی قد ترس رہ نے تقریباً یا نصد تکھول کوسلسلان کیا جن میں سے اکثر عالم
فاضل صوفی۔ سیا لکوٹ کے ایک صاحب علم گرفتہ صاحب کا ترجمہ کرد سے ہیں۔ کئی رسائل لکھ کر
کافی تعداد میں سکھوں کے سیاس کیا۔

علیٰ ہذالقیاس احمد ایوں کا بیا شیازی دوگری ہے کہ اُنہوں نے انگریزی اور دوسری چند زباقول میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کر دیا۔ اس لئے ان کے بجد دکو مانا ضروری ہے۔ مگر یہ بات بھی حقیقت سے دور ہے۔ اجمدیوں سے پہلے بھی گئی زبانوں میں قرآن شریف کے تراجم شائع

ہو چکے ہیں۔ ذیل ش ان کی مختم فہر ست درن ہے: زیان تعدادتر ایم انگریزی کا چینی م جرشی ۱۳ فاری ۲

#### **M.**4

| ۵ | بنگانی  | ۸ | اثلی   |
|---|---------|---|--------|
| ٣ | سمجراتی | 4 | فرنج   |
| ۳ | پنجابی  | ۲ | الحين  |
| r | ہندی    | ۵ | بالينذ |

(بربان ماه فروری ۱۹۴۰ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کا بید دعویٰ تھا کہ وہ عیدمائیت کو اسلام کی طرف لانے کے لئے معبوث ہوا۔ اس نے کہاہے کہ <sub>ہ</sub>ے

> چوں مرا نورے ہے قوم سیحی وادہ اند مصلحت را این مریم نام من بنہادہ اند

سی کردا تھا۔ اس کی تکذیب کررہے ہیں۔ اس نور کا لازی تقییرتو بیدونا چاہئے تھا کہ مگر دا تھات اس کی تکذیب کررہے ہیں۔ اس نور کا لازی تقید تو بیدونا چاہئے تھا کہ اسلام کی زیاد در ترقی ہوتی ادر عیسانی کا فی اقعداد شر مسلمان ہوتے ۔گریباں مطالمہ برتکس ہے۔

یاده ترقی جونی اورعیسیانی کافی قندادیش مسلمان جو تے یکر بیبال معامله برطس ہے۔ پیغام مسلم امارچ ۱۹۲۸ می اشاعت میس قسطرانه ہے۔" جمیسائیت دان بدان ترقی کر دی ہے۔" خود گرواسیور کی عیسائی آیا ذی کی ریورٹ ما حقد کر کے معلوم کرکس کہ عیسائیت کو

فروغ مواما شكست:

| t/***  | e1 <b>/</b> 141 |
|--------|-----------------|
| ۳۳۷۱   | 19+1            |
| reman  | ا1911ء          |
| rtart  | ا۱۹۲۱م          |
| merne. | ۱۹۳۱            |

(محريه ياكث بكص٥٣٣)

عربيريا تت بك ن ( المائده ) ( المائده )

اس ونت صوبه پنجاب میں پانچ لا کھے زائد عیسائی ہیں۔ مراحمہ کی احقیقت

مرزاغلام احمد کی حقیقت بید جماعت جسمش کی تعلیم دے رہی ہے جس کی اشاعت کردہی ہے وہ وراسن

-0000-00

اسلاقی تعلق کی بغایر برگزشیں۔ بلکہ دہ خودا کیے مستقل دین اور غد ب کی بغیاد رکھ دہ میں۔سادہ لور مسلمان سے کہ دیا کرتے ہیں کہ اشتراک کلمہ کی وجہ وہ دور کم ایک ہیں۔مرز افی لا المدالا الله مجمد مول الله کی تیلنج کرتے ہیں۔ محراس کا ابتالی اور خلاصہ جواب یہ ہے کہ:

منم مجم واحمر که مجتبی باشد

اس معرد کی تشریح ان قادیانی کی زبانی من کس مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ: ''مستعمد رسول اللّه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم اس وتی الجی ش بمرانام محمد کھا گیا اور مول بھی''

"د محمد اوراحمد من موكريس رسول بحي مول اورني بحي مول ـ"

"ای فاظ سے میرانام کھ اور اجمہ ہوا۔ پس نبدت اور رسمالت کی دومرے کے پاس خیر آئی۔ مجمد کی چیز جمد کے پاس ہی رہی۔" (آیک تلفی کا الدار ترائن ۱۸ سی ۱۸۰۷ دارلاس) یکی وجہ ہے کہ مرزائی قوم مسلمانوں کا شکار کر رہی ہے۔ اگر اس کی تلیخ اسمانی تھی تو مسلمانوں کو قادیائی کرنے کا کیا مطلب قیا۔ ۱۹۲۵ء شیں قادیائی ہونے والوں کی تعداد کا مواز نہ کرنے فیصلہ کرلیس کہ کون ہی قوم کو شکار کیا گیا۔

مسلمان ۲۲۹۰ بیسانی ۱۸ (افضل ۱۲۹۵) اب تو واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ مسلمانوں کو دیگر اقوام خصوصاً عیسائیت کے شکارے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ شرورت اس امری ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے ادشاد کی قتیل کریں اوران کے اسوء حشہ پڑگل بیرا ہوکران بات پڑل کریں کہ ہرمسلمان میں نم بن جائے۔ محموز ابد

> ۳۰ رمضان شریف ۱۳۷۵ ه ۱۹۳۰ ماکت ۱۹۳۲ء ۱۹۳۲ مضان شریف ۱۹۳۲ میزین



### بسم الله الرحمن الرحيم! ميش لفظ

صامونان کے میں اور جد سر مطیعات مے بولد رون ہے۔

ارباب جم وکر کو باخسوص ان اہم کو انف و سائل کی طرف توجہ دان ان کو باخسوم اور ملک کے

ارباب جم وکر کو باخسوص ان اہم کو انف و سائل کی طرف توجہ دانی جائے۔ میں کا ذکر فاضل ن جم

صاحبان نے اس رپورٹ بھی نہایت ہی فاضلاندا تھاڑے کیا ہے۔ رپورٹ کے مندرجات کے

متحاق چر سے لکھے گوگوں میں تھی گو وہ ہماں کا بہت کچھا کچھا دُخطر آربا ہے۔ اس کی وج سے کہ

بہت کم تو گوئی نے اس رپورٹ کو اس توجہ کے ساتھ پڑھا جس کی وہ شخص تھی۔ اس تجرویا تعدید کو

مبد تحریم میں لانے کا ایک مقصد یہ تھی ہے کہ اس وہ بی امجھا کو دور کرنے کی سی کی جائے جو

رپورٹ کے متعالی عامت المناس میں تی تیڈیں ہے۔ نظار

المراگست ١٩٥٩ء بمرتضى احمد خان ميكش

عدالت تحقیقات فسادات پنجاب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ پرتیمرہ ایک فخیم اورمتنوع دستاویز

" ملاحث می است می است بناب (۱۹۵۳ء) کی رپورٹ جو ایک طفینم کرا ہے گئی میں شائع ہوئی ہے۔ اس ہی می کی مانٹر ہے جس کے مختلف اعضاء کو چھوا عرصوں نے اپنے ہا تھوں ہے شولا اور اپنی حس لاسسہ کی مدت ہاتھی کے متعلق ہر ایک نے اپنا بعد اجدا تضعوص تصورہ قائم کرلیا۔ ایک نے کہا، ہاتھی اپنے آتی اپنے ہاتھی کا ستون، دومرالالا ایک بہت بڑا چھائی، تیسرے

نے کہا موٹا سا اڑ دھا، چوتھ نے کہا کہ ہاتھ مجرکی موٹی ری، یانچویں نے کہا نا ہموار ساچہوترہ، مع نے ارشاد فرمایا و وتو ایک و بواری تھی اور بس۔اس رپورٹ نے بعیند اس شم کی کیفیت عامت الناس میں بیدا کررکھی ہے اور ہرمخص اپنی مجھ کے مطابق اس کے متعلق اپنا خیال اور تصور قائم کرچکا ہیاکررہاہے۔ عدالت تحقیقات محض فساوات کی ذمدداری کاسراغ لگانے اور فسادات کے سلسلے میں **حکومت پنجاب کے اختیار کردہ ذرائع کاملنی یا ناملنی ہونامعلوم کرنے کے لئے معرض وجود میں** لائی تی تھی کین اس کا دائر ہ کار بندری وسیع تر ہوتا چلا کیا اور اس عدالت نے فسادات کے امباب وطل كي كنة تك وينيخ كي كوشش مين ايساعلى اورعملي كوائف كا جائزه بهي لينا حابا جواس **عدالت کے بجائے اگر کسی علمی بحث ومناظرہ کی مجلس میں پیش کئے جائے تو مضیرتر نتائج حاصل** 

عدالت کن نتائج پر پینچی

. حکومت کی کوتا ہی اہم امور تنقیح پر عدالت اس نتیج پر پینی کہ پنجاب کی حکومت (میاں متازمحمہ خان

دولماندی مسلم لیگی وزارت) نے فسادات کاسد باب کرنے یاان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے وملنی نہ تنے۔ بلکہ حکومت قانون ملکی کے احتر ام کو قائم رکھنے اورامن وآ سمین کی حفاظت کرنے کے فرض کی کما حقد بجا آوری سے قاصر رہی۔

# فسادات کی ذمه داری

كع جائحة تھے۔

دوسرے امرتنقیح لینی فسادات کی ذمدداری کے بارے میں عدالت کی تغیش کا نتیجہ میہ

ب كد بنكامة رائى اورخلل امن كاس حام ش مارش لاء ك حكام كرمواباتى سب عظم بير-عدالت نے فسادات کی کیفیت پیدا کرنے کی ذمدداری بدرجدالا انجلس احرار اورز عمائے احرار پر عائد کی ہے۔جنہوں نے ایک نہ ہمی سوال کو عامتدالناس میں ہردل عزیزی حاصل کرنے کا ذریعہ

بنایا اور قادیا نبوں کے مقابلے میں ان سے شدیدتر جار حان طرز عمل اختیار کیا۔

۲....قاد ما نی

قادیانیوں کے بارے میں عدالت تحقیقات اس بنتیج پر کینجی کدان کے معتقدات مسلمانوں کے معتقدات سے متفارت ہونے معتقدات سے متفار ہیں اور سلمانوں کے لئے ان کا طرز مگل ، ان کی جارحانہ بنائی اور ان کے عزام برزائیر اللہ بی اور ان کے عزام برزائیر اللہ بی محبود بچو بدری ظفر اللہ خان اور مرزائی سرکاری افسروں نے منافرت کے اس جذب کو تی دی جو سلمانوں میں مرزائیر ل کے متحقق پہلے ہی ہے بدرجہ اتم موجود تھا۔ عدالت نے قادیا نحف کا دیا خدال کے متحقق پہلے ہی ہے بدرجہ اتم موجود تھا۔ عدالت نے قادیا نحف کی کو ایک محلوم سے برائی ہم کا اور است ذمیداری کا مورد شخبرایا۔

حکوم سے بینجانہ اور مدال بودال ا

مساوات فی بردواست د میدادی سے بری از ایا ہے۔ حکومت پنجا ہے اور میال دولتا شہ عدالت نے حکومت بنجاب، بالضوش بنجاب سے دوزیراعلیٰ میاں ممتاز محد خان دولتا نہ کوف دارت کی ذروادی میں اس بناء پرشر یک گروانا کداس حکومت نے احراد کی الی مرگرمیول کو

کوفیادات کی قدمدادی شدانس بنام پرشریک کردانا کداس هومت نے احراد کی ایک سر کرمیول کو رو سے شرح شم پوشی اور رعایت سے کام لیا جو قانون کی زداور گرفت شری آسکی تیس اور پیکسیش ہردامور پر بیننے کی خاطر قانون و آسمین کا احترام قائم رکھنے کے معالمے شرکوتا بن اور خفلت سے کام لیا اور ایسے اخبارات کو مالی امداد دی۔ جو اگر کیکر پیک ریلیٹٹرز کے ایما پرتح کیک کو خاص رق پر ڈالے کے کے مضاح من شاکع کرتے تھے۔

ڈالئے کے لئے مضاجن شالع کرتے ہیں۔ مرکز می حکومت اورخواجیہ ناظم الدین عدالت نے خواجہ ناظم الدین وزیرانظم پاکستان کی مرکز می حکومت کواس وجہ ہے

فسادات کا فر مددار قرار دیا که اس نے چو بدری نظر اللہ فان کوچھنی یا بر کے مکوں کی چیمگوئیوں کے خون سے وزارت سے برطرف ندکیا اور مسلمانوں کے مطالبات کومستو دکر کے بیجان عموی کو ترق دی۔ حزید برآس مدالت نے تعلیمات اسلامیہ کے مرکا دی بود ڈوجھی فرمددادی کا شریک عمر ایا۔ کرونکہ اس بود ؤ کے ادکان بھی مجلس عمل کے اقد امات سے شفق تھے۔

یونگهاس بورڈ کےا مجلس عمل

عدالت کی رائے میں آل مسلم پارٹیز کونیٹن کی مجلس عمل اورعلائے دین کی وہ انجمنیں جنہوں نے مجلس عمل کی ساخت میں حصہ لیا اس بناء پر ضادات کی ذمہ داری میں شریک میں کرکیٹل عمل سے بنہ بات منوانے اوراپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے راست القدام کا فیصلہ کیا۔

جماعت اسلامی

مجل عمل کوجن دینی انجمنوں نے تشکیل کیا تھا ان میں سے جماعت اسلامی نے عدالت تحقیقات کے سامنے اپنا کیس اس شکل میں پیٹی کیا تھا کہ جماعت اسلامی کو مجلس عمل کے فيعله " راست اقدام" سے اتفاق مدتھا اورمجلس فيكوركا بيفيعلية كينداى شتھا۔ البذا فسادات كى وسد داری سے جماعت اسلامی کا دائمن یاک ہے اور وہ لوگ فسادات کی ذ مدداری میں شریک ہیں۔ جنبول نےراست اقدام کافیصلہ کیا۔

جماعت اسلامی نے اپنے آپ کوہری الذمہ ٹابت کرنے کے لئے شہادتیں پیش کیس اوران کے دیک نے راست اقد ام اور فسادات کی ذمدداری کا او جی کماس کم ارکان پر ڈالنے کے لئے بہت کچھ زور استدلال صرف کیا۔لین عدالت فحققات نے جملہ بیانات کی جرح وتعديل كركاس نقطه برحسب ذيل فيصله ويا-

ا..... جماعت اسلام مجلس عمل پنجاب كاعضو حقى-

...... پیجاعت اس مجلس عمل کاایک عضو بھی تھی۔ جے آل پاکستان مسلم پار ثیز کونش نے بر یا کیا اور جس نے ۸ار جنوری ۱۹۵۳ء کو بمقام کراچی" راست اقدام" کی قرار داد منظور کی۔

س.... موادنا سلطان احد نے جو مجلس عمل کے اجلاس کرا چی مورخد ۲۹ رفروری میں حاضر تھے پہل عمل کی سرگرمیوں ہے بے بعلقی کا اظہار نہیں کیا اور یہ پروگرام کہ گور زجز ل اور وزیاعظم کے دولت کدول کی طرف رضا کار بھیے جائیں۔اس کی موجود گی بیں اوراس کی طرف ہے کسی مسم کے احتیاج کے بغیر طے ہوا تھا۔

سم..... جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی ٹمائندہ مجلس عمل کے اجلاسوں میں بمقام

لا ہوروکرا چی شامل ہوتا رہا۔

۵..... ان تاری مع لی کرجس دن که راست اقدام کی قرار داد منظور بوئی اس وقت تک جب کرفسادات اپنے عروج پر تھے۔ جماعت اسلامی نے کوئی پیک اعلان اس مضمون کا نہیں دیا کہ راست اقدام ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ادروہ ان سرگرمیوں سے جومجلس عمل کے طبے كرده يروگرام كوچلانے كے لئے كى جارہى ہيں۔اپ آپكوالگ كرتى ہے۔ ۲ سس مولانا مودودی نے ۵ رمارچ کو گورشٹ باؤس میں تقریر کرتے ہوئے ہے

کہا کہ عامت الناس اور حکومت کے درمیان مول وار جاری ہے اور جب تک حکومت طاقت کا استعمال ترک کر کے عوام کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت پرآ مادہ نیمیں ہوتی۔ اس کی ایپل شائع کرنے کا کوئی موقد نیمیں۔

ے..... جماعت اسلامی نے ۵ رمارچ کی قرار دادیش انجی خیالات و آراه کا ظہار کیا جومود دودی صاحب نے ای دن گورمنٹ ہاؤس میں ظاہر کئے تھے۔

(ر پورٹ انگریز می ۲۵۳)

مسلم ملیگ عدالت کے خیال میں مسلم لیگ اس لئے ذمد دار ہے کداس کی صوبائی کونس نے اسی قرار داد دعقور کی ۔ جس میں قادیا ندول کومسلمانوں ہے جداگانہ عقائد کر کھنے والا گروہ قرار دیا ادر مسلم لیگ کے ایعنی لیڈروں اور کارکوں نے تحفظ تم خوت اور داست اقدام کی آخر یک میں گافت ندگ ۔ مجلی عمل کا ماتھ دیا اور دومر کے لیڈروں اور کارکوں نے راست اقدام کی آخر کیک کی گافت ندگ ۔ مجلی محمل کیا ہے نہ عقد دیا ی نظام کی حقیقت میں دان مسائل پر بینگ کی تی دہشانی ندگ ۔ مجلی محمل لیا ہے۔

پس مل کے مطالبات فسادات کی فسددادی کے بارے میں عدالت تحقیقات کے فاضل نج صاحبان جن نمائج پر پنچے ہیں۔ ان سے متر گھ ہے کہ آگراس فسدداری کی مزاموت تجویز کی جائے قوا حرار کے زمائو قادیاتی کے لیڈردن اور قادیاتی مرکاری اخروں کو۔ علائے اسلام کی ایک کیٹر جماعت کو خواجہ ناظم الدین اوران کی کا بینے کے جملہ ارکان کو تعلیمات اسلام پر کے مرکاری ہوڈ کے مجروں کو میاں متاز بھرخان دولاً شاور مسلم لیگ کے رہنما قول کو تقد دار پر لگا و بنا ضروری ہوجا تا ہے۔ لیکن اس کے بادجود فاضل نتج صاحبان کے ادشاد کے مطابق مطالبات کا پیدیشن فساد کا مرکزی نقط پھرتھی زند ورہتا ہے۔ اگر اس بچے کی پردرش کر کے اس سے کام لینے کے لئے کوئی طالع آز ما گرود کھڑ ابو جائے تو ملک میں مجرای شم کی کیفیات پیدا ہوئتی ہیں۔ جو مارچ ۱۹۵۳ء کے اواکل

میں لا جوراور پیغاب کے دوسرے مقامات پر دیمینے میں آئیں۔ رپورٹ میں فاضل نج صاحبان نے احرار کی غدمت کرنے میں پوراز دوقلم صرف کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ایک دینی موضوع کو دیمیوی مقصد کی خدمت پر لگا کر اس کا استخفاف کیا اور اینی داتی افراض کی خاطر عامت الناس کے ذاہمی جذبات سے ناجائز فائدہ افعالیا۔

(ر پورٹ انگریزی ص ۲۵۹)

لین جہاں کے موضوع فعاد کے دیل ہونے کا تعلق ہے عدالت کو اس کی تحت، اہمیت اور موجود کی سے الکارٹیس۔ مکد عدالت نے پوری وضاحت کے ساتھ میان کر دیا ہے کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان غذہی مثیت ہے اہم بنیادی اختلاقات دو داقل ہی سے موجود تھے اور موجود ہیں۔ اس سلمیٹے ہیں جس قدر نظام مجلس کمل کی طرف سے عدالت کے سامنے چیل کئے محملے عدالت نے اپنی رپونٹ ہیں اس سب کا ذکر کر دیا ہے اور ان کی محت کو تسلم کر لیا ہے۔ اس سلم میں تنظیمات حسب ذیل ہیں۔

## مسلمانوں اور قادیا نیوں کے بنیا دی نی<sup>ج</sup>ی اختلافات رف میں ک

احدی، قاد یا نی یامرزائی کرار کردن

مرکاری کا فذات اور پولیس کی رپورٹوں پس اس کیفیت کو جوفسادات معلومہ پر مٹنا ہوئی "اجراراجری اختااف" کی اصلاح سے تجیمر کیا جاتا تھا اور قادیائی اینے آپ کواجری اور مسلمانوں کو فیراجری کلفتے کے عادی تھے کیل طل اوراس کی حلیف جناعتوں کی طوف سے ان الفاظ ور آکیب کے استثمال پر اعتراضات وارد کئے گئے ۔ جن کی صحت کو عدالت نے بھی حشایہ مرزا ظام اجمد قادیائی پر ایمان میس رکھتا ان لوگوں ہے جواس کرایی مار کئے ہم ترکر نے کے اس افظام اجمد قادیائی پر ایمان میس رکھتا ان لوگوں ہے جواس کرایی مار کئے ہم ترکر اضام اجمد کے بی اس افظام اجمد کان کی سے دوراجہ یوں کی قادیائی جماعت کے لئے جو مرزا ظام اجمد کے بی ہونے پر ایمان رکھتی ہے ۔ "اجمدی" قادیائی یا" مرزائی" کی اصطلاح استعال کریں۔"

ی میں (ر بورث انگریز ی س۹)

# مرزاغلام احمركا دعوى نبوت

مرز اغلام احمد کے دعویٰ نبوت کے سلسلے میں فاضل جج صاحبان نے مسلمانوں اور قادیاندں کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ ''اگرچہ مرزاغلام احمد نے شروع شروع میں لوگوں کے ماشنے اپنا ہاتھ اس ہوایت کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے قبول کر لیں۔ تاہم بیروال محقیق طلب ہے کہ آیا اس نے اپنی وی کے متعلق وی نبوت کے درہے کا دعویٰ کیا تھا یا ٹبیں۔جس پر ایمان لانے سے کوتا ہی بعض روحانی اور اخروی نتائج کی حامل ہے۔ احدیوں نے اور ان کے موجودہ امام نے احتیاط کوشانہ غور وککر کے بعد مارے سامنے بدیوزیش اختیاری سے کدمرز اغلام احمد نے ایسادعوی نہیں کیا۔لیکن فریق ٹائی شدت اصرار کے ساتھ مجادل ے کہاس نے الیا کیا۔ احدیوں کے لٹریچر میں جس میں مرز اغلام احد اور احدید جماعت کے موجودہ امام کی بعض تحریرات بھی شامل ہیں۔بعض ایسے اظہارات موجود ہیں جوفریق مجاول کے وعویٰ کی تائید کرتے ہیں لیکن جارے سامنے اب جو بوزیش اختیار کی گئی ہے وہ طاہر کرتی ہے کہ مرزاغلام احدفے اسے آپ کوئش اس لئے نی کہا کداس کے البام میں خدائے اسے اس طرح ظاہر کیا تھا۔ وہ کوئی نتی شریعت نہیں لایا۔ نداس نے اصلی شریعت کومنسورخ کیا۔ نداس میں پھھ اضافد کیا۔ نیز ید کد کو کی شخص مرزا قادیانی کی وی پرایمان ندلانے کی وجہ سے یا اس وی پرایمان لانے سے محروم یا قاصررہ جانے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہم پیش ازیں لکھ یے ہیں کہ ہمارامنعب بینیس کہ ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ آیا احمدی دائرہ اسلام سے خارج میں یانیں ہم نے اس نقلہ کاذر محض اختلاقات کی تشریح کرنے کے خیال سے کیا ہے جواحمدیوں اور غیراحد بول کے درمیان مبینطور برموجود ہیں۔ ہم اس امر کا فیصلہ غیراحمد بول برچھوڑتے ہیں کہ (اس نگی یوزیش کےاعلان کے بعد )وہ احمد یوں کومسلمان مجھیں یا نہ مجھیں۔''

 کرنے کا خرورٹ ٹیس کے تندیزہ ہم اس امری فیصلہ کرنے کے مکٹف چیں ڈہم سے اس کی قرقع کرفی چاہئے کہ آبات ندگورہ کی کوان کا خصوص آئیر بھی یا خلاہے۔'' (رپورٹ آخریز کا میں ۱۸۸۸) حضرت مسلی علیہ السلام کی حیات وجمات

حضرت بسخ بالمسام کی حیات اور آیامت کریب ان کرزول کے بارے شن قادیا غیوں کے مقا کداور آیا سے محلقہ کی قادیاتی تقسیر کا وکر کرتے ہوئے قاضل کے صاحبان کھنے ہیں کہ: ''مولانا مرتفی احمد قان نے کھن کم کی جانب سے بحث کرتے ہوئے بتا کہ ان آبات اور بھن دگر آبات آر آئی کی احمد کی تھیر کن اور ایس کو مرتب کو حد الحال کے لوگ کا ما کا بولی تھی ہے۔ لیتی ایسے تھی کا خوان اور مال (اور دیسے شراید) الدم والمال کے لوگ کا ہے۔ جمیں اس اختاف کے مسل وقع کہا تھی ارسان کو ایس کے مرتب کو طلعت اسلام کہا ہی ہوجاتا ہے۔ جمیں اس اختاف کے مسل وقع کہا تھی دائے فا ہر کرنے کا مکلف فیس بنایا کہا۔ جمی کا مرکزی نقط مورو ۱۲۲ کی آبات کا کہا گلافا اور ماو ''دو'' کے مشتقات جوآیا ہے تحل ہالا میں آبات ہیں۔ بیٹر مورو ۱۲۲ کی آبات کا کا گلافا اسب ''

جہاد کے بارے میں قادیانی عقائد

جہاد کے تر '' ٹی تھم کی شیخ کے بارے میں قادیانداں کی طرف ہے جو صفائی ویش کی گئی اس کاذکر بالوشا مت کرتے ہوئے فاطمان تج مساحبات نے تو ریکا ہے۔

ان والقات كے سلسلے عمل موزاقا وائل كى نشريات كا عام اعاز خام بركتا ہے كہ بيتر بريك ان والقات كے سلسلے عمل كلى كتي جوان وفد سرور پر دونما بورے سے اور جہاں برطانو ك اضروں كے بدر بيل كى داروا تمى واقع ہوئى رق گيمى ہر بر برطانى اخر بوجہ بندوستان مى آتا تھا ہا ہے جہ بیت کے بال تحک کو اور انتمان ان ایق بی غیری دیوانے سے ساتھ اس ہو ہو بندوستان میں کی کرنا نہ ہى جہتے ہے بار والسا ہور مالى جہت سے تقع بخش خیال کرتا ہے تا كہ بخت میں اج ہے ۔ اب ميم اگر اس كا موك فرائ ہو تا ہا كہ كيا ہے ہو كہم جہاد كے مثانى تھے اور مرزا تا دیائی نے اس احتمالات اور وشامد ان بیا بات ہو اس تحری مردا قادیائی نے اور اس كى غالى روادادى كى پالى جائى جس كا واراكى خاران ودان نہ قالى ہدا ہوا بعدم دوادادى جوسلمان مكون ميں پائى جائى تھى اورائكر يون كى فران ودانہ نہ تاہى تھے ہے كا ہوتا ہے کہ مرز اقادیائی کو اس امر کا تو فی احساس تھا کہ ان کے چٹی کردہ متا نمرکواسلای مکوں بیس ارتد ادک نشر واشاعث پر محمول کیا جائے گا۔ جب افغانستان بیس عبداللطیف ( تا کی ایک قادیا ٹی) کوسٹگسار کردیا گیا تو ان کے اس خیال کی تصدیق ہوگا ۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں جس بیس ترکی نے فکست کھائی جب ۱۹۹۸ء میں اگریز دل نے بغداد فٹے کیا تو تا دیان میں جشن فٹے منایا گیا۔ اس بات نے مسلمانوں کے قلب میں سخت رہ ٹج اور کٹی پیدا کردی اور دہ احمد بیت کو برطانیکی لوش کی خیال کرنے گئے۔'' اسلامی اصطلاحات کا استعمال

عدالت تحقیقات نے قادیا نیوں کے ظاف مسلمانوں کی ایک اور بہت بڑی شکایت کی صحت کو بھی من وعن تسلیم کرلیا ہے کہ مرز اغلام اتھ نے اپنے تحریرات میں انبیاء کرا علیہم السلام اور حضورسيد المرسلين الله برائي فضيلت كالظهاركر كمسلمانول كاسخت دل آزاري كى باور قادياني ابني مطبوعات ميس مسلمانول كي مقدس مصطلحات مثلاً امير المؤمنين ، ام المؤمنين ،سيدة النساء محابر رام وجن كامحل استعال مخصوص موچكا ب\_ايخ اكابرك لئے استعال كرك دل آ زاری کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔فاضل ج تحریفرماتے ہیں کہ '' ہماراد طیفہ پینیں کہ ہم اس امر کا فیصلہ کریں کہ آیا یا مصحح طور پر استعمال کئے گئے پانہیں۔ لیکن ان اصطلاحات کے استعمال ے مطانوں کے اصامات پر جواثر ہوتا ہے اس کے متعلق ہمیں ذرہ محر شک شیں۔ بد اصطلاحات این مخصوص اور محدود استعمال کی وجہ سے مقدس بن چکی ہیں اور تاریخ اسلام کی بعض اعلیٰ ہستیوں کی یاد ہے مختص ہو چکی ہیں۔اس طرح احمد یوں کے لٹریج میں حضرت رسول آ کرم میں۔ کے خاندان (اہل بیت) کی بھن خواتین کے متعلق جوذ کر ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہماری رائے میں ب۔ اگر چاس شکایت کی ایک مثال عالبازیادہ بیہودہ صورت میں قلا یدالجواہر میں بھی موجود ب\_ بلاشبه حضرت رسول اكرميك اوركى اور زنده يامرده مخف كي درميان كى قتم كا (ر بورث انگریزی ص ۱۹۷) موازنہ جرمؤمن کے لئے دل آزاری کاموجب ہے۔'' يا كستان كى مخالفت

پ ملی علی عدالت تحقیقات نے اس امر پر پھی جہ تقد انی ثبت کردی ہے کہ قادیا فی شعرف دیگر اسلامی ممکنوں پر برطانیہ ہے رائ کور چھ دیے تھے۔ بلکہ تشیم تکی ہے پہلے وہ پاکستان کی اسلامی ممکنت کے قیام کے بھی نخالف تھے ادراب مجی اس اعراض خالبان ہیں کہ بندوستان کچرہے متحدہ ہو کر اکھنڈ بھارت بن جائے۔ فاصل نج صاحبان نے اس تقلہ برحسب ڈیل دائے فاہری ہے۔

719 "جب تقسيم مكى كے ذريعے سے مسلمانوں كے لئے ايك جدا گاندوطن كے امكانات افق برنمودار ہونے لگیق آنے والے واقعات کا سامیا حمد یول کو فکر مند بنانے لگا۔ ۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۹۴۷ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جائشین بننے کے خواب و کھھ ربے تھے۔لیکن جب یا کتان کا دھندلاسارؤیالیک آنے والی حقیقت کی شکل اختیار کرتا نظر آنے لگاتو وہ محسوں کرنے گئے کہ ان کے لئے اپنے آپ کو ایک نئ مملکت کے تصور پر راضی کرنا ذرا نیزهی کھیرے۔ وہ ضرورا ہے آپ کوایک عجیب مخص میں ہتاامحسوں کرتے ہوں گے۔ کیونکہ وہ نہ تو ایک ہندودینوی حکومت یعنی ہندوسمان کوایے لئے پیند کرسکتے تھے۔ نہ یا کستان کو متحف کرسکتے تھے۔ جہاں اس امر کی تو قع نبیں کی جاسکتی تھی کہ اعترال وتفریق کی حوصلہ افرائی کی جائے گی۔ان كى بعض تحريرات ظاهر كرتى بين كدوة تقييم مكى كے خلاف تھے ليكن اگر تقييم معرض عمل ميں آجائے توہ ملک کواز سرنومتحد کرنے کے لئے کوشاں رہیں گے۔'' (ر یورث انگریزی ص۱۹۲) مىلمانوں سے علیحد گی عدالت نے اس امرکو بھی تنگیم کرئیا کہ احمدی سرکاری افسر اور ملازم دوسروں کا فدہب (ربورث انگریزی ص ۱۹۷) تبدیل کراتے رہے ہیں۔ اورائی جدا گانہ جماعی تنظیم رکھتے ہیں۔اس تنظیم کے دفاتر میں امور خارجہ کامحکم بھی ہادرامور داخلہ۔امور عامداورنشر وہنی کے محکم بھی قائم ہیں۔ان کے ہاں رضا کارول کا ایک جیش بھی ہے۔ جس کا نام خدام الدین؟ (خدام الاحدید) ہے جوفرقان بٹالین یعنی شمیر میں کام کرنے والے مخصوص احمدی بٹالین رمشمل ہے۔ ووسلمانوں سے رشتے نامے کاتعلق بھی نہیں (ر بورث انگریزی ص ۱۹۸) ركت اورندمسلمانون كساته مماز يرص بي-وہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔اس سلسلے میں قادیانی فریق نے عدالت کے سامنے اپنے طرز عمل کی جوتصری پیش کی اور ٹی یوزیشن بیان کی۔اس بارے میں عدالت کا فیملہ بیہ کہ '' بیاتو جیہ صورت حال کو بہتر نہیں بناتی۔ کیونکہ اس خیال کا لازمی نتیجہ بیہ ہے کہا ہے

متونی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جومرزاغلام احمد پرایمان نہیں رکھتا۔اس طرح بیزی توجیبہہ ( رپورٹ آنگریزی ص ۱۹۹) در حقیقت ان کے موجود وطرز عمل کی تصدیق کرتی ہے۔" تلفیر مسلمین کے بارے میں قادیانی فریق کی طرف سے جونی توجیہات عدالت کے

موضوع پر احمد بین کے سابقہ اعلانات دیکھے ہیں۔ بنن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے برت کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے بردی ہے اطلاع ہے برایمان سرد کی ہے اس کے سوا استان کے سوائستان معترت رسول احمد کر ایمان کی استان کی اگر ہے کہ بوسلمان معترت رسول اولا ہو گئیں۔ اولا کی معتمل کے اور احمد ہو گئیں۔ اولا کی معتمل کی افر ہیں۔ جنگلف جیس کی دوسرے سلمان کا فر ہیں۔ حقیقات کی بالواسط از سرفو تعداد تین کرتے ہیں کراھے لوگ صوف اس معتمل کی معتمل

عدالت نے قادیانی اکابر کی تحریروں اور تقریروں کے اشتعال انگیز ہونے کا نوٹس بھی لیا ہے۔خونی ملا کے آخری دن کےعنوان والے مضمون کے بارے میں فاضل جج صاحبان نے لکھا ے کہ: '' میضمون قطعی طور پر اشتعال انگیز ہے۔اس مضمون میں مولانا احتشام الحق اور مولانا محمد شفیج ایسے علماء کے بارے میں جومجلس دستورساز سے ملحقہ تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے رکن ہیں۔ نیز مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کے بارے میں جن کے وسیع مبلغ علم دین ہے کسی کومجال ا تکارنہیں جو استہزاء آمیز کلمات درج ہیں۔ان سے نہ صرف ان علاء کی جن کے نام اس مضمون میں لئے گئے (ربورث انگریزی ص ۱۹۸،۱۹۸) ہیں ۔ بلکہ سار ہےعلماء کی دل آ زاری ہوئی ہوگی۔'' ای سلسلے میں فاضل جج صاحبان نے مرزابشیرالدین محمود کی تقریر کوئٹہ (مطبوعہ الفضل مورند ١٦/٨ اراكست ١٩٢٨ء) جس ميل بلوچستان كوخالص مرزائي صوبه بنا كرتبيغ احمديت كابير بنانے كے عزائم كا اظهاركيا كيا -ان كے خطب جلسة ريوه (مطبوعة افق مود ديم جنوري 1901ء) جس میں خالفین احدیت کو دھمکی دی گئی ہے کہ عقریب مرزا قادیانی یا ان کے کسی جانشین کے سامنے مجرموں کی طرح بیش ہوں گے اور ان کے خطبہ جمعہ (مطبوعہ الفضل مورحہ اارجنوری ۱۹۵۲ء) جس میں احد بول کو تلقین کی حتی ہے کہ وہ فوجی محکمہ کی طرح کو رخمنٹ کے دوسر ہے حکموں میں بھی بجرتی ہوئے کی کوشش کریں۔ تا کہ بلیغی پروگرام کوتقویت بینچے اور اعلان (مطبوعہ الفضل مور تد ١١رجوري ١٩٥٢ء) جس مين احديول كوبدايت كي كل ي كداي حالات بيدا كردوك ١٩٥٢ء كررنے سے بہلے بہلے دشن احدیث كر آغوش ميں كرنے پر مجبور ہوجائے اور بعض

د **وری تری**ات کی اشتعال انگیزانه ما ہیت کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ اجمدیوں کی جارحانہ تبلغ **د مر**ف یا کمتان میں بلکہ دوسر سلکوں شر<sup>م ج</sup>ی ہنگا مول اور معلول کی وجہ نکی روی ہے۔

(ربورث انكريزي ص ١٩٩٥،٢٠٠)

فاضل بنج صاحبان نے قادیا نیول کا شتعال انگیز بھی کر واضعہ می چد بدری ظفر اللہ اُفان وزیر خادجہ پاکستان کی اس تقریر کا تذکرہ اس موقع پر تو نمیش کیا جوانہوں نے جہا تگیر پارک کراچی کے ایک جلسہ عام میں موردید ۱۸ مرکع ۱۹۵۲ء کو کھی اور جس کی وجہ سے ملک بھر میں فصہ واشتال کی ایک زیردست اہر پردا ہو کی تھی۔ البتدر پورٹ کے ابتدائی تھے میں جہاں واقعات کی

ر فارکوسلساردار درج کیا گیا ہے۔ اس تقریر کا ادر اس سے پیدا ہونے والے بیجان اور ہنگا موں کا بام تذکر دو فاشل نج صاحبان کی طرف سے کی فتم کے تبعرے کے بغیر موجود ہے۔

(ر پورٹ انگریزی ص۵۷۵۷۷)

قادیانیول کی ذمیدداری

ر پورث کے حصر بعنوان ذمدواری میں فاضل جج صاحبان نے احد یول کے متعلق حسب ذیل شذرہ سپر دللم کیا ہے۔''احمدی براہ راست یا بلاواسطہ فسادات کے ذرمددار نہیں۔ کیونکہ فمادات حکومت کے اس اقدام کا نتیجہ تھے جواس پروگرام کے خلاف اختیار کیا۔ جس پر چلنے کا فیصلہ الم ملم پارٹیز کونش نے قرار داد راست اقدام کے ماتحت کیا تھا۔لیکن مطالبات احدیوں کے حمل متے اور وہ احمد یوں کے عجیب وغریب مخصوص عقائد اور ان کی سرگرمیوں نیز ان کی طرف سے ومرے ملمانوں برائے متاز ہونے برزوردیئے جانے کی وجہ سے ضع ہوئے۔ ازبس کہ بیعقائد اورم حرمیال بلاشبه مطالبات کے وقوع میں آنے کا سب تھیں۔اس لئے اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آیا احمدی فسادات کا محرک ہونے میں حصددار بیں بانبیں مسلمانوں کے سواداعظم ان کاختا فات نصف صدی سے زیادہ عرصہ علی رہے تھاور تقیم مکی سے پہلے احمدی ممی تم کی رکاوٹ یا بندش کے بغیرا پنا پر د بیگیٹرا کیا کرتے تھے اور لوگوں کومر تدینانے کی سرگرمیوں می معروف رہے تھے۔ پاکستان کے قیام کی بدولت کیفیت حال تمام و کمال بدل کئے۔ اگر احمد یوں نے بی خیال کیا کہ اس بارے میں حکومت کی طرف ہے کی قتم کی پالیسی کے اعلان کا نہ ہونا کہ ماکتان کے اندر اسلام کے سوا دیگر فد جب یا دائرہ اسلام کے فرقہ وارانہ عقائد کی تبینے واشاعت کی ا بازت کس حد تک دی جاسکتی ہے۔ بیم عنی رکھتا ہے کہ اس نی مملکت میں ان کی سرگرمیاں خفکی پیدا نہیں کریں گی اورنوٹس میں آئے بغیر جاری رکھی جاشمیں گی تووہ اپنے آپ کو بیوتوف بنارہے تھے۔ تبدیل شدہ حالات نے ان کا سرگریوں میں کو جم کی جھائی تبدیلی پیدائدگ۔ان کی جارحانہ بخط اور غیراجدی مسلمانوں سے متعلق ان کے دل آزاران انتہارات جاری رہے۔ سرزا پیرالدین محمودی کوئند والی تقریر جس میں اس نے اس صوبے کی ساری آبادی کو اجمدی بنا لینے اور اسے مزید

كارروائيوں كے لئے بيس (مركز) بنانے كى صلم كاللقين كى خصرف بداند يشرخى - بلداس ك

علاوہ ناداشتد نادان داشتدال انگیز مجی تھی۔ ای طرز آپنے جمین کواں کی بہ ہاہت کہ واحمہ یت کی تبلغ کے لئے اپنے پردپیکٹیڈ اکوان قدر تیز کردیں کہ ساری مسلمان آ یاد 190۲ء کے اختیام ہے مما مہما روس کی تبریغ ہو ہو ہے کہ مہما اور سے ایس کی تیں ہوئے ہوئے ہوئے ہو

پہلے پیلے احمد ہے گی آخوش میں آگرے۔مسلمانوں کے لئے ان کی ارتداوآ فرین سرگرمیوں کا ایک محافوض کی اوران اوگوں کو جو مرزاخلام احمد پر ایجان ٹیس رکھتے۔وٹن یا نجوم یا صرف مسلمان سمالذہ ہے۔ اوکر مالہ لے اعتبار کی اعتبار اوران کے افتاح میں سکال جمہد کمیت میں اوران اعمال کے انداز میں اوران

کے الفاظ سے یاد کرنا اپنے اٹھ تام کو اشتعال ولائے اپنے ٹیمیں روسکتا ۔ جن کی تبدیاں الفاظ کی جانب مبذول کرائی جائی ۔ احمدی اشر کیھیتے تھے کہ ارتدا از کھیلائے نے سے معربے میں پوری تن وہی اورول جمعی کے ساتھ حصد لیمانان کا خذہی فرخس ہے۔احمدی اشروں کی اس روش نے احمد یوں سے وسطے

جنی کے ساتھ حصہ لیناان کا مذہبی فرض ہے۔احمدی اشروں کی اس روش نے احمہ یوں کے حوصلے اور بھی بڑھاد ہے اور وہ اسی جنگہوں ہر جہاں انہیں افسروں کی تا ئیرجاسل تھی یا وہ اس کی تو تو رکھتے

اور بھی ہز حاد ہے الدوہ دائے جگہول پر جہاں آئیں افسر دل کے تا ئید عاصل تھی یا دواس کیا تو تھر کھتے تھے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے زیادہ قوت کے ساتھ کام کرنے لگے۔ بیٹس پورائیتن ہے کہ اگر مظمی کہائیتانی اور دھاؤارو کی درجاز اور کی بھی بھی تھے وہ دس کر اس مجھر ہے۔ اور کم طوز

ا گرفتگری گااتظانی افسراتالی احدی نه بودنا قراحهدی مجمعی غیراحمد ایول کے ایک جموعه دیسات کی طرف تبلیغی مثن پر جانے کی جزائت شرکر تے۔ جب کوئی سرکلاری افسراسیے فرقہ وادانہ خیالات کا اظہار کھلے بندوں کرنے گئے۔ جیسا کراچش احدی کافشروں نے کہا تو اس کا بچیزاں کے موادر کیچیزیس کہ

کلے بندوں کُرنے <u>لگہ جیسا</u> کی بعض احمدی افسروں نے کیاتواس کا بنجہ اس کے سوااور کیجیٹیں کہ ایسے جنگزوں میں جہال اس کیا ہی جماعت کا کوئی فروشال ہواس کی غیر جانب دار کی اور پیطر فی ایسے جنگز دستک میں جہال اس کی اس میں اس کے ساتھ کی اس کے اس کا بھی اس کی سے میں اس کی ساتھ کی گئے ہے۔

یرے احتاد میکسراتھ جائے۔ اس کا فیصلہ خواہ کتنائی میچھ اور دیانت دارانہ ہو لیکن اگر وہ فیصلہ می ایسے تختص کے خلاف ہے جواس کی جماعت سے تعلق جیس دکھتا تو وہ پیاٹر کے بیٹم پیٹس رہ مشکل کرا ہے فرقہ دارانہ دبودہ کی بناء ہے ہے انسانی کا شکار بنایا گیا ہے۔ انبذا ان افسروں کا طرز مجل بہت ہی افسوس

ناک اور بدیخاند شاادر طاہر کرتا تھا کہ بیاضراس امول کو بھٹے اور اخذ کرنے سے قاصر ہیں۔ بھے ہر سرکاری افر کوا پی روش بڑھم فرمانانا چاہئے۔ بنابرین ہم مطمئن میں کدا کر چہاتھ کی فسادات کے براہ راست ذرمہ دارٹین کین ان کیا: پی روش نے ان کے طاف ایک عام شورش کوا جرنے کا موقع

بم پہنچایا۔اگر (عوام کے) احساسات ان کے ظاف اس قدر تیز ندہوتے فوہ اراخیال ہے کہ احرار مجمی اپنے اردگر مختلف العقائد ذہری بھاعتوں کوچھ کرنے میں کامیاب ندہ و سکتے۔''

. (ر بورث انگریز کاص ۲۲۱،۲۲۰)

فاضل جج صاحبان نے اگر چہ قادیا نیول کوفسادات کا براہ راست ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ نا ہم اس سلسلے میں مجلس عمل کے بیش کردہ فقاط کوئن وعن سیجے تسلیم کرتے ہوئے تحریر فرما دیاہے کہ فبادات کی بالواسطہ ذمہ داری قادیانیوں کے عجیب وغریب عقائد، ان کی جارحانہ اور اشتعال انگیزاند مرگرمیوں اور قادیانی سرکاری افسروں کے نارواشوں تبلیغ پر عائد ہوتی ہے۔جو یا کستان میں زہبی تفوق حاصل کرنے کی غرض سے اختیار کیا گیا۔

علمی دینی اورنظریاتی حیثیت کےمسائل فاضل ج صاحبان نے اس ربورٹ میں ان علمی و ٹی اور نظریانی حیثیت کے مساکل

وفقاط پر بھی تبھرہ آ رائی اور خامہ فرسائی کی ہے جو تحقیقات کے دوران میں زیر ند قیق آئے۔ راقم الحروف کے خیال میں عدالت مذکور کا ایوان ان علمی اورنظریاتی مسائل کی تحقیق وند قیل کے لئے موز وں مقام نہ تھا۔اس کے بجائے اگر بیر سائل کی جدا گانیا کی جائے اور پیان عالی کے سامنے زیر بحث لائے جاتے تو مفیدتر نتائج حاصل ومترتب کئے جاسکتے تھے۔ فاضل بج صاحبان نے چند ا کمی علائے دین اور دیگر گواہول کے ان بیانات کی بناء پر جوان سے عدالت کے اندر سمبیل بھیل وارتبال حاصل کئے گئے۔ان اہم ترین مسائل کا تذکرہ رپورٹ میں کردیا ہے۔ جو بہت پچھے خور ولكراو تحقيق وتعديل كيعتاج بين ان مسائل كم متعلق ميح سَائح حاصل كرنے كے لئے ضرور ي فها کهاس مقصد کے لئے مخصوص دیوان عالی مقرر کیاجا تا اوراس میں تنقیحات معین کر کے ارباب علم کوا ظہار فکرورائے کی دعوت وی جاتی عدالت ندکور کے لئے افراد و جماعات کے اعمال کا جائز ہ لینا تحقیقات کی معینه تنقیحات کے پیش نظر ضروری تھا۔ لیکن عدالت نے علمی نظریات وتصورات کو بھی کنبرے میں لاکرکٹر اکرلیا اوران'ملز مان'' کوموقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں اسپے

> ہے۔حب ذیل ہیں۔ " المسلم یار ٹیز کونشن کےمطالبات۔

مسلم ومؤمن كى تعريف-

.. ..**r** مئلة ل مرتد ـ ۳. ..

مسئله جهاد-.....

حب منشاء گواہ یا وکیل پیش کر سکیں۔ ایسے ملز مان جو فاضل جج صاحبان کے ریمار کس کا تختیمشن

..... مئلەمال ئىنىمىت وشس-

۲....۲ اسلای ریاست.

ا جمهوریت

٨..... نمائنده حكومت اورنفاذ قانون واستخفاظ آئين \_

٩ ..... لبوولعب اوراسلام-

ا ... آرث اوراسلام-

اا..... بين الاقوامي قوانين ومجالس اوراسلام \_

۱۲.... حدیث دسنت.

ا ..... بجلس عمل کے مطالبات فاضل بنج ما حمال نے آل مسلم پارٹیز کونش کے سرگان مطالبات کو' فساوات کی ہراہ رات علت' قرار دیا ہے۔ (رپورٹ اگر بڑی ۱۹۵۰) لیکن اس کے ساتھ ہی اس اسرکا اعتراف کیا ہے کہ متصد جس کے لئے تو کہا تھائی گئی۔خاصطہ و بٹی تھا۔ (رپورٹ اگر بڑی ہوہ) عدالت نے اپنی رپورٹ بش کی مقام برجمی مطالبات کونشول اور بیبودہ تر ارتبین دیا ہیں ا بعض سرکاری افروں نے اپنے بیانات بھی اورا پی رپورٹوں بھی جوعدالت کے ساک دائی مقال خابر کیا تھا۔ بلکہ بیکھا ہے کہ: ''مطالبات ایسے قوشنا اعماز بش قبش کئے گئے کراس وور تاکید کے بیش نظر جواسلامی ایا اسلامی ریاست ہو دورگا تعلق رکھنے وائی کی بات پر دیا جانا ضروری تاکید کے بیش نظر جواسلامی ایا اسلامی ریاست ہوئی ہے کہ نام بیٹر مینوں بھی جب کیتر کیا ہی جلہ بیجید گیوں کے ساتھ مورش اظہار پھی اس موضوع کر کوئی ایک و دھا طان عام می شائع کر دیجی۔''

(دپورٹ اگر بیال کے مطالبات نے اس حقیقت کو سلیم کرایا ہے کہ عالمی اسلام کے بیر مطالبات

ہ میں جہ مساجعات کے اس مطالبات کے اس مطالبات کی ہدری نظر انتشاف کے اسلام کے یہ مطالبات مان کئے جائے تو فساد پر پانہ ہوتا۔ اس صورت میں'' جو ہدری نظر انتشاف کے قرال وطرو پر بین الاقوائی حلقوں میں پہلے پلیل چی ۔ لیکن پاکستان کی آبادی ( حکومت کے )اس اقدام پر فعروہ ہائے حسین بلند کرتی'' (ر پورٹ انگر بی کار فاضل منج صاحبان نے کیفیت مالات کا تجربہ کر کان امہاب وظل کو وحوظ لکا لئے کا کہ استخدام کے میں کہ ہے۔ جن کی بناء پر خواجہ نا طالد کی اور ان کی کومت نے استخدام کے بیمادہ سے مطالب منظور کرنے کے بنیاے کمک کوالیے خطرات میں ڈالٹا کوارا کرالیا جو بارشل لاء کے فالا پر ٹی جو کے ۔ اگر خدا تو استہار شال کا و کے فالا پر ٹی جو کے ۔ اگر خدا تو استہار شال کا میں کہ اور تی کھی میں کا کامرہ جاتو یہ معظوم کی کتاب مان کا حرک کیا ہوتا؟ فاضل تئے ماحبان اس بنتے پر پہنچ ہیں کہ تو اور ہاتا گمالد میں جاتوں کا حرک میں مفاور کی بعد کو حرک میں کیا۔ بہتر کے ان مگر اللہ میں کا خوف الاحق بھال کے بہت کہ جو کہ بات کو خوف الاحق بھالہ کے بہت کہ حرک میں مان کا جو کے بات کہ بات کہ بھر کہ کہ بات کہ بحد کہ بھر کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات

فاضل نج صاحبان نے بید می کلھاہے کہ خواجہ ناظم الدین کو بیٹنیال بھی تھا کہ ہندوستان مجھ ای صورت میں پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے شیجانے ویتا۔

(رپورٹ انگریزی س۲۳۳،۲۳۳)

قسیمتھ رفاضل جج معا حیان اس بنتیج پر پہنچ ہیں کہ: ''اگر مطالبات متفور کر لئے جائے لا پاکستان کو بین الاقوا می سومائی ہے ضارح کردیا جاتا۔'' واضل بنج سامیان نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ تو اجد بناظم الدین تخص یا ہر کی دنیا ک نظروں میں پاکستان کو تکو بینا نے کے خوف ہے پہلے تو مطالبات کے بارے بمیں علماء ہے گفت وشید کرتے رہے تا کہ وہ اپنے اصرار ہے باز آجا میں اور آخر کا راتبوں نے مطالبات کو مسر و کردیا اور اس بیچ کو تل کر کے اے خو کر و سے کے در ہے ہوگے۔ اس کے بعد تو چھے ہوااس کے باوجود فاضل بنج صاحبان کی دائے میں مطالبات کا ہے بید ہے احرار نے پیدا کیا اور علما کے اسال ام

مرکزی حکومت کی طرف بہادیا۔ در بھ

"ابھی زندہ ہے اور انتظار کرد ہا ہے کوئی آئے اور اے اٹھا لے پاکستان کی دولت مفالے میں کم نشار ہے اٹھا ہے۔ پاکستان کی دولت خدادہ شربیا ہی زندہ ہے اور انتظار کرد ہا ہے دارے خدادہ شربیا ہی زبروں جائے آئی نہروں جائے ہے۔ اور کمیں اس بے گئے پینچنا کا موقع ہے مارے کا مارے بھر اس کے اٹھے بیٹری کا موقع ہے مارے کا مارے بھر اور خال کر اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر کہنا ہے۔ اور بھادر خال میں اور دومرے مسرحید وظامی ایڈ پیٹر "نواے دقت" ان دونوں نے اس دیے ہی ہے۔ بیڑا دی کا اظہار کیا ہے۔ ان جمعی کیون شدہوں ' "در پرسنا آئر بری میں ۱۹۸۹ کے بیٹری کی اس میا کہ آئے ہے۔ بیڑا دی کا اظہار کیا ہے۔ ان ریمار کس سے دواضح طور پرکوئی نتیجہ افغاؤتیں کیا جاسکا کہ آئے عدالت نے اس سے کوئی حواصر ہے۔ حصر حاصر کی بین الاقوامی دیا کی چہ میگوئیوں کے خواسے کے اس کے اور کہ دیا ہے۔ اس سے ایک کے ای

سرگرده علاء مصلم کی هین ترفید کرنے کے متعلق موالات کے لیکن " متعققات کے اس صے
کنن گا دور پی تھی کیوں نہ ہوں ہیکن تملی بخش نہ تھے۔ اگر ایسے آسمان سے مسئلے پر علاء کے
د باخوں شی کائی هدتک الجھا کو موجود ہے قو خیال کیا جا سکتا ہے کہ بچیدہ و آسور شی الان کے باہمی
د اختماد فات کی حالت کیا ہوگی۔"
اختماد فات کے موالوت کر بیان سے اور یہ تجیا خذک کیا گیا ہے کہ:"(سلم کی) ان متحد
انہوں نے عدالت کے موالات کر بیان سے اور یہ تجیا خذک کیا گیا ہے کہ:"(سلم کی) ان متحد
انہوں نے عدالت کے موالات کر بیان کے اور یہ تجیا خذک کیا گیا ہے کہ:"(سلم کی) ان متحد
دو عالم دین اس بنیادی کسنظ پخش موسی اب اگر ہم ان علاء کی طرح اپنی طرف سے سلم کی
تریف کا بھیں اور وہ تحریف ان سب علاء کی چش کردہ تحریف سے محلف ہوئو ہم ان سب کے
اختا کی دیک ایک عالم کی چش کردہ تحریف سے محلف ہوئا کہ مان میں کے ایک عالم کی چش

عدالت تحقیقات کے فاصل جج صاحبان نے اپنی رپورٹ میں ککھا ہے کہ ہم نے بعض

ومرے علاء کی پیش کروہ تعریف کے مطابق و کافر " بن جائیں گے۔ " (ربورٹ انگریزی س ۲۱۸) مجھے پر کہنے میں تا مل نہیں ہونا جا ہے کہ فاضل نتج صاحبان کا استنباط سیح نہیں۔علائے دین نے عدالت کے اس سوال کے جواب ش جو بیانات دیئے وہ الفاظ وعبارت کے لحاظ ہے تو بلاثبہ ایک نہیں کیکن معنی اور مفہوم کے اعتبارے ان میں کسی تنم کا اختلاف نظر نہیں آتا۔ جن **علائے دین سے بیروال کیا گیا ان سب نے تو حید باری تعالی اور رسالت محمر میر پرایمان لانے اور** ضروریات دین کا قرار کرنے کوسلم کہلانے کے لئے ضرور کی قرار دیا۔ اگر وہ علمائے دین جن ہے بیروال کیا گیا۔عدالت کے سامنے مسلم کی جامع وافع تعریف پیش کرنے سے قاصررہ مجے تواس کی وجہ رہتی کہ انہیں اچا بک اس سوال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں معلوم نہ ہو کا کہ عدالت ان ہے مسلم کی الیمی جامع و ما تع تعریف حاصل کرنا جا ہتی ہے۔ جے اسلامی مملکت کے دستوراسا ی میں مثال کیا جاسکے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے صحیح طریق کاربیہ ہے کہ بیروال علمائے وین کی ایک جلس کے سامنے پیش کر کے مسلم کی جامع تعریف معین کرالی جائے۔

۳....ارنداد

فاضل جج صاحبان نے ارتداد اور کفر وکیفیر کے بارے میں علمائے وین کے باہمی اخلافات كاتذكره كياب اوركها ب كتففر كان فتوون كي موجود كي ميس جو مخلف فرقول ك علاءنے ایک دوسرے کے بارے میں دے رکھے ہیں۔ار تداد کے جرم کے اطلاق کا دائرہ بہت ومع ہوجائے گا اور وہا ہوں، و یو بندیوں، بریلویوں، شیعوں اثناعشریوں وغیرہ میں سے ایک . فرقد کو چھوڑ کر دوسر فرقے کے عقائد تیول کرنے والے شخص کو مرتہ بھتا پڑے گا۔ فاضل جج صاحبان نے کفروار تداد کی بحث کے دوران شی جن مشکلات کا نوٹس لیا ہے وہ بلاشیم ورطلب ب اورا کیا اسلامی مملکت کے علمائے وین کوان مسائل کے بارے میں معین اصول وتو اعد ضبط تحریم النے پڑیں گے۔جن کو دستوراسای اور قوائین مکی کے لئے مشعل راہ بنایا جا سکے۔ فاضل نج صاحبان رپورٹ کے اس مقام پر اگر تھفیر کی وہ تصریح ورج کر ویتے جو مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادری نے عدالت کے سامنے پیش کی تھی اور بتایا تھا کدان کے نزدیک کفر ک دوتسمين بين - ايك كفر قطعي اورايك كفر فتهي ، كفرقطعي كي صورت بين اس كا مرتكب دائره اسلام ے خارج ہوجاتا ہے اور کفر فقیمی کی صورت میں وائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو رپورٹ کے یز مے والوں کواس اشکال کی ماہیت مجھنے جس بہت مدملتی۔جس کی طرف فاصل جج صاحبان نے ملک کے ارباب دانش وہینش کوتوجہ دلائی ہے۔

هم....مئله جباداسلامی

فاضل جج صاحبان نے شار ٹر انسائیکو پیڈیا آف اسلام اورمولا تا ابوالاعلی مودودی کی تحریرات، ان کے بیانات نیز بعض علاء کے جوابات سے فریضۂ جہاد پالسیف اوراس کے متعلقہ نقاط مثلاً غنیمت بخس، اسیران جنگ، دارالحرب، دارالسلام، ججرت، عازی اورشهید وغیره پر مجی محمل سما تبعرہ کیا ہے اور لکھاہے کہ جیادا وراس کے متعلقہ مسائل کے بارے میں جوآ را وعدالت کے سامنے پیش کی گئیں وہ ان خیالات وافکار ہے لگا وُنہیں کھا تیں جوعصر حاضر کے قلر نے جارحيت أسل كشي، بين الاقوامي جرائم كى عدائتى كيرائى اوربين الاقوامي قوانين كيمسلمات وقواعد وغیرہ کے متعلق قائم کر لئے ہیں۔ای فصل میں فاصل جج صاحبان نے قرآن یاک کی آیات کے ناح ومنسوع ہونے کی بحث کا ذکر مجھی کیا ہے۔ جوقادیانی فریق کی طرف سے پیش کا گئے۔ جھے مید کہتے میں تا ال جیس ہوتا جا ہے کدان مسائل کے بارے میں فاضل نج صاحبان کے افکارجس التباس كا شكار موس بين وه تيجد ب-اس بات كاكه جهاد اوراس كمتعلقه مسائل كاسلامي تصورات نامكمل صورت مي عدالت كسامة آئے۔ اگر عدالت ان سائل كے بارے يى پورئ تحقیقات کرنے کی زحمت گوارا کرتی توجی صاحبان کے صائر پر بیات روش موجاتی کہ جنگ اوراس كم متعلقه كواكف كے بارے ميں اسلام كے تصورات ان تصورات سے كہيں افضل اور نوع انسانی کے لئے آبدرصت وموجب خیروبرکت ہیں۔جوعمرحاضرےمفکرین فےصدہاسال کے تج بول پرغور وَفكر كرنے كے بعد قائم كئے \_قوانين جنگ كے بارے ميں اسلام كے محج تصورات اگر بین الاقوا می بحافل کے سامنے پیش کئے جا ئیں تو کوئی دجیٹیں کے عصرحاضر کا د ماغ جونوع انسانی کی مشکلات کاحل تلاش کرنے کی جنتو میں ہے۔ آئیس قبول ند کرے۔ اسلام کے جہاد کا بنیادی نقط دین اسلام اورمسلمانوں کے جان ومال ،عزت وآ برواور شکون ملی کے دفاع کی خاطر لڑتا یعنی اسلحه کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور جب تک اسلام اور مسلمانوں کے هنون ملی سے برسر پر کاررہے والى تو بين موجود بين مسلمانوں ك لئے شمشير بكف ربينا اور قرآن ياك ك بتائے بوئے قواعد واصول کےمطابق وفائی جنگ جاری رکھنا ضروری ہے۔انسائیلوپیڈیا آف اسلام کےمقالہ نگار نے یا مودودی صاحب نے جہاد کا مقصد جو یہ بیان کیا ہے کہ کوار کی طاقت کے ہل بروین اسلام کی اشاعت کی جائے وہ سیح نہیں۔ اس بنیادی نقطہ کو سمجھ لینے کے بعد دارالحرب، دارالسلام، عام

کیفیت میں جہاد کے فرش کفار یہ ہونے اور خاص طالات میں فرش لازم بننے کے مسائل بخو لی مجھ میں آ سکتے ہیں۔ مال غنیت، اسران جگ اور وقرش سے بحالت جنگ اور بعد از جگ سلوک کر دیکے بارے میں اسلام کے احکام ال قواعد و شوابلہ سے کہیں نے یادہ افضل ہیں۔ جن برعصر حاضری متدن دنیا عمل ہیرا ہے۔ اسلام کو جارجیت اور شس کشی کا حاقی قرار دیا و شمان اسلام کا پر دیکٹنڈ ا ہے۔ سملانوں نے ممانا جارجیت اور شس کشی سے اجتناب کیا ہے۔ سمبلمانوں کی تاریخ میں سس کشی کی کوئی مثال دکھائی نہیں جاسمتی سے الائد اسلام سے پہلے اور بعد عصر حاضر تک بعض افوام وشن کی تو گی مثال دکھائی نہیں جاسمتی سے الاور اس پیش ہیرا ہوتی اردی ہیں۔ ایک شیخی اسلامی مملک کو اس کرنا خوف لائق نہیں ہو میں کہا تھا موراس پیش میں الاقوای تو آئیں کے ساتھ اسلام کے کو ان میں میش منطق نہیں ہوتے۔ بلکہ می اسلام کے بیان الاقوای کافل کے ساتھ اسلام کے تو انٹین بیش کرے اور فیا کے خداق سلیم کو ابنا محق ہا۔

قوائین پیش کرے تو دنیا کے نداز ۵..... مال غنیمت اور خمس

خرج براورا بناساز وسامان لے کرمیدان جنگ میں حاضر ہوں۔ اسلام نے عربوں کے رواج کو کہ وہ فتح کی حالت میں مدمقابل کے اموال کولوٹنا اپناحق تیجھتے تھے۔ کلیۃ محوکرنے کے احکام صادر کئے ہیں اور انفرادی حیثیت ہے دشمن کا مال لوٹ کراینے قبضے میں لینا قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔ فمس وتقسیم کا تھم صرف اس مال کے لئے ہے جو جنگ کے نتیج میں خود بخو د ہاتھ لگ جائے اور اس کی تقسیم بھی امیر کی مرضی برموتوف ہے۔امیر جا ہے تو سارے مال غنیمت کو بیت المال میں واخل کر کے مجاہدین کے وظا نُف مقرر کرسکتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت فاروق اعظم نے فتح ایران کے بعد کیا۔اگر مال غنیمت اور اسپران جنگ کے بارے میں دنیا کی اقوام یا ہمی مشورے ہے ایسا قانون بنائیں جس برعمل کرناسب کے لئے ضروری ہوتو اسلام مسلمانوں کوایسے بین الاقوامی معاہدات معامدات کرنے میں مسلمانوں کو کسی فتم کی دفت پیش نہیں آ سکتی۔ البتہ جہاں اسپران جنگ کا تبادله ممکن ند ہووہاں اسلام نے ہزیمت خوردو وغمن کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کے لئے انہیں اجتماعی طور پریاانفرادی طور برغلام بنالینے کی اجازت دی ہے اور دنیاجانتی ہے کہ اسلام کے ہاں جس کیفیت کوغلامی کی اصطلاح ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کس قد ررحمد لا نہ سلوک کی حامل ہے۔ دنیا کی''مہذب ترین'' قومیں عصر حاضر میں اسپران جنگ کوموت کے گھاٹ اتار نے ، انہیں بدترین صورتوں میں غلام بنا کرر کھنے کی مرتکب ہورہی ہیں اور بدنام اسلام کو کیا جارہا ہے کہ اس نے اسران جنگ وخصوص حالات میں غلام بنا کرر کھنے کی اجازت دے دی۔اس بات کوکوئی تہیں و کھتا کداسلام کے بال غلام کے حقوق کیا ہیں؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ عصر حاضر کا د ماغ اسران جنگ کے متعلق کوئی ایسا قاعدہ وضع نہیں کر سکا جواسلام کے بتائے ہوئے قاعدے ہے بہتر ہواور جس کی روسے جنگی اسپرامن وعافیت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکتا ہو۔

۲ .....اسلامی ریاست

میں میں میں است اور مکوتی نظام کے متعلق اسلام کے تصورات کیا ہیں؟ اس موضوع پر فاشل پڑسا حبان نے بعض گوا ہوں کے بیانات کی روش میں سننے کا تجربیر کرنے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ اسلامی ریاست وامر کے بارے میں علائے کرام نے جنصورات بیش سے ہیں وہ موسی ریاست کے ان تصورات سے بہت مختلف اور متصاوم ہیں جو مصر حاضر کے بیای اگر نے وشع کر رکے ہیں۔اس سلسلے میں فائنل مجھ صاحبان نے افکار کے اس الجھاؤ کا بھی ذکرکیا ہے۔جو پاکستان کی اسلامی مملکت کا نصور پیدا کرنے والے زیمائے فکر عمل کے د ماغوں میں مایا جا تا ہے اور تکھاہے کہ قرار داد مقاصد جس پر پاکستان کے دستور اساس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔خود اسلامی ر یاست کے اس تصور سے لگا و نہیں کھاتی جوبعض علاء نے عدالت کے سامنے پیش کیا۔ فاضل جج صاحبان نے اس بارے میں فکر دخیل کے غیر واضح ہونے کے متعلق جو تجزید کیا ہے اس کی صحت ہے ا کارنبیں کیا جاسکتا۔ اسلامی سٹیٹ کی ہیت ترکیبی کے بارے میں افکار کا الجھاؤان متصادم وتخالف نظریات کا متیجہ ہے جو دنیا میں آج سے نبیس بلکہ بہت پہلے سے موجود میں اورسب سے بزی مشکل ہیں ہے کہ علمائے اسلام نے کسی دور میں بھی سٹیٹ کے متعلق خالص اسلامی تصورات کو یوری طرح مدون کرنے کے لئے اس توجید تی اور محنت سے کا منیس لیا۔ جس سے کہ انہوں نے فته، صدیث، اخلاقیات اور دیگر دیل اور دنیوی علوم کی مدوین کی۔ اس حقیقت سے انکارنہیں كياجاسكنا كداكر دنيا كي كسى خطيص اسلامي نظام سياست قائم كيا كياتواس كي خدوخال ان نظام ہائے سیاس سے مختلف ہوں کے جوجمہوری نظریات کے نام پرد نیا کے مختلف ملکوں میں قائم ہیں اور چېرے مېرے کے اعتبار سے خودا پے درمیان بہت کچیو خلف انداز رکھتے ہیں مفرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان مفکرین محقق وقد قیق اور بحث و تمجیص سے کام لے کر اسلامی ریاست کا ایک جامع نظام نامد مرتب كريں تا كه افكار كے اس الجماؤ كودوركيا جاسكے جواس سلسلے بيں د ماغوں كے اعدياياجا تاہے۔

٤..... لېوولعب اورآ رث

قانگل نج صاحبان نے بیش علاء سے نون لفیفه اور لیو ولدب سے متعلق بھی سوالات کے اور اب سے بیشا کہ بھی موالات کے اور اب سے بیشا فقہ کیا کہ پاکستان کو اسلا کی ریاست بنانے کے بعد مجسسہ ماری موسوری بو فو گرمانی موسیقی ، باج طواد اکاری بیشرا جھیل اور تاش بھر بی کو بیشر کرنے والے کھیل تماشوں کی اجازت جیس دیتا اور ایک میل تماشوں کی اجازت جیس دیتا اور ایک میل تماشوں کی جو اور ایک میل تماشوں کی جو اور ایک میل تماشوں کی جو اور ایک میل میں موسول کے بیشر اور ایک میل تماشوں کی جو کہ میں اور ایک میل تماشوں کے بیشر اس بات کے لئے راہ گل میں اور ایک میل میں اور ایک میل میں اور ایک میل اور ایک اور اسلام کے معیارا خلال پر بوری نیس ارتی کے لئے راہ گل میں ایک میل اور ایک میل میل کے بیشر اور کے بیٹر بیٹر اور کا بیٹر بیٹر اور ایک والد سے بیٹر ان المیل میں کے بیٹر بیٹر کیا ہے ہے دی اور ایک والد سے کے بیٹر اور کے بیٹر بیٹر وراز وجود ہے کہ بیٹر کا کہ دو ابدواد سے کے بیٹر اور کے بیٹر بیٹر وراز وجود ہے کہ بیٹر کا دور کے بیٹر ہے کہ کہ میں کا کہ دور ایک وجود ہے بیٹر کو کہ بیٹر وارد وجود ہے بیٹر کا کہ میٹر کا کہ دور کیا کہ بیٹر کا کھی جوان کھیل کے بیٹر اور وجود ہے بیٹر کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کی کو کو کھیل کو بیٹر کیا گئے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کو کھیل کھیل کی کھیل کے بیٹر کو کھیل کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کھیل کے بیٹر کو کھیل کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کو کھیل کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کو کھیل کے بیٹر کے بیٹر

ان کا بیاستعمال نا جائز ہے اور اگر خرورت واقا دیت کے استعمال کئے جاتے ہیں تو ان پرشر گی میٹیت ہے کمی شم کا احتراض واردئیس ہوسکا۔ بنابریں اسلای ریاست کو فون الطیفہ اور کھیل تمانوں کے بارے میں امتاع وعدم امتاع کا فیصلہ ان کی افادی جیٹیت کے بیش نظر کرتا پڑے گا۔ خواجہ یائے تمہذ ہے معمری کے دل وادگان کے طبائع پرگراں گڑ رے۔

داری در در بیت، قیادت اور نمائند<sub>ه</sub> حکومتِ ۸.....جمهوریت، قیادت اور نمائند<sub>ه</sub> حکومتِ

عدالت تحقیقات کوان ذرائع کے ملتی یا نامکنی ہونے کا جائزہ لیماتھا جو حکومت پنجاب نے فسادات کو دیانے کے لئے اختیار کئے۔اس سلسلے میں فاضل ج صاحبان نے جمہوریت، قیادت اور نمائنده حکومت کے موضوعات مربحی ضمنا تبحره کیاہے اور لکھاہے: و فریق ہائے مقدمہ کے قاضل وکلاء ہمارے سامنے جمہوری اصولوں کی بناء پر اپیل کی اور بزی شدو مد کے ساتھ اس بات يرزورديا كم مطالبات متفقه تع اورايك جمهوري ملك مين جب كسي مطالب كواتن طاقت ور اور ہمہ کیرتائید حاصل ہوتو حکومت اس کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے کے لئے مجبور ہے۔خواہ اے متظور کرنے کے نتائج کچھ بھی کیوں ندہوں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے سیاس لیڈر جنہیں عوام اینے ووث سے نتخب کرتے ہیں۔افتدار کی گدیوں برمتمکن ہونے کی یوزیشن محض اس لئے باتے ہیں كه عوام انبين اس جكد ير بنهات بيراس لنه وواين ووثرول كي خوابشات كے مطابق عمل کرنے برمجبور ہیں۔وزارت اورسلم لیگ کی جانب ہے بھی ہمارے سامنے ای اصول کا اعادہ کیا عمیا اوراس بات برزور دیا میا کرنمائنده طرز کی حکومت میں سیاسی لیڈر کواس صورت میں عوام کا نمائند وقرار دیاجاسکتاہے جب کہ وہ عوام کے احساسات ،معتقدات اورخوابشات کا احترام کرے اورائیس جامع عمل بہنائے۔لین ایک ایسے ملک میں جس کے عوام کا حصد غالب جالل ہواور نهايت معمولي شرح فيعد تعليم يافته اشخاص كي موراس مؤقف كااعتراف اس اضطراب آفرين نتيجه ير لے جائے كاكد مارے ليڈر بلس إلات كى طرف سے كورے رہے موع عوام كى جبالت وعصبیت کے پیکر ہے رہیں۔ جن ملکوں کے انتخاب کنندگان اینے دوٹ کی قدرو قیت سے واقف ہوں اورائے بال کے مخصوص مسائل اور دنیا کے عموی واقعات ورحجانات کو بیجھنے کے لئے فہم وذ کاوت کا کافی سر مابیدر کھتے ہوں اور قومی اہمیت کے جملہ امور برجیح فیصلہ کرنے کے لئے کافی حد تك ترتى يافتة فكرك مالك مول وبال ليذرول كوعوام كے فيط كے مطابق عمل كرنا جائے يا افتذار کی کرمیوں کو چھوڑ وینا جائے گئیں ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہمارا ملک ہے ہم ہرخم کے عمل وشیرے بالا ہوکر کہتے ہیں کہ لیڈروں کا تھلی وغیلہ توام کی رہنمانی کرنا ہے ند کہ ہم جات میں ان کی فواجشات کے سائے چلنا۔"

(د بورشاگریزی ص۵۱۲،۲۷۲)

ائی تکرات کی بناء پر فاشل نے صاحبان نے اپنی دیودے وحسب ویل فقر و پڑھم کیا ب. " بِالاَ خِراكِ شے جے انسانی طمير كها جاتا ہے۔ ہميں بيسوال كرنے يرججود كروت ب كدة فا ہارے سامی ارتقامی موجودہ حالت ش آئین دقانون کے انتظامی سیلے کواس کے چمبوری ہم بسر یعنی وزارتی حکومت ہے الگ کیا جاسکتا ہے یا ٹیٹن جس کے بیننے پرسیاسیات کا کالوئن موار رہتا ہے۔ اگر جمہوریت کے معنی میں بین کہ قانون و آئین کوسیای اخراض کا تالع بنادیا جائے تو (د نورث اگریزی می ۲۸۷) والقداعكم بالصواب اورہم اپنی رپورٹ کوشم كرتے ہیں۔'' عدالت کے بیر بمارس بہت غورطلب ہیں۔ حکومت خواو کسی شکل کی ہولیتن جمہور کی نمائنده حكومت بوياكسي مطلق العتان حكران كاستبدادي حكومت ياغير مكى غليه واستعار كي حكومت ، اس كا اولين د تليف بلاشيد ضبط وظم اورائن وآسكين كو قائم ركهنا ب- ال كساته على جرهم كما حكومت ك فرائض مين ميربات بحى وافل بك حوام كمطالب كاطرف مناسب توجدوب نمائده حکومتیں تو اس کے بغیرا یک قدم بھی نہیں چل سکتیں۔ البتہ استبداد کی حکومتیں طاقت وقوت ئى برعوام كى خوابشات كوعارضى طور يركيك اور دبائ ركف من كامياب بوسكى أي معدالت تحقیقات کی اس در یافت کے بعد کہ جارے موام تعلیم یافتہ اور عصر کی افکارے باخبر نہیں۔اس کئے يهال فمائنده جمهور کی حکوشش قانون و آئے کن کے احرام کو کھونڈ خاطرفیش دکھنکٹیں۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدو کلیف کس کے میروکیا جائے؟ تا کہ عوام کوا سے مطالبات وضع کرنے سے روکا جاستھے۔ جن مرار باب حکومت کسی ند کسی وجد سے وجیش دے سکتے یا جن کو وہ اپن مجھ کے مطابق لغواور میرودہ ما نا كابل عمل خيال كرتے بيں اور نساس بات كى جرأت ركھتے بيں كەعوام پران كى" لغويت" كلا بر كرنے كے لئے سامنے آسكيس-ائى مطالبات كو ليجة جو خود عدالت كى دائے جي فدائ احساسات برشی اوراشتعال آگیزی کا نتیجہ ہیں۔جوایک قلیل التعداد فرہری گروہ نے ملک کی ساری آبادي كے احساست كے على الرغم شدور كے ساتھ جارى تھى۔ان مطالبات كوارياب حكومت نے

اس رپورٹ میں منجملہ دیگر امور کے میہ بات نہایت واضح طور پر اور عام اشجار کے مقالبے میں شمشاد وصوبر کی بلند قامتی کے ساتھ نمایاں طور پر طاہر ہور ہی ہے کہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ جو برسراقتد ارہے اورجس کے اذبان نے مغربی افکار اور صرف مغربی افکار کی گودیس پرورش یائی ہے۔ بےطرح وی غلامی کا شکار مور ما ہے اور اسنے مال کی ہر چیز کوحی کروی معتقدات وشعائز کو بھی قدروں کے ای معیار پر کھنے کاعادی ہے جواہل مغرب کے فکر نے عصر صاضر میں مقرر کرلیا ہےاور جس میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب ہماراوہ طبقہ جس نے علوم دیدیہ کے مطالعہ کواپنا اوڑ هنا بچھونا بنار کھا ہے۔عصری افکار سے نا آگاہ ہونے کے باعث اسلام کی تعلیمات کوایے انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہے جوعصر حاضر کے د ماغوں کے لئے قابل فہم ہو۔ریورٹ میں جابجااس امر کے اعترافات واظہارات موجود ہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار کوجن کمحوظات ومفکورات نے عامتہ اسلمین کے سدگانہ مطالبات برسنجیدگی کے ساتھ غور کرنے ہے رو کے رکھا۔ وہ بی تھے کہ باہر کی ونیا جمیں کیا کہے گی؟ چٹانچہ فاضل صاحبان لكصة مين كه: " بلاشيه وه ( خواجه ناظم الدين ) مطالبات كومنظور كرسكته تنص يا ذاتي طور ير وعده كر كيت تفي كدوه مطالبات كي حمايت كريس كيداس صورت بيس كوئي كثر بزنيه موتى اورا أكر يجي ہوتی تو شایداس وقت جب کہ بیمعالمہ دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش ہوتا۔احمدی ایک قلیل التعدادةوم بیں۔وہ غالبًا مزاحمت ندكر سكتے اور بدائني پھيلانے كے قابل ند ہوتے۔ چوہدري ظفر الله خان کے الگ کئے جانے پر بین الاقوامی حلقوں میں کچھ چے میگوئیاں ہوتیں لیکن یا کستان کی آبادی (خواجه صاحب کے) اس اقدام بر حسین وآفرین کے پھول نچھاور کرتی۔ پھرخواجہ ناظم الدین نے بیٹی پا اقادہ اقدام کیوں نہ کیا؟ حرف اس کے نیس جیسا کدوہ کیتے ہیں کہ اس تم کا اعلان دوسرے اسلای ملکوں بھر مؤثر نہ ہوتا۔ بکد انہوں نے ان دور رس تمانگ سے خوف سے الیا ذرکیا جن کاذکر اس رپورٹ کے دوسرے مقام پر کردیا گیا ہے۔ اگر مطالبات متھود کر کئے جاتے تو پاکستان کو بین الاقوالی موسائٹ سے خارج کر دیاجاتا۔'' دور فراجہ ناظم الدین ) مطالبات کو متھونیس کر میتے تھے۔ کیونکہ ایساکریا کا تان کو

و و (حواجینا م الدین) مطابات و حوادیان مسلم با عنده معنی خیر پوزیش میں وال دینااور بین الاقوای دینا کی آنمسیس کل جا تمل که شرقی مرحصادم اور جمہوری ریاست ہونے کے ہارے میں پاکستان کے دعاوی کی حقیقت کیا ہے؟''

(ر پورٹ انگریزی ص۲۲۵،۲۲۸)

اوران مفکو رات کی بناه پر فاشل نج ما جان نے بیڈیجہ افذکیا: "( زمالات موجودہ) اسلام کو عالکیر تخیل کی میشیت سے محفوظ رکھنے کی اور مسلمان کو اس وقیانوی ناموز ونیت نے نکال کر جس میں وہ جدا ہے مالم حاضر و دیائے مستقبل کا شہری بنانے کی صورت سے کہ جرات سے کام لیتے ہوئے اسلام کی تجدید کر کے اس کی زندہ وعالی خصوصیات کو بے جان خصوصیات سے الگ کردیا جائے ۔"

(دیورٹ انگریزی کی رسید

یہ ہم خرب زوہ طبقہ کی ایکا رجوم خرب کے افکار، الل مغرب کی معاشرت اوران کے طرز بودو باش ہے اس معد تک محمور ہو چکا ہے کر تھ گئے کے متعلق اسلام کے تصورات کی عظمت وہا ہیت کا احذ کرنا بھی اس کے دہائے کے لئے بڑا مشکل اور تفقن کا ممان رہا ہے۔وہ پہنی و کچھتا کر سیاسیات ومعاشرت بش بین الاقوائ گھرا بھی ارتقائی منازل طے کر دہا ہے اوران نج تج کیر ایل کی روشی میں جونوع انسان کو ہر شعبہ حیات میں آئے دن پیش آئے رہے ہیں کسی متنقل ادر یا ندارحل کو حاش کرنے میں سرگرداں ہے۔اسلام اب سے کوئی چودہ سوسال پہلے ان جملہ مشكلات كاعل نوع انسان كے سامنے پیش كرچكا ہے۔ اگرنوع انسان كافكراس جراغ كى روشى ہے استفادہ کرتے ہوئے جواسلام نے روٹن کر رکھا ہے۔ راستہ تلاش کرے تو انسانیت صراط متقم برسرعت رفار كے ساتھ كامزن ہوسكتی ہے اوران منازل مقعود تك جلد بينج سكتی ہے۔ جن تك وينيخ كے لئے اس كے شعورى اور لاشعورى تقاضے اسے بيقراد ركھتے ہيں۔ نوع انساني كوبيد روشیٰ دیناادر بیصراف منتقم دکھانامسلمانوں سےمفلوج ہوکررہ گئی ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے كهان صلاحيتوں كو بروئے كارلا يا جائے اوراقوام عالم كے ماشنے ان مسائل كالحجيح حل پيش كرنے کے لئے اسلام کی تعلیمات لینی قرآن وسنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی سعی کی جائے اوراس باره من بوری محقق اور کاوش ے کام لیا جائے۔ تجدید اسلام یا احیائے دین ای سعی وکوشش کا نام ہادر بیستی وکوشش ایسے ادوار میں ضروری ہوجاتی ہے جب مسلمانوں میں بیرونی اثر ات کی دجہ ے فکر وعمل کی محرامیاں ترقی یذیر ہوجاتی ہیں۔اگر تجدید اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کوتو ژمروژ کریاتا ویلات و تحریفات کے بل برعصری افکار کےمطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو بیتجد ید اسلام کی نیس بلکہ تخ یب اسلام کی کوشش ہوگی۔اس تنم کی سعی پر وقت اور طاقت ضائع کرنے ہے ہی بہتر ہے کہ مغرب زدہ لوگ اسلام کواینے حال پر چھوڑ ویں اور سیای، معاشرتی،معاثی اور قانونی امور می عصر حاضر کے ترکوں کی طرح افکار مغرب کا یوراتینع کرتے ہوئے یا کتان کوالی مملکت بنالیں جےعصر حاضر کی اصطلاح میں متجد ،مترتی ،متقادم اور جمہور ک کہا جاتا ہے اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تصورات کے اس میدان میں تابیخے اور ووڑنے لگیں۔ جس میں کہ اقوام مغرب دوڑیں لگارہی ہیں اور سیج تجدید اسلام اور احیائے دین کا کام کسی اورقوم کے لئے یا آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہنے دیں۔ جس کا رعظیم سے عبدہ برآ ہونے کے ہم اہل نہیں۔اے کرنے کی حامی مجرنے یااس پر ہاتھ ڈالنے سے یہی بہتر ہے کہ ہم اس کا خیال بی ترک کرویں کین ایسا کرنے کے باوجووسائل بدستور حل طلب رہیں گے۔جن کوحل کرنے ہے گریز کی راہ اختیار کر کے ہمارے ارباب سیاست وقیادت نے ملک کو190۳ء کے فسادات سے دوجار کر دکھایا۔ جب تک ہم اس وابنیت کے ساتھ چلنے برمجبور ہیں کہ اگر ہم نے میر

کام کیا یا وہ کام کیا تو دنیا ہمیں کیا کیے گی؟ اس وقت تک ہم اپنے واقعی اور خارجی امور کواپنے
حب شاہ اور اسے لوگوں کے آرام و آسائٹ کے لئے سرانجا خیس دے تس گے۔ اس مفروضہ
مین از بیا ہمیں کیا کیے گی۔ 'کے ماقت عدالت تحقیقات کے قاضل بج صاحبان نے مغرب زوہ
مین از بیا ہمیں کیا کیے گی۔ 'کے ماقت عدالت تحقیقات کے قاضل بج صاحبان نے مغرب زوہ
کیا جائے اور ان مح کی کا اور جن سیال کا تذکرہ کیا ہے۔ ان پراگر ضغفہ دول وو ماغ نے فور
کیا جائے اور ان مح کی مناسب قد اجرائے لوگوں کر محسوسات کے بیش نظر مو پی جا میں اور
ہونی جائے کی جائے کہ اور کہ سیجھے جارہ چرارے چرارے چرارے مصیبت صرف مید ہے کہ ادارے
ادر باب طار وحقد کی گھری صاحبتین محسن اس خوف ہے کہ و نیا ہمیں کیا کہ گی شل موکررہ جائی چیں
اور اپنیات و سیائل کو گل کرنے جو ملک کے اغیر روفہا ہو تیج تیں گریز کی راہ افتیار کر لیکی
ہے۔ امارے در باب قیادت کے سامنے اظیر من افتس اور ٹین می الاگرس جو کو ظاہر ہو ہو تک کیا
ہور ہو بات عدالت تحقیقات کے سامنے اظیر من افتس اور ٹین می الاگرس جو کو ظاہر ہو ہو تک کیا
ہور ہوگا کے ان کی محت وعدم صحت کے بارے بیش کو کی فیصلہ می تیس کیا۔ اسک

۱۱. ....ارباب سياست وقيادت كى كوتا هيال

بمرکیف جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے۔ تحقیقات نے یہ بات ایک وقد بھر جبت کر دی ہے کہ موای مطالبہ کی طرف سے ارباب بیاست وقاوت کا آنکھیں موتد کیا ہجشت اگوار کیفیات پیرا کرنے کا موجب بقا ہے۔ ان کو و کیمنا چاہئے کہ آگرہای مطالبات میں وزن ہے اور و معقولیت بیری بھی تا و آئیس کی اعمر و فی ایپرو فی فوف سے متاثر ہوئے پیشر ہوام کو ان مطالبات مطالبات افوا وربیدوہ بھی جو بھی جی افقیار کرنے بھی تا کی سے کام نہ کینا چاہئے اور کر معالبات نواور بیدوہ بھی جی بھی پیسی افسروں نے سائمین کا لباوہ ویکن کر ایکی ر پورٹوں می مجلی مل کے مطالبات کو آر دینا شروع کر دیا۔ نوار باب سیاست کا وقیقہ سے کہ وہ وہام پر ان کے مطالبات کی فوجہ واضح کرنے کے آئے آئے بڑھیں اور اپنے ہم خیالوں کی جمیست کو تقویت و میں۔ خاصل بخت صاحبات کی نان شد دھر ہی اور اگر ان کو تھی ہوں ہے کہ دو موجوں ہو اس کے معالبات کی معقول بات پر کان شد دھر ہی اور اگر ان کو تھی بھی ہے کو تہ بھیں۔'' نا منظوری کا معاملہ جمہوری سیاسی اختلاف کی ٹوعیت افتیار کر لیتا اور ان معاملات کو سطے کرنے گا آئین جمہوری صورتیں پیدا ہو جا تیں۔ مطالبات کے حامیوں کو ڈائر کٹ ایکشن کی راہ افتیار کرنے کی مفرورت ہی محسوں نہ ہوتی۔ جس کوعدالت نے مجملہ اسباب فسادات کے ایک سبب قرار دیا ہے۔

۱۲....علمائے وین

طبقہ علمائے دین کے بارے میں عدالت نے اس رائے کا اظہار کیا ہے؟ علماء فاضل طیقہ کے لوگ ہیں ۔ لہذا جملہ برستاران علم کی طرح واجب الاحترام ہیں۔لیکن ان فاضلین کی طرح جوایٹی تو توں کوکسی خاص موضوع کے لئے وقف کردیتے ہیں۔ان کے اذبان کا ارتقاما یک ہی رائے پر ہواہے اور ایک راہ ذبمن خطرنا ک امکانات کا حال ہوتا ہے۔ تا ہم آ پے مخصصین کے بغیرگز ارابھی نہیں کر سکتے ۔ لیکن اس کے لئے ایک عمومی پیشہ در پعنی ایک ایسے خفس کی ضرورت ہے جوان تمام مضامین بر جو کسی خصص کے خصوصی دائر ہم و فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حادی ہو، ایے مضمون کے سوا دیگر مضامین کے متعلق منتصص کے زاو بدنگاہ کا ننگ ہونا ایک لازمی امرے۔ہم '' ملائیت'' اور'' ندمین د بوانگی'' ایس ارزال اورعمومی اصطلاحات کو پیند بدگی کی نگاہ سے نمیں و تھتے۔ ایک عام گر یجویت جوایے مضامین کے طحی عم ہے زیادہ اور کچھ سلغ علم نہیں رکھتا۔ ایے جملوں کے استعال میں خوشی محسوں کرتا ہے۔ گویا کدوہ برز شخصیت کا مالک ہے۔ کیا اس طرح آب ایک مابرعلم النبات کونیا تیات کا ایک ماہرعلاج امراض یا کرمعالجہ یا کاطعنددے سکتے ہیں۔ اس لئے ہم پنہیں کہتے کہ علاء کا زاویہ نگاہ اس لئے ننگ ہے کہ وہ علاء ہیں۔وہ اس کئے ننگ ہے کے علاء زندگی کے ایک ہی شعبہ کے تصصین ہیں۔ (ر بورن انگریزی ص ۲۹۸،۲۹۸) علائے دین بریخالف فریق کی طرف ہے ان کے تشدد پیند ہونے کے بارہ میں جو اعتراضات دارد کئے گئے ان کا ذکر کرتے ہوئے فاضل جج صاحبان نے لکھا ہے کہ:'' بیدلیل کہ

وزیراظم نے بغاء مے متعادم ہونے کی جوممانت کردگی تھی و وصوبائی دائرہ میں اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے پرنتی ہوئی اس مفروضہ کی حال ہے کہ عامل موثری اور بدنہ بان نہ تھی دیوانوں کا ایک گردہ ہیں۔ جوتشود کی تلقین کرتے ہیں اور ٹون نظاروں سے خوش ہوتے ہیں۔ علا مکو نہ ہی دیوانے لیکا ما جائے تو خالیا انہیں اس سے انکار نہ ہوگا۔ لیکن ان سے ایک بھی ہمارے ساست اس امر کااعتر اف کرنے کے لئے تیار شدہ کا کرہ واقعد دی قدمت نجیس کرتا۔ مولا نامیکش نے جنیوں نے علاق دیواند وارجو آل کا کا مال علام کے مقلد مدی والت فرای برقر کا اس کے مقاف دیواند وارجو آل کا ال اس ہوئے کے واجود تیجو کے ایمی تیز کا امیر ان خدمت کی ایمی تیز کا امیر کا خدمت کی امیر می کا اس میر منظر نواج کا امیر کا کا میر کا میر کا کہ میر کا کہ میر کا کہ کا میر کا کی خدمت کی اس سلسلہ شرمولا تا اختر میں میر منظر کا خراج کی فرائیوں کے ایمی تیار کا کہ والے تا کا وہوئے کے میں اور شاسخ آلے کی فرائیوں ہے آگا وہوئے کے حکم نیس کی میرات علم دین کی گھرائیوں ہے آگا وہوئے کے حکم نیس کی ایمی کی ایمی اور شاسخ آلے کی گئیں اور شاسخ آلے کی گئیں اور شاسخ آلے کی کا میران کی گئیں اور شاسخ آلے کی کامل کی جماعت میں سے خیال کرتے ہیں۔''

(رپورٹ انگریزی ص۲۹۷)

إخاتمه كلام

المسلس ا

عرض حال --

یہ تیمرہ جو کہا کہا کہ کی صورت میں جدیہ قارئین کرام ہے۔ پہلے جہاں و دائے ''فوائے پاکستان'' کے خاص راپورٹ نبر مورید ۲۹ راگستہ ۱۹۵۵ء کی اشاعت میں شائع ہوا۔ اس تیمرہ کی قرم یواشاعت کے لئے بوشکل وات محرک ہوئے دوا خیار ندگور کے ادارید میں شرح طور پر بیان کر دیۓ گئے تھے۔ یہ اداریہ بھی تو شیح مطالب کے چیش نظر کما بچہ میں شائل کیا جاتا ہے۔ وہ جدا!!

'''آع کی اشاعت عدالت تحقیقات فسادات کی رپورٹ پرسیر حاصل تبعرے کی نذر کی جارہی ہے۔ بیشیرہ کمایچ کی صورت میں شاکئے کرنے کی نیت سے کھا گیا تھا۔ کین اس خیال کے چین نظر کر معروضات زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں کتانے جا کیں۔اسے اخبار کی ایک ہی اشاعت میں درن کیا جارہا ہے۔ ہم م اس تبرہ کی اشاعت کا ایندائی مقصد جیسا کہ چیش لفظ میں طاہر کر دیا گیا ہے۔اس کے

سوا کی جویش کران لوگول کوجنین فضیم ر پورٹ پڑھنے کی فرصت بین ایک مرتب اورا جمالی صورت من ملک کے اہم کوا نف وسائل پر فاصل بیچ صاحبان کی تقییدات سے دوشان کر ادیا جائے۔ جنہوں نے دی ماہ کی محت شاقہ سے کام لینے کے بعداس دیورٹ کی صورت میں نہاہت ہی جنمی

د متاویز <u>تارکر کے کمک کے ماشت خی</u> کردی ہے۔ اس تیمرہ کی اشاعت کا دومرا مقصد ہے ہے کہ ان نشافیسیوں کا از الد کرنے کی مٹی کی جائے جواس دیورٹ کے متدرجات بر یوری توجہ ندیے کی وجہ سے عامتدالتاس میں بلکہ پڑھے

کھیے طنوں میں کھل پھول رہی ہیں۔ تیمرا مقصد ہیہ ہے کر ملکات فریز پاکستان کے جملہ عناصر کولوجید دلائی جائے۔ وہ اس کے مندر جات کی روشن میں اپنے کلروشل کے در بخانات کا جائزہ لیس اور آئندہ کے لئے ان ر بخانات ہے بچنے کی کوشش کریں۔ جو مارچ ۱۹۵۳ء کے افسوسناک حاوظات کی تخلیق کا

موجب ہے۔ میان لینا چاہئے کہ ہمارے ملک کو اس سلسلے میں اہم آفری اور حیاتی مسائل ور ویش ہیں۔جن کو فیش اسلو کی کے ساتھ اور وطن خواہی کی انہرے میں اس کے بغیر جم اس و سکون کی وہ

ہیں۔ جن کوفرش اسلوبی کے ساتھ اور وفن خوات کی امپیرٹ مٹن اٹل سے پنجیریم امن وسکون کی وہ فضا م پیرائیس کر سکتے یہ جو کی ملک کو یا کس معاشر ہے کو ترقی ویلندی کی شاہراہ پر گام مزن کرنے کے لئے ضروری ہے۔ ایسے اہم مسائل کی طرف ہے اسحیس بنکر کرلینے یاان کوٹل کرنے کی علی ہے گریز کرنے کی روش مصافات کو مزید انجھاؤی بھی ڈالنے پر فتح ہونکتی ہے۔ سلجھاؤ پیدائیس کم سکتر: سے بکا جزید کی بھاری وہ نافشل بھی اور ایس انسان کی سے اسرائیل

گریز کرنے کی روش معاملات کومزیدا کھھاؤی میں ڈالنے پر ٹٹے ہوئتی ہے۔ سلجھاؤیدا ٹیمل کرکئی۔ بیدسائل جن کی نشائدہی فاضل نئے صاحبان نے اپنی رپورٹ میں کی ہے۔ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ ہے پاکستان کے ہرفرو کے دل ود ماغ کومتاثو کررہے ہیں۔ طبائع عموق کا ہیہ اضطراب دانسٹاراسی وقت تک دور نہ ہوگا۔ جب تک کدار ہاب عکومت سیا کی ہارٹیاں اورار ہاب

ی ندگی کاظ سے یا سمان سے برحرد سے دل دوران موساس مررسے ہیں۔ حیوں حی ان میں ا اضطراب داختگاراس دقت تک دور شہوگا۔ جب تک کدار ہا ب مکوست سا کی بارٹیال اورار ہاب قیارت اور ملک کے دیگر محاصران مسائل کا خوشگوار عل عاش کرنے کے لئے کم بہت یا تدھ کر آگر ٹیس پڑھیں گے اور ہا ہی مشورت اور افہا م دشنیم سے ایسے شان کم چیننجے کی کوشش ٹیس کریں گے جونسارموں کوروئے والے اور فسادات کے مرچشوں کو بندکر دیے والے ہوں۔

سین ان گذارشات کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں بیڈ 'رپودٹ نمبڑ' چیل کیا جارہا ہے۔ امید ہے کدارباب قبم وبسیرت اے ای قویہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس کی امید عمل نویسٹرہ کا جزنے پیتبرہ پر دھم کیا ہے۔



با کتان سے بیزاری، بھارت سے وفا داری

یا کستان کی اسلامی مملکت کے اندر جو تخریبی فتنے پرورش یارہے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرزائیت کا ہے۔ کیونکہ مرزائیت دین اسلام کی کھلی تحقیر وتفحیک کا دوسرا نام ہے۔اس مذہب کے پیرونہ واسلام کے وفادار ہیں مذمسلمانوں کے خیرخواہ ہیں اور نہ یا کستان کے ساتھ کی تتم کا انس رکتے ہیں۔اس فتنہ کے سب سے زیادہ خطرناک ہونے کی ایک بڑی ویہ بیہ ہے کہ مرزا کے بیرو خارج میں ایخ آپ کومسلمانوں ہی کا ایک فرقد ظاہر کرتے ہیں اور باطن میں اپنے آپ کومسلمانوں سے یکسرالگ قوم بیجھتے ہوئے دین اسلام کے بنیادی عقائد کی بخ کنی کے دریے رہتے ہیں۔اینے آپ کومسلمان ظاہر کرنے کے باوجود سیمنافقین کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شامل ہونا اور مؤمن میت کے لئے دعائے مغرفت کرنا بھی اپنے نہ ہی عقیدہ کی روسے حرام سجحتے ہیں إ اور ادهرمسلمانوں كاغفلت اور بخبرى كاميعالم بكروه ان كى حقيقت وماہيت مصحح طوريرة گاونه ہونے كے باعث أنين بحى مسلمانوں كے دوسر فرقوں كى طرح الك فرقد سمجدرے ہیں اور جب کوئی مرزائی مرجاتا ہے تو اس کے مسلمان رشتہ دار اس کی نماز جنازہ میں شال ہونے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنے میں سی فتم کی عاریا بھی ایٹ محسوں نہیں كرتے۔ فلامرے كە كىلى دىثمن كى بەنىبت دەچىيادىثمن زيادە خطرناك بوتا ہے۔جس كے خبث باطن كى طرف سے انسان غافل موء اور يمي حالت ياكستان اور دنيائے اسلام كے عام مسلمانوں ک ہے۔ جومرزائیوں کومسلمانوں کا ایک فرقہ مجھ کران کی ان ظاہری اور تخفی سرگرمیوں سے بے خبر رہتے ہیں۔جو کہ منافقین کے اس کروہ کی طرف سے پیم کی جارہی ہیں۔

ا منافقوں کی ہے بنٹائی زباں پردیں ہوتو کفردل میں .....ای نٹائی ہے قادیائی تعادیائی انتخاب کا دیا ہے۔ تعادیائی انتخاب انتخابی انتخابی

یہ بات اظہر من افتس ہے کہ مرز افی مسلمان ٹیٹس ۔ کیونکہ وہ قادیان کے ایک مدگ کاذب وہ جال و مفتر کی کی نبوت پرائیان لا نا ذریعہ نجات قرار دیتے ہیں ۔ لیکن سیا کی حیثیت سے دروز کر کہ جارت کے سال مرائز کر اور ان کا مال محرف فرند اور میٹر ان مجاول المراج میں انگران

مرزائیوں کو جو ملت پاکستان کا ایک جرواور پاکستان کا خیرخوا داور د فادار سجھا جارہا ہے۔وہ پاکستان سے موام اوران کے ارباب سیاست کی بہت بڑی کم نظری اور نافخی پر دال ہے۔ہم جانتے ہیں کہ اس کم نظری اور نافخی کی دبیرتحض بیہ ہے کہ مسلمان مرزائیوں کی سرگرمیوں اور ان کے ربحانات کا

جائزہ لینے کا طرفہ سے خافل ہیں اورا چی اس خفلت کی وجہ سے مرزا کیوں ہے دحوکا کھاتے چلے جارہے ہیں۔ چند ماہ ہوئے ہم نے مرزا کیوں کے سیامی عزائم کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلسل مقالات کی وزراقشیس شاکتے کی تھیمیں۔ جن ش نا کا مل ترویو تکا کن وولاک سے طابعت کروکھایا تھا

کہ اس فرقہ کے لوگ پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم کرنے کے خواب دکھے درج ہیں اور اس کے ساتھ ہیں وہ بھارت کو بھی اپنچ ان ہیں ۔ دونوں کا فیاد مادئی جھورہ جہیں۔ جب پاکستان میں ان کے عزائم پر پردان چڑھنے ہے کیسرنا کام رہ جا کمیں کے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے معما انڈ کے بر بچھ معملہ کا میں کہ ملا بھی کہ کہ عدائل سے انداز کر مقدم لیکٹن اکسان میں مذاکبوں

مسلمانوں کی آنجیس کھلنے کے آثارہ کی کرمرزائی اپنے اڈل الذکر متعمد لینٹی پاکستان پرمرزائیوں کی محدمت مسلط کرنے سے خیال کی پیمیسل کی طرف سے بایین ہورہے ہیں اوراب اس آگریش ہیں کہ بھارت کی زہین آئیس اپنے آغوش میں لے سے ''ٹائنر آف انٹریا'' جمیش کے نامدرگار کی اطلاع مظہر ہے کہ امت مرزا کے افراد کا جواج اعجاج ۲۰۱۲ء میں دیمبرکو قادیا فی طبقہ گورداسیور میں

اهلان منظمر ہے اسامت مرزائے امرادہ ہوا بھاں ۱۰ مدسر ہر جو دویاں س ورد ، چدس منعقد ہوا اور جس میں پاکستان سے جانے والے یکصد کے قریب مرزائی یا تری بھی شال ہوئے۔ اس میں پاکستان کو مرزائیت کے نقطۂ نگاہ سے بہت کو سائمیا اور بھارت کی اس قدر تعریف کی تک بھارت کی حکومت کوالڈ کی فحت اور بھارت کومرزائیوں کا دارالا بان طاہر کیا گیا۔

ٹائمنرآ ف اغمامے کنامہ لگارکا بیان ہے ہے۔ ''ایکے نشست میں جس کے صدر لا ہور کے ایک بیرسر شیخ بشیر احمد تھے۔ علی الاعلان کہا گیا کہ پاکستان کی محومت جواسلائی تحریک کا تتجہ ہے۔ مرزائیوں کی حفاظت سے قاصر رہی ہے۔ وہاں تین مرزانی تل ہو بچھ ہیں۔ اس کے بالقائل ہندوستان کی محومت نے بیرین ہونے کے باوجود ہر فدہب کے بیرودک اور بالضوص مرزائیوں کی حفاظت کا ضاطرخواوس مان مہیا کر دکھا

شم كامن واطبیمان میسر ہے۔ان امور كى روشى شى ہندوستان كى حكومت كواللہ كى فعت قرار دیا گیا اوراعلان كیا گیا كداس حكومت كے وفادار ہیں۔''

ہے۔ یا کستان میں ابوالاعلی مودودی کی جماعت نے اددھم نیار کھاہے۔ مگر ہندوستان میں ہمیں ہر

اس کے علاوہ اخبار ''بڑے مار م'' کی اطلاع مظہر ہے۔'' قادیان ۲۸ رومبر کل یہال احمد یوں کا سدروز وسالانہ جلسٹر ورخ ہوگیا۔ جس میں پاکستان ہے آبدہ 24 ماتھ یوں اور

چرر کے فلقے حصول کے ۱۹۰۰ احد یوں کے عادہ مقال ہیں وک اور سکھوں کی ہماری تعداد میں شامل ہوئی۔ جلسے میں ایک ریزولیوٹن پاس کیا گیا۔ جس میں ہد سر کارے در خواست کی گئی کہ وہ قادیان میں موجود داجمہ یوں کی دو تمام جائیداد والبس کردے جو لکائی قرار دری جا چک ہے۔

ایک اور دیر ولیوش میں متدویتا ہے کی مکوستوں سے درخواست کی گئے ہے کہ قادیان کی زیارت کے لئے سہدلیات دی جا عمی اور ان نکاسیوں کی واپسی کی اجازت دی جائے بھر کرے ۱۹۲۷ء کی حمز ہو عمی قادیان سے جلے کئے سخے اور ہروہ محیوں شن آنے جائے کے عارضی پرمٹ ویے

لزیر میں قادیان سے بھلے کئے تھے اور ہرود کینوں کئی آنے جانے سے عادمی پر مث دیئے جا کی ۔ مشر میٹر الدین اجمہ نے ہندوستانی اجمد یوں کو تھین کی کدوہ ہندسر کار کے وقادار دہیں اور کوئی شرارت شکریں۔ "

مرزائیوں کے مالانہ جلس شعقدہ قادیان کی بیقترین اور قرار دادی سرزائیوں کے باطنی ربخانات اور دلی احساسات کو بخوبی طاہر کر رہی ہیں۔ اس حقیقت کبرٹی کے با وجود کہ پاکستان نے سرزائیوں کو بناہ دی اور سرزائیوں نے اپنی عمار ایوں سے اپنے تن سے کئیں زیادہ عمارتی، کا رضائے، دکا ٹیمی اور اقتصادی ادارے الات کرائے۔ بنجاب کے انگریز گورز کھرزشی، کا رضائے، دکا ٹیمی اور اقتصادی ادارے الات کرائے۔ بنجاب کے انگریز کورز

سرفرانس موڈی کی خصوصی نظر عنایت ہے ربوہ میں اینا نیامرکز بنانے اور نیاشپر بسانے کے لئے کوڑیوں کےمول زمین کے وسیع قطعات حاصل کرلئے۔ یا کستان کے کوتا ہاندلیش ارباب اقتدار کی چثم بوشی اور کوتا ہ نظری ہے فائدہ اٹھا کرچو مدری ظفر اللہ خان قادیانی کو یا کستان کا وزیر خادجہ یوالیا اور اس چوہدری کے اثر ورسوخ کی بدولت مرزائیوں نے آباد کاری کے حکموں میں بزے بدے عبدے حاصل کر لئے تا کہنا جائز الانمنٹوں کے ٹل میر مرزائیوں کو مالا مال کرسکیں۔وزارت خارجہ کی ملازمتوں میں مرزائیوں کو اتنی کثیر تعداد میں بحرتی کرلیا گیا کہ یا کشان کے سفارت خانے بیرونی ملکوں میں دین مرزائیت کی تبلیغ کے اڈے بن گئے اور تو اورخود چو بدری ظفر اللہ خان وزیرخارجہ پاکستان نے فلسطین اور دوسرے عرب ملکوں کے مسلمانوں پر مدظا ہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ حکومت یا کتان کے وزیرنہیں بلکہ مرزائیوں کے امیر المؤمنین مرزابشیر الدین کے سفیر ہیں۔القصدمرزائیوں نے ایک بھاری سازش کے ماتحت اپن قوم تنظیم کے بل بر پاکستان کی دولت وٹروت کو دونوں ہاتھوں ہے لوٹا اور یا کتان کی کلیدی آ سامیوں پر قبضہ جما کراہے ایک مرزائی مملکت بتانے کی پوری کوشش کی۔

مسیلہ کے جاتھیں گرہ کوں کے میں .....کتر کے جیب لے گئے بیدی کے نام

۔۔

(ظفر طان ان ان کر عامت المسلمین شرام زائیوں کے عوائم بدکی طرف سے ایک حد تک باخر ،

ہونے کہ آٹار پیدا ہونے گئے ہیں مرزائی بھارت کی حکومت کو انٹید تھائی کی فعت قرار دے کر

اس سے دو فوائیس کرنے گئے ہیں کہ ہماری جا تھا ہے ، واپس کردی جا تھی اور پان شی

لوٹ آنے کی اجازت دی جائے۔ باا خبر ہرزائیں کوئی جیتیا ہے کہ دہ بھارت سرکارے واپس

بھارت جانے کی اجازت عاصل کرنے کے لئے دو توائیس کریں اور ہم دل سے فواہل ہیں کہ

اسے لوگ جو اسلام کے بدترین دشن اور پاکستان کے باطنی بدخواہ ہیں۔ پاکستان سے نگل

جا کیں۔ کی بختہ ہم جانے ہیں کدوین مرزائیت کے بیرود انگریز کے، ہندو کے، یہودی کے اور اسلام کے ہرد گئی۔ ہم وادا واور ثیر فوامد اور ثیر ان کی سے تو تو اسلام کے ہرد شن حکمت کے وقا دار فیس بن سے تو تو وہ اسلام کے ہرد شن حکمت کے موجودی کو وہ اسلام کے بیتر ین مقاصد کے لئے تحت خطرناک جھتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کے بعو نے ہمائے اور بہنچہ مسلمان ایک شایک دن ان منافقین کے ہاتھوں بہت بڑی مصیدتوں کی طرف کے بیتر میں مقاصد کے ایک خوال کے بیتر کی موجودی کو بیتر بیتر کی موجودی کو بیت بڑی کے معیدتوں کی طرف کے بیتر میں افران میں ہیں برت بڑی کے اسلام ایک المی افران ہیں جوال فقتہ کے ٹرکا مدیاب کرنے اور مسلمانوں کو اس سے بچائے کے اسلام ایک ایک فالس فالص دینی فدراس کی قدر کرنی کے بیتر اور ادار اسلام کا باتھے بیانا جا ہے۔

اس کے ساتھ ہی ہم مرزائیوں کو ان کے دنیوی بھلے کی خاطر پید مشورہ ویں گے کہ وہ جلد سے جلدا ہے آپ کو بھارت کے دارالا مان میں پہنچانے کا بندو بست کر لیں۔
بلاشہ آئے کے بھی نام نہا دسیا کی لیڈر مرزائیوں کے دوے حاصل کرنے کے لئے مرزائیر بلاشہ آئی کے توشا مہ کر دہے ہیں اور انٹی الاعلی کی دیبہ سے مرزائیوں کو مسلمان اور پاکستان کے وفا دارلوگ بچورہے ہیں۔ لیکن سے حالت دیریک قائم ٹیمی رہے گی۔ پاکستان کے مسلمان بیدار ہوں مے ادر مرزائیوں سے ان کی اسلام دشمی اور پاکستان آزاری کا حساب لے کرر ہیں مے۔ انشاء الله تھالی!

۵رجنوري ١٩٥١ء، مرتضى احمدخان!

ا یقینیا ان پختن ایام میں تا دی وخت ختم نیوت کی حفاظت اور فقته مرزائیت کی سرکو بی کے لئے بچکس احرار اسلام ہے اشتراک وقعاون کرنا ہر مسلم کا کی فرض ہے اور بخدا ہمارا میا شتراک \*\* متد ماند مدخوات تا بیت ہوگا۔ ( فاروق )



## بسم الله الرحمن الرحيم!

## پیش لفظ

۱۸۵۷ می استان کی این گریات کے دون اندی من افراض کے تحت برطانوی استعاد نے جم ویادہ مرزاغلام اجمدہ ویا کی این گریات سے طاہر ہیں۔ دنیا مجرکے سلمانوں کو سلطنت برطانیہ کے دوست کی بنیاداطاعت کو میں برطانیہ اور حرمت محقیدہ جہاد پر دکھی۔ تمام عمرا پئی پایشکل افرائش کے گئے املام اور مسلمانوں کی بربادی کی خاطر برطانوی سلطنت کی جاموی کرتے رہے اور آج تک ان کا بیٹا موجود ظیفہ بیشر الدین مجودا حداوران کے تمام مربیاتی راہ پر مگل رہے ہیں۔ اسلام این پاکستان کی جاموی کرتے رہے اور آج تک ان کا بیٹا کی کہا تھی کہ تا موں ہے جس سے واقع ہوگا کے مرزائیت اور برطانوی کی آگا ہی کے احداد وجوالے بیش کرتا ہوں۔ جن سے واقع ہوگا کے مرزائیت اور برطانوی سلطنت لازم ویٹر وم ہیں۔

مما لک اسلامیه میں مرزائیوں کا پروگرام

"ابرانی گور شنف نے جو سوک مرزا آفی جی باب بانی فرق بابید اوراس کے پیکس مریدوں کے ساتھ تھی فیتجی اختلاف کی دیدے کیا اور جو شم اس قرقہ پوٹو فرے کے دوان واشند کوکوں چھٹی تیس بچو موس کی تاریخ پڑھنے کے مادی میں اور گھرسلطنت فرکی نے جواکیہ پوپ کی سلطنت کہلائی ہے جو برتا 5 بہا قسطنی بھرافیر ریا نہیا دواس کے جلا وطن شرو بھر رود کس میا۔ دو جھٹی دیا کے ایم واقعات پر اطلاع رکھنے والوں پر پیشیدہ فیس ہے۔ دینا میں تمین ہی بردی کیا۔ دو جھٹی دینا کے ایم واقعات پر اطلاع رکھنے والوں پر پیشیدہ فیس ہے۔ دینا میں تمین ہی بردی احمال کی سلطنتیں کہلائی ہیں اور چیز ہی نے بونکس دو کا کم دیس ہے۔ دینا میں تمین ہی بردی والیت ہے اور چیز کی خدا نے بیش کر اس میں کی گار اور دینا کی واردی تا ور بینا کی میں کہا گئی کے دائے شم کور شینے کور تیج کی خدا نے تمام دینا کی حکومتوں پر بیانا فریاض کو مامور میں اللہ اور ایک مقدر کور شین کور تیج دی۔ لیزا تمام سے اجری جو حضرت مرزا قادیا کی کو مامور میں اللہ اور ایک مقدر گورشنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور ساید حت ہے اور اس کی ہے تی کوروا ہی ہتی تی کہ برگئی سیوشنٹ ان کے لئے فضل ایز دی اور ساید حت ہے اور اس کی ہتی کو وہ اپنی ہتی خیال کرتے ہیں۔ "

قادياني تكوار

۔ در حضرت میں مواد قریاتے ہیں کہ بھی وہ مہدی مواد دوں اور کور تمنٹ برطانیہ میری وہ کوار ہے جس کے مقابلے بھی ان علام کی کچھٹی ٹیس جائی۔ اب قور کرنے کا مقام ہے کہ کھری اجمہ ہیں کواس کے کے کول خوثی ندہو۔ حمالق، عرب ہویا شام ہم ہر جگدا ٹی تکوار کی چیک در کھنا چاہیج ہیں۔'' جاہیج ہیں۔''

ر تو دنیائے اسلام کے متعلق معتقدات ہیں۔ دولت خدادادیا کتان کے متعلق آئے کندہ میں مرکز میں معلق معتقدات ہیں۔ دولت خدادادیا کتاب کے متعلق آئے کندہ

صفحات سے ظاہرہ وگا کہ میرمر قد گردہ اس نوزائید مملکت کے متعلق کیا عزائم رکھتا ہے۔

جس شرح ورملہ کے ساتھ حضرت موانا مرتضی اجمہ خان صاحب سیکش مدیر اکلی روز نامہ مغربی پاکستان نے اپنے اخبار مغربی پاکستان میں مسلسل دی اقساط میں ملت اور ملک کو اس گروہ کے ناپاک ارادوں ہے آگاہ کیا ہے۔ بیشرف موصوف کو بھی حاصل ہے۔ میری صرف اتنی استدعاء ہے کہ اسلامیان پاکستان اس پر وقت اختیاءے استیفا دو حاصل کریں اور ملک وملت کواس سازش گردہ کی ریشردوانیوں سے بہرحال بچاکیں۔

برکتابیدادارهٔ طید کی طرف سے شاکع نمیا جداب-اس کی جس تدرزیاده اشاعت بوگ باکستان می مستقبل کے گئا اتابی بهتر بوگا۔ ۱۹۲۸ر بل ۱۹۵۰ء

> پاکستان میں مرزائیت کا مقام اور مستقبل پیروان مرزا کے لئے لمحوقریہ

پاکستان کی مرزائی افلیہ جوقا دیاں کے مدی نبوت 'مرزانقام احد'' کی پیرو ہے اور ''اجری'' کہلاتی ہے۔ پاکستان کے واقعی مسائل میں سے ایک نہایت ہی الجما ہوا مسئلہ ہے۔ جس کے حدوداگر ایمی ہے محصن ندکر لئے گئے تو ہم سندا آھے جل کر مسلمانان پاکستان، اور دولت پاکستان، محومت پاکستان اور خود مرزائی قوم کے لئے بہت بڑی مشکلات اور ویجید کیاں پیدا کرنے کا موجب بن جائے گئے۔ بھران مشکلات ہے مہدو براہ ہونے کے لئے جمہور پاکستان اور محومت پاکستان کوان ہے بہت زیادہ شدید ترزائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ جوآنے والے

مرزائيت جس كے موٹے موٹے خدو خال ہم آ كے جل كر بيان كريں كے۔ اپنى

پیدائش کےدن بی سے امت مسلمہ کے لئے شد بیرترین روحانی اور فکری اذیتوں کا موجب بنی رہی ہے اور جب تک وہ اپنے موجودہ معتقدات وتاویلات کو بحال وبرقرار رکھتی ہوئی موجود ہے۔ امت مسلمہ کے لئے روحانی اور قری اذیوں کا موجب بنی رہے گی اور کسی وقت مادی طاقت حاصل کر کےمسلمانوں کے دینی اور دنیوی ھئون پرالی ضرب لگائے گی۔جس کے زخم کی تلافی كرنے كے ليےمسلمانوں كوبہت كچوكر نايزے كا۔ مرزائيت كے ذہبي معتقدات ، دين حقد اسلام کا کھلا استہزاء ہیں۔ بلکہ اللہ اوراس کے بیعیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں (علیم السلام والصلو ق) اور حضرت ختی مرتبت محمصطفی الله الله الله با كنا حودا مباتنا) كى تو بين وتفخيك كررب بين اس ك علاوہ اس امر کے شواہر صاف نظر آ رہے ہیں کہ مرزائیت کے پیرول کی گردہ بندی سیاس اور تعدنی اعتبارے پاکستان کے وجود اوراس کے داخلی امن کے لئے ایک مستقل خطرہ ہے۔جس کی طرف ے تسام نہ صرف یا کتان کے لئے بلکہ بورے عالم اسلام اور دین حقد اسلام کے لئے بدرجہ غایت معنرت رسان ثابت بوسکتا ہے۔ ہم اسلام کی، پاکستان کی، عام مسلمانوں کی اورخوداس فرقہ ضالہ کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے جذبہ سے متأثر ہوکراس موضوع برقلم اٹھارہے ہیں۔ایسا كرنے سے جارامقصد حاشاوكلا ينبيل كه بم ياكتان كى حدود ش بسنے والى دوتو مول كے درميان منافرت کے ان جذبات کورتی دیں۔جو بہلے ہی سے طرفین کے دلوں میں موجود ہیں۔ مارا مقصداہے ملک کے داخلی کوائف کی اصلاح کے سوااور کی تمہیں۔ اگر ہم اینے ہاں کے جمہورکوجن میں مرزانی بھی شامل ہیں این ارباب حکومت کوادراصحاب فکر دیصیرت کوان خطرات سے آگاہ نہیں کرتے جوہمیں صاف نظر آ رہ ہیں تو ہم ان فرض مفہی سے قاصر رہنے کے مجرم متصور ہوں گے۔ جو ذمددار نہ محافت کی جانب ہے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزائی جماعت کےلوگ اوران کے ساتھ دوی رکھنے والے کی فہم اورکوتا ہ نظر مسلمان حکومت کے احتسالی دوائر کو ہمارے خلاف ترکت میں لانے کی کوشش کریں نئے ادروہ دوائر بھی مرزائیوں کے ادران کے دوستوں کی تحریک سے متاثر ہوکر ہمیں بلاوجہ و بلاسب پریشان کرتے رہیں گے۔لیکن خالفوں اور تج فہوں کی بیروش ہمیں کلمندالحق کے اعلاء سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ہم محسوس کردہے ہیں کہ ياكتان كولوكول كوجن مي ارباب حكومت بهي شائل بين -ان خطرات سي آگاه كردينا ضروري ے۔ جوان کی نظروں ہے او جھل ہیں لیکن ہمیں مرزائی جماعت کے رجحانات وعزائم اوراس کی مر گرمیوں کا جائزہ لینے کے بعدصاف نظر آ رہے ہیں۔

دجس وتنبيس كے كھيل

مرزائیت بعض مخصوص عقائد وعزائم کی ایک الی تحریک ہے جوطرح طرح کی المبہ فربیوں کے بل پر قائم ہے۔ مرزائیت کے پیرو جملہ مسلمانوں کو کا فرجیجتے ہیں۔ دینی اموریش ان ے الگ تھلک رہنا اپنے ذہبی عقیدے کی بناء پر لازی تصور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی نمازوں میں شریک نہیں ہوتے۔ان کی میوں کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔اسلام کے بنمادی اركان دعقائد مي مسلمانوں كے بم نوانيس في بيت الله يرقاديان كے سالا شاجتاع كومرخ سجيحة ہیں اور قادیان کے چھن جانے کے بعد پاکستان میں اپنانیا کعبہ بنانے کی فکر میں ہیں۔ایے آب كوملمانوں سے يمرالگ قوم مصوركرتے ہيں۔ليكن مسلمان كہلاتے ہيں۔ عامته اسلمين كو دھو کہ دینے کے لئے بوقت ضرورت اینے آپ کومسلمانوں کے سواد اعظم کے فروعی اختلافات رکھنے والے فرقوں یاصلحائے امت میں سے کسی کے ساتھ اپنی نبیت ظاہر کرنے والی جماعتوں میں ہے ایک فرقہ یا ایک جماعت ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ بیلوگ ان مسلمانوں کوجومرزائیت کی حقیقت و مابیت سے آگاونیں۔ یہ کہ کردھوکدوسیتے ہیں کدا تھری بھی شیعد، نی منبلی، ماکی، شافعی جنی ،اساعیلی ،اثناعشری فرقول کی طرح امت مسلمہ ہی کا ایک فرقہ ہیں۔ یاصوفیائے کرام کے خانوادوں نقشیندی، قادری، سپروردی، چشتی، صابری، نظامی، نوشاہی وغیرہ کی طرح ایک غانوادہ ہیں جومرزاغلام احمد سے بیعت کرنے کی بناء پراحمدی کہلاتے ہیں۔ بہت ہے مسلمان جن ۔ کوان کے بنیادی عقائد اوران کی جداگانہ گروہ بندی کی ماہیت کا صحیح محیح علم نہیں۔ان کے اس فريب واستدلال كاشكار موكرانبين مجى مسلمانون عى كاليك فرقه يجحف ككتم بين حالانكمه ووخوداين آب کواپیائیں سجعتے محض دوسرول کودھوکدویے کے لئے بوقت ضرورت ایسا کہددیے ہیں۔ بیلوگ یعنی دین مرزائیت کے پیرو، اس وقت حکومت کی وفا داری کا دم مجرتے ملک ليكن اين پيثوا كوامير المومنين قرار و يركسي قد رظا جراوركسي قد رخفيه طور يرايك متوازي حكومت کا نظام رکھتے ہیں۔ مرزائی فرقہ کے لوگ اس حکومت کے بجائے جس کے زیرسا ہدوہ زندگی بسرکر رہے ہیں۔اپے''امیرالمؤمنین' کےاطاعت گذار ہیں۔ جومرف ان کا فیڈبی پیشوائییں۔ بلکہ سای مشیت کا امر بھی ہے۔ بدلوگ قادیان کو اپنادی مرکز وحبرک مقام، ساس دارالخلافد خیال كرتے بين جواب بندوستان كے قصيف جا جاكے ہے كيكن ياكستان بيل" ريوو" بنارے بين-ان کا مام اورامیر ہندوستان کواجہ یت کے فروغ کے لئے اللہ کی دی ہوئی وسیع میں (مرکز) سجمتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو مرز ائیوں کا ملک بنا لینے کی فکر میں ہے۔ بیلوگ لیعنی وین

مرزائيت كى چيروسلمانول كؤكافر اوران كاسلام كومرده قراددية بين اورانجي كاد يقي اوركي استطاع مرزائيت كى چيروركي الموركي و يق اوركي استطاع ميرائيت كاروائيت كرام كانتيت كاروائيت كاروائيت كرام كانتيت كاروائيت كرام كانتيت كاروائيت كرام كانتيت كاروائيت كاروائيت كرام كانتيت كاروائيت كانتيت كرام كانتيت كاروائيت كانتيت كرام كانتيت كاروائيت كانتيت كرام كانتيت كانت كانتيت كرام كانتيت كانت كانتيت كانت كانتيت كانتيت كانتيت كانتيت كانتيت كانتيت كانتيت كانتيت كانتيت ك

اشاعت دیروز میں ہم کلیے چکے ہیں کہ مرزائیت دجل قسلیس کا ایک تھیل ہے جو مسلمانوں وگراہ کرنے انہیں فریب و پنے اور مادی حیثیت سے انہیں نقصان پہنچانے کی غرض اور نیت سے کھیلا جارہا ہے۔

مرزائیت کے متعدد چرے اور متعدد زیا تیں ہیں۔ جن میں ہے بھی ایک کوہ بھی دوسرے کوم زائیت کے متعدد چرے اور متعدد زیا تیں ہیں۔ مرزائیل کا خیادی عقیدہ دیے کہ دوسرے کوم زائیت کے چیرود نیا کے سامنے چی کر دیے ہیں۔ مرزائیل ام حق اور بھرائی، اللہ کا بتیجا ہوا ہی اور سول تھا۔ اس کی نیوت اور رسالت پر ایمان لالے ہیں وہی مؤسم ضروری ہے اور جو اس پر ایمان لائے ہیں وہی مؤسم کہا نے کہا نے جی اور جو اس پر ایمان لائے ہیں وہی مؤسم کہ زمانی اس خدا سے بھر اور کی موجود، بی آخر زمان ، دروول اور جمائی کو کی موجود، بی آخر جمائی میں اور اس کی ذات کو تمام نیوں، درمولوں اور جملہ اور اور کی مرکز ہوں ہو کے اور خود کی اس کے اور خود کی کے اور خود کی کے اور خود کو کی اس کے اور خود کو کی سے اس کے اور خود کو کی سے کے لیے کا دور خود کو کی سے اس کے اور خود کو کی سے کے لیے کا دور خود کو کی سے کی سے کی سے کے لیے کا دور خود کی سے کے لیے کا دور خود کو کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کا دور خود کو کی سے کا دور خود کی سے کہ کی اور خود کو کی سے کی

ملمان طاہر کر کے دبیری فا ندے حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے کو مسلمانوں کا ایک فرقہ یا ایک جماعت طاہر کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ مرزائی اپنے عقائد کے روے اپنے آپ کو معلم اون سے جداگا ندلت بجورہ ہیں اورای خیادی عقیدہ کی بناء پر اپنی فذی اور سیائی تنظیم کر وہے ہیں۔خودان کے اکا ہر کے دعوق اور قولوں سے طاہر ہے۔ جن جس سے چھا کہ ہم پر میمل

المروز على من ورج كے ويتے ہيں۔ اسب " وحزت مح موقود عليه السلام كے منہ سے فكے ہوئے الفاظ مير سے

کاؤں میں گون رہے ہیں۔ آپ نے قرمایا کہ بیظط ہے کدددسر کوگوں ہے ہمارا اختلاف مرف وفات میں یا در چندسائل میں ہے۔ آپ نے قرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر میں گائے۔ قرآن، نماز، روزہ، تج زکو قرغرضیکہ آپ نے تفسیل ہے بتایا کدایک ایک چیز میں ان سے

۳۔ '''' این جی عامری کے اپنے چیزوں نو یہود بیجود کے اندیک بس یا سے بیس کا سے بیودہ انبیا برنن کی مواخ کا علم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جناعتیں تھی نظرا تی ہیں۔ انہوں نے اپنی ان جماعتوں کو غیروں سے الگ ٹیمل کر دیا۔ ہم ایک شخص کو مانٹا پڑے گا کہ بیٹنگ کیا ہے۔ کی راگر مرزا تا دیائی نے بھی چرکہ تی اور رسول بیں۔ اٹی بھاعت کو منہائ نبوت کے مطالق

کی اگر مرزا قادیاتی نے بھی جو کہ نجی اور رسول میں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق فیروں سے ملیحدہ کر دیا تو نئ اور انوکھی ہات کوئ ک ہے۔'' (الفشل ج منہ برویہ ہے۔ میں مرددہ ۲۳ مارڈوری ۱۹۱۸ء)

رجیس کیونکہ ہمارے زویک وہ خدائے تعالیٰ نے ایک ٹی سے منگر میں۔ بید دین کا معالمہ ہے۔ اس میں کی کا پناافقیا (ٹین کہ کچر کئے۔'' (انوار خلاف میں۔ وہ معنفہ رزامحوراحی) میں۔۔۔۔ ''خمر اجریوں ہے ہماری نمازش الگ کی گئیں۔ ان کولڑکیاں دینا حمام

میں اس ان کوئر کیاں دیتا حمام میں میں میں میں میں میں میں میں انگ کی گئیں۔ ان کوئر کیاں دیتا حمام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے دوکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا جوہم ان کے ساتھ لگ کرکر کتے ہیں۔ وقع کے تفاقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی اور دومراد نیوی۔ دینی تعلق کا صب سے بڑا

سے ہیں۔ دو م نے تعلقات ہوئے ہیں۔ ایسان کی اور دو اردین کی جاب یہ فرراچہ عجارت کا اکھنا ہوٹا ہے اور دئیوی تعلقات کا بھاری ڈراچہ رشتہ وٹاطہ ہے۔ سویہ دونول ہمارے گئے جرام قرار دیے گئے .....غرض ہرا یک طریق ہے ہم کوحشوت کی موقود نے فیمروں ہالگ کیا ہے۔'' کالگ کیا ہے۔''

۷

امارااعتراض ال بات پخیس کدمرزائی این آب کو کیل مسلمانوں سے طیحہ و هلت مجھد ہے ہیں؟ و کول مسلمانوں سے علیمہ و هلت مجھد ہے ہیں؟ ان کا بیراعتمان ان کو مبارک ہو اور ہم جائے ہیں کہ دھنرت ختی مرتبت محمد مصطفح ہیں؟ کی بعث کے بعد نبوت مصطفح ہیں؟ کی بعث کے بعد نبوت کے وحد نبوت کے دور اللہ کے کہاں ایک ایک اور ایک اور اللہ کا کہاں اور کہا ہے کہاں اس کردھ ہے کہ یوگئی پر المان ان کھی والے لوگ مسلمانوں کی ہیں ہوئے کی اور اپنے اس منافقات کیوں کا ایک فرق میں اور اپنے اس منافقات کیوں کا ایر کرنے کئے ہیں اور اپنے اس منافقات کموں کا ایر کرنے کئے ہیں اور اپنے اس منافقات کموں کو فریب کیوں و سیتے ہیں؟

تيرهوي اور چودهوي صدى بجرى يحمسلمه كذاب مرزاغلام احدقا دياني كى بيامت جس پرمسلمانوں ہے کسی قتم کا دینی یا دنیوی تعلق رکھنا حرام ہے۔مصیبت اور ضرورت کے وقت امت مسلمے آغوش میں بناہ لینے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ اور امت مسلمہ کی بناہ میں آنے کے بعد عقرب کی دم کی طرح اس امت پرنیش زنی کیول جاری رکھتی ہے؟ مرزائیوں کی متذ کرہ صدر ذ ہنیت اوران کے محولہ بالاعقائد کے ساتھ ان کا اپنے آپ کومسلمانوں کے سواد اعظم کا ایک حصہ ظاہر کرنا منافقت اور عیاری نہیں تو اور کیا ہے؟ مرزائیت کا سارا لٹریچرمسلمانوں کے خلاف منافرت انگیزی اور انبیائے کرام علیم السلام اور صلحائے امت کے بتک آ میز تذکارے بجرایزا ہے۔ ہم برمبیل تذکرہ بھی غلاظت کے ان انباروں کی نمائش نہیں کر سکتے۔ جو مرزائیوں کے بدز بان مثنتی نے اپنی تصنیفات میں ذخیر به کرر کھے ہیں۔جس قوم کی بنیادیں ہی مسلمانوں کے خلاف منافرت ومغامیت کے جذیبے کی خشت وگل سے استوار کی گئی ہوں۔ اس کامسلمانوں میں مسلمانوں کی طرح تھل کر رہنا مس حد تک سیح، جائز اور قابل برداشت سمجھا جاسکتا ہے؟ تاہم بد ا یک شور حقیقت ہے کہ یا کستان کی اسلامی مملکت میں اس قسم کی خطرناک ذہبنیت رکھنے والی ایک جماعت موجود ہے جو دینی معتقدات کے لحاظ ہے مسلمان کہلانے کے ستحق نہیں اور اینے آپ کو مسلمانوں سے الگ ایک منے دین کے بیروؤں کی جماعت سمجھ رہی ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی یناہ لینے کے لئے نوکریاں اورعبدے حاصل کرنے کے لئے ، نا جائز الاث منٹیں کرانے کے لئے د نیوی اور سیای فوائد حاصل کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دعوکہ دینے کے لئے بوقت ضرورت اینے آپ کومسلمانوں میں سے ظاہر کرنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرز انیوں کی بیرمنافقانہ روش مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان جذبات وحسیات کی تخی اورکشید گی کو نہ صرف جاری رکھے گی۔ بلكه ترتى ويق چلى جائے گى۔ لبذا دين مرزائيت كے پيروؤں كوسب سے پہلے اپنے فدہبى منتقدات کا معالمه صاف کر لیما جائے اور دھی تولیس منافقت، تاویل اور فریب استدلال کے اللہ بھنکڈ دول کو بالائے طاق رکھ رشنیں وہ اپنی امت کے ظیور کے وقت سے لے کر استعال کی تمام بھنکڈ دول کو بالائے طاق اور شعین الفاظ میں اعلان کر دیا جائے ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا ہمن کر اور میزانظام اجمد قاویل کی نوب و ارسات پر ایمان رکھتے ہوئے میں کر رہنا جائے ہے تم بین کر رہنا جائے ہے ہیں تو آئیس صاف طور پر اپنی اس خواہش کا اعلان کر دیا جائے ہے کہ باکستان کے آئین وہ انہوں کے تو دی ان کا مقان کر دیا جائے ہے کہ باکستان کے آئین وہ انہوں کے تو دیا ان کے ان کا آئیس کے انہوں کی دول کو دیا ان کا آئیس کے انہوں کی دول کو دول کو دول کو دول کر دول کو دول کو دول کو دول کر دول کو دول

سو.....مغشوش زبینیت اور سیاسی منافقت سو.....مغشوش زبینیت اور سیاسی منافقت

سیست میں سرد سال میں مرزائیت و پیکے دور کی برطانو کی حکومت کی سائی مصلحتوں کا 'خود کاشتہ پودا' ہے۔ جس کا اعتراف خوداس خدیب کے بائی مرزائلام اجمد قادیائی نے اپنی کتاب چس کیا ہے۔ چپلی صدی کے دوران جس برطانہ کی استعار خوابانہ سیاست کو جس نے زوال پذیر اسابی ملکول کو بیٹین چیک کے زیرماید لانے کی زیروست جم جاری کررگی تھی۔ اسلائی سوں بمی جابیا مسلمانوں کے میڈیہ جہاد کا مقابلہ درچش تھا اور برطانیہ کے وزیراظلم مشر گلیڈ شند نے نے پارلیمنٹ عمل قرآن کریم کو اپنے ایکھ عمل کے کریدیا تھا کہ جب تک یہ کی ب موجود ہے اس

وفت تک برطانیہ کواسلامی ملکوں برتسلط جمانے میں وقتیں پیش آتی رہیں گی۔اس دور میں انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاس طاقت کو یا مال کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا اور بے ہوئے اور سہے ہوئے مسلمان دل سے فرگا حکومت کے استیلاء کو برامحسوں کررہے تھے۔مسلمانوں کے سیح الخيال علماء متدوستان كودار الحرب قرارد برب تصال حالات ميس مرز اغلام احمد قادياني ف مبدی مسیح موعود، نبی اور رسول ہونے کے دعوؤں کے ساتھ مسلمانوں میں ہے ایک الیمی جماعت تیار کرنے کا کام شروع کردیا جو برطانیہ کی حکومت کومنجاب اللہ آبدرحت سمجھے۔اس کی غیرمشروط و فا داری کا دم بھرے۔ جہاد بالسیف کے عقیدہ کو نہ مہا باطل تھہرا کر حکام وقت کی خوشنو دی حاصل كرے۔ كيونكەمسلمانون كايبى وەجذبەتھاجود نياش جرجگە برطانىيى استىمارى سياست كى راەيش مزاحم ہور ہاتھا اورمسلمانوں کے ای جذبہ سے برطانید کی حکومت کو ہندوستان میں خطرہ تھا کہ کہیں بیرجذب ملک میں پھر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کی سی کیفیت پیدا نہ کردے۔ مرزائیت کے بانی مرز اغلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے ان عقائد پر ضرب لگانے کے لئے سرکار انگریزی کی وفاداری اور جہاد بالسیف کے عقید ہے کی تنتیخ کے حق میں اتنا لٹریچ تصنیف کیا جس ہے خود اس کے قول کے مطابق بچیاس الماریاں بھر سکتی تھیں۔اس نے اپنی تحریروں میں بڑے فخر سے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جہاد کے عقیدہ کی تر دید میں اشتہارات تھیوا چھپوا کرروم، شام اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بیجوائے مصرف یمی نہیں بلکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے دین مرزائیت کی بنیاور کھنے کے بعدایینه مربیدوں کو جو پہلی فبرست شائع کی اس کی تمہید میں صاف طور پر بیلکھ دیا کہ سرکار عالیہ اور اس کے حکام اینے ان وفا دار بندول کا خاص خیال رکھے اور ان پر ہر طریق سے مہریان رہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے سرکار انگریزی کے سائے کواپنی نبوت ورسالت کے لئے ریوہ بیٹی جائے پناہ قرار دیا اور خدمت سرکار کے جوش میں نبی ہونے کا دعو کی رکھنے کے باو جود جاسوی اور مخبری کی رضا کاراند خد مات سرانجام دیں۔ جواس کی حسب ذیل تحریر سے ظاہر ہیں جواس کی کتاب ( تبلغ رسالت ج۵، جموعاشتها رات ج ۲۴ می ۴۷۷) شهر اب بھی موجود ہے۔ '' قابل توجہ گوزشنٹ از طرف مہتم کاروبار تجویز تعطیل جمعہ مرا ناخام احمد قادیان ضلع

محور داسيور پنجاب ـ

چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار آگریزی کی خیرخوابی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جا ئیں جو در پر دہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دية بين اورايك چهي بوكى بغاوت كواية ولول من ركه كراى اندرونى يهارى كى وجد فرضيت

جعہ ہے منکر ہوکراس کی تعطیل ہے گریز کرتے ہیں۔البذار پنتشہای غرض کے لئے تبحویز کیا گیا کہتا اس میں ان ناحق شاس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جوا سے باغیانہ سرشت کے آ دمی ہیں۔اگر جہ مورنمنٹ کی خوش نسمتی ہے برلش انڈیا میں سلمانوں میں ایسے لوگ معلوم ہو بچتے ہیں جن کے نہایت مخفی ارادے گورشنٹ کے برخلاف ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محسن گورشنٹ کی پالیٹنکل خیر خوائ کی نسبت اس مبارک تقریب پربیه چا که جهال تک ممکن موان شریراوگول کے نام ضبط کے حائیں۔ جوابے عقیدے سے اپنے مفیدانہ حالت کو ٹابت کرتے ہیں۔ کیونکہ جعد کی تعطیل کی تقریب بران لوگوں کا شاخت کرنا ایبا آسان ہے کہ اس کی انٹد ہمارے ہاتھ شرکو کی بھی ذریعہ مہیں۔ وجہ یہ کہ جوایک ایں مخص موجوا ہی ناوانی اور جہالت سے برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ے۔ وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور مشکر ہوگا اور اس علامت سے شاخت کیا جائے گا کہ وہ در حقیقت ای عقیده کا آدی ہے۔ لین ہم گور نمنٹ میں بدادب اطلاع کرتے ہیں کدا سے نقینے ایک پالیٹکل راز کی طرری اس وقت تک ہارے یاس محفوظ رہیں گے۔ جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب کرے۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نعثوں کو ایک مکی راز کی طرح اسية كسى وفتر ميس محفوظ ركھ كى اور بالفعل بينقش جن ميں ايسے لوگوں كے نام درج بين كورتمنث میں نہیں بھیجے جائمیں گے صرف اطلاع وہی کے طور پران سے ایک سادہ نقشہ چھیا ہواجس برکوئی نام درج نہیں \_ فقط بھی مضمون درج ہے۔ ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اورا بسے لوگول کے نام معه بية ونشان بديس نمبرشار ..... نام معدلقب وعهده .... سكونت .... شلع .... كفيت ...

ه .....مغشوش زبهنیت اور سیاسی منافقت

قط ما سبق میں ہم اجمال طور پر بیان کر تھے ہیں کہ دین مرز ابرطانہ کی استعماری 
سیاست کا ایک خودکاشتہ پودا ہے۔ لیٹی آیک ایک سیاسی کو کی ہے جو آگھر پڑول کے مقبوضہ 
ہندوستان میں آیک ایک غذی بی جا عت بیبا کرنے کے لئے شروع کی گئی جو سرکا ر برطانہ کی 
وفاواری کوایا ہی وایاں سبحے فیراسلائی تھومت یا ناسلم تحرانوں کے استیار کو جائز قرار دے 
اور کیا۔ ایسے ملک کوشری اصطلاح میں وارا کرب بچنے سے تقیدہ کا بطلان کرے جس کی کوئی غیر 
مسلم قوم ہی بی طاقت وقت کے مل برقابش جو گئی ہو۔ آگھر برتھرانوں کی قباریت اور جاریت کو 
مسلمان از روئے مقیدہ و بی ایسے تی میں اللہ کا بجنا جوا عذاب مجتمعے تھے اور ان کی رضا کا رائد 
اطاعت کو گئی چندور کرتے تھے۔ آگھر بر تحمران مسلمانوں کے اس جذبے اور مقید ہے ہوں

طرح آگاہ تھے۔لبنداانہوں نے اس سرز مین میں ایک ایسا پیٹیبر کھڑ اکر دیا جواگھریزوں کو'' اولیے: لا مسد مسنسكم "كتحت من لاكران كي اطاعت كوند مبأ فرض قر اردين لكااوران كے ياس ہندوستان کودار الحرب مجھنے والےمسلمان ک مخبری کرنے لگا۔ جس طرح باغبان اینے خود کاشتہ بودے کی حفاظت و آبیاری میں بڑے اہتمام سے کام لیتا ہے۔ ای طرح سرکار انگریزی نے دین مرزائیت کوفروغ وینے کے لئے مرزائی جماعت کی پرورش کرنا اپنی سیای مسلحوں کے لئے ضروری سمجمااوراس دین کے پیرووں سے مخبر ر)، جاسوی اور حکومت کے ساتھ جذبہ وفاداری کی نشرواشاعت کا کام لیتی رہی۔ ۱۹۱۹ء میں جب مولانا محمط کی جوہر نے خلافت اسلامیہ ترکی کی فکست سے متاثر ہوکرمسلمانوں کوانگریزوں کی قابوچیانہ گرفت سے چیٹرانے اور ارض مقدس کو عیسائیوں کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لئے تحریک احیائے ظافت کے نام سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی مہم شروع کی اور عام مسلمان مولانا محیطی اور دیگرز عائے اسلام کی دعوت وفقیر بر کان دھر کرانگریز ی حکومت سے ترک موالات کرنے برآ مادہ ہو گئے تو مرزائی جماعت نے اس دور کے وائسرائے کے سامنے سیا سامہ پیش کرتے ہوئے سرکار انگریزی کو یقین ولا یا کہ مسلمانوں ے اس جہاد آزادی کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے خادم موجود میں جوسرکار انگریزی کی وفاداری کو ذہبی عقیدہ کے رو ہے اپنا فرض سجھتے ہیں۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا سیاسی عروج جے یا کستان کی حکومت نے اپناوز برامور خارجہ بنار کھا ہے۔اس نقطدے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ قد کورہ بالاسیاسامدای چوہدری نے پڑھاتھا۔جواس زماند میں ایک معمولی پایدکا وکیل تھا۔اس سیاسنامد کی بدولت وہ برطانوی سرکاری نظروں میں چڑھ گیا۔جس نے اسے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ آج یا کستان کی حکومت نے بھی اے اپناوز برخارجہ بنار کھا ہے۔ خیربیاتو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ہم یہ کہہ ربے تھے کہ ایم ریزی حکومت کے عبد میں مرزائیوں کی سیاست کا جوانداز تھاوہ او برند کور ہوا۔اس پس منظر کے ساتھ مرز ائیت کو نے حالات ہے دوجار ہونا پڑا۔ کیونکہ عُوا می تحریکُوں نے سرکار انگریزی کومجبور کردیا کہ وہ ہندوستان کے ہندوؤں اورمسلمانوں کےمطالبہ آزادی کےساہنے سر جھکاتے ہوئے بھارت اور یا کتان کی دوآ زاد مککتیں پیدا ہونے دے۔ یہاں ہے بھارت اور یا کشان کے متعلق مرزائیوں کی منافقا نہ سیاست کا آغاز ہوا۔ جب تک مرزائی جماعت کے اکابر کو اس امر کا یقین ندم و گیا که یا کستان بن کررہے گا۔اس دفت تک وہ مبندوستان کوا کھنڈر کھنے کے حامی ہے رہے۔ بلکہ مرزائیوں کے دین کا موجودہ پیشوا مرزایشیرالدین محمودایے پیروؤں کوحسب

معول اپنے دویا وی اور الہاموں کے بل پر یکھتے تھا تار ہائے کہ اکھنٹر ہمتورستان 'اجھریت' کے فرون کے لئے اندکی دی ہوئی ویتے ہیں ہے۔ اس لئے سرزا تین کو چاہئے کہ وہ اس صالمہ جس بندوی اور چاہئے کہ وہ اس صالمہ جس بندوی اور کھنٹر رکھنے کی گوشش جاری میں دویا ہے ہوئے ہیں جہ ہے۔ ہندویتان کو اکھنٹر رکھنے کی گوشش جاری دویا ہے۔ اور کھنٹر کہ خوار میں اور کھنٹر کا اور ہندوا کی مشارک کے تھیل معملانوں کا تق ہے۔ اس مقام میں نقطرف شکر لیانے کے قائل ہے کہ اکھنٹر ہندوستان کی جماعت کا جہ دوستان کی جماعت کا جہ دوستان کی جماعت کا جہ دوستان کی جماعت کی ہوئے میں معملانوں کا تقریب کے اور میں موجود دوستان کی جماعت کی دوبائی الہا کی سندو جودویتاں۔ کی دوبائی الہا کہ سندو جودویتاں۔ کی دوبائی الہا کی سندو جودویتاں۔

یا کتان میں اس مغثوش ذہنیت کے ساتھ داخل ہونے کے بعد مرزائیوں نے مىلمانوں نے بھیں بیں ڈا کو دَا ، کی ایک منظم جماعت کی طرح اس لوٹ تھسوٹ میں بڑھ پڑھ کر حصدلیا۔ جو قیام پاکستان کے ابتدائی اضطرابی دور میں عام ہوگئی تھی۔ جائز اور ناجائز الاث منثوں كے بل ير انہوں نے جلد بى اپنى حالت درست كركى اور مرزامحود نے پنجاب كے انگريز كورز سرفرانس موڈی سے دریائے چناب کے کنارئے" راوہ "کے نام سے مرزائیت کا نیام کر بنانے كے لئے كوڑ يوں كے مول زين كاايك قطعة خريد ليا اورنوآ بادى كى بنيا در كادى \_ ادھر قائد اعظم نے جنہیں عمر تعرمرز ائیوں کی منافقانہ سیاست اور چو بدری ظفر الله خان کی پست ذہبیت کے مطالعہ کا موقعه ندها تفاء غالبًا أنكريزول كي سفارش يرجو بدرى ظفر الله خان كو ياكستان كاوز مرخارجه بناليا ان كيفيات في مرزائيول كي حوصل بهت بلندكردية اوروه اسيخ آب كوياكتان كمستقتل كا حكمران تبجینے لگے۔ ان کی تنظیمی مر گرمیوں کا رخ ان دومقاصد کی طرف منعطف ہو گیا کہ اپنی جماعت کو پاکستان کا حکمران طبقہ بنالیں اور مرزائیت کے مرکز قادیان کو ہر ذریعہ سے حاصل كرنے كى كوشش جارى ركيس \_ ياكستان سے وفاوارى ياكستان كى خيرخوائى اور ياكستان كا استحكام ان كيسياى عزائم مين منه مي يميلي داخل تحاشاب داخل موا فرض مرزاكي ياكستان مين آباد موني اوراس کے سامیہ عاطفت میں ہوتم کی آ سائٹیں اور رعائیتیں حاصل کرنے کے باوجود سیاسی اغراض ومقاصدين ملت اسلامير كے سواد اعظم سے اى طرح الگ كھڑے ہیں جس طرح وہ مذہی حیثیت سے الگ ہیں۔ سیای اعتبارے ان کالانحثل سیدے کو اپن تنظیمی طاقت کے مل پر پاکستان کاحکومتی افتد ارحاصل کرلیا جائے اور قادیان کیستی کو جرذ رکیدے حاصل کرنے کی کوشش نی جائے۔خواہ اس کی خاطر یا کتان کے کسی بڑے ہے بڑے مفادکو یا یا کتان کو قربان ہی کیوں

ندکرنا پڑےاس نکتہ کی وضاحت ہم آئندہ اقساط میں کریں گے۔ سریب

۵.....ا کھنڈ ہندوستان اور قادیان

یا کستان کے متعلق مرزائیوں کی مغثوث ذہنیت اور سیاسی منافقت تواسی امرے ظاہر ہے کہ ان کا موجودہ پیشوااپنے ایک رؤیا کی بناء پراکھنڈ ہندوستان کواحمدیت کے فروغ کے لئے خدا کی دی ہوئی ایک وسیع میں محصاتحااور شایداب بھی مجھد ہا ہو۔ کیونکداس نے پہلے اس خیال یا عقیده کی ترویداب تک نبیس کی صرف اتنا کها کدارین ۱۹۴۷ء تک میں ذاتی طور پر اکھنڈ ہندوستان کا حامی تھا۔لیکن مئی ہے،191ء میں پاکستان کے نصب انعین کا حامی بن گیا۔اس کےعلاوہ قادیان کیستی کے ساتھ ان کی زہمی عقیدت کا معاملہ بھی سیاسی حیثیت سے مرزائیوں کی ذہنیت کو مغثوش رکھنے کی خبردے رہا ہے۔ کیونکہ مرزائی قاریان کواس طرح اپنا قبلہ و کعیہ، مقدس مقام اور متبرک مجھتے ہیں۔جس طرح مسلمان مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اورالقدس کو مجھتے ہیں اور مرز ائیوں کا بیہ متبرك مقام بحارت كے حصے میں جاچكا ہے۔جس كے تحفظ كے لئے وہ بميشہ بھارت كى حكومت کے دست گر اور فتاج رہیں گے۔مرز ائیت کے مرکز کا بھارت کی ہندو حکومت کے قیضے میں ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مرزائیوں کی ندہجی جان ہندوؤں کی مٹھی میں ہےاوراس جان کی خاطر مرزائی بھارت کی ہندوحکومت کی ہرطرح خوشا مداور جا پلوی کرتے رہیں گے۔اس سلسلہ میں بیہ امر ہمیشہ پیش نظرر کھنے کے قابل ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ خان مرز ائی نے پاکستان کا وزیر خارجہ بغے کے بعد بھارت کے ارباب حکومت سے قادیان سے سکھول کے متبرک مقام نکا نہ کا تبادلہ کرنے کی بات چیت کی تھی۔جس کا حال انہی ونوں بھارت کے اخباروں نے شائع کرویا تھا۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا مدعا بدتھا کہ ننکا نہ صاحب کا قصیہ بھارت کو دینے کے لئے پاکستان کی مملکت کا ایک معتد بیکٹرا بھارت کے حوالے کر دیا جائے تا کہ مرزائی قادیان کی بستی کو حاصل کر لیں۔مرزائیوں کی بیخطرناک تجویز حکومت یا کشان کے کسی ہوشمندرکن کی بروفت فراصت کے باعث عملی صورت افقیارند کرسکی لیکن چو بدری ظفر الله خان نے نظاند میں سکھ سیواداروں کی ایک جماعت کوسکھوں کے متبرک مقامات کی دیکھ بھال کی اجازت دے کر بھارت کی حکومت ہے یا کتان کے لئے نہیں ادر یا کتان کے مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ اپنی مرزائی قوم کے لئے بیتن . حاصل کرلیا که مرزائی درویشوں کی ایک تعداد قادیان میں بودویاش رکھے۔ یا کتان کے وزیرخارجہ چوہدی ظفر القد خان کے متذکرہ صدر کارنامے کے بعد سیر

پائٹسان سے دو رہے اولیے ہوری مشر اللہ حان سے مسلم مراہ کا جات کے بعد میں حقیقت المرنشرح ہو جاتی ہے کہ مرز ائی جماعت کے لوگ دویان کی خاطر پاکستان کا ہڑے ہے بعد میر مغاد بھی قربان کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔ چنانچہ ہر مرزائی نے اپنے پیشوا کواس مضمون کاتحریر ک حلف نامدوے رکھا ہے کہ وہ قادیان کے خصول کے لئے ہرتنم کی کوشش اور جدو جہد کرتا رہے گا۔ اس عبدنامه کے الفاظ بصورت ذیل ہیں۔

بماراعبد

" میں خداتعاتی کو صاضر ناظر جان کراس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خداتعاتی نے قادیان کواجریہ جماعت کا مرکز مقروفر مایا ہے۔ میں اس حکم کو پورا کرنے کے لئے برقتم کی کوشش اور جدوجبد كرتا ربول كا ادراس مقعد كوسمى بحى ابن نظرول سے اوچل نيس بونے دول كا ادر ش البے لفس کواورائے بیوی بچوں کواورا گر ضدا کی مشیت یمی ہوتو اولا دکی اولا وکو بیشدال بات کے لئے تیار کرتا رہوں گا کہ دہ قادیان کے حصول کے لئے برچھوٹی اور یوی قربانی کرنے کے لئے تياردېيں۔اے خدا مجھے اس عبد پر قائم رہنے اور اس کو پورا کرنے کی تو فیق عطاء فرما۔''

بظاہر بيد عدمد بضرر سانظر آتا ہے اور كما جائے گاكداً كرم زانى اپ وين مركز كو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لئے برقم کی کوشش جاری رکھنے کاعبد کرتے میں تواس میں برخ کی کون کی بات ہے۔ ادار یزو یک اس میں پاکستان کے لئے اور پاکستان مصلانوں کے لئے ہرج کی بات یہ بے کہ قادیان کے صول کے لئے ہرم کی کوشش کرنے م میں اسی کوششیں بھی آ جاتی ہیں جو پاکستان اور مسلمانان پاکستان کے مفاد کوخطرہ میں ڈ النے والی ہوں۔مثلاً مرزائی ایک وقت نزکا نہصاحب سے قادیان کا تبادلہ کرنے کے لئے آیا دہ ہو گئے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اور کسی وقت وہ قادیان حاصل کرنے کے لئے ہندوؤں ہے ہندوستان کو چرے اکھنڈ بنانے کی جدوجہد کا سودا کر سکتے ہیں یا بھارت سرکارے قادیان کی واپسی کا وعد و لے کر پاکستان میں مجارت کا فقتھ کا لم بننے کے لئے آبادہ ہو سکتے ہیں۔ حارے زویک مرزائیوں کی بیز بہنیت وکیفیت اس قابل تیس کدا سے سرسری طور پرنظرا نداز کردیا جائے۔ان کے دین مرکز کی میضعف اوران کا خود پاکستان میں رہنا ایس کیفیات ہیں جوانمیں بمیشه پاکستان کا وفادار شهری بننے ہے روکتی رہیں گی اور پاکستان کے متعلق ان کی مغشوش فرہنیت ہمیٹ انہیں یا کستان کے متعلق ساسی منافقت کی روش جاری رکھنے پر آمادہ کرتی رہے گی۔ ہمیٹ انہیں یا کستان کے متعلق ساسی منافقت کی روش جاری رکھنے پر آمادہ کرتی رہے گی۔ ۲ ..... متوازی نظام حکومت

گذشتہ اقساط میں ہم روثن ثوامد اور بین دلائل ہے دکھا بیکے ہیں کہ مرزائیت نم ہی اعتبارے دحل ولیس کے ایسے کھیلوں کا دوسرانام ہے جوتا ویلات اور فریب استدلال کے بل بر ر باہے جارہ ہیں۔ اس کے معقدات، دین اسلام کے بنیادی معقدات سے یکس متفائر اور مسلمانوں کے لئے شرعا فاریاں کے معقدات نے کام متفائر اور اسلام کے بنیادی معقدات سے یکس متفائر اور ادر کے مقیدہ ذیری انجا تا ہے اور کہ مسلمانوں سے ایک الگ قوم محقتہ ہیں۔ کئن دخوی فوائد حاصل کرنے کے لئے بیلے بھی اپنے آپ کو سلمانوں سے کیدادا بھی کرنے کی منافقاند کرنے رہے ہیں۔ اس کے بودہ ہم ہیائی اعتبار سے مرزائین کے کے بیس مقر پر دفتی فالے ہوئے اس امر کو واضح کر بھی ہیں۔ اس کے بودہ ہم ہیائی اعتبار سے مرزائین کی کے بیس مقر پر دفتی فالے ہوئے اس امر کو واضح کر بھی ہیں کہ پاکستان کے متعلق مرزائین کی کے بیس مقرش اور ملت اسلام کی بیائی فوائی سے انگرائی کی وقت اعتبار سے وہ میں میں ہوگر میں کہ مسلمانوں کے مقاصد سے مصلمانوں سے انگرائی کی موجب بن سکتے ہیں۔ آئی ہم ان کی سال مسلمانوں کے مقاصد سے مقاوم پور میس نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتے ہیں۔ آئی ہم ان کی سال میں سا

اس سلط میں سب ہی ہی اور سب نے زیادہ ایم حقیقت ہے کہ مرزائیوں نے میں اس اسلام میں سب ہی ہی اور سب نے زیادہ ایم حقیقت ہے کہ مرزائیوں نے میں اس ایک دوایات میں ایک دوایات میں اس ایک اس ایک میں اس ایک دوایات میں اس

نیس بلد ایک میارا آدی ہے جو پاکستان میں 'امیرالمؤشین' بنے کے خواب و کھر ہا ہے اور مقصد کوصول کے لئے جہور پاکستان کے بنائے ہوئے نظام مکومت کرمانشد کرمی ہے۔ حکومت قائم کررہا ہے تا کہ وقت آنے پانچ مؤقد نظام حکومت کرمانشد کرمی ہے۔ کا امیرالمؤشین کہلانا تو گل انقیارات ہے قائم احتراض بات ہے۔ ہم مجھتے ہیں کو اگر وہ امیرالمؤشین باہرالام مین کا لقب مجل احتمارات تو جہور پاکستان اور حکومت پاکستان کے لئے یہ دیکھنا شروری تھا کہ آیا ہے تھی موازی نظام حکومت چلانے کا مرحک تو تیسی ہور ہا اور امیر کہلانے کے مختاق اس کی خواہش ہا ہی بناوت کے ادادوں کی حال آوٹیمن؟ مرزائی تنظیم کا ریگ و روشن

صرف بہی نہیں کہ مرزائی اینے چیٹوا کوامیرالمؤمنین کے لقب سے ایکارتے ہیں۔ بلکہ مرزائیوں کے اس امیر نے ایک فتم کا متوازی نظام حکومت بھی قائم کر دکھا ہے۔جس میں حکومتی نظام کی طرح الگ الگ شعبے اور نظارتی موجود ہیں۔ نظارت امور واضلہ، نظارت امور خارجہ، نظارت نشرواشاعت، نظارت امور عامه، نظارت امور خابی وغیره کے نام سے مرزائیول کی اس امارت کے یا قاعدہ شعبے کام کررہے ہیں اور تمام مرزائی بدرجہ اول اسپنے امیر اُلمؤمنین اوراسین فظام حکومت کے تابع فرمان میں اور ملکی نظام حکومت کے کاموں میں ای کے حکم اور ای کی اجازیت سے حصد ليتے ہيں۔ان ميں سے كوئي مكى وزير بنالياجا تا ہے ياكى بزے عبدے ير فائز كياجا تا ہے۔ فوج میں بحرتی ہوتا ہے یا کوئی اور لما زمت اختیار کرتا ہے تو معبود وی کے ساتھ ایہا کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے امیرالمؤسنین کا تالع فرمان ہے۔جس نے اے مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے مقاصد کی پیش برد کی غرض سے ایسا کرنے کی اجازت وے دکھی ہے۔ یہ بات کہ مرد الی جماعت كے لوگ بدرجه اوّل اپنے امير المؤمنين كے نظام حكومت كے تالح فرمان بيں۔اس امرے ظاہر ب كدمرزائيوں كى حكومت ال فحفى كوائي تنظيم عد خارج كردي ب-جوامير المؤمنين كى اجازت كے بغيرياس كے تكم كى برواندكرتے ہوئے پاكتان كى كوئى ملازمت اختيار كرليتا ہے۔اس حقیقت کے تواہد مرزائیوں کے سرکاری گزٹ" افضل" کی ورق گردانی سے بہت ل سکتے ہیں۔ مرزائیوں کے اس معبود دینی کا ثبوت معفرت علامه اقبال کے ایک بیان ہے بھی ملا ہے جوانہوں نے ۱۹۳۳ء میں شمیر کمیٹی کی صدارت ہے متعنی ہونے کے بعد دیا۔ اس بیان میں حضرت علامہ ا قبال اے استعفیٰ کے وجوہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ برقسمتی سے کمیٹی میں پچھا میں **اوگ بھی ہیں ج**و این ذہبی فرقہ کے امیر کے مواکسی دومرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ بچھتے ہیں۔ جنانچہ احمدی د کلاء عمل سے ایک صاحب نے جو میر پور کے مقد مات کی بیروی کررہ بے ضال ہی عمل اپنے ایک بیان عمل واضح طور پراس خیال کا اظہار کرویا۔ نہوں نے صاف طور پر کہا کردہ کی تشمیر مٹنی کو نمبیں مانے اور جو کچھ انہوں نے ایا ان کے ساتھوں نے اس محمن عمل کیا وہ ان کے امہر سے تھم کی تشمیر تھی۔ جھے احتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے اندازہ واقع کا کہ قرام اجدی حضرات کا بھی خیال ہوگا اور اس طرح میر سے زویک کھیمر مشکل کا مشتقر مشکوک ہوگیا۔

۔.....متواری نظام حکومت

حصرت علامہ اقبال کا متذکرۃ المعدد بیان (جوہم سابقہ قبط شی درج کر بیچے ہیں)

اس امرکا دو آن جوہت علامہ اقبال کا متذکرۃ المعدد بیان (جوہم سابقہ قبط شی درج کر بیچے ہیں)

ہی امرکا دو آن جوہت ہے کہ مرزائی بیجاں کیس ہواورہ میں سے امام کر ہا ہود ہاں تھی اپنے

ہی امرزائی بیجا مت کے افراد تھی تھی ہیں ہوں یا مسلم آیک میں کا مرکاری طازمت میں ہوں یا

ہی الموشین کے تائی فرمان ہیں اور اس معراز سام ہوں یا مجلی وزراہ میں ہرگھ اپنے فرقہ کے

وہمانی کے خوب کے مرازائی میں اور اس موسی کی اطاعت و فاداری کا تائی خیال

امیر الحوشین کے مائی فرراط ہراوری وقد مخطی حیثیت کے مرزائیوں کے

اس وقتی تحفیظ کا مجید ہے کہ مرزائی افرائی مرکاری حیثیت کے مرزائیت کے فروخ اور اپنے

مرزائی طاز مین کے اس وقتی تحفظ کے بہت سے ہوت مہیا کے جاسحتی ہیں۔ پاکستان کے

مرزائی طاز مین کے اس وقتی تحفظ کے بہت سے ہوت مہیا کے جاسحتی ہیں۔ پاکستان کے

اپنے دی کی تائید میں مرف ہی جوٹ میں کرنے کہا کتھا کریں گے۔

جو ہوری ظفر اللہ حال کی منافقت

پیسپروس سے سیلے کا کتان کے وزیر خارجہ چو ہدی ظفر الله خان می کو کیجے۔ اس شخص پر مروعی و خفور وہ کروی کے استفال کے در پر خارجہ کا در برا مروعی و خفور وہ کا کہ اور اس کا داریا مرو میں وہ خفور وہ کی ایک کا در برا مرد کا دور برا مرد کی اندر اللہ کا دور کی اندر اللہ کا دور کی اندر کا دور کی اندر کا ایک پیشال کی اور کی اللہ مسلامیوں کا محکی پیشال کا کی پیشال کا کی کی اور مرکبانا مسلامیوں کا محکی پیشال کا میں کہ لئے جو ہدی ظفر اللہ خان کی برا مسلامیوں کا محکی پیشال میں مقدم کرتا ہے اس کا محکم کے جو ہدی ظفر اللہ خان کی اور مسلمانے کی تاکہ کا محکم کی اور مسلمانے کی تاکہ کا محکم کی اور مسلمانے کی تاکہ کی اور کی اور کا کہ کہ کا کہ ک

برفائز ہوجانے کے بعدا بی سرگرمیوں کو پاکستان کی خدمت کے لئے وقف کردیتا۔جس کے خزانے ے وہ بھاری بحر کم تخواہ اور الا وَنس لے رہا ہے۔ کیکن اس نے اپنے بائد منصب سے ناجائز فائدہ انات ہوئے باہر کے ملکوں پر بدخا ہر کرنے کی کوشش شروع کردیں کہ پاکستان میں ایک امرائومنین بھی ہے۔جس کے حکم سے وہ ہو۔این۔اوکی بحثوں میں پاکستان کے زاوید لگاہ کی وكات كرنے پر مامور ب اور اس كى اجازت كے بغير وه عرب ممالك كى مجلس متحده كبيركى اس خوابش کو پورائیس کرسکا کہ انجمن اقوام متحدہ کے دوائر کی تعطیل کے دنوں میں بھی وہ اس تعمیرے اور مین الاقوامی سای حلتوں میں فلسطین کے مسائل کے متعلق عرب ملکوں اور یا کستان کے زاو میڈگاہ کی وضاحت اورنشروا شاعت کرے۔ چوہدری ظفر اللہ خان کی اس عیار اند بعال سے متاثر ہو کر قلسطین يح بول كي المجمن في مرزائيول كيامير المؤمنين كي خدمت بين ال مضمون كي ورخواست بزبان برق بیجی کہ آپ یا کتان کے در برخارجہ کو ہو۔ این۔ او کے کام کے تطل کے دوران میں والیس ند بلائيں۔ بلكه اسے يہيں رہنے كاتھم صاور فرمائيں۔ چو ہدرى ظفر اللہ خان كى يہ حركت يقيينا اس قامل تھی کہ پاکستان کی حکومت اس ہے اس کا جواب طلب کرتی۔ اگر پاکستان میں کوئی حقیقی امیرالمؤمنین ہوتا تو اپنی حکومت کے اس وزیرخارجہ ہے بھی جواب طلب کرتا اور اس خود ساختہ "امراكمومنين" بي بفي يوچه ليتا جولا موركي أيك اللاث شده ولذيك مي بيند كر حكومت بإكستان کے وزیر خارجہ کے نام احکام صادر کرنے کی جرأت کا مرتکب ہور ہا ہے۔ لیکن ہمیر ، افسوس ہے کہ انجى ياكتان كابنيا دى دستور حكومت وضع موكرنا فذنيس موااوراس كےموجود ه ارباب حكومت بيدار مغز بیں جو یا کتان کے متعلق عزائم بدر کھنے والے اور جمہور کے بریا کے ہوئے نظام حکومت کے مائے میں ایک متوازی نظام حکومت جلانے والے لوگوں کی حرکات کا نوٹس لیں۔

ڈیٹم سیکرٹری اورڈ پٹی کسٹوڈین مزائیت نے فروغ کے لئے سرکاری حثیت کے استعال کی ایک افسوں ناک مثال حال میں شرعوت پاکستان کے ڈیٹا میکرٹری شخا ابخار احرادر کر ایک کے ڈیٹ کسٹوڈین چہدی محمد عبداللہ خان برادر احتر چہدی کفتر اللہ خان نے فیٹ کر دکھائی۔ مہرفروری کو مرزائیوں نے ملک کے متعدد مثابات پر''جی مسلم موجود'' مثابا۔ اس دور مرزائیوں نے کرائی کے خالق دیا ہال میں بھی ایک جہیئی جلہ منعقد کیا۔ اس جلسدی صدارت شخ اججاز احمد ڈیٹ میکرٹری فوڈ ڈیپار محمد کورفرنٹ پاکستان نے کی ادراس میں چہدی عبدان عبدالشوڈین کرائی کے بھی تقریر کی۔ اپنے ذہ تی جلی جلے میں سرکاری اور مکومت کے بڑے جہدے داروں کی شوایت تواکی صدیک جائز اور قائل مو تھی جا کتی ہے۔ کین اس سلسلہ ش مرز ائیوں نے کرا پی میں جو
تدا م پیشر شائع کئے ان میں جل حم ہے ان مرکاری عبدے داردں کے نام اور عبدے
تدا م بیشر شائع کئے ان میں جل حم اور ان دونوں مرکاری عبدے داروں نے جلسہ ش
تمایال اور ذمہ دارانہ شیشت سے مرکز ہی کے افران دونوں کی سیالہ کے حکومت ہا کتا ان مرکاری
حیثیت کے احتمال کی اس جرکت پر کراچی کے افران 'نوروز'' نے احتجاج کی صدابلہ کی کینی
مرزائی الی احتجاجی کوکی خاطر میں الاتے ہیں۔ ان کے حوازی نظام حکومت کی ہدایات میں
میرک میلی جمدے حاصل کرواور پاکستان کے نظام خاذ مت مرکار میں خسک ہوجا کہ پر اپنی
مرکزائی دیشت کو مرزائیت کے فوق کے لئے استعمال کرو۔ تاکہ کی وقت مرزائیل کا موازی
کا موازی کی عبدے دیا کہ کا خود کے برانے کے
کا حکومت جمیور پاکستان کے نظام خود کے ہوئے نظام حکومت کو برطر ف

ملازمت کے لئے اجازت کی شرط

متذکرہ حالی میں بیا برک نے کے کائی سے زیادہ ہیں کہ جومزائی پاکستان کے سرکادی عہدوں ہے قاتی ہی کہ جومزائی پاکستان کے سرکادی عهدوں ہے قاتی ہیں امرکادی فالم کر سے ہیں دہ اپنے آپ کواس نظام حکومت کا طازم فیل محصد کا طازم خیال کرتے ہیں۔ جمرزائیوں نے الگ قائم کرد کھا ہے۔ جس کا ایک امرکائی میں نے الگ قائم کرد کھا ہے۔ جس کا ایک امرکائی میں نے الگ قائم کرد کھا ہے۔ بی کا ایک امرکائی میں نے الگ قائم کرد کھا ہے۔ بی کا ایک امرکائی مرد قائم مرکف کے اس کے اگر کوئی مرزائی اس نظام محصومت کے دائر کوئی مرزائی اس نظام محصومت سے خارج کے اس قطام کی مرد کے اس نظام کو مت سے خارج کے دیا جاتا ہے ہے اس کے درائی در ایک میں درج ہاں گئی ہے۔ ایستھم کی ایک حیال ہم ذیل میں درج ہاں اس درج کر ایک میں درج ہاں اس درج کر درج ہیں۔ جو مرزائیوں کے مرکادی گزش (افضل جے نہر ۱۸ میں مردد ۱۲ اسالت

چونکہ شریف اجر تجراتی واقت زعدگی این ماسٹر عجد الدین صاحب لاہم ریرین تعلیم الاسلام کالج لاہور بغیرا جازت متعلقہ وقتر والنن سکول لاہور میں شیشن ماسٹری کی ٹریڈنگ کے لئے واغل ہوگئے تھے۔ ان کے اس فعل پر صفور نے انہیں افراج از بتماعت اور مقاطعہ کی سزا دی ہے۔ احباب کی آگا تھی کے لئے اعلان کیا جاتا ہے۔ نافذ: امور عامد سلماعالیہ احمدیہ!

یا کتان کے ارباب حکومت وقیادت کی غفلت اور کم نگائی کا نتیجہ ہے کہ مرزائی جماعت نے پاکستان میں آ کر پاکستان کے نظام حکرانی کے مقالعے میں اپنا ایک متوازی نظام قائم کرلیا اور پاکتان کی سرکار کے مرزائی ملازم جو ہرصیفداور ہرشعبہ میں بڑے بڑے عہدوں اور کلیدی اسامیوں پر فائز نظر آتے ہیں۔ پاکستانی سرکار کے بجائے مرزائیوں کے اپنے نظام حومت کے ظاہری اور مخفی احکام پر چلنے گئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے تو علی الاعلان بیرونی اسلامی ملکوں پر بیطا ہر کرنا جایا بلکہ طا ہر کردیا کہ پاکستان میں ایک 'امیر المؤمنین' بھی ہے جس ے حکم اور ہدایت سے وہ یا کتان کی وزارت امور خارجہ کے وظا نف ادا کر رہا ہے۔ ٹا ہر ہے کہ عربوں کی انجمن نے چوہدی ظفر اللہ خان سے لیک سکسس میں قیام کرنے اور مسئلہ فلسطین کے متعلق بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں عربوں کے زاویے نگاہ کی وضاحت کرنے کی جودرخواست کی تھی وہ ان کی برائیویٹ یا مرزا ئیانہ حیثیت سے نتھی۔ بلکہ ان کی درخواست یا کستان کے اس وزیر امورخارجہ سے تھی جواجمن اقوام متحدہ کے دوائر میں پاکستان کی نمائندگی کرنے پر مامور تھا۔اس درخواست کے جواب میں جو ہدری ظفر اللہ خان کا ریکہنا کہ جھے تفہرانے کی ضرورت ہے تو حکومت پاکستان ہے نہیں۔ بلکہ امیر المؤمنین ہے استدعا کرو۔ مرزابشیر الدین محمود کو پاکستان کا امیر الْمُؤمنين ظاہر کرنے کی کوشش نہیں تو اور کہا ہے۔

فرقان بثالين

اور کیجئے مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت صرف امیرالمؤمنین اور محکھے شعبے اور نظارتیں ہی نہیں رکھتا بلکداس نے با قاعدہ نوج کی بنیاد بھی رکھ لی ہے۔ چنانچہ آزاد کشمیر کی افواج میں مرزائیوں کی ایک الگ پلٹن'' فرقان بٹالین'' کے نام سے قائم ہو چکی ہے۔جس کوآ زاد کشمیر کی حكومت سے اسلى، كولى بارود، وردى اور راش مهيا كيا جاتا ہے۔ كہا جائے گا كدا كر مرزائى اپنے شوق ہے سمیرے جہاد آزادی میں حصہ لے رہے ہیں توان کی الگ بٹالین بنادیے میں ہرن کی بات ہی کیا ہے؟ لیکن سوال بیہ کرآزاد شمیری حکومت نے مرزائی مجامدین کوالگ بٹالین بنانے کی اجازت س بناء پر دی۔ کیا مرز ائی دوسر میجابدین کی طرح آزاد کشیر کی افواج میں عام لوگوں کی طرح بحرتی نہیں ہوسکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔لیکن مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کواپلی جدا گانہ تربیت یافتہ نوج تیار کرنامقصود تھا۔اس لئے مرزائی اکابرنے آ زاد کشمیری تم نظر حکومت ہے فرقان بٹالین بنانے کی اجازت حاصل کر لی تا کدمرزائی جوان جنگی تربیت حاصل کر کیس اور جب مرزائشیر الدین محمود کوکوئی نیا خواب آئے یا وہ کوئی نیا رؤیا و یکھنے کا دعویٰ کر بیٹھے تو بیفوج

مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے کام آسکے۔ صیغۂ رازیا خفیدامور

مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت بھی مختلف تھکے اور نظار تیں اور دارالقشاء لینی فیلے صادر کرنے والے ادارے ہی تیس بلکدان کے ہال دومرے کوئی نظاموں کی طرح"راز" کا ایک میند بھی ہے۔ چنائچہ" افضل" جوری کے صفحات ۳۴۳ پر متابی امیروں (مرزائی گورزوں) اور متابی برماحق ل کے پریڈیٹرٹوں وغیرہ کے دکھا نف وافقتیا رات سے متعلق جونظام نامہ شائع کیا گیا اس میں حسب ذیل آؤ اعد کی شقیم کھی موجود ہیں۔

۲ ...... کیکن اس مؤخر الذ کرصورت میں مقامی امیر کا بید فرض ہوگا کہ اپنے اختلاف کی وجوہ گریر کے بصینۂ راز مرکز شن ارسال کرے۔

مرزائیوں کے نظام حکومت کا ان قواعد سے بدیات ظاہر ہوگئی کداس فہ ہی جاعت کی بعض بائلی بھینیزراز بھی ہیں۔ جن کی روواد کوہ ورچٹر میں درج کر خاطاف صلحت مجھتے ہیں۔ بیرسب مرزائیوں کی تنظیم کی ظاہری طلابات ہیں جو جابت کر رہی ہیں کداس جماعت کے لوگوں نے ایک موازی نظام حکومت قائم کر دکھا ہے اور مرزائی جہاں بھی ہے۔ اس نظام حکومت کا تائے اور وفادار ہےاوراس کی تر تی اور تکیم کے لئے کا مرکز ہاہے۔

قاديان كاايك نظاره

یں سے مرزائیوں کے ربخانات، عزائم اور اعمال کو پوری طرح جانیخ اور بیجف کے لئے
ایک نگاہ ان کے ان صدرتہ کو انف پر پھی ڈال کی جائے جوز مانٹر از تشم کے ایک عدالتی فیصلہ
میں جن ہو چکے ہیں۔ تو ہے جانہ ہوگا گوروا پیور کے پیش نی تے نسید عظاء اللہ شاہ بخاری کے
مشہور مقد مدکا فیصلہ کیکھتے ہوئے جس میں فاضل نج نے شاہ صاحب موصوف کو مرزائیوں کے
خالف منافرت چھیلا نے کے جرم کا مرتکب شہرایا۔ مرزائیوں کی تنظیم پر بھی تیمرہ کیا۔ جس کے
همن میں اس نے کھا۔

"دیافسوں ناک دافعات اس بات کی مند بدتی شہادت ہیں کہ قادیان میں قانون کا احترام بالکل اٹھ گیا تھا۔ آ تشریقی اور قبل سک کے واقعات ہود نے تھے۔ مرزانے کروڈوں مسلمانوں کو جو اس کے ہم عقیدہ نہ نہ تھ مدید دشنام طرازی کا نشانہ بنایا۔ اس کی تصانف ایک استف اٹھ کے اطاق کا افزیک عاضوں نبوت کا مدی نہ تھا۔ بلکہ خوا کا برگزیدہ انسان اور سمح عالی ہونے کا مدی تھا معلوں موجا ہے کر ( قادیا نہیت کا مدی نہ تھا۔ بلکہ خوا کا برگزیدہ موجا کے سام منازی کی محال است میں مرزائے تھی کے خطاف بھی آئے موجو کے معلوں میں موجو کے باس کی مرتبہ مخالت میں موزائے تھی کے خطاف بھی آئے انسان است محال میں موجو کے باس کی مرتبہ مخالت میں موزائے کی اور انسان کے محال کے انسادا سے قاصر رہے۔ اس کے انسان کے محال میں موزوج موال کے انسان کے محال کے ایک موجود ہے مال کی اور دورہ ہوئے کے محالت کے محال کے انسان کے محال کے ایک محال کی افزید نہ ہوئی۔"

یسے قصہ مختمرمتوازی نظام حکومت بنا کر چلنا مرزائیوں کی پرانی عادت ہے۔ سوال بیہ ہے کرمرکا دائم پر دی نے تواج خود کاشتہ پودے کی ترقی کے لئے مرزائیوں کومتوازی نظام حکومت بنانے کی مگی چمنی دے دکھنٹی کے ایپا پاکستان کی حکومت بھی اس امرکو گوادارکر تک ہے کیم زائی اس ملک میں بیٹے کرمتوازی نظام حکومت چاہئی ہے۔ موام کے لئے طرح طرح کی مشکلات پریا کرنے کا موجب بن سکتا ہے اور بن کررہے گا۔ 9 ۔۔۔۔۔ یا کستان کے لئے ایک مستقل خطر ہ

ہم نے اقساط ماسبق میں'' مرزائیت'' کے خدوخال کا جونقشہ قار ئین کرام کے سامنے پیش کیا ہے اور مرزائی جماعت کی تنظیم کا جوتجزیہ کردکھایا ہے وہٹھوں تفاکق بردی ہے اورایہا کرتے وقت ہم نے کی قتم کی مبالغة آرائی، واستان مرائی اور متعقبانہ قیاس آرائی ہے کام نہیں لیا۔ ہر دعویٰ کے ساتھ نم نے محض برسیل تذکرہ خود مرزائی ا کا پر کے اعمال واقوال کے نا قابل تر دید حوالے بیش کر دیے ہیں۔ انبی بین اور روش شوابد کی بناء برہم نے وہ نتائج اخذ کئے ہیں جو مرزائيت اورمرزائيول كى تنظيم كے خطرناك رجحانات وعزائم كاپية دے رہے ہيں۔ اپني صحافتي ذمددار ایوں کے پیش نظر ہمارافرض منصبی بیہ کہ جمہور پاکستان اوراس کے ارباب فکر وقیادت نیز ار کان اعضائے حکومت کواس کیفیت کی طرف توجہ ولائٹیں جو یا کستان میں دجل تکمیس اور فریب ومکاری کے پردوں کے پیچےنشوونما پاری ہاوراس کا بروقت انسدادند کیا گیاتو کسی ون یا کستان کوئی تم کے خطرات سے دوجار کرنے اور پاکتان کے باشندوں کوبے طرح متلائے آلام بنانے کاموجب بن سکتی ہے۔ بلاشبہ ہم مرز الشیر الدین محمودیا اس کے باپ کی طرح بیچشین گوئی کسی وکی،الہام،رؤیایا خواب کی بناء پرشیں کررہے ہیں۔ بلکہاس بصیرت کی بناء پر جواللہ تعالیٰ اینے عام بندول کوعطاء فرما تا ہے۔ایسا کہ دے ہیں لیکن ہم کبے دیتے ہیں کہ مرزاغلام احمدالها می پیش گوئيان اور مرز ابشيرالدين محمود كي رؤيا كي تعبيرين تو غلط موسكتي جين \_ ليكن جهارا ميه چيش اندازه حرف بحرف صحيح ثابت موكردب كاكمرزائية مسلمانان ياكتان كو بحارى تكالف اور مهت أزما آلام میں جلا کر کے رہے گی۔ان تکالف وآلام سے بیجنے کا دا صد طریق بیہے کہ مرزائیت کی حدودالجمی ے متعین کر دی جائیں اور مرزائیوں کی تنظیم پرسرکاری اورغیر سرکاری حیثیت ہے کڑی نگاہ رکھی جائے۔ورنداس طرف سے عافل رہنے کاخمیاز وصلمالوں کو بھاری نقصانات کی صورت میں بھکتنا يُرْ عُلُ وما علينا الا البلاغ!

. اقساط ماسیق میں ہم نے مرزائیت کا جو تجزیہ کیا ہے اس کا لب لباب بصورت ذیل

حرف مطلب

بیان کیاجا سکتا ہے مرزائی مسلمانوں ہے الگہ ایک اور قوم ہیں۔جس کا بنیا دی اعتقادی نقطہ

مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت ورسالت پرائیان لا نا ہے۔ کیکن میقوم دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے بوقت ضرورت اپنے آپ کومسلمانوں ہی کے متعد دفرقوں کا ایک فرقد طاہر کرنے لگتی ہے

جوفروگی اختلافات یابزرگان دین سے بتی امتیاز ظاہر کرنے کے باعث بن چکے ہیں۔

وین مرزائیت کے پیرومسلمانوں کی دین اور کمی اصطلاحات ان کے سیح تحل کے علاوہ اپنے کا ہر کے لئے بالاصرار استعال کر کے دین اسلام اور عامته اسلمین کی غیرت کا استہزاء کرتے ہیں اور اس طرح مسلسل استعال انگیزی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ مرزاغلام احدے لئےصلوٰۃ وسلام مرزا کے ساتھیوں کو'محا پرکرام'' کالقب دے کران کے لئے ''رضی اللہ تعالیٰ عنہ'' کی دعاء کا استعال مرزا قادیانی کی بیویوں کے لئے'''امہات المؤمنین'' کا لقب مرزاقادیانی کی بینی کے لئے "سیدة النماء" کا لقب این پیثوا کے لئے "امير المؤمنين" كالقب اور مرزائيول كم متوازى نظام حكومت ك لئے" خلافت" كى اصطلاح بلاتكف استعال كررب بين ان كى يدحكتن باكتان كى مسلمان اكثريت كے لئے نا قابل برداشت ہیں اور ان کے استعال بر مرز ائیوں کا اصرار ایک قتم کی شرارت ہے جونساد

انگیزی کی نیت ہے مسلسل کی جارہی ہے۔

سر استان کی اسلامی مملکت کے متعلق مرزائیوں کی ذہبیت مغشوش ہے۔وہ ا کھنڈ ہندوستان کو''احدیت'' کے فروغ کے لئے خدا کی دی ہوئی وسیج میں مجھنے پرمجور ہیں اور یا کتان کی حمایت جھش منافقت کے انداز بیں کررہے ہیں۔ قادیان حاصل کرنے کی خاطروہ جارت کی حکومت سے ہرتم کا سودا کرنے کے لئے تیار ہیں اوراس مقعد کی خاطریا کتان کے ہر مفادکوبلکہ خود یا کستان کو بھی قربان کرنے کے لئے آ مادہ ہیں۔

مرزائیت کے دینی اور دنیوی مقاصد حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ا پی تنظیم استوار کر رکھی ہے جو صرح طور پر یا کستان کے نظام حکومت کے مقالبے میں مرزائیوں کا متوازی نظام حکومت بن چکی ہے۔

ه...... یا کتانی سرکار کے مرزائی ملازم اپنے آپ کو پاکتان کے نظام حکومت کا تابع فرمان نبيل يجعته بلكه اين امير المؤمنين "كي حكومت كا تابع خيال كرت إلى -ان كي بير ز بنیت یا کتان کے تحفظ کے لئے بدرجہ عائت خطرناک ہے۔ بہوہ کیفیات ہیں جن کےموجود ہونے سے کسی کوخواہ وہ کتنا بزامرزائی یاان کا دوست یا ان کا تخواہ دار ہو۔ بال انکارنبیں ہوسکتی اوران کی کیفیات کی طرف مسلمانوں کے دینی عالم ، سیاسی مفکر، واعظ،خطیب اورمقرر۔ نیزمسلمانوں کےاخبارات کم وبیش توجہ میذول کرتے رہے ہیں۔ کیکن یا کستان کے ارباب حکومت وقیادت کو دینی حیثیت کے ان فتنوں اور سیاسی نوعیت کی ان شرارتو<sup>ں</sup> کی طرف توجہ مبذول کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔جو یا کستان کے خرمنوں کے لئے برق خرمن کی طرح پرورش پارہی ہے۔ان کیفیات وخطرات سے پاکستان کو بچانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگ اپنی ویٹی پوزیشن اورایے سیاسی عزائم پرازمرنوغور کریں اوران ۔ تمام لغویتوں کوجوانہوں نے انگریز دل کےعہد میں مسلمانوں کے دیل معتقدات کی تخریب اوران ک دنیوی حیثیتوں کو نقصان پہنیانے کی نیت سے انگریزوں ہی کی شدیرا ختیار کرر تھی تھیں۔خود ہی ترک کرےمسلمان بن جائیں اورمرزاغلام احمد قادیانی اورمرزابشیرالدین محمود کی ساری خرافات کو وریائے چناب کے یانی میں بہادیں جس کے کنارےوہ اپناا پنامرکز ربوہ کے نام سے تعمیر کررہے ہیں۔مرزائے قادیان کی ہفوات واہیکو برقرارر کھتے ہوئے حسب ضرورت وحسب موقع ان کی تو جیہیں اور تا دیلیں کرنے ہے می تقی کیجیں کتی۔اگروہ رشد دہدایت کی سیدھی راہ اختیار کرنے ك خوابال بي توأنبيل اين يراف قص الكريزي حكومت كافتذ اركساته اس جكد فن كردية عِائِين - جہاں زمانے کی رفار نے انگریزوں کا اقتدار ڈن کر دیا ہے۔ کیونکہ 'مرزائیت' کا پ ذھونگ انہی کی خاطرر جایا گیا تھااور انہی کے حکم وایما سے رچایا گیا تھا نیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کی آ تھول اور ان کے کاٹول پر مہریں لگادی ہیں اور وہ مرز اغلام احمد قادیاتی کو انگریز کی سیاست کے بجائے اللہ کا بھیجا ہوارسول، نبی مسح،مہدی،کرٹن اور نہ جانے کیا کیا مانے يرمقر ومقرر بهنا ضروري بجھتے ہيں تو انہيں اينے آپ کوسلمانوں ميں کا ايک فرقہ ظاہر کرنے ک علیسی کوششیں کی قلم ترک کرویی جائیں اور اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ مرزاغلام احمدقادیانی کواللہ کا رسول ماننے والی ایک قوم قرار دے لینا چاہتے۔ای صورت میں مرزائی کہلائیں یا احمدی۔لیکن ان کومسلمانوں کی دینی اور ملی مصطلحات استعمال کرنے کا وتیرہ خود ہی ترک کر دینا جاہئے ۔مسلمانوں کی دینی ولمی اصطلاحوں کے بجائے وواپنی ہی اصطلاحیں وضع کر لیں اور مرزا کے لئے ''علیہ الصلوۃ والسلام'' اوراس کی بیوبوں کے لئے ''امہات المؤمنین''اس کے ساتھیوں کے لئے''محابکرام''اوراس کی بٹی کے لئے''سیرۃ النساء''اوراس کے متعلقین کے لئے ''رضی الله تعالیٰ'' کی قبیل کے القاب اور دعائیں استعال کر کے اسلام کی روایات سے تلعب

واستہزاءنہ کیا کریں ۔اس طرح مسلمانوں کے دل وکھا کرانمیں اشتعال نہ دلائیں۔اس کے ساتھ بی مرزائیوں کواپی وہ بدرج کایت بری عادت بھی ترک کرنی پڑے گی۔ جوانہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کے کارخانہ نیوت کو حج اور ممکن ثابت کرنے کے لئے انبیاء کرام اور صلحاتے عظام کی تو بن كي صورت ميں اسين اندروائح كر ركھى ب-ايك غيرسلم قوم بن كر مرزائي لوگ اسيند دين ی تبیغ اورا ہے د نیوی اور ساسی حقوق مے تنفظ کے لئے پاکستان کی مسلم اکثریت سے ایسے تنفظ حاصل کر سکتے ہیں جوان کے لئے ضروری ہوں اور ملک کی دوسری غیر سلم اقلیتوں کو حاصل ہوں۔ لکین انہیں اپنی ایس حرکات سے باز آٹا پڑے گا۔ جومسلمانوں کی اکثریت اور پاکستان کی دوسری اقلیوں کی دل آ زاری کا موجب میں -مرزائیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ انجی ہے اپنی ویٹی اور د نیوی میثیت پراز مرنوغو د کرلیں \_ کیونکہ پاکتان میں آئیں مسلمانوں کے دین سے استہزاءاور تلعب کرنے اور ان کی دل آ زاریاں کر کے ان کے کلیج چھانی کرنے کا وہ لاکسٹس نہیں ملے گا۔ نہیں مل سکا \_ جو انہیں پھیلے دور کی انگریزی حکومت کے عہد میں حاصل رہا ہے۔

راقم الحروف كاخيال تفاكه مرزاغلام اجدقادياني كالبامون اورمرز ابشيرالدين محمود کے رؤیا ڈن کے علی الرقم یا کتان کے بن جانے کے بعد اور مرزائیوں کو یا کتان کے سوااور کی جگہ جائے بناہ نہ ملنے کے بعد مرزائی دین کے پیروخود ہی دین حقد اسلام اورامت ملم کے متعلق اپنی بیبوده اور از سرتایا لغو بلکه شرارت افروز اور فتنه پرور روش پرخود بنی غور کر کے ماکل بداصلات ہوجا کیں گے اور سوج لیں گے کہ یا کتان کی جمہوری اسلامی مملکت میں بود و ماش رکھنے کے لئے ان کو ضروری ہے کدد بی اور سیاحی حیثیت کی فساد آرائیل کا وتیرہ ترک کرویں کیکن مرزائیوں نے برلے ہوئے حالات میں اپنے مقام ، موقف اور ستقبل پر شجیدگی کے ساتھ فور کرنے کے بجائے پاکستان میں آ کرا پی مضدانہ سرگر میاں تیز تر کردیں۔اپٹے آپ کو پاکستان کا حکمران بنا لینے کے خواب دیکھنے لگے۔ پنجاب کے فرگی گور ز فرانس مودی نے انہیں پاکستان میں اپنانیا مرکز بنانے کے لئے کوڑیوں کے مول سرکاری زمین دے دی۔ مسلمان مہاجرین کے لئے اس حم کی كوئى مخيائش آج تك نبيس نكالى كئي الاث منثول كے سلسلے ميں ابتدائی دور ميں جواند هير مجا اس ے مرزائی افسروں نے خوب ہی فائدہ اٹھایا ورمرزائیوں کواچھے اچھے مکان اچھے اچھے کارخانے، عمده باغات اور بوی بوی د کا نیس ناجا ئز طریقوں سے الاث کردیں۔

چے ہدری ظفر اللّٰہ خان کو وزیر خارجہ بنالیا گیا تو مرزائیوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور

وہ سچھنے لگے کہ پاکستان تو ان کے لئے اور ان کے امیر المؤمنین ہی کے لئے بنایا گیا ہے۔ ملمانوں کوتو خدانے محض ان کے طفیل اور انہی کے صدقے میں اس لئے بیالیا ہے کہ وہ مرزائیوں کے بحکوم بن جائیں اور مرزائیت کے فروخ اور ترتی کے لئے غذا کا کام دیں۔عامتہ المسلمين كواوريا كستان كى حكومت كوعافل اور دوسر بيم حاملات ميس الجعابرواد كيدكر مرزائيول ني اییے اس متوازی نظام حکومت کومشحکم بنائے کاعمل شروع کردیا جوانہوں نے کمی قدر مُنا ہراور کس قد رخفی طور پر قائم کر رکھاہے۔ جے ہم دلاکل ساطعہ و براہین قاطعہ سے او پر ثابت کرآئے ہیں۔ ا گر مرزائی اپنی تنظیمی اور جنگی طاقت کی آزمائش کرنے کے لئے سیالکوٹ کا وہ تبلیثی جلسہ متعقد نہ كرتے۔جن ميں چنداصلاح كى مرزائى جعيتيں مسلح ہوكرادرمسلمانوں كےساتھ جنگ كرنے كى پوری طیاری کر کے حتی که زخیول کی مرہم پٹی تک کا انتظام کر کے شامل ہوئی تھیں تو بیالاگ اندر ہی اندراپنا کام کرتے رہنے اورمسلمانوں کے اخبارات کی توجہ ابھی چندے اور اس فتند کی طرف منعطف ند موتی - جو پاکتان کے اندر پاکتان کی تخ یب کرنے کے لئے پرورش پار ہا ہے۔ مرزائیوں کا سرکاری گزٹ الفضل اس حقیقت کوشلیم کر چکا ہے کہ اگر سیالکوٹ کے حکام ففلت سے کام لیتے اور مرزائیوں کے فتندآ رائی کے ارادوں کے پیش نظر پولیس کی جمعیت کا انتظام نہ کر لیتے تو مرزائی مسلمانوں کی ایسی سرکوئی کردیتے کے مرزائیت کی مخالفت کے دروازے ہمیشہ کے کئے بند ہوجاتے۔

قصی تقریر الکوٹ کے بنگام نے جوہ ارجؤری کورو فراہ ہوا۔ ہمیں اس امری مترورت
کا احساس دلا دیا کی مرزا نیول کی سر گرمیوں اوران کے ادادوں کا پوری طرح ہا ترہ لیس اور حسن
خن میں بختا ندر ہیں کہ مرزا نیوں کے خود دی اپنے آپ کو سدھار نے کی خرورت محسوس کر لی
جوگ - اس جائزہ کے نتائج ہم نے دلال وشواہد کے ساتھ گرشو پوٹستوں میں عاصہ السلمین کی
جوگ - اس جائزہ کے نتائج ہم نے دلال وشواہد کے ساتھ گرشو پوٹستوں میں عاصہ السلمین کی
خدمت میں چی گردیج میں اور ہم بھتے ہیں کہ پاکستان کے مقبل کو آنے والے خطرات سے
مختوط رکھے کے لیے خرودی ہے کہ مرزائی خود تی اپنے مقام اورمؤ تقب کی تین وقع یہ کر لیس اور
مختوط رکھے کے لیے خرودی ہے کہ مرزائی خود تی اپنے مقام اورمؤ تقب کہ تین وقع ہیں۔ مرزائیوں کوان
پاکستان کے دوا دار مشریف اورامن چیسم تھی ہے میں چیش کر چھے ہیں۔ مرزائیوں کوان
دونوں صورتوں کی اچھی طرح خور کر کے اپنے مسلک کی دوئی کا فیصلہ کر لیا جا سے ہے۔ اگر دوا اپنا
کرنے کے لئے تیار ٹیمیں موسکتے اور اپنے مسلک کر چھسلمانوں کے لئے مدرجہ خاب دل تو از زار

و و مملکت پاکستان کوآنے والے خطروں اور تشوں سے بچانے کے لئے انجی سے ہوشیار ہوجا کیں اور دستور ساز آسیلی کی وساطت سے ان امور کا فیصلہ کرانے کے لئے آ واز بلند کریں جود ٹی اور سیاسی میٹیت سے مسلمانوں اور مرز اکیوں کے درمیان موضوع بحث وجدال ہیں۔مسلمانوں کواس امر پر خصندے دل و دمائے اور بودی مجیدگی کے ساتھ قور کرنا چاہئے کہ دو:

ا...... کمی غیرمسلم اقلیت کوئس صد تک اس امر کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ب علیہ ملت ماں کہ تبدیر سی حدود کی واقع سمجھ

ا نبیاۓ کرام علیم التحیة والسلام کی تو بین کے ارتکاب کوا پناحق سمجھے۔ خت

ا سند من موتب می موتبت می مصطفر احر مینستهای کے موتبہ ختم الرسل وسید الرسلین ہونے کا مرح انکار کرنے کے باوجود سلمان کہلائے۔ند صرف مسلمان کہلائے بلکہ اس کی بنا مرح کمام مسلمانوں کوکافر قراددے۔

سیس مسلم نوبی و بنی اور بی اصطلاحات کوجوامت مسلم کے ساڑھے تیروسو سال عظم سے شخصیص کا مقام حاصل کر بھی جیں۔ اپنے اکا بر کے لئے استعمال کرتی رہے۔ شائی مرز اظلام احمد کے لئے ''علیہ الصلوٰۃ والسلام'' مرز اکس ساتھوں کے لئے'' محالیہ'' اور'' رضی اللہ تعالی عنہم' مرزا کی بیوی کے لئے''ام الموشین'' مرزا کی جی کے لئے'' میرڈ النساء'' اسپے دیٹی اور دنیوی چیٹیوا کے لئے'' طیفہ' اور'' امیر الموشین'' اور اپنے نظام حکومت کے لئے'' فلافت'' کی اصطلاحی ہا انتخاب مرک

اییا کرنے کے لئے تیانٹیں تو ہم اس کے مواادر کیا کہدیکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصر حاضر کے فظت شعار مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور انٹیں دینی اور دینوی فتن ہے آگاہ ہونے کے لئے مجھ بسیرت عطاء فربائے۔ ضعہ صفحہ

مرزائیوں کے مرکاری کر دائنفسل' کوشکایت ہے کہ ہم نے اس سلسلیہ مضافین میں گوردا ہور کے سرکاری مضافین میں گوردا ہور کے بین البس ایک پر جناب ہائی کورٹ کا ایک بھر المحرور کے بینے المحرور کے بینے فیصلے میں مشن بچ گوردا ہور کے بعض ریماری کو مرحف غیر متعلقہ قرار دیا تھا۔ ان کی محت وعدم محت سے متعلق کی حمر کی رائے خارجی کی بین جومقد مدے دوران میں اس کے مارک کا کی بین جومقد مدے دوران میں اس کے ساتھ بیش کی کئیں۔ 'وصا علیہ نسا الا البلاغ واخد دعوانا ان الصحدالله وب العلمیین''

## 

مرزابشيرالدين محمود كاالهامي عقيده

ہم نے اارفروری کی اشاعت شی سلمان سے موصول شدہ ایسا اشتباری تر کے جو کہ پاکستان کی مرز ائی انتقاد کا جو کے پاکستان کی مرز ائی انتقاد کا جو کے پاکستان کی مرز ائی انتقاد کا پروز کی ساتھ کی جود کی ایسا کی باروز کی ساتھ کی گئی کی مرز انہوں کے خدا نے بھر اس اس مرکز انتیان کی مرز انہوں کے خدا بھر مرز انہوں کے خدا بھر میں مسلمان جو پاکستان بعد ہا کہ واحد کر کھنے کی گوشش کر تاہم مرز ائی کا قدیمی کر بھر ہیں۔ مسلمان جو پاکستان بنانے کی گوشش کر رہے ہیں افتر آئی پہند ہیں۔ اگر وہ بلاکست کے مسلمان جو پاکستان بی گر کے ادادہ سے ہیں افتر آئی پہند ہیں۔ اگر وہ بلاکست کے اس مسلمان جو پاکستان بھر گر کے ادادہ سے ہاز نہ آئے تو مرز انہوں کو بھی اٹنی کھو پڑی

مسلمان جو پاکتان بیائے فی ایس کردہے ہیں اکتر ایس کردید جیں۔ اردوہا انسانے اس گڑھے لینی پاکتان میں گرئے کے ادادہ ہے باز ندآئے اور رائیوں کو بھی اپنی کھوچ کی پیپانے کے لئے عارض طور پر ان کا ساتھ دیا جا ہے۔ مرزائیر الدین محمود کی بیرون آئی جھا عت همار پر میں میں اپنی جاری ہے۔ پاکتان سے محالق اس فرقہ کے لاکوں کی مناقلاندہ بنیت کا ایک کھا تجوت ہے۔ جو محلق طاہر کرتی ہے کہ مرزائی جماعت کے لوگ اپنے خاتی محقیدہ کی دوسے ا کھنڈ ہندوستان کو مرزائیت کے فروغ کے لئے ہیں تصور کرتے ہیں اور اس میں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا اپنا ڈی آئی فریضہ خیال کرتے ہیں۔ پاکستان کے وجود کوشش عارش کی بھتے ہیں اور ہا اس کا گڑھا خیال کرتے ہیں۔ پاکستان میں وجھش ہامرمجیودی (عقیدہ عارض طور پر) پناہ لے درج ہیں سیکیٹی سلمانوں کی افتر اق لینندی نے اکھنڈ ہندوستان کے وجود کا خاتر کر دیا اور مرزائیوں کی بھی سلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت نے وہ تقیدہ تھارت مجددے ہیں۔ تبول کرنی پڑی۔

املان کرچھ ہے در کر سمان کا سمان کا سے ایک ہوئیات ہوں سے دیہے ہیں تھا ہم کا بھات کہ اکھنڈ بہدوستان خدا کی طرف ہے احمد یت کے فروڈ کے لئے میں بنایا جاچکا ہے اور پاکستان کا قیام ایک جاوش کیف ہے۔

مرزائی کررے ہیں یا احراری کررے ہیں۔ اہم سوال ہے ہے کہ پاکتان اور اکھنڈ 
ہندوستان کے متعلق مرز ایجوں کے بنیادی، فدہم متاکد معیناتک کیا ہیں؟ وہ متاکد مرز ایشرالدین کی 
اس عرفانی گفتگو سے فاہر ہیں جو ۱۵ ماپر بل ۱۹۵۰ء کے الفضل عمل جوپ چگل ہے اور اب 
اشتہاروں اورٹر بیٹوں کی شکل میں چھاپ چھاپ کراشر کی جارہی ہے۔ اکھنڈ ہندوستان کو احمد 
کے فروغ کے لئے خدا کا دیا ہوا ہیں مجھنے اور پاکستان کے دجود کو مارشی کیفیت قرار و پنے کہ 
محقلق نیر الفضل کو کچھ کہنے کی قدینی صاصل ہوئی ہے۔ مرز ایشرالدین مجمود نے ایخ اس موانی کو المرویہ 
محقلق کی کوئی تحقیق ہا تا ویل کرنے کی اشرورت محمول کی ہے۔ پاکستان کے محملی اس تھم کے 
مرزائیوں کے معاقد کیا جارہا ہے۔ ایک استان میں محمل کو الکی گاستوں کی تحقیق اس تھم کے 
مرزائیوں کے مماقد کیا جارہا ہے۔ ایک استان کی تحقیق اور اس کے مرز انگراں کے محافظ کو کہا کہ کا میں موانی اس موانی کا جواب و سیخے کے لئے 
کرفا وار افوام سے معاشل کرنا چاہیے ہیں۔ جس مورست آئیں اس موانی کا جواب و بینے شوروں انی ا



## عرض ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحددلله وسلام علی عبداده الذی اصطفیٰ ، اها بعد! تادیائیت پریش ارمنزات نے اسپنا اسپنا دین وائداز کے مطابق خاصر قرسائی کی ہے۔ اس موضوع پر جوانچی کمائیں گئی تی این میں ہے ایک پر کتاب ہے جوائی ہے کا جھ میں ہے۔ جناب مرتشیٰ احمد خان سیکش اسپنا دور کے ممتاز اویب اور محافی تھے۔ ائیس تادیاتی مسئلہ ہے بطور خاص دل جھی تھی۔ 1900ء کی میر تحقیقاتی عدالت میں مجلس عمل کی وکالت کے فرائش تھی آمیوں نے انجام دیے۔

موصوف کی بیر کتاب قادیا تین کے سوالوں کا جواب ہے۔ مصنف نے روزنامہ موصوف کی بیر کتاب قادیا تھی کے روزنامہ استان علی اعدان کیا قال کا دیا تھی کریں۔ ان کے حال کی پوری کوشش کی جائے گی۔ چنا تھی بہت کوگوں نے خطوط کلیے جنسیں مصنف نے مج کم کے دونا تھی میں میں کا کھی میں میں کا محتوی کی اور کھی ان کے جوابات دیے۔ یہ جوابات اخبار میں شائح ہوئے۔ یہ جوابات اخبار میں شائح ہوئے۔ یہ جوابات اخبار میں شائح ہوئے۔ یہ میں معنف نے ان کی کما ہم مصنف نے ان کی کما ہم مصنف نے ان کی کما ہم میں میں مصنف نے ان کی کما ہم میں میں میں میں کہ کی کہا ہم میں میں میں میں میں کہ کی کہا ہم میں میں میں کہا کہا ہم میں میں میں میں میں میں میں کہا کہا کہ مورہ موالانا احد ملی ماحب خطیب مجد اندرون عمرانواں میا حد خطیب مجد اندرون شریانواں میں کہا تھا دو ہوا میں کا اعداد و ہوتا ہے۔

شم الوالدية من سے ان فی ہے کی اور جاسمیت کا اندازہ و موتا ہے۔ مجلس تحفظ خشر نبوت پاکستان کی طرف سے تاریم کچنی کے مطبوعہ لئے مثال کا کیا جارہ ہاہے (اور اب کمپیوٹرا اللہ فیش سرت ) جمیس اوقع ہے کہ اما ما جدید طبقہ اس رسالہ سے مستنفید مورگا اور قادیا نیوس کو مجل اپنے شکوک دشہبات دور کرنے کا موقع کے اوسف مفااللہ عوالمدو فق! محمد الوسف مفااللہ عند

۱۹۸۵ مروسی الثانی ۱۹۸۵ هـ، برطابق ۱۱۸۶۶ و

بسم الله الرحمن الرحيم!

تقذيميه

چارسال ہوئے قادیا نیت کے کاسدمر پر"اسلام کے البرزش گرزی خرب کاری"کے

ستقل عوان کے ماتحت میرے مضافین کا ایک سلساز میشدار اور احسان عمل جمیا تھا۔ یعنی تکشد رس جو ہرشاس اصحاب نے انہی دنوں خاکسار کو توجہ دالائی تھی کہ ان مضابین کا کتابی شکل میں مرب ومخفوظ کر لینا نہایت شروری ہے۔ لین اخبار نوسکی کی مہلت نہ دیے والی معمود فیقیوں میں بجھے چارسال کے بعد اب فرصت فی ہے کہ ان مضابین کو ترتیب دے کر اور ان پرنظر کافی کرکے ایپ چباشرز ( تا یم کمپنی کمیشر کے سے کو اسکورکوں۔

ان مضائین کے سرقام کے جانے کی تفخیران کی سے کر راآم اکو وف نے اصان کے ایک تینے کر مرس سے اعلان کیا کہ قاور الی فیصر بست کے جیروول کو اگر دین اسلام کی حقیقت بھتے میں ایک بعض اختالات درچش ہیں جن نے درفع وطل کی بعض اختالات درچش ہیں جو دو اس عائم سے اشکالات بیان کر ہیں۔ جن کے دفع وطل کی میری کوشش کی جائے گی۔ اس اعلان پر یعنس قادیا نیوں کی طرف سے متعدد استعمادات موسول ہوئے کے اس اعلان پر یعنس قادیا ہے درسید کی اور اس سلم مشاملات میں میرائی کے داس سے باہر در بیتے ہے گئے چتا اور ساسلم مضاملات میروالات حسب فرال جی سے دال جو اس در الی میرائل کے اس مرزائی مرزائی معتشر بن کے موالات حسب فرالی ہیں۔

متصرین نے موالات مسب فیل این -ا..... آپ ئیز دیک سلام کے دو کون سے عقائد ہیں جوامل الاصول کبلانے کے متحق میں؟ ۲..... کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف کے قائل میں یا نیس ۔ آگر میں تو مجر رہیا ہیٹر یف

"لوكسان من عند غيرالله لوجد وافيه اختلافاً كثيراً" كودنظر كمت موسطين كامورت آپ كنزوكيد مسلمان وشورت بالوك اوطريق؟ -قرآن مجيدكا ودكون كاآب برجم ب يطورم احت الص كرباب بوت غير

تشريعي تانع شريعت محمد يدمدود ثابت موتاع؟-

آس آمیشریف و او تقول علینا بعض الا قاویل لا خذنا منه بالیمین ، ثم المحقط الما الموری المان المحقط المان المحقط المان المحقط الم

جله الاحتمال بطل الاستدلال وعداهر هار جراب دیں۔ ۵..... آپ حفرت میسی علیہ السلام کو بیاسی جمد عضری آسمان پرتا این حمر زنده مانتے ہیں۔ یاد میگر انبیاء کی طرح فوت شده اوران کی آمدا فی سے قائل میں انجیس؟۔ ان سوالات کے جواب قرآن مجید اورا حادیث مجید اور اقوال سلف صالحین \_ (جو

ان سوالات کے جواب قرآن مجید اور احادیث بھیجہ اور اقوال سلف صاحبیٰں۔ ( جو قرآن مجیداورا حادیث میچند کے خلاف ندہوں) ہے دیں۔

را من بيرور كاليك لا تعديد من المساورة والما تلكم كرايا جائة توكيا آنخفرت والمنطقة ٢ ..... امت مسلمه شي باب نبوت كامسدود ووجانا تسلم كرايا جائة توكيا آنخفرت والمنطقة كرمة اللها لين وو في اوران امت كرفيرالام موفي يزديس يرقي ؟

سے رحمہ معنی من ہونے دور ان سے سے عزوہ ماہو نے پروزین کردی ہیں۔ کے است میکتی ؟ میکتی ؟

٨.... حصرت من موجود كومجد و مان سئ آپ كے خيال ش ايمان پركياز د پر تي ہے؟۔

احادیث میحد کی روئ آپ کے نزد یک حفرت میسی علیہ السلام، مهدی آخرالزمان،
 دجال، یا چوجی باجوج و فیبروئے خیروئے حتمالی مسلمان کو کیا مقا کر رکھنے چاہئیں؟۔

ان سوالات سے پیدا ہونے والے مہادت کی تشریق کے معادوہ اس تماب میں زلازل اوردیگر آیات ارضی وجادی کے سلسلہ میں اور این مدگی کی بیش کوئیوں پر علی بحث کی ایک فیسل۔ بیز اس مدگی کے بلند یا تک اور ہے بنگام وعادی اور صوفیات کرام سے شطحیات کی بحث کے متعلق ایک فیسل مجمی شامل کردی ہے۔ فرض قادیاتی تلیس کے تمام برت پر برے برح بیشنڈوں کی جن کے مل پرووعام انسانوں کو دوج ہیں تقریق کو تیج ان اوراق میں ہے جونہ

، مستوون میں سے سن پرودہ اس وراور دوور سے بیں سری دو سان وران میں ہیں۔ صرف فریب خوردہ مرزائیں کے لیے مشتل ہوا ہے کا کام دے گیا۔ بکدعام سلمانوں کو اس فتنہ سے بچے رہنے کے لئے ہرخم کے دلائل سے مٹی اور ہرٹون کے فریب استدلال ہے آگاہ کرنے میں مفید و معرفا بہت ہوگی۔ و ما تو فیدھی الا باللہ!

ان سطور کے ساتھ ٹس اس مرزائی نامہ کوئل کی جبھور کھنے والے اصحاب کی خدمت ٹس چیش کرتا ہوں۔ کیم رقع میں اس موقع اجمہ فاس! تمهيد

مرزاغلام احمد آوریانی کے تبعین میں بعض گوگ توالیے ہیں جواپے پیشوا کی دی ہوئی تشخیمات کے کھلے ہوئے تاثیر اور کی اور کی تعلیمات کے کھلے ہوئے قائل سے بوری طرح آگاہ ہیں اور بائے ہیں کہ طاقت بدی اور میں اور کا مارا ذخو گئے کن وغیوی مقاصد کے لئے وہایا گیا تھا سرک نے رجایا تھا اور کیوں رجایا تھا تھا میں کے لئے ایک ان لوگوں کے بزو کی کے ایک ایک کی تعلیمات کے بھو کو کہا تھا اور کیا گئے ہوئی کا میں میں میں میں میں میں اور ان کا دجود ہی دین حقد اسلام کی تخریب اس کے مشحول کے لئے وارکان میں دختہ اندازی اور ملت بینیا ہے اسلام کی تذکیل کے لئے تربیعا جاچکا ہے۔ لبندا ان کے وارکان میں دختہ اندازی اور ملت کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کا رفیش کہ سواوا مشمم کوان کے مکان دور سائس ہے آگاہ کرتے رہیں اور ان کی طوران سرگرمیوں پر رقابت واحتساب کی کڑی

سین سرزائیں میں بعض ایساوگ جی نظر آتے ہیں جوائی بیٹیری ملی کم مانگی اور حضیف الاحقادی کے باعث میں ایساوگ جی بیٹر جوائی بیٹیری ملی کم مانگی اور جوائی بیٹری ملی کم مانگی اور جوائی بیٹری مائی کم مائی کی اور جوائی بیٹری کی مائی کا دور جوائی بیٹری کی کا میں میں اور اور آئی کی طور ترقی کی کا ایسا کی کا میں میر اور یکٹری نوادہ آئی کی طور سے جوگا میں میں میروس جو دی مقداملام سے مرحدی فیضان سے مرچنی میں ایسا کی میں میں اور اور بیٹری کی کا عث میر ماشر سے ایسا کی بیٹری کی کا عث میر ماشر سے ایسا کی میں میں ایسا کی میں کا میں ایسا کی کا بیٹری کی مائی اور بیٹری کے باعث میر ماشر سے ایسا کی میں ایشا سام کا کام کی ایسا کی کا کی اسلام کا کام کی ایسا کی کام کی اسلام کا کام کی اسلام کا کام کی اسلام کا کام کی ایسا کی کام کی تاریخ کی اسلام کا کام کی اسلام کی کام کی تاریخ کی المیام کی کام کی اسلام کا کام کی کام کی تاریخ کی کی کے دور اور کاری کار کار کار کار کی کی کار کی کی کی کی اسلام کی کار کی کی کی دور کار کار کار کار کار کی کی کی در مائی می کی خواص کی کی مرائی می کی در مائی می کی در مائی میں کیشند میں تی کو کی تجب کی بات کیں۔

ا پسے مرزائی حضرات کے سوالات کی فہرست دیباچہ ٹیں درج کی جا چکل ہے۔جوراقم الحروف سے بعض مطالب کی تشریح اور بعض مسائل کی توقیح کے طالب ہوئے۔ان میں سے ایک ایک سوال، جواب کے لئے بیزی طویل صحیق کا کا تاج ہے۔ ہر چیدعد کی القرصت اور طوح ورثی کے میدان میں بچھ ہمر زہ ہوں۔ لیکن ہمر افرض ہے کہ ان سوالات کا شرح جواب بلکسوں اور وقت کی اس منہ بولتی ہوئی ضرورت پر لیک کہنا ہ یا آ گے بر عول جس کی پکار ہر کوشہ دو اوار سے می جارتی ہے۔ اس میر میرک ان کا وجوں سے ضعار کے بندوں کی ایک تعداد داہ دار است برآ جائے یا کم از کم ہارتی ہے نہ اس میر جمالی کا مخار ہوئے ہے بچھ رہے تھی گھری گا کہ میں نے اپنی عاقبت کے لئے بیشاعت جزجات فراہم کر لی جور دو حماب میں جھے حضور مردوکو نین در میں العالمین کے دامن اسلام کا اصل الاصول

وال کیا گیا ہے کہ اسلام کے دوکون سے عقائد میں جواسل الاصول کہنا نے کے ستحق میں؟ واضح ہوکہ اسلام کا اصل الاصول کلہ طید "لا السه الا الله مصدد رسول الله "ہےاور اس دین کے تمام عقائد اساسی جوائدان کے لئے شروری ہیں۔ ای اسس الاصول کے ماتحت میں یا ان میں ہے کی ایک کے فقد ان وہیوا کی صورت میں ایمان ناتم مل رو جاتا ہے۔ بلکہ الحاد وزندقہ وار دوجاتا ہے۔ ان عقائد کا بیان اسے اسے کل اور موقع پر ای مشمون میں کردیا جائے گا۔

توحيدذات بارى تعالى

ہیں۔ لیکن وہ اس تو حید کے ماننے والے ٹیس کہلا سکتے جس کی تعلیم قر آن یا ک نے وی ہے ذات باری تعالیٰ کواس کی بیان کردہ صفات میں ہے کسی ایک صفت کے پنجیر جاننے والاقتحص مسلمان اور صاحب ایمان نہیں ہوسکا کی فخص کے اسلام اورایمان کے محت وجمیل جانچنے کے لئے اس کے خیالات وعقائدوا توال کوتر آن تھیم کے بیان کردہ معیار پر پر کھنا ضروری ہے۔ لبذااے مرز اغلام احد قادیانی کی وساطت سے اسلام کی تفیقوں کو ڈھونڈنے والو۔ دیکھو کہ ڈات باری تعالی کے متعلق قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ اوراس مخص نے جسے تم اپنادی پیشوا مجھتے رہے ہو تمہیں اس تعلیم ہے مس طرح دور لے جانے کی کوشش کی ہے۔

اسلام كاخدا

ارشادر إلى الى وات كم معلق يهي "كيس كمثله شيء الله نور السموت والارض • مثل نوره كمشكزة فيها مصباح • المصباح في رجاجة • الرجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ينضئ ولولم تمسسه نبار • نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء وينضرب الله الامثال للناس · والله بكل شئ عليم (النور.٣٥) '' ﴿ اس كَل الله كوئى شيتيس \_اللد ( ذات بارى تعالى عزاسم ) أسانون اورزيين كانور ب\_اس كي نوركى مثال الي بي يسيكوني طاق مو-جس ميس جراع موروه جراع قانوس كاعر مواور فانوس اس طرح نظر آئے کہ گویا چیکا ہواستارہ ہے جوز بیون کے اپنے تجرہ مبار کہ سے روثن کیا گیا ہے جونہ شرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل برابر دو تن ہے۔ اگر آگ اس کے نزویک تک میس آئی۔ نور پر نوراللہ جے جا ہتا ہے اپنے نور کی طرف مدایت بخش دیتا ہے اوراللہ لوگوں کے لئے مثالیس بیان كرتا ب اوروه برشكا جائے والا ب- ﴾

مرزائے قادیائی کاخدا

مرزائیوں کا پیشوااس ذات بحث کے متعلق حسب ذیل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔ جو قرآن تھیم کے پیش کردہ تصورے سراسر مختلف اور ذات باری تعالیٰ کی تو بین و تحقیر کرنے والا ہے۔ مرز الکھتا ہے کہ " ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے۔جس کے یے تاریا تھ بیشار پر ااور ہر کیے عضواس کثرت ہے ہے کہ نقداد سے خارج اور لا انتہا معرض اور طول رکھتا ہے۔ تیندوے کی طرح اس وجوداعظم کی تارین بھی ہیں۔'' (توضیح مرام ص۷۵ نزائن چهص ۹۰)

"ربنا عاج "مارايروردگارباتي دانت --

(برابین احدید ۵۵۵ حاشید درجاشیه نزائن جاح ۲۲۲)

خدا کوتیندوے کی شکل میں تصور کرنے والا اور ذات باری تعالی کوعاج یعنی ہاتھی دانت قراردين والاسلمان نيس موسكا - جدجا ئيكداس كتبعين كواسلام كي فعت سريدي سي حصه طے -

اسلام كاخدا

"قال الله تبارك وتعالى · قل هوالله احد · الله الصمد · لم يلد ولم يولد · ولم يكن له كفوا احد (اخلاص) " ﴿ (اَبَ ثُمَّا) كَهِ دِبَ كَدُوهُ مَعْبُودَ عِنْ اَيَكِ مَلَ ب الله بنیاز اور یاک ب شاس نے کی کوجنا اور نما ہے کی نے جنا اور نماس کے لئے کوئی

تكاد السنؤت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدآ ان دعوا للرحمن ولدآ (مريم: ٩١،٩٠٠) ﴿ قريب بِكُرَّا سَانَ مِيتُ جَا كُينَ اورز مِينَ شَى مُو جائے اور پہاڑوں کے مکڑے اڑ جائمی جبکہ اللہ تعالی کے لئے بیٹا یکا راجائے۔ ﴾

"لم يتخذ ولدا سبحانه (بني اسرائيل:١١١) " ﴿ وه كَ كُوبِمُ أَبْيِس بَنَا تَا ـ وه

یاک ذات ہے(لعنی الی لغویات ہے مبراہ) ﴾

يكى وه اعلان تفاجس كي تغيير جابجا قرآن پاك مين پائى جاتى سے اورجس كے روس مشرکین، بہود،نصاری صائبین اور دیگر ندا ہب کے لوگوں کے غلط عقائد پریک قلم خط شخ تھینچ کر ذات باری تعالیٰ کے متعلق صحیح عقیدہ قائم کیا گیا۔ یہودونصاری کے عقائد باطلہ کا ابطال معرض عمل میں آیا اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انسانی علائق کی نسبت ویے والوں کی تکذیب کی گئے۔اب اس ارشادر بانی کی روشی میں مرزائے قادیانی کے حسب زیل اقوال کو برکھ لیجئے۔ صاف نظر آ جائے گا کہاں مخص کا مقصد خالص اسلامی عقیدہ کومغثوش کرنے کے سوااور کچھ نہ تھا۔

م زاا دراس کےخدا کے تعلقات پولکموں

"انت منى بمنزلة ولدى"ا عرزالوجهت بمزلمر عفرزندك ب-

(حقیقت الوی می ۸۱ فرزائن ج۲۲ می ۸۹)

"اسمع ولدى"اكميركمينا-

(البشريٰج اوّل ۴۹) فرز ترول بنز كراى ارجمنه منظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماء فرزند، دل بند، گرامی ار جمند \_ فتی وعلا کا مظهر ایبا جیسا که خود خدا آسان سے اتر آیا ۔ (از الداد بام ۱۵۸ فرزائن جسم ۱۸۰۰)

"یا قعر یا شمس انت منی وانا منك "اے چا مُرائے فورشر تو تھے ہے (هیقت الوق می کا میک کا می

روسی میدست در موجود نے ایک موقع پر اپنی حالت بیطاً ہرفرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ مورت بیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔'' فرمایا۔''

'' دریم کی طرح عیدی کی روح جمید میں لائع کی گل اور استعارہ کے رنگ شن جمیے حالمہ تشہر ایا گیا اور آخر تن میننے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ کہتی بذریعد البہام جمیعے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے بیس ابن مریم تشہرا'' گیا۔ پس اس طور سے بیس ابن مریم تشہرا''

رومشل ذلك من الخدرافات "فابر بكدائيا في فوجودات بارى تعالى المستحق كوجودات بارى تعالى كالمساتيدا في نستين باب هي اور يوى كامرت فا بركزتا ب-اسلام بدودوك نسبت محى نيس بوكتى حذات بارى تعالى كالتحيك وتحتير كل حذوات بارى تعالى كالتحيك وتحتير كالمستحق مسلمان كالمستحق من طرح تفهر سكتا به: چها تيكدا به مسلمان كلان كالمستحق من طرح تفهر سكتا به: چها تيكدا به مسلمانوں كايك فرقة كاد جي امام و پشيرا مجها جائے -

مرزائے قادیانی کےخدا کی دیگرصفات

جس خدا کے ساتھ مرزائے قادیائی نے اپنے گونا گوں تعلقات کا اظہار کیا ہے وہ اس خدائے واحد وقد رہے سر اسر کلفائے ہے۔ جس کی صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ سے تصور سے متعلق مرزائے قادیائی کے متذکر وصدرا قوال مشتے نمونداز خوارے ہیں۔ ورشاس کی تصانیف میں تو خدا کے متعلق نہایت جمیب وفریب خیالات مجرے پڑھ ہیں۔ مرزا کا خدا نماز پڑھتا اور روز نے کہتا ہے۔

(پذر میں۔ ۳۲)

مرزا کا نام لینے سے شر ماجاتا اور اسے اوب سے بلاتا ہے۔

(حقیقت الوتی ص ۲ ۳۵ فرزائن ج ۲۲ص ۳۹۹) (انعیام آتھم ص ۷۷ فرزائن ج ااص الیضا)

اس کی حمد و شاء کرتا ہے۔

مرزا کے بیش کو بمزلہ اطفال اللہ کے بچیہ بنا تا ہے۔

(تتمة حقيقت الوحي ص ١٨٣١ فرزائن ج٢٢ص ٥٨١)

اس پر رج لیت کا اظهار کرتا ہے۔ (حوالداو پر طاحظہ ہو) اس کے کا غذ پر مرخ روشنائی ہے: متخط کرتا تھم جھاڑ تا اوراس روشنائی کے چھینے اس کے کیڑوں پر ڈالٹا ہے۔

( زیاق انقلب س ۲۰۰۳ بزائن جه اس ۱۹۰۷ به تنایق م ۲۰۰۵ بزائن جه ۲۰۰۲ س ۱۹۰۷) اگرآ پ مرزاسته تا دیال کے شدا کا پورا جال اور یکنا چا بین تواس کے حسب ذیل بیان کو پڑھرا نداز دافکالس کراس تخص کو کیسے ضدا کی بندگی کا شرف صاصل تھا۔

مرزائيول سےخطاب

شاید بعض قادیاتی بیستریکس که دوایت پیشوا کے ان الہامات واقوال کولفو کھتے ہیں اورائیس اس حم کی اہمیت ٹیس ویے بیسی کہ بیسا ئیس نے اقبیل ٹیس باپ اور بیٹے کے الفاظ دیکھے کر حضرت میسی علیدالسلام کو ویی شروع کردی تھی۔اگر یہ بات بوقو ٹیس کہوں گا کہ بھر تہمیں اپنے چیٹوا کے دوسرے دعادی کو برخی قراد دینے ٹیس کیوں اصرار ہے۔ائیس بھی منذ کر و صدر دعاوی کی طرح اللہ مجھوا در مجھوں کے بدقر اردے لو۔ اگر مرزائیوں کا ایک گردہ آج مرزائے دعاوی نبیت و میسیت کو اپنے گئے اساس و میں قرار دے رہاہے تو کوئی و برخیس کد کل مرزائیوں کا کوئی دومرا کر دہ مرزائے منڈ کر دھمدراقوال کو لے کراس کی الوہیت، عرکت فی ذات باری تعالی مائین المبی اور ذوجیت خداوندی کا اعلان کرنے گئے اوراس کو اساس و میں قرار دے لے۔

## اساس اسلام كادوسراجزو

محدرسول التعليق برايمان اوراس كالقرار

ذات باری تعالی عزاصدی تو حدادر آما معنات لازم پرایمان لانے اوران کا اقرار کر است کا تحداد معنات لازم پرایمان لانے اوران کا اقرار کر است کے معنات کا در کا معرفت اسد دین اسلام معنز ف بواور ذیان سے اس کی رسالت و نیوس کا اقرار کرے جس کی معرفت اسد دین اسلام اپنی کال محمل مورت میں ملائے محمر فریکتی کو توسول مان لینے کے میشن میں کہ منطق کی تحق میں کہ منطق کا تحق کی میشن میں کہ منطق کا تحق کی میشن میں کہ منطق کا تحق کا میں معرفت کا تحق کی میشن کی میشن کی میشن کی میشن کی میشن کا اور کا می میشن کی کا گھیل اور ان کی کا میشن اور ان کی کا کی کی اور ان کی کا کی کا کی کی اور ان کی کا کی کا کی کی اور ان کی کا کی کی اور ان کی کا کی کا کی کا در ان کی کا کی کا کی کا کی کا در ان کی کا کی کا کی کا کی کا در ان کی کا کی کا کی کا در ان کا موجب تصویر کے۔

ارشادر بانی:"الیدوم اکتعلت لکم دینکم واتعمت علیکم نعیتی ورضیت اسکم الاسلام دیدنا (مانده:۳) " ﴿ آنَ شِمْ نِهُمَّهِ الرَّهِ الرَّهِ مِنْ الْمَدِينَ بِالْمِينَّ الْمُوكِيَّةُ و اورا فِي الوستَمَّمِ يَمَّامُ رَوْكَ اورْشِي شِحْتُهُ ارْسَاحِ کَلِينِ مَرَالِا - ﴾

اس پرشامه دوال ہے۔ مخفی ندرہے کہ قرآن پاک ایسانصبی وہلیغ، جامع واکمل کلام جو

اسينے خدائي كلام ہونے كى خوددلىل بے محمد عرفي الله كا كارسانت كامعدق وشاہد ب اور محمد سول النعاية اليصادق وامين رسول كى سرت ياك اور حضور كا اسوة حسد قرآن ك خداكا كلام ہونے کا جوت ہے۔ ایک کو دوسرے سے الگ ٹیس کیا جاسکتا۔ دونوں حضرت باری تعالیٰ کی قدرت كالمدك إلى عديم الطير مظهر بيل- جن ك اجتماع ردين اسلام كي حقانيت كا قعرقائم ہے۔ لیڈاان کے میچ رتبہ کو کما حقد ہم پیچانایا اپنے خیالات کا اظہار کرنا جن سے ان کی میچ مزلت پر مخالفاندزويرتى مو-انسان كے تقص اليمان كاموجب بي يحيل وين واتمام نعت رياني كے بعد اگر کوئی شخص سے کیے کہ قرآن یاک کی مانند کوئی اور کلام بھی نوع بشر کے پس موجود ہے یا ہوسکا ے۔ تو وہ شرائط اسلام کا مشر ہو جائے گا۔ ای طرح اگر کوئی شخص بر کہد دے کہ حضور سرور كائنات الله كالمام كالراف في كوئى رسول مبعوث بوايا بوسكا بير يوه بحى اسلام ك دموائے میمیل واقمام فعت کا محر موگا۔جس کی نص سطور بالا پس ندکور کی جا چک بے قرآن کے بعدكني اوركلام كيمتعلق ارشادر باني كاادعاكر اورثيمة فيلتك كيابعدكني اورفر ديشر كررسول قراروينا اسلام کی اساس پرتیم چلانے کا مترادف ہے۔ کیونکہ اس سے قرآن یاک کے دعوائے تکیل دین اوراتمام تعت کی فئی ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ مرزائوں کی طرح اسلام کی شرط اولین مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت درسالت کوقرار دیا جائے اور بید کہا جائے کہاہے نبی یا مجددیا پچھاور ہانے بغیر کوئی شخص مسلمان ٹیس ہوسکا۔ اگر مرز ائیوں کے وقوے کو سیجھ سبجھا جائے تو پیکیس دین اور اتمام نعت الٰبی کا باعث قر آن اور مجموع کی تلکی کوئیں بلکه نسود باللہ اس دوسر مے فیص کو سمجھنا ہوگا۔ جس کی ارادت کا حلقہ کان میں ڈالے بغیر مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق کو کی حقی مسلم نہیں ہوسکا۔ لبذاابیاعقیدہ جوقر آن یاک کے پنیر کی دوسرے کلام کو کلام خداوندی اور جھی کا کے بنیر کسی د دسر گے خص کو نبی یارسول قرار دینے والا ہو قر آن اور میں پیشائل کا بتایا ہوااسلام نہیں بلکہ اس کی نفی ے۔اس کے ممل واکمل ہونے کا صریح اٹکارے اور اس کی حقانیت کا کفر ہے۔

اس اسلام کے آخری بھلی اور کھل دین ہونے پر جوقر آن اور خدا کے رسول جو سالتھ نے نوع بشرکودیا قر آن پاک ک حسب ذیل آیت بھی شاہد دال ہے۔

''هو المدنی ارسسل رسسوله بالهدی ودین الحق لیظهره (صف:۹)'' ﴿وَوَ هُوَا) جَمْ نَهُ اِسِحُ رمولُ وَمِمْنُ کَهُمَاتُهُ اوَدَيْنَ مَنْ کَهَاتُمَةُ بِجَاتًا كُرُوهُمَّا مِرَيُولَ بِ غَالِبَ اَجِاسَے ِ بِهِ

اس كمل دين اورنفت تام كے بعد جوقر آن اور مينائي كى وساطت سے نوع بشركو

قیامت تک کے لئے لگئی۔ خدا کے مزید کاام اوراس کے دیگر ایٹیجیوں کی ضرورت واتی رہی ۔ لہٰذا مذکر رومد رنصوص قرآئی کے علی ارغم جوشن میں اس کے بیٹس کوئی وقوی کرے گا۔ وقرآن اور رسول الشیقی کے بتائے ہوئے اسلام کا عشر اور مسلمانوں کے زویک مفتری اور کذاب ہونے سے سوالور پھرٹیس ہوسکا۔

پس ان مرزائیوں کو جواسلام کے نام پر مرزائیت کے دام میں مجینے ہوئے ہیں فیور كرنا چاہے كدوه حقیقت اسلام سے تنى دور پڑے إن اور انسين اپنے دام فریب میں گرفتار كرنے والول في حقيق اسلام كي فيادى عقيده ي كس قدردور بيك ديا ، أثيس ديكنا عاسي من كد جس خف کی نبوت درسالت کے اقرار کو آئیں شرط اسلام بتایا گیا ہے۔ اس نے حقیق اسلام کی صداقتوں ہے روگردانی کر کے اپنی نبوت کا ڈھونگ رجانے کے لئے نبوت کے مرتبہ عالیہ کی تحقیر وتذليل پراپناساراز درصرف کردیا- تا که ساده لوح اشخاص این منصب جلیل کواس عامیانداد رامل الصول ی جزیجه کراس کے دام فریب کاشکار ہوجا کیں اور سجھنے گلیں کرحقیقی اسلام یکی ہے۔ جوان كوسكمايا جاربا ، ميريقلم بقي يارانبين كمديرزائة قادياني كي ال خرافات كوفل كرسكون جس میں اس نے ان انبائے کرام ومرسلین بردانی علیم والی مینا اصلاۃ والسلام ی عما تحقیر کی ہے۔جن کی تعظیم وکریم کا تھم ہمیں قرآن پاک میں اُل چکا ہے۔ مرزا کی تصانیف کوخوش عقید لُگ ك ساته تاويلات كرنے والے مرز الى خودائداز ولگا كتے ہيں كداس فخف كو سے وہ بادى ومهدى رسول و ٹی بلکہ خاتم النمین تک مان رہے ہیں۔ اپنی نبوت کا فرصوتگ رجانے کے لئے کیے کیے رنگ بدلنے پڑے۔ دین اسلام کے محتم عقیدہ لینی ختم نبوت کے افرارے لے کر محدثیت ومهدویت،مسیحیت،ظلی و بروز کی نبوت،امتی خالص غیرتشریتی نبوت،تشریتی نبوت، جتی که ختم السليني كردوئ تك طرح طرح كے مطقیانه استدلال سے كام لينا پڑااور آخرنو بت اس درجہ تك ينتي كي كه خود كو حضرت سيد الرسلين خاتم أنبين محر مصطفي المنظ عن ( نعوذ بالله ) افضل طاهر ر نے میں بھی تال ہے کا منہیں لیا گیا اور اب اس کافرز ند محلم کھلا اپنے باپ کی افضلیت تام کا ڈھنڈورا پیٹ رہاہے۔ کیا بیائ اسلام کی تعلیم دی جارتان ہے۔ جس کی تحیل خدائے لایزال نے آج ہے ساڑھے تیروسوسال چشتر ملک عرب میں کی تھی اور جس کی اساس جیسا کہ میں اور بیان كرچكا بول قرآن بإك اور حفرت محمص في تعليق كي رسالت بروكي في تقي \_واضح بوك مرز اغلام احمة ويانى نے بىكبلانے كے شوق ميں جس قدر مفوات سے اپنے كام دزبان كوآلودہ كيا ہے اس میں سے ایک ایک سطراور ایک ایک فقرہ دین اسلام کے ان مسلمات کا فی ہے جو تر آن تھیم میں

نہ کورہ ویکھ جیں۔ اس موقع پر جھے تفصیلی جٹ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مرزائیت کی اساس ہی دین اسلام کی اساس سے شخص طابت ہوگئ قبر بڑیات کی بحث میں پڑ کروقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرزائی جانتے ہیں کہ مرزائیت کی اساس مرزا ظام احمد کو بی اور بی کے علاوہ اور بہت کچھ مانے اور اس کی تصافیف کو الہائی آراد دینے پر قائم ہے اور اسلام کی اساس بیہ ہے کہ آن یا کہ کوخدا کا تھے کھل پہنا م اور حضرت مجمعہ شائع کھو خوا کا آخری رسول مانا جائے۔

بيس شادت راء أن كياست تامكيا مرزاني كيس كريم كل وين اسلام كي اساس"لا السه الا الله محمد رسول الله "كوتاك بين اوراس كريم كيس كيس اليس معلوم بونا جائيج كراسلام وايمان كے لئے

شذ کره مدراسا سکاان شرا نظالازم کساتھ جو آب پاک میں آبکی ہیں۔ مانا خروری بے جس طرح مرزاغلام اندیکا تصور فات یاری تعالی مواسر و تعمل میانالہ محتقل مرامر غیراسلای ب اور وہ اپنے دعاوی بولکسوں کے باعث قوحید کے مجھے حقیدہ سے محروم ہوچکا ہے۔ ای طرح مرزائیوں کے مصروب اللہ کیٹے میں مجمولی کوئی متنی ہے انجیس ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنے دیں کی اساس

﴿ جب منافق تبرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہتم گواناں دیے ہیں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رمول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رمول ہے۔لیکن اللہ گواناں دیتا ہے کہ منافق لوگ بلاشبہ مجبو نے ہیں۔ ﴾ ایر کاب در ایکام امراز اوم

ارکان داحکام اسلام ایس کری توجیط میشد کسی

ار کان اسلام جوقر آن محیم اور اسوه حسنه نوی تانی ہے بیمیں پینچ بیں۔ ذات باری نعالیٰ کی تو حید مزر کان انتظاء اور صدیت منزو کان الشرک و دیگر صفات پر نیز محیر کر باتیا تھی کی کال واکس رسالت پر ایمان لانے کے بعد نمازہ روزہ ، تج اور زکو ۃ اپنے فریضوں کے اداکر نے پر مشتمل ہے۔ ان فریشوں کی بھا آ مجھ کے ادکام کا تعلیات صدیف کی کما پورٹی ٹیں اچھی طرح بیان ہو چکی ہیں اور ساڑھے تیم وسوسال ہے مسلمانوں کا تعالی ان پر چر تصدیق جیت کرچکا ہے۔ جس عمر کس کے لئے تک دھیکی محجائش باتی ٹیمیں رہی اور خدا اور مال کے رسول نے کہیں پی پتر ٹیمیں دی کرکوئی'' مامور من الش' روز قیامت سے پہلے پہلے نئے خدائی ا دکام کے ماتحت ان عمل دود پدل کرےگا۔

مناز اداکرنے کے لئے قرآن پاک ش اس امری نص صریح موجود ہے کدود نے زشن کے تمام مسلمان اس مجور حمامی طوق مدر کرکے خود کی بدگی کیا کریں۔ جو مک معظمہ ش واقع ہے اور بچ کا فریضہ اداکرنے کے لئے بھی ای مجبر حماما کارٹ کریں۔ جس کے مماسک دین کے شعائر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف است مسلم کا قبلداوراں کی وصدت کا مرکز ہے اس سے الگ ہوجانا یا مند چیم لیمنا اسلام کے ایک بڑے دکن یعنی خود اسلام سے اٹکار کردینے کا متر ادف ہے۔

اسلام كا قبلها ورمسلمانون كاحج

فانه کعیدینی میورام کی فضیات و مرکزت پر حسب ذیل آیات کلام ربانی شابد بین "فول و جهان شطر العسجد الحرام و حیث ما کنتم و آیرا و جو هم شطره (به قبره: ٤٤) " ﴿ پُمُن سِمِرَام کی طرف اپناسز پیمر کاورتم جهان کین مجی بوای کی طرف من پیمرلیا کرد که

"ومن مخله كان أمناً (آل عدل: ۱۷۰) "فوادر بحاس واقل مو گالان با گياله في المحتوال الن با گياله في المحتوال الن المحتفا و العروة من شعاشر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليم الن يقطوف بهما ومن تطوع خيرا فيان الله شاكر عليم (البقرة ، ۱۵۰) "فوادر يشك مفااورم وه الشرك أن يُول ش ع يس بس بس بري جو كي بيت كاخ يا محموك المحتوال من المحتوال بيت كاخ يك م كرك الشرك و الن الدقر دوان اوراس كي يت كوان ي وال ب

" والمسوا الحج والعمرة لله (البقره:١٩٦) " ﴿ اورجُ اورجُ اورجُ اورجُ اللَّهَ كَ كَ

"ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر

فان الله غنى عن العلمين (آل عمران:٩٧) " ﴿ اورلوكول يرالله كا طرف ، بيت الله كا حج كرنا فرض بے جواس تك راہ ياسكيں اور جوكوئي منكر ہوتو (وہ جان لے) كدالله دونوں جہانوں سفن ہے۔(یعن کی کے ج کافتاح نہیں))

"واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فعج عميق (المعج: ٢٧) " ﴿ اوراو كون ش في كمنادك كرد، و تير ياس بيدل اور دبلے پنکاو مٹیل پرسوار جودور کے رائے سے آ رہے مول گے۔ ﴾ مرزائيون كاقبلها درجج

منذكره صدراحكام صرت جان لينے كے بعد ذرا قاد يانوں كے خيالات اور عمل ير بھي نگاه ڈال کیجے۔اس ندہب کا بانی کہتا ہے کہ ''بیت الفکرے مرادوہ چو بارہ ہے جس میں بیعا جز كتاب كى تاليف كے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الذكر سے مراد وہ مجد ہے جواس يوباره كريكوش بنائي في باورآخري فقره تدكوره بالأومن دخله كان امذا "اي محدك (يرايين احمديش ٥٥٨ حاشيه فزائن جاس ٢٦٧) صفت میں بیان فرمایا ہے۔''

زمن قادیان اب محرم ہے بجوم خلق ہے ارض حرم ہے

(درشین ص۵۰)

باب کے بعد بیٹے کی باری آئی تو مرز ابشرالدین محمود نے مرز اغلام احمد قادیانی کے متذكره صدر الفوظات كي تشريح يول كى " " كونكه في كا مقام ايسے لوگوں كے قبضہ من ب جو احمدیوں کو آل کرویتا بھی جائز بچھتے ہیں۔اس لئے خداتعالی نے قادیان کواس کام کے لئے

'جبيهاج ميں رفث فسوق اور جدال منع ہن ۔ابيا بي اس جلسه ميں بھي منع ہيں ۔'' (نطبه جدازمال محوداحر ١٩١٧ء)

ای طرح ۱۹۳۳ء میں مرزابشیر الدین محمود احد نے اس سالانہ جلسد کی اہمیت جناتے موے اسنے مریدوں کو ہدایت کی کداس جلسہ میں شامل ہونے کا تواب حج کے تواب سے کم نبیں ۔لوگ جوق جوق آئیں اورشعائر اللہ کودیکھیں۔شعائر اللہ مرز اغلام احمر قادیانی کا حرم۔اس کے صحابی اوراس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلئے مجرنے کے مقامات اورالی ہی دیگراشیاء بیان کی کئیں۔ اس وقت الفضل كا وویریه جس بین به تقریر چیزی تھی۔ میرے سامنے نہیں جس کو تحقیق کی ضرورت جو۔وہ دمبر ۱۹۳۳ء کے افعنل کی فائل دکھ مکتا ہے۔قادیا نیوں کے اس عقیدہ پر کہ قادیان کے مالانہ جلسکی شرکت بیت اللہ شریف کے بچ کا بدل ہے۔ایک قادیانی بزرگ کا حسب ذیل ارشاد می شاہد ہے۔

'' جیسے اتھے۔ بغیر پہلا کینی حضرت مرز اقادیا ٹی کوچووڈ کر جواسلام باتی رہ جا تا ہے۔ دہ خشک اسلام ہے۔ اس طرح اس فلی کی کوچووڈ کر مکہ دالا ٹی مجی خشک دہ جاتا ہے۔ کیونکہ دہاں پر آج کل ٹی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔''

مرزائيوں سےخطاب

اب آب ہی اندازہ فرمالیں کرتو حید ورسالت کے بعد ارکان اسلام کے معاملہ میں بھی اس مذہب کے بیشواا پے تمبعین کواسلام کی حقیقی تعلیم سے مس طرح دور لے جارہے ہیں۔ ز کو ہ کامصرف تو انہوں نے اپنی جیسیں اورائے ٹرزانے بناہی رکھے ہیں۔(ان چندوں کی طرف اشارہ ہے جونیکس کےطور برقادیانیوں سے وصول کر کے خزانہ فلافت میں داخل کئے جاتے ہیں) ج كوبعى أي كمرى طرف عينيا جار باب اوراسلام كي عقى ج كوبهي ختك اوربهي ساقط اورجهي ناممکن ظاہر کر کے کوشش کی جار ہی ہے کہ قادیان ہی کواس نئے ند ہب کے پیروؤں کا قبلہ دمرجع بنادیا جائے۔ پس ان مرزائیوں کو جو قادیا نبیت کو اسلام سجھ کر اس کے دام تزویر کا شکار ہورہے ہیں۔ اپن نجات کی فکر کرنی چاہئے اور اسلام کی اصلی تعلیم قادیان کے سواکسی دوسری جگہ ڈھونڈ ٹی اور حاصل كرنى جائية - ج أورزكوة كوابي ذهب يردُ هال لين اورعقيدة توحيد ورسالت مين تحریف وتاویل کر لینے کے بعدار کان اسلام میں صرف نماز اور روز ہ ایسے رکن رہ جاتے ہیں جن یں ترمیم وشنیخ کردیے ہے اس ندہب کے میٹواؤں کوکوئی ذاتی فائدہ نیس پینچ سکتا تھا۔ شاید ہی وجہ ہے کہ اسلام کے میددوار کان قادیا نیت میں جا کراس کے بانی دمیدع کی ''الہای'' دست برد کا دگار ہونے سے فیج گئے۔قادیا نیوں کومعلوم ہونا جاہئے کدان کے بیرومرشد نے تو ج وز کو ہ پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ای سطح ارضی پربعض لوگ ایسے بھی ہوگز رے ہیں۔جن کی تاویلات سے نماز اور دوز ہمی محفوظ ندرہ سکے۔ بہر حال ایسے لوگوں نے حسب ضرورت اور حسب موقع محل اسلام کے احکام میں تصرف سے کام لیا کیکن ان سب پر اسلام کا تھم یہی ہے کہ وہ اس کی حقیقی تعلیم سے بہت دور حیلے گئے ہیں کہ اب ان کا کسی قتم کی تاویل کے بل پراسلام میں واپس لا تا ( بیتی مسلمان ٹابت كرتا) امر حال ہوگيا ہے۔ اگر تمہيں اپني عاقبت كى كچو فكر بوتوسيد ھےساد مسلمان بن جاہیے اور ان لوگوں کا دامن جھوڑ دیجئے جو تہمیں کشاں کشاں اسلام کے دامن فوز سے دور براہ راست جنم كى طرف جارب يس وقوله تعالى عزاسمه!

''ان الدين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جمله بالدائم والمسجد الحرام الذي جمله للناس سواه السعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم (السج: ٢٠) ﴿ وَاوَلَ الْعَارِكَ مِنْ اللهِ (السج: ٢٠) ﴿ وَاوَلَ الرَّوْلَ اللهِ (السج: ٢٠) ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

قرآن حكيم مي جس طرح نماز ، روزه ، حج اورز كؤة اليے فرائض اساى كى ادا يكى ك لئے مسلمانوں کو جابجا صاف اور صرح احکام دیئے گئے ہیں۔ ای طرح حضرت باری تعالی عن اسمه في مسلمانوں كودين مينن كى حفاظت اوراسين ناموس، جانوں اوراموال كى مدافعت كے لئے جا بجا قال فی سبیل الله کی تاکید کی ہے اور اس فریضہ مقدس کی بجا آ وری کے لئے اس قدر وضاحت كے ساتھ احكام صاور فرمائے ہيں جن ميں برقتم كى صور تحال سے عبدہ برآ ہونے ك لئے پورے بورے تو اعد وضوائط بیان کردیے مجتے ہیں۔اسلام چونکددین کامل ہے اس لئے وہ ظلم وجوراوراستیلا وحق ناشنای ہے بھری ہوئی اس دنیا ہیں اپنے تبعین کواولین لازمدحیات لیخی حق وفاع مے حروم بیں کرسکتا تھا۔ قرآن حکیم چونکہ خدا کا آخری اور کمل پیغام ہے۔ اس لئے اس میں قیامت تک کے لئے ایک دفاعی وستور العمل کا بالتصریح بیان ہونا لازمی امر تھا۔حضرت حتمی مرتبت الله (باب هووامي )ني اين اسوة حسند اورقر آن ياك في نهايت كطي الفاظ میں زندگی کی بیضرورے مسلمانوں پر واضح کر دی اور بتادیا کہ مسلمانوں کو قتال کے دفاعی حق سے ''حتىٰ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (انفال:٣٩)'' ك*ى كيفيت كي بدا او*ن تك يابالفاظ ويكر متى تضع الحرب اوزارها (مصددة) "كاوتت آ في تك عاقل ليس ہونا جائے۔ قال فی سبیل اللہ کی اجمیت برحمائے امت اورمفسرین ام الکتاب نے اس حد تک استدلال فرمايا ہے كەتمام فرائض انفرادى واجنائى يعنى نماز، روزه ، حج اورز كۇ ، كا ماحصل اسے اور فقذا ہے قرار دیا ہے اوراس حقیقت کوساری و نیاتشلیم کرتی ہے کہ قال کے وفاعی حق کواستعمال کئے بغیرنہ تو دنیا ہےظلم وقعدی کا استیصال ممکن ہے اور نہ کوئی قوم عزت وآ زادی کی زندگی بسر کرسکتی ہے۔اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ صف میں قبال فی سبیل اللہ کو آلی تتجارت بیان فرمایا ہے جو

انسانوں کوعذاب الیم سے بیانے کی گفیل ہے اور جس کے معاوضہ میں مسلمانوں کو جنت کا وعدہ ويا كيا ب- "يا ايها الذين أمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم (صف: ۱۰) "اور صحاب كرام كاستقصاك جواب من كه خداك زويك احب الاعمال كيا بـ ارْثَادِفْرِ ايا ع: "أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاء كانهم بنيان مرصوص (صف:٤) " ﴿ البته الله الله ووست ركمات جواس كاراه من صف بصف موکراس طرح لڑتے کہ گویاہ ہسبہ بچھلائی دیوار ہیں۔ ﴾

قال في سبيل الله ك متعلق خدائ جليل وقد يرعز اسمه كے چندصاف صاف احكام جو قر آن حکیم میں مذکور میں بطور تذ کارلازم ذیل میں درن کئے جاتے ہیں۔'' و قباتلو ا فی سیدیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (البقره:١٩٠) " ﴿ اور الله كى راه يمل ان لوگوں سے جنگ كروجوتم سے جنگ كرتے ہيں ليكن ( كى بر ) زيادتى ند كرو \_ كيونكمالندزيادتى كرف والول كوليندنيس كرتا \_ 4

"كتب عليكم القتال وهوكره لكم عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرلكم وعسىٰ ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون (البقره:٢١٦) " ﴿ تم يرقال فرض كرويا كيااوروه تم يرشأل كزرتا ب عين ممكن ب كدايك بات تم کوبری کے لیکن (ورحقیقت) وہ تہارے لئے اچھی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی بات کو پند کرواوروہ تبہارے لئے بری ہو۔اللہ جانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔ کھ

"واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم (انفال:٦٠)" ﴿ اورتم كا فرول كے مقابلہ من جہال تك تم ہے ہو سكے اپناز ور تيار ركھوا ورگھوڑے باندھے ركھو۔ اس سامان سے، اللہ کے حتمن اور تمبارے دعمن اوران کے سواد وسرول برتمباری دھاک رہے گی۔ جن كوتم تبين جانة الله جانات - ﴾

منتى قاديان كالحراف

خدائے بزرگ وبرتر کے متذکرہ صدر واضح احکام مؤکدہ کے بعد ذرا مرز اغلام احمہ قادیانی کے ان کار ناموں پر بھی ایک نگاہ ڈال کیجئے۔ جو جہاد وقبال کے رویش حکام وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سرانجام دیئے گئے۔توحید کومغثوش، رسالت کو ناتمام اور جج کو ساقط کرنے کے بعدال مخص نے حکم جہاد کی تنینے کا اعلان کر دیا اوراس پراینے خاص تاویلی انداز یس رسائل واشتهارات کیے جن کا حسل ای کے الفاظ میں ورج قریا ہے۔

"جہادیتی و بی آلوائیوں کی شدت کو فعداتھائی آ ہت آ ہت کہ کرتا گیا ہے۔

میں مردا و کو حق قد قد جو اس مار مقوف کردیا گیا ہے، (رہیں نبر ہم اسا ماشیہ فزائن ہے ماہ مہم اس میں مردو کو حق حدو اور میں نصب کرایا جائے گا اس کے بچے بید حقیقت نخفی ہے تا کہ لوگ اپنے وقت کو بیچان لیس لیسی بحق کی کسی کہ اس اس کے دروازہ کھانی کا وقت مرتبی ہے۔

میریت نخفی ہے تا کہ لوگ اپنے وقت کو بیچان لیس لیسی بحق کی کہ اس سوائی ہے وہ میں کہ اس کے دروازہ کھانی کا وقت اس حق اس کے ان میں کا محالات میں اس میں میں ہوگیا۔

(مجمود شیارات میں میں کی گیا ہے اور ہو کہا کہ ان کی کا تعربی کی کا تعربی کا کہ ویے و سیاستہ جواد کے اس میں کہ کہا گیا ہے۔

(درخواست مرز ایمنوں مائم بیف میں ہوئی میں اس کی بیٹھیاں کہ کہو مائی اس میں کہا کہا کہ کہو ان کہا کہ کہو مائی کہا کہ کہو ان کہا کہ کہو مائی کہا کہ کہو ان کہو کہا کہو حصال سلطنت آ گھریزی کی تا تعربی ہا ہے میں کہ اس میں اس میں کہا کہ کہا کہو حصال سلطنت آ گھریزی کی تا تعربی ہیں گھر اسے اور شیل نے اگریزی کی تا تعربی ادا ور شیل کے اس کہ کہو بیا ہیں الماریان ان سے جم سکتی ہیں۔

مماندت جہا دادورا گھریزی کا افاع ت کے بارہ شیل ال قدر کہا تیں گھی اور اشتہا رات شیع کے ہیں کہ میں کہ کہونے ہو ہیں۔

مماند تی جہا دادورا گھریزی کا افاع ت کے بارہ بیا ہی الماریاں ان سے جم سکتی ہیں۔

ہے کہ سلمان اس سلفنت کے بچ خیر خواہ ہو جا کی اور مہدی خونی اور سیح خونی کی ہے اسل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے خیالات جو احقوں کے دلوں کو تراب کرتے ہیں۔ان کے دلوں سے معدد م ہوجا کیں۔'' '' جی نے مناسب تجھا کہ اس رسالہ کو بلا و کرب یعنی تر شن اور شام و معروفی و مشاکی کا بھی دوں۔ کیونکہ اس کماب کے صفحہ الاس جہا دکی تحالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور ش

(تربیرزامندرچینی زمان به ۱۹۳۰، مجویاشیدارات به ۱۹۳۰، مجویاشیدارات به سه ۱۳۳۳) " بهم نے کی کمایش خالف جهاداور گورشن کی اطاعت میں ککھ کرشائع کیس اور کا فر وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔" (اشتہار راصدرچینی دسالت به اس ۲۹۸، مجموعاشیدارات سم ۱۳۵۰) " برایک شخص جوہری بیعت کرتا ہے اور مجھوکی موجود جانئا ہے ای دوزے اس کو بید محقید دو کھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعا ترام ہے۔" (خمیدرمالدجاؤرا، بخزائن شام ۱۸۷)

مرزائيول سےخطاب

حکام وقت کی خوشنودی کے حصول کے لئے قرآن پاک کی تعلیم پر بے با کا نہ خط کنے کھنچا کسی مسلمان اور حفزت ختمی مرتب اللہ کے یج تنبع کا کامنیں ہوسکا۔ قرآن کے ایک حصر کا افکار صریح جیسا کہ جہاد وقتال کے بارہ میں کیا گیا ہے۔ کلام ربانی کا افکار لینی اسلام کا افکار ہے۔لا ہوری مرزائی تلیس سے کام لے کرعام طور پرید کہا کرتے ہیں کہ ہمارے امام زماں نے ويكرعلائ اسلام كي طرح عدم استطاعت كي بناء يرفريضهُ جهاد كوعارضي طور برسا قط عن العمل قرار دیا تھا۔ لیکن مرزائے قادیانی کی اٹی تحریرات اس کے لاموری تمبعین کے دعویٰ کی تکذیب کرتی ہیں۔جو جہاد کوحرام قرار دیتا ہےاورآ ئندہ زمانے کے لئے مسلمانوں سے قبال فی سبیل اللہ كادفاع حق چين لين كاخوامشند بـعرم استطاعت كى بناء پرروزه، چى،ز كوة اور جهادايي فریضوں کی اوائی سے غیرمتنظیم مسلمانوں کو بلاشیداسلام نے ایک حدتک رخصت دی ہے۔ لیکن كى مىلمان كوقر آن پاك كے صرح احكام پر خطائح تصفيخ كى جرأت نيس ہو عتى ـ خواہ وہ وكام وقت کا کتنا ہی مقرب بننے کا آرز دمند ہو۔ میں دین اسلام کے موٹے موٹے بنیادی اصول کی كسونى يرمرز اغلام احمدقادياني كي تعليمات كوير كاكر دكها حكامول كدوه كسي امريس بحي حقيقي اسلام بےمطابق نہیں۔جس مخص کےعقائدتو حید ذات باری تعالی کے متعلق تعلیم قرآنی کے خلاف ہیں جورسالت میں نثرک کرنے کے گناہ کا مرتکب ہے اور حج اور جہاد کوساقط ومنسوخ قرار دے رہا ہے۔اس کے متعلق بیدسن ظن رکھنا کہاس کی تعلیم اسلام کی صحیح تعلیم ہے۔سراسرہٹ دھرمی ہے جو تحض اسلام کے بنیادی عقائد کی جڑھوں پرتیم چلانے سے در افخ نہیں کرتا۔ اس کے متعلق بر کہنا کہ وہ بعث بعدالموت اور آخرت کے صاب کماپ کا معتقداور قائل تھا۔ ایک بعیداز قیاس امر ہے۔ پس اے فرقۂ مرزائیہ کے فریب خور دہ لوگو!اگر نجات کے صراط متنقیم کے طالب ہوتو ایسے خص کی متابعت سے بازآ جا دَاورد بن اسلام کودنیا کے سامنے محوکہ نہ بناؤ۔ تائب ہوجا وُورنہ یا در کھوکہ اس خدائے قدیر کی گرفت بڑی ہی تخت ہوتی ہے۔جس کی سنت میں کفار وشرکین کوایک حدتک ڈھیل اورمهلت دينا بحى داخل ب-"قال الله تعلليٰ عزاسمه وجل هلاله"

"بل زين للذين كفروا مكرهم وصدواعن السبيل ومن يضلل الله فساله من هاد لهم عذاب في الحيوة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق (السرعد: ٣٤٠٣٣)" ﴿ الربيك الم عكران أنها تمراتهم المعلوم الإتابها وروه سید می راہ سے بحک میں اور جن کواللہ مگراہ کرے اس کے لئے کوئی ہادی ٹیں۔ایے لوکوں کے لئے دینوی زعمی میں می عذاب ہے اور آخرے کا عذاب قربہ سخت ہے اور اللہ کے عذاب سے آئیڈ کیا تھانے والا کوئی ٹیں۔ کھ گڑ ارشات

اوراق ما قبل میں مرزائے قادیانی کے اقاویل ودعاوی کوجن ہر قادیا نیت کے قصر کی بنيادين قائم بين -اسلام كراصل الاصول يعن "لا اله الا الله محمد رسول الله "كاثل عقیدہ کی بناء پررکھ کردکھا چکا ہوں کہ اس مخص کے خیالات دعقا کدادراس کی تعلیمات جے بیے مفہم حضرات ذر بعنجات مجهور بين اصول واركان اسلام سي من قدر بعد بلكه تضادر كهتي بين دین اسلام ایک بسرافتهم سیدهاسادادین ہے جو بینات یعنی صاف صاف اور واضح واضح عقا کد کی بربان ابتد لے كرآيا ب-اس مجھنے كے لئے ان موشكافيوں من جانے كى ضرورت نہيں -جن یں گرفتار ہوکر یہودی اور نصرانی بارگاہ ایز دی سے مغضوبین وضالین کے شیفکیٹ حاصل کر کیے ہیں اور جن میں آج مرزائی یا قادیانی ندہب کے پیروزل کو الجھا دیا گیا ہے۔قرآن حکیم کے نسائص محكم كے باوجود لا مورى جماعت كےليدرميان محرعلى كايركبناكس قدرم صحك خيز اور معقوليت کی مین تو این ہے کہ مرزائ قادیانی نے خدا کا باپ، خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی وغیرہ بننے کے متعلق جو يحكها بو وبطور عاز أب\_ (رساله مغرب شي تعيق اسلام ٢٣٥) شي اس امركي تقريح كرجكا مول كه جن يهود بول اورعيسائيول كم متعلق قرآن ياك مين حضرت عزيم عليه السلام اور حضرت عيسلي عليه السلام كوخدا كاولد قرارديي پر تخت وعيد آئي بـ وه بحي آساني باب اوراين الله كي اصطلاحول کویازی طور پراستعال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن یاک میں پیجھی فہ کورہے كه حشر كردوز حفزت عيلى عليه السلام ساس امرى شديد جواب طلى كى جائے گى كه آيا انہوں نے اپن امت کوالی لغویات کی تعلیم دی تھی؟ جس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی براُت کا اظہار فر مائیں گے۔

 خمرہ چشی کی اور بات ہے۔لین کوئی فہمیدہ انسان جواسلام کےعقیدہ تو حید ذات باری تعالیٰ کوکسی نہ کسی حد تک منج طور برجمجہ چکا ہے۔خدا کے ساتھ الی مجازی نسبتیں دینے والے کو

ملمان نبين بجيسكا اور مين على وجه البقيرت كبتا هول كدمرزاني محرعلي السياؤك ان حقائق كوجانية کے باوجود بعض دنیوی فوائد کی خاطر گرائی پراصرار کررہے ہیں۔ خیر بیاتی جمله معرّ ضد تھا۔ اوراق

گذشته مل بیان کیا جاچکا ہے کہ چیوائے قادیانیت کی تعلیم اسلام کے عقید ہ تو حید کے خلاف، عقيره يحيل دين وخم نوت كے خلاف،ركن حج واصول جهاد كے خلاف ب اور بداختلاف بين یں مرزائے قادیانی کے اقادیل کو تر آن یا ک کی آیات محکمات کے ہالمقابل رکھ کر دکھیا ہے کا ہوں۔ اگراس کے باوجود مرزائیوں کومرزائی رہنے پراور بعض مسلمانوں کوان کےمسلمان ہوئے براصرار

او تومیرے لئے اس سے زیادہ حمرت واستعجاب کامقام اورکوئی ہوئیس سکتا۔

مرزائی حضرات کے دیگرسوالات اب میں مرزائی اور قادیانی متضرین کے دیگر سوالات کو لیتا ہوں۔جن کی بھول

بھلیاں میں بیلوگ دانستہ یا نا دانستہ طور پر بھینے ہوئے ہیں اور جن میں دوسرے کم علم مسلمانوں کو الجماكران كے ملغ اپنے دام فريب كوتوسيع دینے کے عادی ہیں۔ان سوالات كا جواب دیے ہے

قبل ضروری ہے کہ مرزائے قادیانی کے دعاوی کا ایک مجمل ساجائزہ لے اپیا جائے۔جن میں اسے

فت بجانب ابت كرنے كے لئے اس كے ويروؤل كواس تم كے سوالات وضع كرنے كى ضرورت پٹی آئی ہے۔جن کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ ان دعاویٰ کے جواز کے لئے دوراز کارتاویلیں

وضع کی جائیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی اللے علیہ عالی کی تحریف کے لئے راہیں اکالی جائیں۔لاطائل دلیلوں کاسہارا ڈھونڈ اجائے اورطرح طرح کی موشکا فیوں کے بل مرا بی غلطیوں کے جواز کے پہلوپیدا کر کے دل کی ڈھارس کا سامان مبیا کیا جائے۔ مرزائے قادیانی کے دعادی باطله كى بجول بهليال الى في دريج بين كه تاويلول اورتح يفول كي بغيركو أي تقمند أوى ان كوام كا گرفارنین موسکا۔ یک وجہ ہے کہ مرزائیوں کواسلامی تعلیمات کا سیدهاسادامفہوم چھوڑ کرا ہے

اليے مسائل گھڑنے كى ضرورت لاحق ہوجاتى ہے جوكوتا ونظروں اور كم علموں كے دیاغ كو يريشان كركے أنبيں فتكوك وشبهات ميں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ جینے سوالات بھی مرزائی حضرات نے کئے بیں وہ متذکرہ بالاکلید کی تحت میں آتے ہیں۔ مرزائے قادیائی کے دعاوی

ں۔ اب ذرامرزائے قادیانی کے دعاوی پرایک چھلتی ہوئی نظر ڈال کیجے جن پر قادیانی

شنے نموشا زخر دارے ذیل میں درج سے جاتے ہیں۔ ''میرا دگوئی ہے کہ بیس دہ می موجود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں چیش کوئیاں میں کہ وہ آخر کی زمانہ میں طاہر بودگا۔''

( تخذ گوژوییس ۱۱۸ فرزائن ج ۱۲س ۲۹۵)

" ہم پر کئی سال ہے وہی نازل ہورہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے گئی نشان اس کے صدق کی گوائی و سے مجھے ہیں۔ اس کے ہم ہی ہیں۔" " وہ میں میں میں کا میں دفیقت نے میں کا بھی ہیں۔ میں میں کا بھی ہیں۔ اس کا بھی تعدد میں میں کا بھی تعدد ہیں۔ ک

'' موش شدائے م کے موافق ہی ہوں اوراگر شی اسے اٹکار کروں او میراکنا وہ دیا اور جس حالت میں خدا میرانام می رکھتا ہے تو میں کیونگر اٹکار سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جب اس ویلے کے قدر جاؤں۔'' (مرزاکا کا خدینام اخرار عام الاور موروز ۱۹۹۳ر کی ۱۹۹۸م

'' حق یہ ہے کہ خداتھا تی کی وہ پاک وی جو بیرے پر نازل ہوتی ہے۔اس میں ایسے لفظ رمول اور مرکل اور می کے موجود میں بندا کید وفعہ کلما کیدے مدر اوقعہ''

را یک طلطی کا از الدس ایش ج۱۸ س ۲۰۹)

" پس میں جب کہ اس مت تک ڈیڑھ موٹی گوئی کے قریب خدا کی طرف سے یا کر بیشم خودو کید چکا ہوں کرصاف طور بر اوری ہوگئیں آوش این نبست نی یارسول کے نام سے کیوں (أكفظى كالزالص ٢ بخزائن ج ١٨ص١٠) كرا تكاركرسكتا موں ـ" "الله تعالى نے اس بات كابت كرنے كے لئے كه يس اس كى طرف سے مول-اس قد رنشان دکھلائے کہا گروہ ہزار نبی مرجمی تقتیم کئے جا کمی توان سے نبوت ثابت ہو یکتی ہے۔'' (چشمه معرفت ص ۳۲۱، نزائن ج۳۲ س ۳۳۳) "خدانے ایے ہزار ہانثانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نی گذرے ( تتمه حقیقت الوحی ص ۱۳۸، خزائن ۲۲ ص ۵۸۷ ) ہں۔جن کی بہتا ئید کی گئی ہے۔" ''سعا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دافع البلاء ص المرفع ائن ج ١٨ص ٢٣١) "نى كا نام يانے كے لئے ميں بى مخصوص كيا كيا اور دوسرے تمام لوگ اس نام ك تحق نبين اورضر ورتفا كه إيها بوتا جيها كه احاديث ميحديث أياب كه إيها فخض ايك بن بوگا- وه (حقیقت الوی می ۱۳۹۱ خزائن ج ۲۴۴س ۲۰۰۷) پیش گوئی بوری ہوجائے۔'' من بشنوم زوحی خدا ماک دانمش زخطا جي قرآل منزه اش دائم خطاما ممين ست ايمانم (نزول المح ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ١٧٧) " مجصائي وكى براياى ايمان بعياك كورات اوراتيل اورقر آن كريم بر-" (اربعين تمريهم ١٩ فزائن ١٤ ص٥٥) "مرے پاس آئل آیا۔ (اس جگدائیل خدانعالی نے جرائیل کا نام رکھا ہے۔ اس

(حیقت ادی میں ۱۰۰ نیز اُن میں ۱۰۷) ''اور خدا کا کلام اس قد رجھے پریاز ل ہوا ہے کہا گروہ تمام الکھا جائے تو میں بڑو سے کم ''میں ہوگا۔''

لئے کہ بار بارر جوع کرتا ہے۔ ماشیہ )اوراس نے مجھے جن لیااورائی انگی کوگروش دی اور بیاها مده

كيا كه خدا كاوعده آ گيا\_ يس مبارك بوه جوال كو ياو اورد يكھے-"

'' مجمعے البام ہوا چخص تیری پیردی ٹیس کرے گا اور تیری بیعت میں واطل ٹیس ہوگا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والاجنبی ہے۔''

(تبلغ رسالت ع٥ ص ١٤، مجموعه شتهارات ٢٣٥٥)

انجیاء اگرچ ہودہ اند ہے من محرفان نہ محترم زکے آئچ دادست ہر ٹی راجام دادآں جام راموا بہ تمام کم نیم زال ہمہ بردۓ یقیں ہر کہ گوید دودغ ہست تعین

(نزول أكم ع ٩٩، فزائن ج١٨ص ١٧٨، ١٧٨)

''اس کے (مینی نی کریم کے لئے صرف) چاند کے گرئن کا نظام فلا ہر ہوا اور میرے لئے جاند اور سورج دوفوں کے گرئن کا ،اب آوا ٹکا کر کے گا''

(اعجازاحدي المارثزائن ج١٩٥ ١٨٣)

'' ہمارے نی کر پھنگائی کی دو انیت نے پانچ میں بٹرارشن ایشانی مفات کے ساتھ ظہور فر با یا اور وہ زبانہ اس روحانیت کی تر تی کا انتہائی کا اس کے مالات کے معران کے لئے پہلا قدم تھا۔ چراس روحانیت نے چھے بٹرار کے آخر میں لینی اس وقت پوری طرح ہے۔ جملی فرمائی'' فرمائی''

''غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم ہیں۔ زمان البرکات ہے۔ لیکن ہمارے نج مالگائے۔ کا زمانہ زمان الٹائندا۔ دونع الآ فات تھا۔''

(تبلغ رسالت جهص ۱۹۲۸ بقيدهاشيرس ۴۹۸ مجموعهاشتها رات جسم ۲۹۲)

'' میں آ ہم ہول، میں نوح ہوں، میں ابراتیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسخاق ہوں، میں لیقوب ہوں، میں مجھ سلی اللہ طلبہ وسلے کمٹنی بروزی طور پر جب کہ خدانے ای کماب میں ہیرسب نام بچھے دیئے اور میری نسبت جری اللہ فی حل الانجماء فرمایا لیٹنی خدا کا رسول نبیوں کے لیاس میں سو ضرور ہے کہ جراکیا۔ نجی کی شان مجھ شیل پائی جائے ۔''

( تتر هيقت الوي ص٨٥٠٨، فزائن ج٢٢م ٥٢١)

"اور ہر ایک نی کانام مجھ دیا گیا ہے۔ چنا نچہ جو ملک بعد شاں کرش نام ایک نی گذرا ہے جس کوردر گویال بھی کہتے ہیں۔ (لیعن قاکر نے والا اور پردش کرنے والا ) اس کانام بھی تھے (مارس ہے۔"

دیا لیاہے۔ تمام امراض کی جڑ

یہ ہے مرزائے قادیانی کے ان تمام دعاوی کا مجمل ساماحل جن میں اسے حق بجانب اوراصدتی فابت کرنے کے لئے اے اور اس کے تبعین کو قرآن یاک کی آیات کے معانی میں تح يف كرنے ، كلية الدكوا بي مواضع بي بناكر دومرى جكر چيال كرنے ، احاديث وآيات ك معانی میں تاویل سے کام لینے کے علاوہ انبیائے کرام عکیم الصلوق والسلام کی تو بین ، صلحائے امت کی تدلیل مجوات کے نکار مسلمہ عقائد اسلامی ہے انحواف وغیرہ کی ضرور تیں لاحق ہوتی ہیں اور وهطرح ظرح كيسوالات الخاف يرمجبور بوجات بين براس الزام كوجومرزائ قاوياني اوراس کی تشاد و تخالف سے بر تحریرات پر عائد ہوتا ہے۔ انبیائے کرام بلکہ حضرت فتی مرتب عظاف کی ذات قدی صفات اور قرآن یاک پرلوٹا دینے کی جسارت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔قرآن کریم اور دیگر کتب ساوی کی ان بشارتول کوچوحضور سرورکو نین مان ایک آئی ہیں۔ایے گرویر منطبق كرنے كى كوشش كرتے ہيں -قاديان كوشش اور كعبة الله ظا بركرتے ، وہال بر مينار بنانے ، مجدافعتی کوقادیان میں نابت کرنے اور مرزائے قادیانی کے سلسلدنب کورجل من فارس سے ملانے پر مجبور ہوجاتے ہیں اورخود مرزائے قادیانی کشف واستعارہ کے بھیس میں مریم بننے (حقیق الوجی ص ١٣٣٤ فزائن ٢٢٥ ص ٢٥)، خدا كے يانى سے (انجام أخم ص ٥٥، فزائن جاام الیناً) ، حالمہ ہونے (کشی نوح ص ۲۷، فزائن ج۱۹ ص ۵۰) ، اور اس حمل کے نتیجہ کے طور پرخود پیدا ہوکر میں موجود کہلانے ( مشخ نوح م سم مرد ائن ج ۱۹ م ۵۰) ، کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تا کہ ا ہن مریم بن کرمنے موعود کا دعویٰ کرنے کے قابل بن سکے۔ ذرااس بھول بھلیاں کی تفصیل دیکھنا

چا ہوتو مرزائے قادیانی کےحسب ذیل ارشادات برعقل سلیم کی روشیٰ میں غورکر کے فیصلہ کرلوکہ جن دعاوي كي فيادايس لجراور يورج تاويلول اورتوجيهوں برقائم كي مي مو انبيس برح تسليم كرنے والوں کی اورخوداس کے مدعی کی ذہنی کیفیات کا عالم کیا ہوگا ۔ لکھا ہے: ''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں گفتے کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھمرادیا گیا اور آخر کئی مبینے کے بعد جو دی مبیتے ہے زیادہ نہیں۔ بذریعہ الہام مجھے مریم ہے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ( کشتی نوح ص پرم بخزائن ج۱۹ ص۵۰)

"اس بارہ میں قر آن کریم میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیش گوئی کے ہے۔ لیننی اللہ تعالی قر آن شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم ہے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہوگئی اوراب فلاہر ہے کہاس امت میں کسی نے بجزمیر ہےاس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرانام خدانے مرمیم رکھااور پھراس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے اورخدا کا کلام باطل نہیں ہے صرور ہے کہاں امت میں کوئی اس کامصداق ہواورخوب غور کر کے دیکھ

لواور دنیا میں تلاش کرلوکہ قر آن شریف کی اس آیت کا بجومیرے کوئی مصداق نہیں۔ پس بدیش كُونَى سورة تحريم من خاص مير ب لئ باوروه آيت بيب "" ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا (تحريم:١) "

(حقیقت الوخی ص ۳۳۷،۳۳۷ حاشیه نتر اکن ج۲۲م، ۳۵۱،۳۵)

اب اگر مرزا قاویانی کے اس''ارشادگرامی'' پریپا خاکسار کہدوے کہ اس کا راز تو آید ومروال چنیں کنندتو کیا ہرج واقع ہوگا۔ مرزائے قادیانی نے این مریم بننے کے لئے تاویلیں تو خوب کی ہیں۔جن کی دادرینی جائے لیکن ایک امریس وہ چوک گئے۔ لینی اپنے کو بنت عمران ٹابت کرنے کے لئے استعارہ کے رنگ میں کوئی مکاشفہ بیان نہیں کیا۔ یعنی پینیس بتایا کہان کے

والدما جدعمران کس طرح بن گئے۔

معارف قرآني كومجھنے كاطرىق

قادیانی ند بہے مبلغین کا قاعدہ ہے کہ وہ عام سلمانوں کو جو عربی زبان اور دینیات کی تعلیم سے بوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ بید مکھانے کی کوشش کرتے ہیں کے قرآن محکیم میں اختلاف موجود ہے۔ تاکدان کی تاویلات کے لئے راسته صاف ہوجائے۔ ہمارے قادیانی متنفر کا دومرا سوال ای مئلہ کے متعلق ہے یوچھا گیا ہے۔" کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف

كَوْلُ إِن يَاكِيل - الرَّيْنِ لَا آيرُ رَفِّ الوكان من عند غير الله لوجدوا فيده اخت عند الله لوجدوا فيده اختساط في المتعالم المن الرقوق المن بعد أواد المن المتعالم المن بعد أواد المن المتعالم المتعال

جرا عرض ہے کہ کو گاسلمان قرآن مجید علی اختاف کا قائل قیس موسکا۔ خودا ہت
کام ریانی جو متفر نے اپنے موال میں گھودی ہے۔ اس پرشاہد دوال ہے۔ اگر کسی بدیسیرت کو
قرآن کر کیم کی ایک آئے ہے کا منظیم دوسری آئے۔ کے گرا تا موافقر آتا ہے تو بدال کے گفتی علم
قوائم فی پر دال ہے۔ اگر کسی سلمان کو اس میں کا موجوا ہے ایسیائی اور قادیائی محرضین
کسی سلمان کے دل میں قرآن مجیم کی بھن آئے ہے۔ پرحتم کا اختیاہ پیدا کروی تو اے
کسی سلمان کے دل میں قرآن مجیم کی بھن آئے ہے۔ پرحتم کا اختیاہ پیدا کروی تو اے
کم سلمان کے دل میں قرآن مجیم کی بھن آئے ہے۔ پرحتی اس محمل کا اور ان کے
موالی آئی کہ جانے اور قرآن مجیم کی دوسری آیاہ کی در تی میں اس کے معانی جیحد کی کوشش
کرے اور زول کے نقذم ونا خزکو چیش نظر رکھ کر ان ادکام کی محمت جانے کے در ہے ہو۔ تا کہ
حکیل ادکام اور مجیمیل دین کا مسئلال پروائٹی ہو سکے۔

جس امرکودی اسلام کے قادیاتی اور جسائی معرضین نے مسئلہ ناخ و مسون بنارکھا ہے۔ اس کی حقیت اس سے زیادہ میں کہ ذات باری تعالی نے بعض امورسی اپنے احکام شی تبدیلی کی ہے۔ شلائی ہودکو بیت المقداس کی طرف مند کے مسئلر کے نماز پر سے کا تھم دیا گیا تھا۔ جستیدیل کر سے مسلمانوں کو مجیر ترام کی طرف رق چیر لینے کا تھم دیا گیا۔ اس تبدیلی کی طرف ذات باری تعالی مزامد نے آتے ہیں۔ (بقورہ: در) " ہی تھی کو مرک کے آتے ہیں۔ گھر کر تے ذائے توکر تے ہیں۔ گر ہے کہ اس کی جگراس کی جگراس

اور تہارے لئے وین اسلام پند کرلیا۔ کہ کا عظم آگیا۔ تو تبدیلی احکام کی ضرورت بھی باتی ند رہی۔ کیکٹرینے الکتب میں تام میانتدادیاں کو شعوج کر کے کال دین نوع انسانی کو دے دیا گیا۔ احکام الی جس قدر کہ نوع وی تعدی اور افروی فلاح کے لئے مشرودی متے۔ اپنی کمل عمل آگئے اور اس مجموعہ احکام کے متعلق میر مجلی کہ دیا گیا کہ: ''انسا لے اسے خطون ''(ہم اس کے تکہاں میں)

اس موال ہے متضر ہے راقم الحروف کی گزارش ہے کہ اسے قرآن پاک کی بعض الآمار ہے کہ اسے قرآن پاک کی بعض الآمار ہے کہ اسے قرآن پاک کی بعض اوہ ان آباد ہے کہ بیائے کہ بیائے کہ وہ ان آباد ہے کہ بیائے وہ ان آباد ہے کہ بیائے کہ ب

"فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطا مما نكروا به (المائدة ١٣)"

سرال کو معلوم ہونا جا ہے کہ آور اٹی خیب اور اس کے بانی کے دعاوی کی بنیاوی 
آیات قرآنی کی بے سرویا تا ویا اداور کلام اٹی کے معانی کی تجمیعت پردگی گئے ہے۔ تا آگریشل
آیات کلام ر بانی کو چو مضور سرور کو تی تھا تھا گئے کے محتلتی اان کل مقد و تحریف ہیں تا ل ہوئیں۔
آیات کلام ر بانی کو چو مضور سرور کو تی تھا تھا ہم کرنے اورائے حال پر چیال کرنے میں تی کا کا کا میں ایس کے جائے والے برجی اور کے حال اور کیا جیا جا سکتا ہے کہ اور اس کا کا میں کہ کا تھا ہم کی کا کا میں معانی بہتا نے کی گؤشش کی جائے اور اور گئی کو گئی تا ان کر اپنی خواہدات کہ اور اپنی کا کا میں معانی بہتا نے کی گؤشش کی جائے اور یہ وقوق کی کرویا جائے کہ ان آیات کا شان زول ووٹیں جوئی اواق تھ ہوگڑ راہے۔ بلد وہ ہے جس کے لئے ایک مدی کا ذہب کی شرورت 
مان بزول ووٹیں ہوئی کا ذہب کی شرورت کرتا کہ ہوری کے سے دائی کے لیک مدی کا دہ کی شرورت کے تا

ہوں جس کے متعلق اس نے بدوعویٰ کیا ہے کہ بیآ یات ربانی جوقر آن یاک میں فداور ہیں۔ ضدا نے دوبار و میرے حق میں نازل کی جیں۔ یا قرآن یاک میں میرے لئے موجود جیں۔

"مارميت اذرميت ولكن الله رمى (انفال:١٧) " ﴿ يُحَرِيكُهُ وَ لَهُ يَعِينَا وَهُ اللهِ ننبيل جلايا بكه خدان جلايا- كه

بدآ یت شریف خدائے بزرگ اور برتر نے سیدنا ومولانا محرمصطف تالی کوخاطب کر کے نازل فرمائی۔اس میں جنگ بدر کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔جس میں حضو مالکھنے نے پقری چند کنگریاں مفی میں لے کر کفار کے فنکری طرف چینکیں لیکن مرزائیوں کا پیشواای کتاب (حقیقت الویمس ٤ ، خزائن ج۲۲ ص ۷۲) پر لکھتا ہے کہ بیالفاظ مجھ پرمیرے لئے ٹازل ہوئے۔ کلام الله کواین مواضع مے محرف کرنے کی جمارت اس سے زیاد و اور کیا ہوگی۔ اس طرح قرآن یاک کی حسب ذمل آیات کواس نے اپنے حال ہر چسیاں کرنے کا دعویٰ کرکے بارگاہ الّٰہی کی وہ سند وعبيد حاصل كرلى جس كاتذ كره يش سطور بالايش كرچكا مول\_

"لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون"

(حقیقت الوی ص ایم نزائن ج۲۲ ص ۷۷)

"هوالذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين (حقیقت الوی ص اع بخزائن ج ۲۲ ص ۷۷)

"وما ارسلنك الارحمة للعالمين" (حيقت الوي س٨٥، ترائن ج٢٢ص ٨٥) "انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر"

(حقیقت الوی ص ۹۴، فزائن ج۲۲ص ۹۷)

"أنا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون (حقیقت الوحی ص ۱۰۱ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

(حقیقت الوی ص ۱۰۱ فزائن ج ۲۴ ص ۱۰۵) "انا اعطيناك الكوثر"

"مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد"

(اربعین نمبرساص ۳۱، فزائن ج ۱۸س ۴۲۱) جو خص قر آن یاک کی ان آیات کو حضرت ختمی مرتبت میرخود حضور کی ذات اقدس دانور \_ متعلق نازل ہوئیں۔ایے ہر چساں کرنے کی جسارے کر کے قرآن، خدا اور رسول خد انتظافہ سب سے استہزاء کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے لمحد ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے۔ اگر قر آن کو مجھنے کے معنی قادیانی لوگ میں لیتے ہیں تو

> وائے گردر کیں امروز بود فردائے دین البی کی پخیل وسلسلہ نبوت کا اختام

قادیانی منتصر کا تیسراسوال ہیے 'قر آن مجید کی وہ کون ی آیت ہے جس سے بطور صراحة انص کے باب نبوت غیر تحریحی تائع شریعت مجمد پیسمدود ہوتا ہے ''

مروش روزگار کی نادرہ کاریاں ہیں کہ چودھویں صدی کے ایام پرفتن میں بعض ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے †ں جوابک مدعی کا ذی کے دعاوی باطلبہ کے جواز کے لئے محث وحدال کا بازارگرم کرنے کی نیت سے نبوت کی قشمیں بنانے اور باب نبوت کے مسدود، یا واہونے کے متعلق سوال بیدا کرنے گلے ہیں۔سوال ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بتاؤجس سے باب نبوت کے مسدود ہونے کا ثبوت ملتا ہو؟ حالانکد سارا کلام مجید شروع سے لے کر آخر تک اس امر برشابد ودال بے کہاس کتاب کی موجود گی میں کس نئے نبی کے مبعوث ہونے کی (خواہ وو تشریعی ہویا غیر تشریعی بظلی ہویا بروزی) ضرورت باتی نہیں رہتی۔خدا کا دین جب تک اپنی تکمل شکل میں نوع بشر کے سامنے نہیں آیا تھا اور نوع بشر کی استعداد حمل امانت ابھی ناتھ بھی تو خدا کے رسول اور نبی مبعوث ہوتے رہے تا کونوع بشر کوخدا کا آخری پیغام سننے کے لئے تیار کریں اور حسب ضرورت وقتی اسے خدائی احکام کی خبر دیتے رہیں۔ نوع انسانی پر جب تک مثلات وگمرائی بلکہ کفر وطغیان کی اندھیری رات مسلط رہی۔ انبیائے کرام رہنمائی کرنے والے ستاروں کی طرح اس کے آسان بخت برتعداد کثیر میں جلوہ افروزی کرتے رہے۔ جب نبوت درسالت کا آفتاب عالم تاب دین کامل کی ضیاء لے کرنمودار ہو گیا۔تو ستاروں کی ضرورت باقی ندر ہی۔ بیرو ثنی اس قدر بین ،اس قدر واضح اوراس قدر کائل ہے کہ شرہ چٹم اور بوم صفت کم نظروں اور بصارت وبصيرت كے اندھوں کے سواباتی ساری کا گنات اس کے فیض عموی سے مبرہ اندوز ہور ہی ہے۔ جولوگ آفیاب رسالت محمدی کے طلوع ہونے کے بعد جراغ لاؤ کی رٹ لگا رہے ہیں اور پیر کہدرہے کہ انہیں حصول ہدایت کے لئے سمتنی کی ضرورت ہے۔ وہ اندھے نہیں تو اور کیا ہیں؟ نبوت اور رسالت کے خدائی انعام کے مل کیلئے کے بعد جوامت محمد یہ کو نبی آخرز مان مطابقہ کی ذات میں کامل و کمل طور پر دیا جاچکا جولوگ بل من مزید ریکار رہے ہیں۔ان سے زیادہ بیوقوف اور نادان اور کون ہوسکتا ہے؟ کوتاہ الدیثو ارشدہ ہاہت کال کے خداتی انعام کا چشرا پی مکس حالت میں تہرارے لئے موجود کیا جائے گا۔ موجود کیا جائے گا اور تا ہمان کے جو ساکر اپنی طرح ہوا گئے ہو۔ تا کدا پی اس سے موجود کیا جائے گا اور تا ہمان کا موجود کی خوات کے اور تعمل اس کے اور تعمل اس کے احراث کی تا ہماہ کا کہ اپنی کا ماران حاصل ہو۔ اس کے اور تعمل اس کے احراث کی ہے۔ تم موال کرنے گئے ہوئے گا جارت کی ہے۔ تا موال کرنے گئے ہوئے گا ہمارت کی ہے۔ تا موال کرنے گئے ہوئے گا ہمارت کی ہے۔ تا موال کرنے گئے ہوئے گئی ہمارت کی ہے۔ تا موال کرنے گئے ہوئے گئی ہمائے گئی ہے؟ اگرتم قرآن پاک کے مانے والے ہوئو ہمائے گئی ہے؟ اگرتم قرآن پاک کے مانے والے ہوئو ہمائی کہ خوات ہوئے گئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے گئے ہمائے ہما

''الدوم اکعدات لکم دیدندم واتعمت علیکم نعتی ورضیت لکم الاصلام دینا (المالده:۳) '' ﴿ آن تَشَ اَسَحَنَهَ ارے لِے تَمَهاراد بِنَ عَمَل کردیا۔ اورقم بِالِیّ (نعت ودمالت) تَام کردی اورش نے تبارے کے اسلام کی پشترکریا۔ ﴾

غور کرواور جان او کہ جس مقصد کے لئے امباع کرام مبوث ہوا کرتے تھے۔ جب وہ یا پیشخیل کوئینج کمیا اورلوع انسانی کی ایک جماعت اس دین کوتا قیام قیامت زندہ ر کھنے اور اسے تمام دوسرے ادیان برغالب کرنے کے لئے تیار ہوگئ تونے نبیوں کے آنے کی ضرورت بھی جاتی ربی۔اس دین کے عمل ہونے سے پہلے تفریعی نبی تو نوع انسانی کو شنے احکام خداوندی سے ردشناس کرانے کے لئے مبعوث ہوتے تھے۔ تا کہ بشر کی روحانیت اس کے اخلاق اوراس کی دینی ود ماغی کیفیت کومنزل مقصود کی طرف چند قدم آ مے لے جائیں اور غیرتشریعی نبی اس لئے آتے تھے تا کہ تشریعی ٹی کی امت کوضلالت وگمراہی کے ان گڑھوں سے نکالیں۔جن میں وہ خدا کے دیے ہوئے احکام کو بھلا کر گر جانے کے عادی تھے یکیل دین کے بعد جب وہ کتاب جس میں اس دین کے حکام بیان کئے گئے ہیں۔ اپنی کمل شکل میں تیار ہوگئی اور نوع بشر کی ملک بن گئی۔ نیز اس میں ردوبدل آمیزش وحک وستح وتر بنے کی مخوائش بھی خدائے آمرز گارنے ''انے الے لحفظون '' كه كرمفقو دكردي يتوكسي نے فرستاده ضداوندي كة نے كي ضرورت بى كيا تقى كدوه لوگوں کوخدا کے نئے احکام سنائے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمان فرمائے عالم وعالمیاں نے اسپنے اس نامہ کو مل کرنے کے بعد جواسے نوع انسانی کو بھینا تھا۔اس برائی آخری مبر ثبت کردی اور ساتھ ہی اس امركا، مدلي الياكرة إم أيامت بلكه است بهي شراس كي حفاظت كرون كا اورفرهايا. "مسل

خاتم النميين كم معنى مين تحريف كے جرم كے مرتكب ہونے والے قادياني كہتے ہيں كہ لفظ خاتم لین حمر سے مراد سے کہ حضو علیہ کی ذات قدی صفات آنے والے نبیول کی نبوت کے اجراء کے لئے بمنولہ میر کے ہے۔ ظاہر ہے تکلیف سے پیدا کئے ہوئے بیرمعانی سراسر بہودہ ہیں۔ حضور سروركا تات علية آخرى في اورخم الرسلين مونى كي حيثيت مي تمام البياع كذشت عليم السلؤة اجمعين كى نيوتول كى تقديق كے لئے خاتم قرارديے محے اس لئے كرحضوعا اللہ كے ابعد انبیائے کرام کی نبوت درسالت کا ایسامصدق جواللہ کی طرف سے ای غرض کے لئے بھیجا جاتا کوئی اورآنے والا نہ تھا اور رسول معبول ملاق اور حضور کی ذات گرامی برنازل ہونے والی کتاب سے پڑھ کرانبیائے سابق کے خداکی طرف سے مرسل ہونے کی کوئی ادر کھل و عترشہادت بن نہیں سکتی متى \_ اگر خاتم كے منى صفوق اللہ كے بعد آنے والے نبيوں كى نبوت يرتقد ين كرنے كے لئے جائیں۔جیسا کرقادیانی لوگ اینے ایک منتی کے لئے برکلف لےرہے ہیں تو انہیں ابت کرنا برے كاكم عنوركى طرف ہے كى مى نبوت كوكون ساتقىدىتى نامد ملا ب\_ايسے واضح تقىدىت ناے كربغيرخاتم النبين كوومعنى جوقاديانى ليرب بي باطل بوجاتے بيں اگريكها جائے كداية آب وصفوركي امت من سے ظاہر كرنا اور ائي نبوت كوصفور الله كي نبوت ورسالت كا عل وبروز قراروياى اس فاتم كى طرف سے تصديق نامد بونے كے لئے كفايت كرتا ہے توب کیون بیں کہا جاتا کرتمام مسلمان جوحضو والله ایران لے آئے اور آپ کی امت میں داخل مو كئ في بي - كين كوتوية قاوياني مفترى خاتم لنيين كمعنى آئده آف واليعنى حضرت ختى مرتبت المستحق عدين آن والدانبياء عبين بعينه جع كاخاتم قراردية بي أكين ان معنول كااطلاق صرف ايك مرزائ قادياني كى نبوت كدوى كرك خاموش بوجات بي ادرينيس بتاتے کہ اس امت میں بہت زیادہ نبی کیوں مبعوث نہ ہوئے۔ کم از کم بنی اسرائیل کے انبیائے كرام كى تعداد سے امت محربيك انبياء كى تعداد كابوھ جانالازى امرتھا تا كەقر آن ياك كى آيت کاوہ مغموم جوقادیانی بنارے ہیں۔ میچے ثابت ہوجا تا۔

حضور کے خاتم النبین لینی نبیول پرمهر ہونے کی حیثیت اس امر سے بھی واضح ہے کہ تمام انبیائے گذشته ملیم العلاة اجعین نے اس خاتم انتہین کے آنے کی خردی تھی۔جودین کویائے لمحيل تک پنجانے والا تھا اور تمام انبيائے كرام اوران كى امتوں سے حضرت بارى تعالى عزاسمہ نے یہ جات کررکھا تھا کہ جب وہ خاتم انعین آئے گا تواس کے زمانہ کو یانے والے لوگ اس کی اطاعت كريس كمية الإجال كاذكر قرآن ياك ش متعدد مقامات برآيا با اور برانے زماند كى کتب اوی جیسی حالت میں بھی اس وقت تک موجود ہیں۔ اس چٹاق اور ان بشارتوں کے ذکر ے خانی نہیں جو حضور ختم الرسلين الله يعني اس رسول كے متعلق جس بروين خداو عرى كى بحيل ہونے والی تھی نےکور ہوئیں اورجن کی تقدیق کے لئے ضروری تھا کہ ایک آخری پیغیر، وین الی کو كال كرنے والا اورسلسلة نبوت كوفتم كروسية والا آئے۔ تاكدازمند كذشتہ كے انبيائے كرام عليم السلام كارشادات يرتقدين كى مرلك جائے يعنى ان كى نبوت نوع انسانى كے نزد كي معدق موجائ ويصفر آن عليم كيدواضح الفاظ من اس يثاق كالوكركرتا بين واذ اخد ذالله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جآءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ، اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين (آل عمران: ٨١) " (جب الشراقالي ـــ پنیروں سے عبدلیا کہ میں جوتم کو کتاب اورشریعت دیتا ہوں (تو اس شرط مر) کہ جب تمہارے پاس وه رسول بہنچ جواس دین کی جوتمبارے پاس ہے تصدیق کرنے والا ہوتو اس پرایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ کہا کیاتم نے بیاقر ارکیا۔ ان سب نے کہا ہم نے اقر ارکیا۔ فرمایا دیکھواس امریر گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

مصدق لماستهم کی تصریح سے تعام رہائی بحرارا ہا وادات باری تعالی طراسے نے آت ہاں سابقہ کتب سادی کی تصدیق قرآن یاک میں اس ابتد کتب سادی کی تصدیق کی تصدیق کے لئے تازل ہوا ہے اور صنور سرد کو تیں تعلق کی بعث کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ تمام سابقین انہاے کرام میل بھرالسال می توری کی تعدیق کریں ۔ انہا نے کا میں میں میں انہا کہ تعدیم کے انداز اندام میں اداری مصدی الذی میں دیدیہ (الاندام ، ۱۲) " اوادر سے کاب ہے تھے ہم نے نازل کیا برکت والی اور اس کا اس ہے کہ م نے نازل کیا برکت والی اور اس کا ساب ہے کہ ہم نے نازل کیا برکت والی اور اس کا ساب ہے کہ ہم نے نازل کیا برکت والی اور اس کے انسام یہ کی تعدیم کے انسان کی تعدیق کرنے والی جو پہلے سے موجود ہے۔

<sup>&#</sup>x27;'نـزل عـليك الـكتـاب بـالحق مصدقالما بين يديه (آل عمران:٣) ''

﴿اس نے تھ رِ اُملِكُ مُلِكَ كَمَابِ اتارى اس كا تعديق كرنے والى جو يہلے سے موجود ب- ﴾ اى طرح مصدقالمامعكم كى تراكيب قرآن كريم كحق مين اكثر جكد فدكور بوكى بين اور حسب ذیل ارشادربانی نے لفظ خاتم کی پوری پوری تشریح کردی ہے۔ قولد تعالی ! ' بال جا، الحق وصدق المرسلين (صُفَّت:٣٧) "﴿ البتروه كُنَّ لَحُرْزٌ بِإوراس فِتمام رسولول كَل تفىدىق كردى\_♦

لین تمام انبیائے گذشتہ کے خداکی طرف سے سے نبی ہونے کی حقیقت پر مہر تصدیق ثبت كردى۔ جوخاتم النبين كآنے اوروين اللي كے بائية يخيل تك وينيخ كى خريں ديئے رہے تھے۔اگرخاتم (مہر) کے معنی وہ ہوتے جومرزائے قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کے اجرائے جواز کے لئے بہ تکلف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قرآن تھیم میں آئندہ آنے والے نبیوں کے متعلق بھی ای صراحت کے ساتھ ذکر کا آنا ضروری تھا۔جس صراحت کے ساتھ زمانہ ماسیق کے مرسلین یز دانی کا ذکر آیا ہے۔اگر خدا کے خوف کو بالائے طاق رکھ کرکوئی سر پھر افخض ہے کہنے گئے کہ تمام وه آیات جوقر آن پاک میں مضرت ختمی مرتب ایک ہے متعلق ہیں کی دوسرے کی نبوت کے لئے فدکور ہوئی بیں تو اس قتم کے دعویٰ کی بناء پراے مفتری اور کذاب کے سوااور کوئی خطاب نہیں دیا جاسکتا۔

اتمامنعمت

قادیانی اوران کے پیشوا جہلاء کودھو کے میں ڈالنے کے لئے پیے کہنے کے بھی عادی ہیں کداس سے بڑاظم کسی امت براور کیا ہوسکتا ہے کہ اس کے افراد سے نبی ہونے کا امکان سلب کرلیا حائے اور حضور سرور کا کنات علیقہ کے اضل الاغیاء وسر ملین ہونے کے لئے ضر ری ہے کہ حضور کی امت میں بھی بنی اسرائیل کی طرح بہت سے نبی بلکددوسری تمام امتوں سے بڑھ کرنبی نازل ہوں۔اس سے زیادہ تلبیس حق بالباطل اور کیا ہوسکتی ہے کہ ہنر کوعیب اورعیب کو ہنر ظاہر کیا جائے۔احمقو! بچیلی امتوں میں تشریعی اور غیر تشریعی نبی اس لئے نازل ہوتے تھے کہ دین ابھی کامل نہیں ہوا تھاا دران امتوں اور تو موں کے لوگ بہت جلد گر اہ ہوجائے اور صحائف آسانی کو حم كرويينان ميں تحريف كريلينے كے عادى تھے۔اس لئے ان كى ہدايت كے لئے نبي بھي جلد جلد تبیجے کی ضرورت پیش آتی تقی۔ جب نوع انسانی میں ضدا کے ممل دین کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئ تو آخری نبی کے ذریعے ہدایت کا آخری پیغام بھی پہنچا دیا گیا جوسارے عالموں اور

سارے زبانوں کے لئے ہے۔ البذاالی امت کو جو خیرالام ہے جس کے اختیار کا گروہ اور جس کی آسانی كتاب قيام قيامت تك كے لئے محفوظ ب-اس من في تفريق يا غير تفريق نميوں كا مبعوث ہونا کیا متنی رکھ سکتا ہے۔ امت محمد یہ پر باب نبوت کا مسدود ہوجاتا اس کی سعادت وانضلیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس نے خدا کے آخری نمی کا پیغام سنا اور آبول کر لیا اور یا در کھا اور اس کے پھیلانے کے لئے کوشال رہی اور رہے گی۔امت محمد پر کی افضلیت ای میں ہے کہ وہ ضدا ك كال دين كى حال اوراس كي ترى رسول كى امت ب- حس كاعبد يان كم الحيد ين امرائیل کے انبیاء آرز وکرتے رہے۔ خدا کا سب سے بڑاانعام میں ہے کہ اس نے حارے آقا ومولانلیک کو تری نی ہونے کی بناء پرائی فحت ہم پرتمام کردی۔

ائك مغالطه كي تصريح

تم كبو كي كدووسرى امتول كاطرح امت محديد بين بحى غيرتشر يمى نبول يم مبعوث ہونے کی ضرورت ای لئے ہے کہ امت کے افراد و گرای ہے بچائیں کیسی تی قرآن تکیم کا دموی مید ہے کے ختم الرسلین کے بعداس امت کو کسی نے نبی کی تعلیم وتربیت کی شرورت چی نیس آئے گا۔ كيفك قرآن عكيم ني كي جي كى نئ في كي آن فرنيس دى جر كم منى بديل كديد امت تا تیام قیامت مراہ نیس ہوگی اور اگر ہوگی تو کسی نے ٹی کے آنے کے بجائے نوع بشریروہ الساعت آ جائے گی۔جس سے آنے پر زندگی تم اور بالکل ٹی زندگی شروع ہوجائے گی۔ دین کے کامل ہونے کے معنی میں میں کہ اگر اے نوع بھر قبول کرنے سے انکار کر دیتو اس کی اصلاح سے لئے کسی ٹی کو چینج کی بجائے وہ احکم الحاکمین اے یوم الحساب میں لا کھڑا کرے۔ یہی وجہ ہے كه خداكي ترى بيغام بيل اس آنے والى السامة كى خبركال وضاحت، بورى تشريح بمل محكم اور پورے زور کے ساتھ جا بجا دی گئی ہے۔ خدائے بزرگ دیرتر نے اس امت کو دین حقہ پر قائم ر کھنے اور اس وین کی نشر واشاعت کرنے کے لئے مزید ٹی جیجنے کا وعد وہیں کیا۔ بلکہ بتادیا ہے کہ خود ملمانون كويهام كرنا بوكا ملاحظه بوارشادر باني "كنتم خيس امة اخرجت للناس تـأمرون بـالـمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله (آل عمران: ١١٠) '' ﴿ تم بہترین قوم ہوجوعام لوگوں کے لئے فکال کھڑی گی ( ٹاکہ ) تم نیک کاموں کا تھم کرواور برے کاموں مے مع کیا کرواوراللہ پرایمان لائے رکھو۔ ﴾

"ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون

عن المنكر واوليك هم المفلحون (آل عدران: ۱۰) "فواورة مين الكردوايها بوجو نيك كامول كے لئے كہتار به اور برے كامول بيدوكا ديد - (جب لوگ ايدا كريں كے) وى قال آپائے والے بيں۔ كھ

کی امر بالمروف اور نی کن المحر کرنے والوں کوئم نی کہنا چاہتے ہوتو سارے مسلمانوں کوئی کھو۔ اس میں کسی مرزائے قادیانی کی تضمیعی ٹین ۔ ورد قرآن میسم کا بیٹم چون وچائے بغیر شلیم کر لوکد حضرت فتی مرتب میں کے بعد کی تفریق یا فیر تفریق نی آنے کی ضرورت ٹین ۔

مرزائیوں کے لئے کچہ فکریہ

مرزائی منتضر کواوراس کے رفقائے مسلک کوجوغیر تشریحی نبوت کا باب وار کھنے کے خواہشند نظر آتے ہیں سوچنا چاہے کدان کے پیشوانے اپنی نبوت تنکیم کرانے کے لئے تو طرح طرح کی موشگا فیوں سے کام لیا اور بحث وجدال کے نئے دروازے کھول دیئے لیکن بینہ بتایا کہ غیر تفریعی نبوت کا باب صرف ای کے لئے کیوں کھولا جائے۔ کیا دجہ ہے کہ تیرہ سووال پہلے کے مىلمانوں كواس يحروم ركھا اور سجھا جائے۔ پھرائيس و چناچاہے كهان كا پیشوا توظلی ، بروزی، ائتی، نقی، ممازی، غیرتشریتی نبی ہونے کے دموئ کے ساتھ ہی صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی بھی ہے۔ بلکداینے کومجموعہ کمالات انبیاء اور حضرت ختمی مرتبہ ﷺ سے انصل قرار وینے کی جمارت بھی کرتا ہے۔جس کے ثبوت میں میں ان کے پیٹوا کے بعض الفاظ قبط ہفتم میں جواس بحث کی تمہید کے طور پر کلمی گئی چیش کر چیکا ہوں۔ پھروہ کس منہ سے امت مجمد بدپر فقط غیر تشریقی نبوت کے دروازے مسدود ہونے کے ثبوت میں نص قر آنی کے طالب ہوئے ہیں۔ایے پیشوا کی اس خرافات کو چھیائے کے لئے کیوں کوشاں ہیں۔جس کے جواز کے لئے انہیں کمی حتم کی تاویل نہیں مل سکتی۔امرواقعہ میرے کہتم میں سے اکثر لوگ اپنے پیٹیوا کے گذاب ومفتری ہونے کے قائل وشاہد ہیں۔ لیکن اغراض اور ہٹ دھرمی کی بناء پراسپے کفر پرڈٹے ہوئے ہیں یا اپنے بیشوا ک طرح دین کوشنو خیال کر کے اسے حصول دنیا کا سلسلہ بنائے بیٹھے ہیں۔اگریٹیس تو کیا وجہ ب كدتم الب بيثواكى تعليمات كے بعان تى كے پاركى برشے وسى سجو كرينيس كتے كہم مرزائ قادیانی کوتمام انبیاء سے افضل ختم الرسلین اورصاحب شریعت نبی خیال کرتے ہیں۔اگر تمہارادین بیہ ہےتو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کرتم مسلمان ٹیس کے ویکہ دین اسلام وہی دین کامل بج جونوع بشر کوئیر و فی الله نه و یا اورجس کے احکام قرآن پاک بیس موجود میں اورجس کے اصول ایسای کی تفتر تشریح شن کرچکا ہول "لکم دینکم ولی دین" رسول منتم اور و مین کامل

اب من ان مرذا تین به جو چالاک اور عیار تا دیانی گروه کی تاویلات کو کوکھ
وحذے شن ابنی کم علمی اور کو تا تین سے جو چالاک اور عیار تا دیانی گروه کی تا ویلات کوکھ کے
وحذے شرا ابنی کم علمی اور کو تا قطری کے یا عشر گرفتار میں متاطب ہو کر کہنا ہوں کہ راو ہدنی کی
عمیلی کے بعد میں کی خم نے نبی کی خرورت بالی میں رہی اور قرآن کے بعد کوئی کام ربانی
میں ہو سکتا جو کی بندے پر ضدا کی طرف ہے کول کی اصلاح کے لئے اتارا گیا ہو۔ اگر کی کو
میں ہو سکتا جو کی بندے پر ضدا کی طرف ہے کول کی اصلاح کے لئے اتارا گیا ہو۔ اگر کی کو
میں ہو سکتا جو کی کہ حداث کی صدافت میں کام ہوتو وہ علیمہ وہوال ہے۔ جس می متعملی اس کی
تا تا بین کو گی گی گالا باور اور اسلام میں کراس کے دام تا ویر شام کی گرفتار ہیں۔ حضرت باری
تا تا بین میں اور فرائے ہیں۔ 'و مسا ان سدائناک الا کافقہ المناس میشید او دندیوا
ولی کن اکثر الناس لا یعلمون (السبلندہ) ' خوادر ہم نے بچے ایسار مول بنا کر کیجیا ہے
ولیک تا کہ والدائس لا یعلمون (السبلندہ) ' خوادر ہم نے بچے ایسار مول بنا کر کیجیا ہے
جو بینے کی مندوحے کی حقیقت میں الناس مینی تمام فوئ غرم کے ملکی ہے ہے لیان کو لگ اس

نيزفرمايا: "يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف:٥٠١)" (اسنوع بشريم تمسب كاطرف الشكارسول بول - ا

اك طرح" انسما انت منذر ولكل قوم هاد (الرعد:١) " ﴿ تُوَوْرانَ والا اور تمام اقوام كوبدايت كا پيام دسية والا ب- ﴾

اور"للعالمين خذيد ا " فرتمام جهانوں كے لئے تذري هاور" رحمة للعالمين " فرتمام جهانوں كے لئے تذري هاور" رحمة للعالمين " فرتمام جهانوں كے لئے رحول ملكى آ كيا۔ فرتمام جهانوں كے لئے رحول ملكى آ كيا۔ فرتمام كري جو تركم كى دوبرے كواچ كے بشرونذري كم طرح مسلم كر سكتے ہو۔ جب كہ ضامارى نوع بشرك لئے مسلم كالے اللہ الفاظ مل بيان كرتے ہو كے ضاحة جبارى بازيس كے ذرور جس فے الحق شان حسب و بل الفاظ مل بيان كرتے ہو كے

تادیا ہے کددین وہی ہے جو اس ہے رمول متول میں کا درساطت سے ل چکا اور سکی دین تمام ادیان پر غالب آ کررہے گا۔ ملاحظہ جوارشادر بائی '' ھو الدخی ارسسل رسسول ہ بسالھدی و دیدن السحق لینظھرہ علی الدین کله ولو کرہ العشر کون (صف: ۹) '' وجس نے اپنارول ہوئی دے کراوروین تق دے کر پیچا تا کہ بیدین تی تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ خواہ شرکول کو ہیات بری تک کیول شدگھ۔ اختیام مسلملہ ٹیوت کی برکات

محمل دین اتمام نعت اورختم نبوت کے متعلق صری احکام وبین شوابد آ جانے کے باوجود جن ہے کئی کومجال افکارنہیں ہوسکتی۔ بیرحال ہے کہ ذریات اہلیس نے دین اسلام میں رخنہ اندازی کے لئے نبوت ورسالت کے بیبیوں جھوٹے مدگی کھڑے کر ویئے۔جن میں مسلمہ کذاب ہے لے کرمرزائے دجال تک کی لوگ شامل ہیں۔اگر کہیں امت محدیہ پر بنی اسرائیل یا دوسری اقوام کی طرح نبوت کا باب کھلا ہوتا یعنی دین کی بھیل معرض عمل میں نہ آئی ہوتی اورانہیاء کی بعثت ہونے کی ضرورت باقی رہتی تو مسلمانوں کی ہربستی میں کوڑیوں جھوٹے نبی پیدا ہونے لکتے اور عموم ملت کے لئے جموٹے اور سیج کی بیجان میں اتنی مشکلات پیش آتیں کہ کسی کواییے راستے کی درتی کے متعلق اطمینان قلب کی نعمت حاصل نہ ہوسکتی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اکثر ادوار میں نبوت کے متعلق ہی انار کی پیدا ہوئی جس کا ثبوت بنی اسرائیل کی کتابوں میں جا سیاماتا ہے۔اس لحاظ سے بھی امت جمریہ پرختم نبوت و تھیل دین کا ہوجانا خدا کی الیمی دین ہے جے وہ خود اتمام نعت كينام يموسوم كرتاب اى كى بدولت دين اسلام خداكا آخرى دين ظهرااوراس كى الي جامع ويائيدارهييت قراريائي-جو برطرح كي مكافى اورزماني قيودسة آزاد باورصرف کرۂ ارضی کےمساکنین پڑئیں۔ بلکہ دیگرا جرام مادی کی باشعور تلوق پر بھی اس کے احکام محیط ہیں اس اتمام نعت کی بدولت امت مجمریه برلامحدود مادی، روحانی ، د ماغی ، نفسیاتی اورمعاشرتی تر قیات کے درواز کے کمل مجئے اور نوع انسانی کواییے بروردگار کی طرف سے کا نتات اور اس کی ساری موجودات کوسخر کرنے اور اللہ کی موجود، کی ہوئی تمام حاضر وآئدہ نعتوں سے جائز تمت حاصل کرنے کا برواندل کیا۔ بحیل دین کے ساتھ ہی نوع انسانی پرشعور کا زماند شروع ہوگیا۔اس کے زاویدنگاہ میں خدا کے آخری پیغام نے حمرت انگیز تبدیلی پیدا کردی اورامت محمد بیکو بتادیا گیا کہ کا نئات کی تمام اچھائیاں اور خوبیاں اس کے لئے ہیں جنہیں وہ ایمان اور تقویٰ میں ترتی کرنے ک اثرط کرما تھ حاصل کرسکتے ہیں۔ ؤرع انسانی کی تاریخ اس طقیم المثنان انتقاب پرشاہدعادل ہے جود میں اسلام کی بعث سے باعث اس کی زندگی عمر دونما ہوا۔ درشان ٹیوک خصید السقوون قد نعی وخید الاحد احتی عمرائ تحقیقت حال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مشخص سر کر ہم ہے۔ اس

بحيل دين كى ايك مثال

ایک این می بوان میں افعان کا سرائی اس طرح یا پیشخیل کونٹی کونٹی انسانی کے لئے ہوایت افعان میں بالد کے ایک ہوایت افعان میں اس طرح یا پیشخیل کونٹی کونٹی انسانی کے لئے ہوایت اور میں کا میں اس اس کو بر بداخان کی بالا بالد کا بالد کی بری اختیار کا بالد کی بری کا مت کو بریسادات حاصل نہ وہ نجم الام مار کیا ہوائی اور اسے بتا دیا گیا کہ اس کی دیا میں امار کو بری کا متاکہ اور میں بالد کی اور اسے بتا دیا گیا کہ اس کی ذکہ کا متاکہ اور کیا ہوائی اور اسے بتا دیا گیا کہ اس کی دیا میں کونی کوئی ہوائی اور اسے بتا دیا گیا کہ اس کی دیا گیا کہ اس کوئی کوئی ہوائی کوئی ہوائی کوئی ہوائی کوئی کوئی ہوائی کوئی کوئی کی اس احت سے لی چکا اس طاہر وہائی میں کہ کوئی کوئی کوئی ہوائی کی بالد کا بالد کا بالد کی بالد کی

مرزائے قادیانی کادعویٰ

 بلاجداور باقصور قریان کردین کا اقدام جمی اخلاق کے فقل سے ہوسکتا ہے وہتمائی عیان نیس۔
اگر قادیا فی حضرات ان دلیسید داستان کو از مرفو شنے سے حتی ہوئے تو آئیس اپنے تولیم کی ایجائی
خوداس کی زبانی شادی جائے گی۔ کیا ای معیار شرافت کا اظہاد کرنے والے فتص کے دعا وی کے
لئے قادیاتی حضرات کو توقی باغیر ان معیار شرافت کا بائید واکرنے کی ضرورت ان تہودی ہے۔
اگر محت مقا کد دسمائی ایجان کی در وجر پر واہ محی ہے تواسم مرزا نیج آئیس اپنی عاقب کو گورکر کینی
جاز وقبار کر کر میں کے ساتھ تعییں اپنی مثلات و کم این پر قائم رہتا ہے تی جائو اور ضدائے
جاز وقبار کی وو کی کے ساتھ تعییں اپنی مثلات و کم این پر قائم رہتا ہے تی جائے اسلام
جاز وقبار کی وو کی کے در ان رہانے تھیں کی در ان کے انسان کی مقابل جو آئی ہے گا کے دورے دیا کرتا ہے۔" کے اقسام کی انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کو انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کے سے کا مشہوم

الاقساويدل لا خدنا منه باليمين ثم تقطعنا منه الوتين (ولوتقول علينا بعض الاقساويدل لا خدنا منه باليمين ثم تقطعنا منه الوتين (الحاقه) "جريطوريل الاقساويدل لا خدنا منه باليمين ثم تقطعنا منه الوتين (الحاقه) "جريطوريل آخر حيات في شرك كل ب- بياطورقا عده كليك بالمين الرك بطورةا عده كليك يشرف في مريدل خالفين كالتين كالتين وكريدل خالفين بوكتي بوكن بالمال الاستدال كوفر تفرك كرجواب دين-

منتفر نے اپنے سوال میں جس آیت شریف کا حالد وا بہاں کے سات وہات کو در ان کو اس کے سات وہات کو در ان کو ان کا در ان کا در ان کا در ان کا ان کا در کا کا در کا کا در ان کا در کا کا در کا کا در کا کا در ان کا در کا در ان کا در ان کا در کا در ان کا در

"قال الله تعالى عزاسمه ، فلا اقسم بما تبصرون ، وما لا

تبصرون ، انه لقول رسول كريم ، وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ، ولا بقول كاينا ولا بقول علينا ولا بقول كاينا ولا بقول كاينا بعض الاقاويل ، لاخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من بعض الاقاويل ، لاخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من المدعنة حلجزين وانه لتذكرة للمتقين ، واننا لنعلم أن منكم مكذبين وانه لحسرة على الكفرين وانه لحق اليقين ، فسبع باسم دبك العظيم المناهائي وقراء كيرم بهواوران إغراء والعظيم (المعاقدة على الكفرين وانه برخ أم أما تابول يقراء كيرم بهواوران إغراء والموجهين من المواقع الموجهين المراهدة والمراهدين كالمحاق والمجتمل المحتملة المحت

 صادق الامین چلے آرہے ہیں ایک جمارت کے مرتخب ہوتے تو خدا انٹین مخت سزا دیتا۔ اس آیت سے کی طرح میر معنی میں لکا لے جاسکتے کہ اس میں تمام رسولوں کے متعلق سنت اللّی بیان کی مئی ہے اور خدار پیکسرا فتر امہا ندھنے والول کی سزائے لئے کوئی قاعدہ کلیے بیان کردیا گیا ہے۔ واقعات کی شہادت بیٹن

ایے پیرومرشد کی خرافات کواس آیت کے تحریف کردہ معانی کے بل پر خدائی الہام ثابت كرنے كے لئے مضطرب ہونے والے مرزائيوں كومعلوم ہونا جاہيے كہ جس بات كووہ اپنے محرف معانی کے بل پرسنت الٰہی قرار دے رہے ہیں واقعات اس کی تعلیط کرتے ہیں۔ بن امرائیل میں بے شار جھوٹے نی پیدا ہوئے۔ جنہوں نے باب نبوت کے داہونے کی رخصت ے فائدہ اٹھا کر مرز اغلام احمد قادیانی کی طرح لوگوں کو دھو کیے بیں جتلا کرنے کی کوشش کی اور خدائے بزرگ وبرتر نے الیم مفتریوں کی رسی دراز کی اور آئیس ڈھیل دی۔ قادیانی منتفسر کوالیے جو لے نبیوں کے حالات معلوم کرنے کا شوق ہوتو کتاب مقدس کا برانا عہد نامہ پڑھ لے اسے معلوم ہو جائے گا کہ ضدا کے بعض سے نبی اہلاؤں اور مصیبتوں میں جہلا ہوتے رہے۔ حتی کہ بعض شہید ہمی کردیے گئے اور اللہ پر افتراء بائد سے والول نے باوشافوں کے مقرب بن کر زندگی گزاری \_ بی اسرائیل کا قصه جانے دیجئے بخودامت مجمد بیش مرز اغلام احمد قادیانی کی طرح اللہ یر افتراء با ندھنے والے منتنی پیدا ہوئے۔ لیکن بطش ایر دی نے آئیش قادیانی نظریہ کے مطابق سخت پکر کرنے کے بجائے اپنی سنت جاریہ کے مطابق مہلت دی۔جن میں بعض کے نام حسب ذیل میں۔ ' محمد این تو مرت ساکن جبل سوس۔ جس نے برابر ۲۳ سال اپنی جیوٹی نیوت ومبدویت (فتوحات اسلاميه بحواله تاريخ كامل، ج وص ١٩٥)

کا چگر چلایا۔'' طریق ابوسیج وصالح بن طریق جن شری موفر الذکری کتاب کے زول کا مدی اتقامی کی کی چند سورتوں کے نام الدیک، انجر ، انجل ، آوم، نوح، باروت و ماروت، البیس، فرائب الدئیا وغیر و نتے انہوں نے سلطنت کی بنیا دوالی اوران کے بعد چھوں تک ان کے خاندان کی سلطنت قائم رہی ۔ (این طلاون)

پس تابت ہوگیا کہ ''ولو تقول علیننا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیعین ثم لقطعنا منه الوتین ''عمل ذات باری تعالی نے مترشین نوت کوتاک کرنے کے لئے کوئی قائد کلیے بیان میس فرایا۔ پکر پیشنگلین کا شک دود کرنے کے لئے خود مشور مین کا تک صدات پراپی طرف سے شہادت بیان کی ہے۔ شاہر ہے کہ جولوگ قرآن پاک وکلام رہائی تسلیم نمین کرتے ان سے بیر کہنا کہ اگر چیٹی تھی نے نیسٹی با قیما اپنی طرف سے بنالیں قو نہاس سے بید سلوک کریں گے۔ ان کی کما کا موجب نہیں ہوسکتا۔ بیاد شادر بانی انہیں تو گول تو تیل دے سکتا ہے جو صور پرزول وی سے قائل قوتھے لیکن اس عمل طاوٹ سے جانے کا شیر کرتے تھے۔ ممرز انمیول سے خطاب

"يحرفون الكلم عن مواضعه"كجرم كرم كمرتكب مون والعمرزائيولكو معلوم ہونا جائے کہ انہیں اپنے میشوا کے باطل دعادی کو برحق ابت کرنے کی کوششوں میں کیسی کیسی تاویلیس کرنے اور کیے کیے مسائل گرنے کی ضرورت محسوں مور بی ہے اور بھی وہ دجل وتلمیس ہے جس کے دام میں وہ پعض سادہ لوح اشخاص کو پھنسا لیتے ہیں اور قر آن یا ک کی آیات کے غلط معنی کر کے ان کے اصلی مطلب کوتو ڈ مروز کر اور انہیں اپنے محیح مکل استعمال ہے ہٹا کر لوگوں کودعوکا دیتے ہیں۔ بیدوین اسلام کو بچھنے اور حاصل کرنے کی صورتی نہیں بلکہ طرح کی منسدہ پردازیوں کے دروازے کھول کراس کی تخریب کے دریے ہونے کی باتش ہیں۔اسے اپنی ہوا وہوں کے مطابق بنانے کی ک<sup>وش</sup>نیں ہیں۔ میں اس سلسلة مضمون گزشتہ اوراق میں قادیا فی مثنی کی تعلیم اوراس کے اقوال کواسلام کی تعلیم اور قر آن پاک کے نصائص کے مقابل رکھ کر دکھا چکا مول كدةا ديانيت اسلام كي إصل الاصول كى كسونى ير يورى نيين اترتى \_اس كي پيشواء نے توحيد ذات بارى تعالى عزاسم كے اسلامي تصور كوئ كر كے عيمائيوں اور آريوں كى طرح خدائے تعالى كے متعلق مغشوش اور غلط نصور كوچش كيا۔ نبوت رسالت كے اسلامي عقيد و كوپس پشت ۋال كراس ے استہزاء بلکساس کی تو بین کا مرتلب موا۔ جہاد کے احکام پر جوقر آن پاک میں کامل تقریح کے ساتھ فد کور ہوئے ہیں۔خدائے مینچ کی کوشش کی، ج باطل کردیا۔مجدحرام مجد العنی اور دیگر شعائز الله کی تحقیر کا مرتکب ہوا۔ پھر میں ایک قادیانی متنضر کے جواب میں اس امر کی تصریح بھی كرچكا مول كقرآن ياك كے معارف مجھنے كے لئے دوراز كار تاويليس كرنا جے شرى اصطلاح من تقيم بالرائ كمت بين -اسلام كيف كاطريق بين بلداس بدور بعامم كروت بين اورنسائص قرآنی پیش کر کے اتمام جمت پیش کر چکا ہول کہ حضور سرور و میں عاقیہ کی رسالت کے بعد قیامت تک برتم کی نبوت رسالت کے دعادی باطل ہیں محبت امروز میں قادیاتی متنفسر کے کھائے ہوئے اس فریب کی قلق بھی کھول دی گئی۔جس میں عیار مرزائیوں نے اے اوراس جیسے

دوسرے قادیا نیوں کوسورۂ الحاقہ کے آخری رکونا کے فلاء حالی بتا کرچاہا کر رکھا ہے۔ اس کے یا وجودا کرچنا کی روٹنی ان کے قلوب میں سرایت بیش کرتی تو اس کے موااد دکیا کہا جا سکتا ہے۔ ۔

"ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة والهم عذاب عظيم (البقره:٧)" (الشيال كراول ران كانول يرم كردى اوران كا تكول يرد فال ديا اوران كا تعذاب علم تاريد .

قادیا نید ارکوواضع بوکدو فتر الله که معی ای سافظ خاتم کے معنی کا استوا کر کتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جس چرز پراللہ اپنی مہر کردیتا ہے وہ کھروانہیں ہوا کرتی۔

ار بین سے بین کے بھل کر میں ان فریبوں کی روال چاک کروں گا جو مرزائے قادیا فی نے اپنی مہدویت اور میں کے بھل کر میں ان فریبوں کی روال چاک کروں گا جو مرزائے وار جس کے دیا تھا کہ مرزائیوں کے لئے تیا کر کر تھی ہے اور جس کے دیا تھا کہ اور جس کے بھلے بھی مرزائے صفرات کے بھی کہ اور جس کے بامن میں بھیٹے ہیں۔ شند کرہ صدرتھ ریفائے کہ بیات کے بعددان مہادت میں پڑنے کی ضرورت اور شرقی کردیا کئی ہاتھوں ان کی فوجی کردیا گئی ماتھوں ان کی فوجی کردیا گئی ہاتھوں ان کی فوجی کردیا گئی ہاتھوں ان کی فوجی کردیا گئی کہ میں اور کو کی دور تھی کی بیات کے مقابلہ میں تاویلات کے ایک کردیا گئی کہ کے کہ کہ کہ کہ کا بیات کے اور کی کردیا کے باتھوں ان کی فوجی کردیا کے ایک کی بیات کے مقابلہ میں تاویلات کے لئی کردیا کے ایک کردیا کہ کی کردیا ہے کہ کردیا گئی کردیا کہ کا کہ کردیا گئی کردیا ہے کہ کردیا گئی کردیا گئی کردیا گئی کردیا گئی کردیا گئی کردیا ہے کہ کردیا گئی کردیا گئی

"ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وان هم الا یظنون فویل للم المذین کتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به شناً قلیلاً فویل للم مماکتبت ایدیهم وویل ممایکسبون (البقوه:۲۷۰۷) ﴿وادران شرح عالی الله گرای می بین برگری الله گرای الله کرار اور پخوادر پخوادر

دورت عيسى عليه السلام ...... عرض حال

جن اوگوں کوروز انداخبارات کے کاروبارے ذرہ مجر کی واقعیت ہے دوجائے ہیں کہ ایک روز مامدولیس کی مصروفیس کس قدر بڑھی ہوئی اور اس کے اوقات کس طرح ہے ہوئے ہوتے ہیں۔ البذا اگر تحوید بالاعموان کے سلسلیہ مضایش کی اقساط کی اشاعت کچے عرصہ کے لئے
معرض آموی اور آباد الوام ش پڑی رہ تی تو راقم الحروف کے مشاغل کی اس مجر ماروسیہ قرار دیے
میں قارئیں کرام سراسرتن بجانب ہیں۔ جن سے ایک دورنا سرنوس کی زعر گی وروقت دو چار بہنا
میں قارئیں کرام سراسرتن بجانب ہیں۔ جن سے ایک دورنا سرنوس کی زعر کی کرامت بہنا شروع کردیا کہ
تا ویا نیت کے کاسر پر پر اسلام کا البرزش گر کوانے والے دیا ہے دیر عروبر دیر کے باقعہ ش ہو مگے۔
اس کے دماغ کی ساری آو تھی سلب کر لی گئیں۔ اس کا گزر پائی پائی ہوگیا اور دو سر پکز کر چھنے پر
مجبر ہود ہا ہے۔ رساقم الحروف قادیان کے اخبار الفضل کی اس مم کی قعر بیانت کو جسم موبور کرایک
مجبر ہود والی محمد مقاد میں کا مضافین کی کا مشعر رہا جوان تمہیدی مضافین کی
موسلانو الی کا موجب ہے کہ عربر سے کے ایک مسلم المنافی سے مساراتو الی باندیا کی والے
میں ایک تبدیلہ کھیا پر پاکر دیا۔ وہاں مسلم انوں کے برطبتہ نے اسے اتبالی پندید کی ادیا
میں ایک تبدیل کا ورجب ہے کہ عربر سے کا مطبقہ نے اسے اتبالی پندید کی ادیا
میں ایک تھی اس کی دیا

ای سعادت بزدر بازد نیست تانه بخشد ضدائے بخشدہ

قادیانیوں کو معلوم ہوتا جائے کہ اسلام کا ابر ذکش کر دہنشل ایز دی وفیق مرر مدی ان کے دجل وزور کی ایک سرکو بی کرے چھوڑے گا کہ پھراسے سرا شانے کی سکت ہی در سے گی اور ان کی تلیس می بالباطل کے در سے اس طرح چاک کر دینے جائیں میکر دیکھنے والی تعمیس بھر دھوکا ٹیس کھائی کی اور دیں ھڈ اسلام ہی دوندا بھائو ایون کی وہائی میں گا اور اس کے تمہمین نے عاصر اسلمیس کی خام دین سے بیٹری کے ناکدہ اٹھا کر شعبی محکومت کے ایما اور میسائی کلیسا کل سے عقد کر کے شروع کر دیا تھا پھر ٹوٹ کردہے گا۔ "دیوسدون لید طفاق نور الله معمومت کے اسلام مقدم نورہ و لوکرہ الکفرون"

حضرت عيسلى عليدانسلام

اب شی قاندیائی منتقرین کے ان موالات کو لیتا ہوں جو آنہوں نے حضرت میسی علیہ السلام کی زندگی ان کے رفع الی السماء اور زول الی الاوش و غیر و مے منتقل کے ہیں۔ ان موالات میں اُفضل قادیان کے وہ موالات بھی شال ہیں جواس نے در منگلیش مسیحیت'' کی آمائندگی کرتے ہوئے اس خاکسار سے کئے ہیں اور جن کا مقصدا اس کے نوا اور پھٹینل کدقا دیائی متنگی کی اس خرافات کے لئے جواز کا پہلو پیدا کر کے دکھایا جائے۔ جو اس نے حضرت جیسی ایس مریم طبیما اصلاح والسلام کے متعلق تلحداث در یدو دی سے کام لے کرا پی تقییفات میں متحدد مقامات پر کی ہے۔ قادیائی متضرین کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کے تمام حوالات کا جواب نڈکارڈیل میں اپنے اسپے موقع پرآ جائے گا اور حسب موقع ان کے موالوں کاذکر بھی کردیا ہے تھا۔

مرزا کے دعاوی کی بنیا<sup>د</sup>

مرزاغلام اجد قادیاتی نے دولون کیا کہ قیامت کے نزدیک جس می کے آنے کی فجر علیہ کتاب اور جرب سوال ان محتوال کا اور جرب سوال ان محتوال اور جرب سوال ان محتوال اور جرب سوال ان کی خور کی بھر کا اور جرب سوال ان کی خور کی بھر کا اور جرب سوال کے اپنے آپ کی فیش کے مورد کا محتوال کے اپنے آپ کی فیش کرنا آب ان کا م تھا۔ لیڈا اے اپنے دولون کی فیواد انجا ورد ہے کور اور دو مجرب ہوگیا کہ محتوال استعمال کی فیادا انجام کوفیت محدود قرار محکول کے محتوال کی ایک محتوال محتوال محتوال محتوال محتوال کے محتوال کی محتوال محتوال محتوال کے محتوال محتو

پرسل آذکرہ بیان کرچکا ہوں اور جے دوبارہ یہاں اس لے نقل کرتا ہوں کہ قارشن کو یا و آ جائے کہ مرزات موں کہ قارشن کو یا و آ جائے کہ مرزات موں کہ قارشن کو کا میا اور تجب کا مقام ہے۔ گھر مرزائی کہ استعمال کوجس کی نقویت اظہر من الفتس ہے۔ دلیل آ مائی بھیجة اور قبول کر لیچے ہیں۔ مرزائیا ما اس نے بیا اور آ خرکی میلینے کی دوج بھی میں گائے کی گھر استعمال کو بھی کے مورائی کی دوج بھی میں گائے کی ہوئے بھی اس میں گئے والم المی بھی مرتب کے بعد بوری میلینے میں اور آخری میلینے کے بعد بوری میلینے سے ان کر المی بھی مرتب میں بیا گیا۔ بھی اس طورے میں این مرتب کی بھیرا۔ "

 استفاداتی شکم سے خود پیدا ہوکر مثل میسی بننے پراسے دبوئی کے سوااد درکوئی شہادت بیٹی بھیں گا۔ بلکہ حرف پر بحدو یا کہ امت تحدید میں مثل مرتب بننے کا دبوئی میر سواکس نے تیسی کیا۔ قبلانا میں نے حاملہ ہوکر خودا پنے آپ کو جازا دو بیٹ میں گئے "لاحول و لا قودۃ الا بداللہ العلی العنظیم" اگر اس جم کی دوراز کا مزاع بیا سے گئر نے کے بجائے جو ماڈل کی کیفیت بیشی و ساخت مدائی کا چہ در سے دبن بیس مرز اغلام اجھ 15 بیلی ہے کہ دیے کہ قریبہ خاص کے جس جنار پر حضرت میسی علیہ الملام کے مزد ل کی تجر دی گئی وہ جنار بیری ڈات ہے اوراس میں حضرت میسی علیہ المسلام کی دوری آ مان دوم سے اس کر صلول کر چھی ہے قوشتر کر وصورت ویل کی بہتریت میں مثل کو دوری تھی خریب میں جنا کر سیکتے۔ کیاں وہ جو کہا جاتا ہے کہ جب کر قسید کر فیصر کا بیٹی کی

ختم نبوت اورنز ول سيح ان تمہدی اشارات کے المبد کرنے کا مقصداس کے سوااور کچینیں کہ قار مین براس حقیقت کو واضح کردیا جائے کہ مرز اغلام احمد قادیانی اوراس کے تبعین نے حضرت عیسیٰ علیه السلام كى ولادت، حيات، ممات، رفع الى السماء، نزول وظهور وغيره كے متعلق جينے سوالات مليثى مسیحیوں کے ساتھ تل کر بیدا کرر کھے ہیں اور جونا واقف اور کم آگا واشخاص کے د ماغوں ہیں طرح طرح کے فکوک وشبهات پدا کرنے کا موجب بن جاتے بی ان سب کی علت اس ناشدنی خوابش شرمضم بي كركي طرح مرزائ قادياني كي مسجيت كا ذهونك كمزا كياجائي- أنندوان تمام والات كالتجزيد كرديا جائع كاجواس سلسله ش الوكول كوفريب دينز كے لئے خواہ كورے کتے ہیں اور دکھا دیا جائے گا۔ ایک ایے محث کوجس کا عقائد اسلامی کی اساس کے ساتھ کو کی تعلق نیں۔خواہ کواہ کی اہمیت دے کرامت محمد بیش طرح طرح کے فتن کا درواز و کھول دیا گیا ہے۔ ملانوں کومبدء فیاض سے بیرمدی تعلیم ال چی ہے کدوین الی اٹی ممل صورت میں آئیس ال چا۔ جوتا قیام قیامت زعرہ وقائم رے گا۔ خدا کا کوئی فرستادہ اس دین میں اضافہ کرنے کے لئے نہیں آئے گا۔ نوع انسانی کواس کمل دین تک پہنچانے کے لئے جتنے تیغیرمبعوث ہونے تھے ہو چکے اور ہرایک نی نے تلوق خداوندی کوئن حیث دین پہلے کی برنسبت آ مے لے جانے کی خدمت اداکی۔اس عقیدہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں برکی شے نی پرایمان لانے کی ضرورت ك تمام درواز \_ مسدود موسك \_ لبذا حضرت على عليه السلام كنزول، احيام ظهوركي صورت

یں اگراہے ضروری مجھ لیا جائے ،اسلام کے دین کامل کے پیرووں کے معتقدات اساس پر کوئی ز دنیں برتی اور انہیں مسلمان ہونے کے لئے اس امر کا تنایم کرنا یا ند کرنا ضروری نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیالسلام کے دنیوی مستقبل کے متعلق کمیاعقیدہ رکھیں۔ان کے لئے پیضروری ہے کہ نبوت ورسالت کے کسی نے دعویٰ دار کو کذاب سمجھیں۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔خدا ے ای جلیل القدر تغیبر لینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن حضرت مریم علیبا السلام کا قیامت کے نزدیک اس دنیا میں تشریف لاتا اس لئے تیمیں مانا جارہا ہے کدوہ دین اسلام کے کسی نقص کو پورا كرنے كے لئے ازىرنومبعوث مول مے - كيونكدوين اسلام تو دين كال ب بلدان كى آ مدوتشریف آ وری کی عُرض و عایت بالکل ووسری ہے۔ جے میں ایے موقع بر بالتفريح بيان کردوں گا۔اس موقع برصرف اتناع ض کردینا ضروری ہے کہ جس کل کونوع انسانی کی ملک بنانے کے لئے انبیائے کرام مبعوث ہوتے رہے اور اس کل کی پنجیل کے لئے سابقہ طے شدہ کام بر اضافہ کرتے رہے۔اسے بایہ بھیل تک پہنچانے کاسرا صرف ایک بی ذات قدی کے لیے مخص تھا۔ جب اس وجود قدی کا ظہور ہوگیا تو اس کے عہد میں کس سابقہ پیغیر کا موجود ہونا اس کے خاتم . انبین ہونے کی نفی نہیں کرتا۔الہتہ کی شے تھی کے نبی ہوکرمبعوث ہونے کی ضرورت ای وقت قائل تسليم موكى جب دين اسلام كوناقص اوراس كالفاظ مين تحريف وتبديلي ياان كي كم شدكى كا امكان تسليم كرايا جائية اس صورت بس ماننا برع كاكه خاتم الانبياء يعنى وه ني جس كي وساطت ے خدا کا دٰین پاییے پیمیل کو پہنچے اور اللہ کی وہ نعمت جوروز از ل میں نوع انسانی کی نجات کے لئے مقدر موچکی تی اورانبیائے کرام علیم السلام کی وساطت سے اس تک جز أجز أ میتی ری بتام مو۔ اس صورت ش قرآن ياك كووتمام رباني ارشادات جود اليدوم اكسست الكم ديسنكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا "اورٌ نحن نزلنا الذكر وانا اله المصفطون " كاصورت من مذكور موت إلى مفاطفهرت إلى مفاجرت من مرتب المالية كعبدتك تمام انبيائ كرام ليهم السلام يان كى ايك تعداد كير زنده راتى توان ك لئے اس کے سوااور کوئی جارہ کا رہی شاتھا کہ اس وین کوجس کے بعض حصول کونوع انسانی کی مختلف ا آوام تک پہنچانے کا کام وہ سرانجام دیتے رہے تھے۔ اپنی کال وکمل شکل میں یا کراس کے سامنے مرتسلیم واطاعت جمکا دیتے اور معرت حتی مرتب اللہ کی امت میں داغل ہوجاتے۔جواس دین كالل وقعول كرنے اوراسے تا قيام قيامت برقرار ركھنے كى سعادت كے باعث خيرالام كہلانے كى

متحق في عمل لكو يكابول كرّر آن ياكى آيت "وإذا خدة الله ميشاق النبيين لعا آتيتكم من الكتاب والسحكة ثم جاء كم رسول مصدقالها معكم لتؤمن به والمتنصدة فعال ، اقررت واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانتا معكم من الشهدين (آل عمران: ٨٠) " وجب الشقال في توجيروا عجدليا كم مي توم وكراب ورحول يا يهوران إلى المرتب تهارك بال ورحول يتجيوا من يوم وكراب المرتب المادك بال وورحول يتجيوا من وركب المرتب المادك بالمراكب كل مركبة بها كما يتم عبدالله المرتب المراكب بالمراكب كالمرتب بالمراكب المرتب المركبة والمركبة والمرك

س حد داور رس المحرف المراقب من المراقب على المراقب على المراقب المراق

"الذين التينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناء هم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون (انعام: ۲) " ﴿ وواكل جميس بم نَرَكَب و عدا في جا ب (رمول آخرى كي) أي طرح كيات يمن جم طرح آب يؤيل كو يجائة ين - يكن ال عمل به جم يوكون ناج آب كوشار عشق قال ركها به واليمان يُس الته - ﴾

المورد ا

یں۔ لفف ہیے ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام ہے نزول کو تو وہ حضور مر وکو نیم ہیں ہے گئے ہے مرحیہ خاتمیت کی ٹی قرادرے کر کو کو ل کو اس معتبدہ ہے پر گشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کین خود است محمد میس نبوت کا باب وار کہ رحضو ہوئے تھے ہے مرحیہ خاتمیت کے ایسے حکر ہوجاتے ہیں کہ اساس اساس می کو نجر باد کہر ہے ہیں۔ ان کے خیال میں ایک پرانے اور سے نج کی کا زعمہ و بنا آساس برا فعالم جانا حضرت بھی مرحیت پر ایمان لا خادو ایک اس تی کی حیثیت میں تر میں پر نازل ہونا حضور مرود کو نیم تاتی کی مثان اضیاب کے ممنائی ہے۔ لیکن سرزائے قادیاتی کا دوئی کا حوثی کا مند چڑا خاصفور کی شان فعیلہ کے وو بالاکرنے والا ہے۔

برین مش ودانش باید کریت ایک مابدالنزاع زندگی

عیمائی عام طور پر حضرت عینی علید السلام کاب باب کے مجونما طور پر پیدا ہونا شلیم کرتے ہیں اور پر تیجتے ہیں کہ وہ چر ہو فعالی قدرت سے حضرت مرکم علیما السلام کی کودش آ میا تھا۔ فعدا کا بیٹا تھا جس نے نوع انسانی کے درووں اور دکھول کو دور کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن میرو ہیں نے اسے نہ مانا۔ بلکہ صلیب پر لکھاو یا صلیب دیے جائے اور ڈن ہوجانے کے بعد حضرت عینی علید السلام تیمرے دن مجرز تھ ہ ہوگئے اور اسیخ بعض حوار بین سے ہم کلام ہوئے کے بعد بادلوں پر سوار ہوکر آ سانوں کی طرف ملے گئے۔ جہاں وہ اپنے ہاپ یعنی ضدا ہے ذوالجلال کے پاس اس وقت کا انتظار کرر ہے ہیں۔ جب آئیس وٹیا کی اصلاح کے لئے دوبارہ کری ارشنی پر بھیجا جائے گا۔

سیسائیوں کے گئی فرتے حضرت پیٹی علیہ السلام کو بیسٹ نجار کا جا توفر زند قرار دیے چیں لیکن میں کیج چیں کر خدا خودال شکل میں زشن پر از آیا فقال پر حقید ہوا لکل ایسان ہے۔ جیسیا ہندوؤں شما ادتاروں دفیرہ کے حصل چا چا تا ہے اور جس کی تشریح کرشن کی تما ہے گئی ایس کیتا ہیں موجود ہے۔ وہ حضرت چیسٹی کے مصلوب ہوئے ، وفات یا جائے ، دو یارہ زندہ ہوئے ، آ سمان پر اٹھائے جانے کے مقائد میں دوسرے بیسائیوں سے اتفاق کرتے چیں۔

عصر حاضر کے عیسائیوں کا ایک گروہ جس پر مادیت کا اثر غالب ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود ہی کامنکر ہور ہاہے اور کہتا ہے کہ بیسب عقا کدانسان کے فکری ارتقا و کا متیجہ ہیں۔ایک گروہ اس امر کا قائل بھی ہے کدروی حائم نے یہودیوں کے برز درمطالبہ سے متاثر ہوکر انہیں صلیب پر تو لئکا دیا تھا۔لیکن انجمی وہ زندہ ہی تھے کہ خفیہ طور پرصلیب پر سے اتر والیا۔ كيونكه وه دل سے ان كى نيكى اور صداقت كا قائل تھا۔حضرت عيسىٰ عليه السلام كا وجودگرا مى اوران کی زندگی کے حالات ظہور اسلام سے قبل لوگوں میں اس قدرمسئلہ ما بدالنزاع بن چکے تھے کہ سو بنے والوں کے افکار کی پریشانی کا موجب بنے ہوئے تھے۔ آج بھی ان مسائل کے متعلق يېود يون عيسائيون اورخودمسلمانون ميں جتني بحثين نظر آرې بين وه انهي بحثوں کي صدامات بازگشت ہیں۔جوقل از ظہور اسلام بائی جاتی تھیں۔قرآن کیمے نے ان عقائد مختلفہ میں سے ان کی تروید کروی جو خدا کے سیح وین میں رخنہ اندازی کا موجب ہورہے تھے اور یہوو بول اور نصر اندوں کے ان جھڑوں کا فیصلہ چکا دیا۔ جوان کی باہمی سر پھٹول کا موجب بے ہوئے تھے۔ بدامر کس قدر افسول ناک ہے کہ بعض لوگوں نے امت محدید کو بھی بعض ایسے مباحث میں الجمانے كى كوششيں شروع كرديں جو حضرت عيلى عليه السلام كى زندگى كے متعلق بيدا ہو يكے تھے۔ کیکن اساس عقیدہ اسلام ہے کی تھم کاتعلق ندر کھتے تھے۔ایسے لوگوں کی کوششیں اس وقت اور بھی قابل افسوس موجاتی ہیں جب وہ اسے معبود وی کے لئے جواز کے پہلو لکا لئے کے لئے دین سلام کے اسامی عقائد میں رخنہ اندازی کا موجب بن جاتے ہیں۔خدا کے اوتارین کر زمین پراتر نے ،ایک روح کے دوسرےجیم میں حلول کر جانے ،نبوت کے درواز ے کھو لنے اور دین اسلام کے کامل ہونے کے مسلمہ کو معرض بطلان میں ڈالنے کے سراسر محدانہ عقائد کی نشرواشا حت پر کمر با ندھ لینے ہیں۔ قاد بانیت کا سارا تا دیودا کی سوئر الذکر تم کے لوگوں کی کوشوں کا مختصوں کا نتیجہ ہے۔ جے دین اسلام ہے دورکا تعلق کی گین ۔ اب جمیں دیکھنا چاہئے کر قرآن پاک نے حضرت عیسی علید السلام کے تعلق کیا گواہ ان دی ہے۔ حضرت عیسی علید السلام کی پیدائش آیت الدھی

قرآن تحقیم نے خفرت عینی علیہ السلام مے مختلق متعداد بیانات کی اس تمام افراط تقریط کی اصلاح کروہ جن میں میرودی اور عیسائی اور ان کے مختلف کروہ جنل ہو چکے تھے۔ جو لوگ حضرت عیلی علیہ السلام کی ولاوت پر معرض ہوکر حضرت مرتم علیماالسلام کے واس عصرت کو آ لووہ بدعصیان طاہر کرنے کے دریے تھے۔ آئیس صاف الفاظ میں بتاویا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ دواصل ہوں ہے۔

"أذ قالت امرة عمران رب انى ندرت لك ما فى بطنى محرراً فتقبل منى انست انست السعيع العليم فلما وضعتها قال رب انى وضعتها انشى والله منى انست انست السعيع العليم فلما وضعتها قال رب انى وضعتها انشى والله اعلم بدما وضعت وليس الذكر كالانشى وانى سعيتها مربع وانبية ابناتاً حسناً وفريتها من اشيطن الرجيع فنقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتاً حسناً وكفلها ذكريا (آل عمران: ١٠٠٠ تا٧٠) "﴿ جب عمران كري كالمارت عمران يور المرويا على المروي بيك عمر بيدي شرب ودي ترك عبادت ك الحد آزاد كرديا على المرويا من المرويا على المرويا عبادت عمران يورك يوزر قول كري خود ترك المرويا المرويا المرويا المرويا المرويات عن كام رائي كانام مراك كوادر المراويات عن كام وأوقى) المراقي كام مراك مراك (موران المرويات المراويات المراك كامام مراك كوادر المراك كوادر المراك المراك كوادر المراك كوادر المراك كوادر المراك كوادر المراك كوادر المراك كوادراك كوران إلى المراك كوروان في طوال وزكر ياكوان كانام مراكم كوروان في طوالور كولكوان كانام مراكم كوروان في طوالور كولكوان كانام مراكم كوروان في طوالورز كولكوان كانام مراكم كوروان في طوالورز كولكوان كانام مراكم كوروان كو

"واتكر في الكتب مريم اذا نتبذت من اهلها مكانا شرقيا، فاتحدت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت انى اعوذ ببالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لا هب لك علما زكيا. قالت انى يكون لى غلم ولم يمسسنى بشر ولم اك بغياً قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله أية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضيا فحملته فاتتبذت به مكانا قصيا، فاجآر المخاض الى جذع النخلة قالت يليتنى مت قبل هذا

وكنت نسينا منسيا فناذهما من تحتها الاتحزني قدجعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنياء فكلى واشربي وقرى عينا فاما ترين من البشر احد فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسياء فاتت به قومها تحمله قالوا يعريم لقد جئت شيئاً فريا ياخت هرون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، فاشارت اليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبدالله أثني الكتب وجعلني نبيا وجعلني مبركا اين ماكنت واوصاني بالصلؤة والزكوة مادمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا والسلم علّى يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياه ذلك عيسن ابن مريم قول الحق الذي فينه يمترون (سدید: ۱ متا۲) "﴿ (احْمَرُ ) قرآن شرم م كاقصه بیان كرجب وه این لوگول سے الگ ہوکر (بیکل سے) مشرق کی طرف ایک جگه پر جا بیٹی اور اپنے اور ان کے درمیان اس نے بروہ حائل كراياتة بم نے اس كى طرف إين روح كو (حصرت جبرائيل كو) بجيجا جوات صحيح سالم انسان ك شكل مين نظرا با مريم نے كها اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے تو ميں تھے سے خداكى بناہ مائلتى ہوں۔اس نے جواب دیا میں تو تیرے یاس تیرے بروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں تاکہ تحقیر ایک یاک از کا دوں مرمیم نے جواب دیا جھے اڑکا کیونکر ہوگا۔ حالانکہ کسی مرد نے جھیے چھوا تك نيس اورنديس بدكار عورت مول فرشة نے كہا كديوں ہى موگا \_ كيونكد تيراير دردگاركبتا ب كديه بات ميرے لئے آسان ب(كە تخچەم بشركے بغيرى بچه وجائے) تاكه بم اس كوثوع یشر کے لئے آیت یعنی نشانی بنائیں اورائے طرف سے دحمت بنائیں اور میہ بات (ب باپ کے لڑکا ہونا) طے شدہ امرے۔ پس وہ لڑ کے سے حاملہ ہوگئی اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں چکی گئے۔ پھر دردائے محبور کی بڑ کی طرف لے گیا تو وہ کہنے گل اے کاش میں اس دقت ہے يمل مرجاتي اورمرمث كر بحولى بسرى بوئى جاتى \_ پحريج كى طرف سے (فرشتے نے ) اسے آواز دی کہ تو فکر نہ کر تیرے پروردگارنے تیرے نیچے سرداب رکھا ہے اور مجور کی جڑ پکڑ کرا ہے اپنی طرف بلا جھے برتازی کی تھجوریں گریں گی۔ پس کھااور بی اورایی آئے تھیں (نومولود کو دیکھا کر) مندى كريس اگرتوكى بشركود يجهة كهدے كه ش في الله كاست كاروز وركھا ب\_پس ش آج کی ہے کلام نہیں کر علق \_ مجرم میماڑ کے کو گود میں لئے ہوئے آئی تو می طرف آئی ۔ لوگوں نے کہااے مریم تونے یہ کیا خضب کیا۔اے ہارون کی مہن تیرایا ہے بھی برا آ دی نہ تھااور نہ تیری

ماں بدکارتھی۔ پس مرتم نے (ان موالات کے جواب میں) اپنے لاک کی طرف اشارہ کردیا (کراس سے ہو چھولی) آئیوں نے کہا یہ چگوڑے میں لیٹا ہوائید کس طرح بتائے گا۔ (لکون) وولاگا پولا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے بچھے کتاب دی ہے اور جہاں میں رہوں اس نے بچھے پر کت والا بنایا ہے اور جب بحک شی زخدرہ ہول اس نے بچھے نماز پڑھے اور زکا و وربے کا حکم دیا ہے اورا تی بال کا ٹائیوار بنایا ہے۔ اس نے بچھے جہارا ورشخ تیس بنایا سلام ہواں ون پر جس ون میں پیدا ہوا اور جس ون شی مرول گا اور جس ون از فروز تھ و کیا جا دائی گا۔ یہ ہے بھی کی بمان مرجم کا سی جو البوالات جس شی وہ بھڑا اکر رہے ہیں۔ کھ

حضرت عیسی طبید السلام کی پیدائش کا بیدهال اور حضرت مریم طیبا السلام کے دائن معصرت کی پاکیز گی کی شہادت قرآن حکم نے مورہ مریم کے طاوہ اور بہت ہے متعابات پردی عصرت کی پاکیز گی کی شہادت قرآن حکم نے معلوم السام کی پیدائش گوا پی آ ہے تا ہا اور اسان آخر ہو گئے گئے ہو گئے گئے میں اسان کی دیا جائے گئے ہو گئے گئے معرف کے حضورت مریم طیبا السام کو دنیا جمری عورتوں ہے جن لیا سروہ کی آل کے مران تھی نکروں ہے ۔" واف قبالت السلندگا میسویم ان الله اصطفاف وطہر ک واصد طفاف علمی نام مال کا معرف کا محال ہو گئے گئے السام السام کی جہائے گئے رائی کی محرف کے کہا اسے مران جائوں کی محرف کی اس کے تھی السام مران کے کہا اسے مران جائوں کی محرف کی محرف کی محرف کی محرف کے کہا اسے مران کے گئے (ای

بینگ اللہ نے نتیجے بین ایا اور تبخیہ پاک کیا اور سارے جہائوں کی عورتوں میں سے تبخیہ (ال آیت کے لئے ) جن ایا ۔ قرآن حکیم کے اس بیان سے میعود ہوں کے اس بہتان طلعیم کا تحذیب کے ساتھ

پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ﴾

جولوگ آوم مین فور با جراحیات کا ارتفاقی عمل کا نتیجہ التے ہیں وہ مجی نیپس بنا تکتے کہ ماہ و بطن نے حدودات و انسان کے کہ ماہ و بطن نے ورمیان حیات کی اولین صورت جو بعد شرح تی کر کے حیوانات و انسان کے ماہ امن تک بیٹی کی کس طرح بدا ہوئی ہیں ۔ جب حیات کے لئے لیک وقد ماہ ولیس سے خود مؤود کو اجراح کا محال ماکن اسلم کم کرتے بھو البد و تا اس کے لئے ماہ ہو چکا ہے۔ حضرت میسی علیہ السام کی بیٹر آئش پر عشل کے اختیار سے اعتراض کرنے والے کو لوگوں کا حال ہو ہے کا گروہ وہ مروں اور چیدا ہوں کی اور واردات کے طام ہو ہو گئی جراح کی خبر مائی کی اور واردات کے طام ہو کے بیٹ سے سائی مار کے دارادات کے طام ہو ہو گئی جراح کی خبر مائی کی اور واردات کے طام ہو ہے کی اور واردات کے طام ہو ہے کی اور واردات کے طام ہو گئی آئی میں اس مرکو میں اس مرکو کی خبر سے بیان اس کے بیدا ہو گئے۔ کہ اور واردات کے طام ہو گئی آئی اور کر قبلے بین کے بیدا ہو گئے۔ میں اس مرکو کی خبر سے بین کے بیدا ہو گئے۔ کہ کہ ورائیا ہو کر گئے جی اس اس کے حدال میں کہ کہ کو رائیا ہو کر گئے جی اس کے میں اس مرکو کی خبر سے بین کے بیدا ہو گئے۔

حضرت سيلى عليه السلام كى ولاوت كواقع كوقرآن حكيم في آيت الله طام كيا باور صاف اورصرت الفاظ میں اعلان کردیا ہے۔ بدولادت بقائے سلسلہ تناسل کے اس عام طریق کے مطابق نہتھی جواولین آ دم کی پیدائش کے بعداس کی نسل میں مروج ہو چکا ہے۔ای طرح حضرت عیلی علیدالسلام کی زندگی کے واقعات کے متعلق قرآن حکیم نے اس امر کی تقعد ای کردی کدان کی زنرگي مي آيات الله عيرتمي ارشادر بانى ب: "ويعلمه الكفب والحكمة والتورة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جَّتكم باية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله وانبئكم بما تلكلون وما تدخرون في بيوتكم أن في ذلك لاية لكم أن كنتم مؤمنين (آل عمران:٤٩،٤٨) "﴿ الله ات كتاب وحكمت اورتورات والجيل سكهادے گا۔ وہ بني اسرائيل كي طرف خدا كارسول بن كرآ ئے گا (اور کے گا) میں تمہارے یاس بروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی کا ایک بتلا برندے کی شکل کا بناتا ہوں۔ چھراس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے تھم سے (میرے کمال سے نہیں ) پر ندہ بن جاتا ہے اور ٹیں اللہ کے تھم ہے ماور ذا داند ھے اور کوڑھی کوئٹدرست کر دیتا ہوں اور مردے کوجلا دیتا ہوں اورتم جو کھا کرآ ؤیا گھروں میں چپوڑ کرآ ؤ۔ اس کی تمہیں خبر دے دیتا ہوں۔ ا كرتم ايمان لانے والے بوتو (ان امور من ) تمبارے لئے (اللہ كى قدرت ) كانشان ب- ﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آیات الٰتی کے ظہور کا تذکرہ قر آن حکیم میں دوسرے مقامات بربھی آیا ہےاور پنگوڑے میں لیٹے لیٹے کلام کرنا اورا نی مال کی عصمت کی شہاوت دینا اویر ندکور ہو چکا ہے۔ بعض انسانوں کی حیرت زدہ عقلیں معجزے کو تبول نہیں کرتیں تو نہ کریں۔ کیکن خرق عادت کاظبورسنن الہی میں ہے ایک ایک سنت ہے جس کے مشاہدوں ہے نوع انسانی كوبار بإسابقه يري چكا ہے۔ دائش فروشان اسباب ظاہرى كواگر بية بتايا جائے كَعْلَم طب اتناتر في كر چکاہے کہ مادرزا داندھوں اور جذامیوں کا علاج ممکن ہو گیاہے تو دہ باور کرلیں گے۔اگران ہے میہ کہا جائے گا کہ میڈیکل سائنس کی ترقی کے امکانات مردوں کو زندہ کرنے کی کامیابی کی طرف اشارہ کردے ہیں تو مان لیں گے۔لیکن اگران ہے بیکہا جائے کہ یمی یا تیں معجز و کے طور پر پہلے بھی ظہور یذر بوچک ہیں تو بول اٹھیں گے کہ بیاب عقل کے منافی اور غیرمکن ہے۔ حالا تک امر واقديب كداخيائ كراميليم السلام كم يجز عنوع انساني ك ممكنات مضم كوظا مركركاس بر علمی ترقیوں کے دروازے کھولنے کی خبروے دہے ہیں۔ مجزات پر بحث کرنے کا بدوقت نہیں۔ بھى موقع ہوا تواس موضوع ربجى ديد وافروز روثى ۋالى جائے گ-اس موقع يرصرف يبي ظاہر كرنامقصود ہےكہ پروردگار عالم نے على عليه السلام كوئى اسرائيل كے لئے اپنى ايك نشانى بناكر پیدا کیااوران کی زندگی ان کے لئے خدا کا ایک واضح نشان بنی ربی۔ حضرت عيسى عليه السلام كارفع الى السماء

صفرت من ما برد کا اسلام کی جسانی زعرک کے خاتر کے حقات یہود کا بدوگن تھا کہ انہوں نے دوگی ما کہ انہوں نے دوگی اور انہوں کی الآرکو وَ انہوں نے انہوں کی الآرکو وَ انہوں کی الآرکو وَ انہوں کی الآرکو وَ انہوں کی الآرکو انہوں کی کہ انہوں کی انہوں کی الآرکو کی اور دائرہ انہوں کی کہ انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کا انہوں کی انہوں کا انہوں کی کہ کے انہوں کی کہ کی

﴿ مَالاَ تَلَا لَقَدْ نَهُ اَن كَنْرَ كَ وَجِبِ اَن بِرِمِرِ كَرَدَى بِنِي وَ اِنَهَانَ مَلَا مِن عَمِ مَرْ مَوْلَوْا (ان بِلِعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

بیکی و وصاف اور مرح ارشاد رائی ہے جو بیدد یوں اور هرائیدں کے جھڑوں اور ان کے طنوں کا فیصلہ کرنے کے لئے بیلور تھ فیصل نازل ہوا۔ اس ارشاد شیں پروردگار عالم نے یہود یوں کے اس دگوئی کی تحذیب کر دی کہ آئیں حضرت شینی علیہ السلام کوئل کرنے اور صلیب ویتے کے معاطمہ شی کا مہانی عاصل ہوگئ تھی اور جیسا تیوں کے اس قمن کی بھی تعلیظ کر دی گئی کہ ان کے خداو تدکو صلیب دی گئی تھی۔ البتداس ارشاد رہائی شی جیسا تیوں کے اس بیان کی تصدیق کر دی گئی کہ داخذ کے اسے انچ طرف افعالیا تھا۔

سادی عربی زبان میں مراد کئے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے دیگر معتقدات کی تکذیب

ازبس كه حفرت عيسى عليه السلام كى ولا دت كا واقعدان كى زندگى كردوسر اموراوران كاآسان يراتفايا جانا يسي غيرمعمولي واقعات تضجن يوع انساني كوبهتكم واسطه يزاتها البذا عیسا ئیوں میں بیدواقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یا ابن اللّٰبی کے عقائد پیدا کرنے کا موجب بن گئے ۔قر آن تکیم نے جہاں ان کے تک عقائد کی تقیدیق کی ۔ وہاں ان کے غلط عقائد کی تروید بھی کردی۔ جن میں سب سے بوی ترویدان کے صلیب دیے جانے کے واقعہ کے متعلق ب-عيسائي حضرت عيسى عليدالسلام كى زندگى كے غير معمولى اور محيرالعقول واقعات سے مرعوب بوكر انہیں الوہیت کا درجہ دے رہے تھے اورجسم انسانی میں خدا کے حلول کرنے ، نیز حضرت مریم علیما السلام برخدا كى بيوى بونے اور خدا برتكاح كرنے كا تهام باندھكر تليث كاعقيدہ قائم كرنے كے مرتكب موكئ متصر قرآن حكيم نے أنبين اوران كے ساتھ تمام نوع انساني كو بتايا كديم يم العقول واقعات جن سيتم اس قدر مرعوب مورب موصف الله ك نشان مين اور حضرت عيسى عليه السلام ك الوہیت کے مظہرتبیں۔خداوہی خدائے واحدلاشریک ہے۔عیسائیوں کےان عقائد کی تر دیدقر آن ياك ني بران وراورتحدى كرساته كي اورفر مايا" لقد كفر الدين قالوا أن الله هو . المسيح ابن مريم · قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا (المائده:١٧) " ﴿ بِشُكُ وه الوَّكَ الْمُ بُوكَ جَنُهُولُ نے کہا کہ اللہ تو وہ سے این مریم تھا۔ (اے محم ) کہدوے کہ اگر اللہ سے این مریم ، مال اس کی اور جو كوئى بھى زين مى بسبكوبلاك كرنے يرآ جائے تواسكون دوك سكا ب

''لقد کفر الذین قالوا ان الله هو العسیح ابن مریع وقال العسیح پنیشی اسرائیل اعبدوالله دبی وربکع (السانده:۷۲)''﴿ بِ مِنْک کافر بِن وولاگ چنہوں نے کہا کرانشزہ وہ تی این مریم ہی تا احالاتکہ تے نے کہا تھا کہا ہے تی امراشک تم ( پیرٹیش بلک )انشک عجادت کروچویرا اور تجارا پودوگار ہے۔ بھ

"لقد كفورالذين قبالوا أن الله ثالث ثلثة وما من اله الا اله واحد (المائده: ۷۳)" ﴿ يَعْرِضُ وَوَلَى كَافَرُ مُوسَى جَوَكَمْ بِينَ كَاللَّهُ مِنْ صُلَ كَالِيك بِ حَقِيقت بيب كرندائ واحد كم والوكوني متووقيس - ﴾

"ما المسيح ابن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه

صديقه كاننا يا كلن الطعام (المدنده:۷۰) " في سمّا اين مرئم كيفونه مَا كرسول تفايانيا بن جيساس بيقل اور بهت برسول بوگز رب بين اوراس كى مال بزى ايما ندار مى دونون كهانا كهايا كرت بيم فيه - كها

''ان هوالا عبدانعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملٹکة فی الارض پخلفون (الزحرف:۴٥٠٠) '' ﴿وود(اَيَن مِرمُ) پَرُهُ نَهْمَا مُرِيْره اِسْ بِرَيْمَ فِي اَلْحَامُ كِمَا اِوابَ بِمُّ اَلْمَ مِنْ لِيَنْ قَرْتُ كَاكِمَةً مِنْ وَيَق مُونَّدِ بِنَايِلُ (مَارِكَ فَدَرت اِسُى ہے كہ) اگر ہم چاہيں تو تم ش سے فرشتے بناويں جوزش ش تمہاري گِدين ہے

نون: اس آ ہے۔ شریفہ میں پوردگار عالم فرباتے بین کرتم حضرت بین یا سالم کی بیدائش زعر کی ادارے برائے ہیں کہ حضرت بین بالا بالا بالا بیدائش و بیدائش اللہ اللہ کی دائش اللہ کے دائشات پر تجب کر کے مرحوب کیوں ہوئے بارے بور ہیں۔ ہم تو اس نے زیادہ جمہ انگیز کام کر کے وکھا تھے بیارے اظاف کوفر شعنے بنا کتے ہیں۔ لیختی جو شکھا کی دخترت بینی اور قوارش بھری ہیا اور تو اس بھر کی انسان کی زندگی حضرت بینی علی اور تو اس بھر مسلمان بھی اس کا والو بیسے کا ورجہ کے تیار نہ ہوئی کے اور بیدے کا ورجہ کے تیار نہ ہوں گے۔ بیکی مجمیس کے کہ بیٹی خضرای کی قدرت کا لم کا آبید مظہر ہے۔ میں میں بینی بینی مجمیس کے کہ بیٹی خضرای کی قدرت کا لم کا آبید مظہر ہے۔ میں حیال بھی ہی انسازہ کی اشارہ کردہی ہے۔ جس میں بیٹی کی انسان فرشتے بن جا کیل کے اور قوشتوں کی وصفات حاصل کرلیں گے جوفر شنوں کو حاصل کرلیں گے جوفر شنوں کو حاصل جیں۔

"وقال اتخذ الرحمن وكأ - لقد جثتم شيئاً اداً - تكاد السفوت "وقال اتخذ الرحمن وكأ - لقد جثتم شيئاً اداً - تكاد السفوت يتغطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هذا ان ان معوا للرحمن ولدا و وما ينبغى للرحمن ان يتخذ ولداً ان كل من في السفوت والارض الا اتى الرحمن عبدا (مريم دم تا ١٦) "﴿ كُنْ يُمْ الرَّمْ فَي المَالِينَ فَي المَالِمُ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّمْ عَلَى الرَّمْ فَي العراش في المحال الريم ويا من المحال المحا

بیتمام آیات جواویر ندکور ہوئیں قر آن یاک میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام ہی کے تذکار ك سلسله يس نازل موسي - حفرت عيلي عليه السلام كي ولادت اورزندگي ك متعلق جنتي با تي بعي يهودا درنصاري بين پيل چکي تعيس ان کي صحت وعدم صحت کا فيصله قر آن سکيم نے نهايت صاف اور واضح الفاظ من كرديا\_ اكر حصرت عيلى عليه السلام كرفع الى السماء كاعقيده جوعيسائيول من مروج اور عام تھا، غلط یا دین الٰہی کی مسلمات کے خلاف ہوتا تو قرآن تکیم اس کی اصلاح بھی كرويتارليكن قرآن ياك نے عيسائيوں كے ان عقائدكو جو حصرت مريم عليها السلام كى عفت عصمت، حضرت ميسي عليه السلام كي ولا دت بلااب ان كي زندگي مي مجزات اوران كر رفع الى السماء كے متعلق تھے۔ برحق قرار دیا ادران كے صليب ديئے جائے جم اللہ ہوكروفن ہونے اوران كى الوہیت کے تمام فسانوں کی تر دید کردی اور بنادیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خواہ عام انسانوں کی زند میوں کے اسلوب سے کمی قدر مفائز بی واقع ہوئی ہے۔ لیکن ان کی ہستی اس سے زیادہ نہتی کدوہ دوسرے انسانوں کی طرح خدا کے ایک بندے اور اس کے ویسے ہی رسول تھے۔ جيسان سے يملے بہت سے رسول كر ريكے بيں۔وہ خوارق عادات اور مجر بے جوان كى زندكى يس نظرآ رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور اہمیت نہیں رکھتے کہ وہ خداکی قدرت کا ملہ کے عائب میں ے اس کا ایک واضح اور بین نشان ہیں۔جو بنی اسرائیل کوخن کی طرف بلانے کے لئے وکھایا میا۔ قاديانيول ستايك سوال

 کیونکہ حضرت میں علیہ السلامی حقیقت دفات کے لئے جواسلام کے متح مقیدہ کے مطابی تزول کے معالی ترون کے ساتھ بعد وقوع فیر یہونگی قرآن سیکیس نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان الفاظ اوران کے معانی کی بحث بوال بالد ایجارے علی مرام کا کائی وقت ضائع کر سی بیں۔ لیڈا بیجہ ان جھڑوں میں پرنے کی صروت نمیس۔ اپنے استعمال کے لئے میں ای امراح تھی جھتا ہوں کہ آوا فاغ میں وکھا واروس کا الفاظ میں اور صرح الفاظ میں تھید میں کہ بیٹ کے میاں دف کے دوائن دی کے اقدے کے بیٹ کا لفظ استعمال میں کہ بیٹ کر تھی ہے موت تھید میں کہ بیٹ کر تھی کے جوائی دفتے کے دوائن دی کے دائیں میں کہ بیٹ کر وہ بیل کر دو تھی ہے موت کا لفظ استعمال میں کرتا ہے۔ جس کے متنی ایورا ہونے کے ہیں۔ حصرت میں کے بیٹ کی بیٹ کے ایکا کہ میں کہ محدث کے بیں۔ حصرت میں کی بیٹ کی کہ بیٹ کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کی کہ کے دوائن کی کے دوائن کی کے دوائن کی کے دوائن کی کے دوائن کرتا ہے۔ جس کے متنی ایورا ہونے کے ہیں۔ حصرت میں کی کھیا کہ کا کہ دوائن کی کھید کے دوائن کے دوائن کے دوائن کی کھید کے دوائن کے دوائن کی کھید کے دوائن کی کھید کے دوائن کے دوائن کے دوائن کے دوائن کی کھید کے دوائن کی کھید کے دوائن کے

''بل دقعه الله الله الله '''کے تخا کر فرج سانی چحول کرنے پر مقر شین کاسب سے بدا است کہ است کہ است کہ است کے دار میں اور ادر ایسا ہم ناسمنات ہے تیں ۔ کین قدرت خداد ندی کی مکنات سے تیں ۔ کین قدرت خداد ندی کی مکنات کا فیصلہ کرنا ہم اور میں کا اعراز دمجی تین اور جن کی طرف اور کا کا مائے کی از اس کے اعداد و ایست کر رکمی ہیں اور جن کی طرف اور کا کا کہ تیست بوقو جان اور کسال بندی سر صدر فار کے ساتھ کا عزن ہے اگر تران پاک کو کا اس بال کا مائیک ہم ہوتے جان اور کسال کا کا مائیک ہے کہ است کا مائیک کے ایک بنانا طورول کا کا میں سامان کا کا مائیک ہے کہ اسے میں واقعی کو بالے کا کہ کیست کی کوشش کرے تا کہ منزل تھود و سے مزدل کے اور کا کیا ہے کہ سامان کا کا مائیک ہے کہ سامان کا جائیں ہیا ہے کہ سامان کا جائیں ہیا ہے کہ سامان کا جائیں ہیا کہ خوال کے لئے تا کہ دار کی کوشش کرے تا کہ منزل تھود ہے۔ خداد کی کوشش کرے تا کہ منزل تھود ہے۔ خداد کی کوشش کرے تا کہ منزل تھود

اب وال پیدا ہوتا ہے دحرت عینی علید السلام کرفتے الی السماء کے بعد ان پرکیا کا دری۔ اس کا جواب قرآن پاکستام الی استام عجواب آئی آب میں دری۔ اس کا جواب قرآن من اله ل الکتساب الا لیؤمنن به قبل موته و وجو القیامة یک مون علیه میں معلید ما (السنسانه ۱۵۰) "والی کتاب میں سے لوگی ان فی طور پراس پر یک مون علیه السال ام پرحشرت میں علیہ السال میں کی موت سے پہلے ایمان لائے بیٹے تیس رہے گا در تیا متن علیہ السلام) ان پرگواہ مول گر کہ وال بدائمان لے النے النی اللہ کا ان پرگواہ مول گر کہ وال بدائمان لے التی تعلق علیہ السلام) ان پرگواہ مول گر کہ وال بدائمان لے آئے تھے کہا کہ اللہ علیہ کا کہ والے تعلق کے کہا کہ والے بدائمان کے لیک کہ اللہ کا کہ والے تعلق کی کہ کہا کہ والے بدائمان کے لیک کہا کہ والے بدائمان کی کہا کہ والے بدائمان کے لیک کہا کہ والے بدائمان کے لیک کہا کہ والے بدائمان کے لیک کہا کہ والے بدائمان کی کو اس کے لیک کہا کہا کہ والے بدائمان کی کہا کہ والے بدائمان کر کھور کے لیک کہا کہا کہ والے بدائمان کے لیک کہا کہا کہ کہا کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہ والے کہا کہ والے کہا کہا کہا کہ کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہا کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہا کہ والے کہا کہ والے کہا کہ والے کہ والے کہا کہ والے کہا کہ والے کہ والے کہا کہ والے کہا کہ والے کہ والے کہا کہ والے کہ والے کہ

اس آیت شریفہ سے حضرت عیلی علیہ السلام کے منتقبل کے متعلق حسب ذیل امور واضح ہوجاتے ہیں۔

ا..... ان كارفع الى الله مهبت كے مرادف ندقعا ــ

۲ ..... ان کے لئے موت کا وقت معین ہے۔ یعنی اس رفع بی پراس دنیا ہے ان کا چھٹاکارا مبس ہوا۔

سو ..... ان كرمر نے سے پہلے بہلے تمام اہل كتاب كان پرائيان لا ناضروري ہے۔

م ...... حضرت عیسی علید السلام اللّ م اللّ م الله م ال روز بارگاه زوالجلال میں بیش کریں گے اور بیای صورت میں ہوسکتا ہے کہ بیرواقعہ ان کی زیم کی میں ان کی آتھوں کے سامنے وقوع کیڈیر ہو۔

اب دیکنا جا بخد کر آیا الل کتاب حضرت عینی علید السلام پر ایمان لا میکی بین اس موال کا جواب نئی ش ب ب بیزد آج بحک آئیس جودا نی قرار در سرب بین اور بیزوگوئی کرتے بین آئیس جودا نی قرار در سرب بین اور بیزوگوئی کرتے کر ادار شدای الله خالید کر اور اشدای الله خالید کر اور ایمان الله کا نی برخی بختی ب بسیری الله کا بی برخی بختی ب بسیری المیان الله کا بی برخی بختی ب بسیری المیان الله کی برخی بختی با بسیری برخی بختی بین الله کا ایمان الله کی برخی بختی بیا کی نی برخی بختی المی المیان موال کی برخی بختی بیا کا کی برخی بختی بیا کا کی برخی بختی المی المیان میری با کی برخی بختی المی المیان میری بیا کی بیا کی بیا بیان میری بیا کی بیا کی بیا کی بیا بیان کی بیا کی بیان کی بیان کی بیا کی بیان کی بیان کی بیا کی بیان کی بیان

''مطهدك من الذين كفروا ''كاآيت اسيّ مند بول الاى كدهرت عيني عليه الطام ك معلق معت بهان محى تراقب جارب بين - الله تعالى ان سب عد معرت عيني عليه الطام كذات كو يك كرك وكعات كا اوربياك صورت من بومكسا ب كولّ اورسليب ے ذریعے موت کا ازام دیے والے یا مرزائ قادیاتی کی تعین کی طرح طبی موت واروہو بھٹے کا بہتان لگانے والے یا ان کو او بہت کا درجہ دیے والے لوگوں پر حضرت بھٹی علیہ السلام خود طاہر ہوکرا تمام جمت کردیں۔ جب'مطهول من الذین کفووا ''کو 'لیؤمنن به قبل موت ہ'' کے ساتھ رکھر کر حقیقت مال کو جائے کی گوشش کی جائے تو حضرت بھٹی علیہ السلام کے ظہور وائی کا مقصد یا لکل واضح ہوجا تا ہے اور اس امریش شک وشیری مخبائش باتی میس رہ جاتی کہ حضرت میسی علیہ السلام ایھی تک زغمر ہیں۔

حطرت عيسى عليه السلام ك زنده بوفي رسورة آل عمران كي وه ياق أعبين والى آیت بھی گواہی دے رہی ہے۔ اس امریس تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ آل عمران کا حصہ غالب عیسائیوں کودین اسلام کی تبلیغ کرنے کے متعلق ہے۔ای سورة میں حضرت عیسی علیه السلام کا تذکرہ اور عیسائیوں کے عقائد کا تذکرہ زیادہ وضاحت سے پایا جاتا ہے اور ای تذکار کے سلسلہ میں بیناق والی آیت فرکور ہوئی ہے۔جس میں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور تم الرسلين الليان ے پہلے جتنے انبیائے کرام لیم السلام گزریکے ہیں ان سب سے اس امر کا عبد لیاجا چکا ہے کہ اگر و وان کی امتوں کے افرادا بی زندگی میں حضور سرور کا کنات کالے کو یالیں مے تو حضور ملک مرا بمان لا تمیں مے اور حضور کی مدوکریں مے ۔ ظاہر ہے کہ بیآ ہے عیسائیوں کے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ جب جارا خداوندزندہ ہے تو ہمیں کسی تی پرائیان لانے کی کیاضرورت ہے۔ انبیں بتایا گیا که حضرت عیسیٰ علیه السلام خود حضرت رسول اگر منطقة برایمان لانے اوران کی مدد كرنے كا وعده كريكے بيں \_أكر مرسلين سابقين بين سےكوئى نى حضور سرور كا ئنات الله كے زماند تک زندہ ندر ہے اوران برایمان لاکران کی مدد نہ کرتے تو خدائے جلیل کے اس فرمان کی جو يثاق والي آيت مين فركور مواراس دنيامين عملى تصديق كاسامان كيا تها؟ \_حصرت ايز دمتعال جل جلالہ نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ رکھا ہے تو اس کا ایک سبب میصی ہے کے عملی طور پر انبیاے کرام علیم السلام کے اس بیٹاق کی تعدیق موجائے جو ان سے خدانے ان سب کی رسالتوں اور كمايوں كے مصدق رسول خاتم الانبياء وافضل السلين الياقي والى ايرا ايمان لانے اوراس کی مدوکرنے کے لئے لے رکھا تھا۔ یا درہے کہ جب تک قرآن یاک کے بیان کردہ حقائق كامثوشه شوشهملي طور يرمئشف اور وار د هو كرنوع بشر پر اتمام جحت نبيس كرے گا اس وقت تك قيامت نهين آستى ميراعقيده بيك ماضى اورمستقبل كم متعلق جتنى باتين قرآن حكيم مين ند کور ہوئی ہیں۔ان کی حقیقت وواقعیت قیامت سے پہلے پہلے نوع بشر برآ سینے کی طرح روثن

ہوکرر ہے گی اور قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو جت کائل کا اتمام ہو بھنے کے باجو دخش اپنی رفونتوں کے باعث خدا کے دین کے مقربوجا کیں گے۔ کیاان نصائص واقع کے علی الرقم می فتنی کو جوقر آن پر ایمان دکھتا ہے۔ یہ کہنے کی جرأت ہو کئی ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام زعرہ نیس۔ بلکہ کی زیر کی طریق ہے کی ذرک مقام پرفوت ہو بھے ہیں۔ حضرت بیسی علیہ السلام کہاں ہیں؟

حضرت عيسى عليه السلام كے متعلق ميرجان لينے كے بعد كدوه زنده بير سوال بيدا ہوتا ب كدوه كهال بين؟ قرآن ياك من مير بتايا كياب كدالله ن أنيس ابن طرف الحاليا\_ايك ملمان کے لئے اس نص صریح کے بعد اس کے معنی کے تعق میں جانے کی ضرورت نہیں کہ خدا نے حضرت علیلی علید السلام کوجم وروح کی اس مجموعی حیثیت ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حسب روایت انجیل ۳۳ سال اس کرہ ارض پر بسر کئے اٹھا کر کہاں رکھا؟ خدائے قدیر کی كا نكات بهت وسيع ب-اس كے لئے حضرت عيلى عليه السلام كوارض كے سواعوالم ساوي ميں كوئي مكن دے دينا چندال مشكل امرنيس انسان اپي ملمي كاوشوں ميں ترتی كرے آج اس نقط بر پہنچ چکا ہے کہ دہ ان اجرام فلکیہ کے متعلق جو کا نکات کی لا متا ہی فضامیں کر ۂ ارضی کی طرح تیرر ہے یں کھے کچے معلومات حاصل کرنے لگا ہاوراہے معلوم ہور ہاہے کہ بداجرام فلکی بھی ارض ہے مختلف میں بعض اس وقت اسی حالت میں ہیں جوارش بر کروڑوں سال پہلے کر رچکی ہے بعض اسی حالت میں ہیں جو کروڑوں سالوں کے بعدز مین پروار د ہوکرر ہےگی بعض ارضی حالت کے اس قدر قریب ہیں اور اس سے ای قدر مماثل ہیں کہ ان کی فضاؤں میں نباتی اور حیوانی زندگی کو تربت کرنے کی صلاحیتیں رکھنے کا امکان تسلیم کیا جار ہا ہے۔اگران علمی تحقیقا توں ہے جن کوابھی ۲\*۲=۲ کے مطابق واقعیت کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی قطع نظر کر لیا جائے تو بھی مسلمان کے لئے بیدا ننا ضروری ہے کدا جرام فلکی میں سے بعض کی کیفیات ارض کے مماثل بیں اور کا کنات میں ارض کے علاوہ اور بھی بہت ہے عوالم موجود ہیں جن میں نباتات، حیوانات بلکہ حیات باشعور کی كوئى نەكوئى ترتى يافتەشكل آباد ب-اس حقیقت كوقر آن حكيم نے جابجابيان كيا بے - چندآيات مثال کےطور پرذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

''ومن أیته خلق السنوت والارض وما بث فیهما من دابة وهو علی جمعهم اذا یشاه قدید (الشوری:۲۹) ''فواوراس کاناتائیل ش سے اجرام فکل اورزشن کا نیز جاندارول کا چھی من نشو فرا پا کرکسل کے بیل پیدا کرنا مجل کے اور ووان سب کو یک جا کر

كرنے يرجب عابقادرے۔ ﴾

"تسبح له السفوت السبع والارض ومن فيهن (بني اسرائيل:٤٤) ﴿ سارے آسان اور زمین اور جوذی شور بستیال ان میں ہیں۔سباس کی تیج کرتے ہیں۔ ﴾ "وربك اعلم بمن في السموت والارض (بني اسرائيل:٥٥) " (اوريرا

يروردگاران ہے جوآ سانوں اورز من من جن زياده باخبر ہے۔ ﴾

"من في السنوت والارض "كرتكب قرآن ياك ش جابجا آكى بادر من کی ضمیرعربی زبان میں عام طور پرذی شعور جاندار است کے لئے استعال ہوتی ہے۔

پس اگر حضرت عيلى عليه السلام، رفع كے بعد كى اليے سيارے بيس بينج محتے ہول-جس کی کیفیات، ارض کی کیفیتوں سے متماثل ہوں تو وہاں برجہم وروح کے اتحاد کے ساتھ زندہ ر ہنا ایک غیراغلب امز نہیں۔ بلکہ عین ممکن ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی دوسرے سارے پر پہنچانے کے اساب عالم ادی میں کیا تھے؟ کوئی ایسا مسلمنیں جس کے پیچھے انسان کو مرکرداں ہونا پڑے۔ اگر آج انسان کی عقلیں اے اور اس جیسے دوسرے مجزات کو بچھنے سے قاصر ہیں تو ہوا کریں۔ ایک وقت آئے گا جب نوع انسانی پریہ سارے اسرار منکشف ہو جا کیں گے۔ قرآن علیم کے بیان کردہ ان حقائق کوجن کے سیجھتے سے ابھی تک انسان کی محدود عقلیں قاصر ہیں اسلیم نہ کرنا ، ایک کھلا ہوا الحاد ہے۔ فردسلم ومردمو من کا فرض میہ کے قدرت خداوندی کے مظاہر کوائے علم وہم کےمطابق سیجھنے کی کوشش جاری رکھے اور جو با تیں اس کی سمجھ میں شہآ کیں انس این قصور فیم کا اعتراف کرتے ہوئے قبول کرلے اور جان لے کہ اعلم و نبیر صرف خدا کی وات إ- "وما أوتيتم من العلم الاقليلا"

حصرت عيسلي عليه السلام كانزول ادراس كي غرض وغايت

حضرت عليى عليه السلام كي ولاوت اورزند كي كوقر آن حكيم نے جابجا آيت الله تيمير کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس زندگی کے محیر العقول واقعات جونوع انسانی کے عام طریق ہے بہ ظاہر مخلف ومتفائر نظراً تے ہیں محض اس لئے ہیں کہ انسان ان میں خدائے لایزال کی قدرتوں کا مطالعہ کرے اور جان لے کہ اسکی قدرت کا لمہ سے بڑی سے بڑی جیرت زا واردات کا ظہور بھی بعید از قیاں امر نہیں۔ میں لکھ چکا ہول کہ قر آن تھیم نے عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تکذیب وتغليط كى برجوانبول في حضرت عيلى عليه السلام كي زندگى كے محير العقول واقعات كى بناء يران کی الوہیت کے متعلق قائم کرلیا تھا۔ قرآن پاک نے نوع انسانی کو بتایا کہ جن عجیب مظاہر بہتم جرت زده اورخوند زده او کرائی مجیریت کی گردنین فیرالله کآ می جمکانے پرآ باده مورب ہو

ده سولد آئے تھے ہیں۔ کئن سیسب آیات اللہ ہیں۔ الله فیش اس کی قدرت کا ملہ کے خلیور ہیں

ده سولد آئے تھے ہیں۔ کئن سیسب آیات اللہ ہیں۔ الله فیش اس کی قدرت کا ملہ کے خلیور ہیں

جن کو خرورت سے زیادہ انہیں ٹیمیں وہی جائے کہ اس کا عمل کے مدرت کا مرفان کہریائی سے قریب تر

جائے کا ایک و میلر جھنا جا ہے قرآ ان تکیم نے دھرت کے کھیا سالم کے دفتی وزول کے متعلق میں مائے میں کے مقبلہ کی کہ جائی رفتی اور متوقع نزول کی

بدوات حضرت میں علیہ المسام کی الوہیت کے متعلق ان عمل پیدا ہوگیا تھا۔

اب و بچمنا جا سے کے بیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع وزول سے حصل کیا ہے۔ ہیں۔ قرآن عکیم ان کے بیان کے سم حصہ کی تز دید کرتا ہے اور سے سیج قرار دی کرام واقعہ کے طور پر تشاہم کر رہا ہے۔

متی کی انجیل باب ۲۴ میں فرکور ہے: ''اور جب وہ زینون کے درخت پر بیٹھا تھا تو اس ك شاكردالك اس كے ياس آكر بولے جميں بتاكديد بانتس كب مول كى اور تيرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ بیوع نے جواب میں ان سے کہا کر خبر دار کوئی تمہیں مراہ نہ كرد \_ \_ كونكه ببتر مير يام ي آئي كاوركبيل كركم من من بول اوربت س لوگول کو گھراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اورلڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبروار گھبرا نہ جانا۔ کیونکہ ان باتول کا واقع ہونا ضرور ہے۔لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ کیونکہ قوم پر توم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔لیکن بیسب باتیں مصیبتوں کاشروع ہی مول گی اس وقت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لئے پکڑوائی سے اور ایک دوسرے سے عداوت ر تھیں گےاور بہت ہے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہول گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دین كى بره عانے كے سبب بيترول كى مجت محتدى يرجائے كى گرجوآ خرتك برداشت كرے كاوہ نجات یائے گا اور بادشاہت کی اس خوشخری کی منادی تمام دنیا بھی ہوگی تا کہ سب قو موں کے لئے گوای بواوراس وقت خاتمه بوگالس جبتم اس اجاز في والى مروه چيز كوس كا ذكروانيال ني کی معرفت ہوامقدس مقام میں کھڑا ہواد میکھوتو جو یہودیہ میں ہوں وہ یماڑوں پر بھاگ جا ئیں جو كوشح برموده اين گر كااسباب لينے كو نيچے نداترے ادر جو كھيت ميں مووه اپنا كيٹرا لينے كو پہچھے نہ لو ثے۔گران پرافسوس ہے جوان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعا مانگو کہ تہمیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھا گنانہ بڑے۔ کیونکہ اس وقت ایس بڑی مصیبت ہوگی کہ د نیائے شروع سے نداب تک ہوئی ہے نہ ہوگی اورا گروہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بیتا۔ گر

برگزیدوں کی فاطروه دون گھٹائے جا کیں گے۔اس قت اگر کوئی تھے کیے کہ دیکھوئی ہماں ہے یا دوال ہے ہوں کے اور ایسے با دوال ہے ہوں کے اور ایسے بات کا دوال ہے ہوں کے اور ایسے بات کا دوال ہے ہوں کے اور ایسے بات کی دوالے ہے ہواں کے اور ایسے بات کی دوالے ہے ہواں کہ دوالے ہیں اگر تھے ہے کہ دوالے ہیں اگرتھے کہ کو دوالے ہیں اگرتھے ہے کہ کہ دوالے ہے ہیں اگرتھے ہے کہ کہ دوالے ہے ہیں اگرتھے ہے کہ کہ دوالے ہے ہیں اگرتھے کہ کہ دوالے ہیں اگرتھے کی دوالے ہیں اگرتھے کہ دوالے ہیں اگرتھے کہ دوالے ہیں اگرتھے کہ دوالے ہیں اگرتھے کہ دوالے ہیں اس مردار ہے والی کدھی جو بائیں گھا اور ستارے آتا مان سے کریں کھا دوالی وقت از عملی کی اور ستارے آتا مان سے کریں کے اور کا اور ستارے کے اور ستارے کی اور ستارے کے اور ستارے کی اور ستارے کی اور اس کے ماری تو سے میں گا دور دو اس کے ماری تو سے میں گھٹا ور دو اس کے بادلوں پر تاتی کہ جا دو دو اس کے بادلوں پر گھٹے گا دور دو اس کے بادلوں پر گھٹے گھٹے گھٹے کہوں پر گھٹے گا دور دو اس کے بادلوں پر گھٹے گھٹے گھٹے کہوں پر گھٹے گا دور دو اس کے بادلوں پر گھٹے گھٹے گھٹے کہوں کہ کھٹے کہوں پر گھٹے گا دور دو اس کے بادلوں پر گھٹے گھٹے کہوں پر گھٹے گھٹے کہوں پر گھٹے گھٹے کہوں پر گھٹے کھٹے کہوں پر گھٹے کہوں کے کہوں پر گھٹے کھٹے کہوں پر گھٹے کہوں کر گھٹے ک

قرآن تعيم في المي كاس بيان كي كين تغليه في كى ريكد أن سحح قرآد وي الميد في الميد في الميد في الميد في الميد و المؤرف من من من من الميد و المؤرف من من من من الميد و المؤرف من من من من الميد و الميد

اگرہم جاہیں تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے دارث بن جائیں اور وہ (عیلی)البتة الساعت (قیامت) کے لئے (بمزله)علم کے ہے۔ (بوقمہیں دیاجائے گا) پس تم تیامت کے آنے میں شک نہ کرواور میری (محیظیہ) کی بیروی کرو۔ یمی صراطمتقم ہے۔ ( دیکھنا کہیں ) شیطان تمہیں اس رائے ہے گمراہ نہ کردے۔ بیٹک وہ تمہارا کھلا ہوادشن ہے۔ کہ پس حضرت عیسیٰ علیه السلام کو اٹھانے اور زندہ رکھنے کا ایک مقصد ریبھی ہے کہ انہیں تیامت کے قریب اس ساعت کے آئے کے نشان کے طور پر نوع انسانی کے سامنے پیش کیا جائے۔جس کی خبرتمام انبیائے کرام علیم السلام نے اپنے صحائف میں دی ہے اور جس کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا تذکر ہے موجود ہیں۔آٹار قیامت اور بھی بہت ہے قرآن پاک میں ندکور ہوئے ہیں۔جوتمام کےتمام بڑے ہی حیرت افزاجیں۔ تاہم حضرت عیلیٰ علیہ السلام کا عائب ہوکر صدیوں کے بعدنوع انسانی برنمودار ہوجانا ایسا واقعہ ہوگا جس کے ظہور کے بعد قر آن کے مانے والول کو قیامت کے نز دیک آجانے کا کلی طور پر یقین ہوجائے گا۔حضرت عیسی علیدالسلام کے مزول كى حيثيت ازروئ قرآن كريم علم للساعة ليعنى علامت ظهور قيامت سے زيادہ نہيں اورانا جيل کا دعویٰ بھی صرف ای قدر ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے اپنی آید ٹانی کو قیامت کی خبر کے طور بربیان فرمایا تفالیس ایمانی حیثیت سے حطرت عیلی عابی السلام کی آ مرکا انظام اور انہیں ایک نے پیغبری حیثیت سے جو گمراہول کوراہ راست پر لانے کے لئے مبعوث ہوا ہو قبول کرنے کالزوم اسلام کی اساس سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ قرآن ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ قیامت کے قریب قیامت کی علامت کے طور برحفرت عیلی علیه السلام زمین بر نازل مول مے اور بدعلامت ای صورت میں علامت کہلائی جاسکے گی جب نوع انسانی جان لے کہ نازل ہونے والی شخصیت وہی ہے جوصد ہاسال پیشتر فلسطین میں باپ کے بغیر پیدا ہو اُئی تھی اور جے بشمنوں کے نرغہ سے بیا کر آسانوں کی طرف اٹھالیا گیا تھا۔ لہذا حضرت میسلی علیہ السلام کی آمداس وقت کسی قسم کا ما بدالنزاع مسّانہیں رہے گی۔ بلکدان کےموافق و تالف سب جان لیں مے کہ یہ وہی این مریم ہیں جوزندگی کا پچھ عرصہ پہلے اس کرؤ ارضی پر بسر کر چکے ہیں۔اس علامت کے ظبور کے بعد جولوگ حق کی طرف رجوع کرلیں ہے۔ وہ ناتی ہوں سے ادر جوایئے کفروطغیان پرمصرر ہیں ہے۔ ان پر قامت آ حائے گی۔

آيت كےظہور كاوقت

کہاجائے گا کہ خدائے بزرگ وبرتر نے اس تم کی واضح آیت کے ظہور کا وقت قرب

قیامت کیوں مقرر کیا۔ اس وقت سے پہلے آنے والے انسانوں کو اس متم کا کوئی واضح اور بین نشان کیوں نہ دیا۔اس کا جواب بیرے کہ قیامت کے نزدیک زمانہ کے حالات ایسے دگرگوں ہوجا ئیں گے کہ اس وقت اس فتم کے بین نشان کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آ حائے گی۔ مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے اشخاص جن کو کئی تم کی طاقتیں حاصل ہوں گی ۔ طاہر ہونے لگیں گے جونوع انسانی کے لئے زبردست فقنہ کا موجب بن جائیں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ظاہر ہوکران سب کے قصوں کو پاک کردیں گے۔خداکی آیتیں اپنے موقع محل برظاہر ہوتی ہیں اورجس دور میں جیسی آیت کی ضرورت ہوو لی بی ظبور پذیر ہوجاتی ہے۔ اگر ہم غورے و کیھنے والی نگاہیں ہیدا کر لیس تو ہمیں اینے گردو پیش اور تحت وفوق ہرست خدا کی آیات نظر آئیں گی۔ جوز مانے کے حسب حال ہوں گی اور جان سیس کے کہ خدا کے بڑے بڑے نشان جو کتب اوی میں فدکور ہو بچکے ہیں اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ الیں ہی ایک آیت بین کونوع انسانی ۱۹۰۸ء میں ملاحظہ کرچکی ہے۔ قر آن کریم نے آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پیشتر جاریا فی ہزارسال پہلے کے واقعہ یعنی آل فرعون کی خرقانی کا ذکر کرتے موع كم دياتها ك: "فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية وان كثيرا من الناس عن اليتنا لففلون (يونس:٩٢) "﴿ (احفرعون ) سُ آج بم نـ تير عبدن كو (غرقابی ہے) بھالیا۔ تاکہ اس کے لئے جو تیرے بعد آ رہا ہے۔ آیت کا کام دے اور تحقیق اکثر لوگ ہارے نشانیوں کی طرف سے عافل ہیں۔ ﴾

جب وی الساق نوال کے سبوری سرورہ وفات ونز ول مسیح کے متضاد عقا کھ

قرآن مجيم كاورنسائص جن حضرت يمني عليه الملام كوزنده بوف اوراين عركة قرى دوريمن نوع المانى كرماته داسطه بيداكر في معملق استشبادكيا جاسكتا بهديد جي-"اذ قسال الله يعيسى ابن مديم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذا يدتك بروح القدس تكلم الغاس فى المهد وكهلا (العائده: ١١٠) \* ﴿ جِبَ اللَّهَ فَيَهَا كَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَهَا ال عَنْ المَّن مريم مِمرى النِّعَت كُوا دَرجوس فَيْق رِاورتيرى مان رِكَا ووجب مِن فَروح القدس سے تيرى مددكى - (نيز) تَجِّم يگوڑے مِن اورعروسيده بوكركوكوں سے باتش كرتے والا بنايا ـ ﴾

"أذ قالت السلة كة يعريم أن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بين مريم وجيها في الدنيا والآخرة وبن العقربين ويكلم الناس في عيسى بين مريم وجيها في الدنيا والآخرة وبن العقربين ويكلم الناس في السهد وكهلا ومن المضلحين (آل عمران: ١٠٤٥) "﴿ رَبِّ رَضُولُ لَ عَلَي المرامُ حَيْلُ الله مَنْ المَّرْتُ الله مُنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَلْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ ال

ان آیات میں قر آن محیم نے حضرت میلی کے پگوڑے میں اور عمر رسیدہ ہو کر او گوں ے باتیں کرنے کوانعام خدادندی میں سے تخصوص طور پر بیان کیا ہے۔ کیونکہ دونوں محمر العقول باتیں ہونے والی تعیں۔ پیدا ہونے کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام کا پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اپنی والده كي عصمت وعفت كي شهادت دينا دوسرے مقامات پر بھي مذكور ہواہے۔ البذاعمر رسيدہ ہوكر ر میں اور میں کرنے کا واقعہ بھی ای صورت میں تکلم فی المبد کی طرح میرالعقول ہوسکتا ہے جب اس میں کوئی ندرت ہواور وہ ندرت بھی ہے کہ حضرت علیے السلام صدیا سال کے بعد زمین برنازل ہوکر از سرنوز عد گی شروع کریں گے اور عمر کے اس حصہ تک پینچیں گے۔ جے عربی زبان میں کہل کے لفظ سے تعیر کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کے اس کلام کرنے پر ای طرح جران ہوں مے جس طرح تی امرائیل کے افراد انہیں گودیں یا تیں کرتے دیکے ربھو نیکیارہ محتے تھے۔ آب نے د کھ لیا ہوگا کہ قرآن تھیم کی آیات جو معزت میلی علیدالسلام کے متعلق آئی ہیں کس طرح ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی پہ ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محیر العقول زندگی از ابتداء تا انتهاء آیت الله واقع موئی ہے۔جس کا اظہار قر آن حکیم کا مقصد نظر آتا ہے۔اگران میں سے کی ایک شے کواٹی محدوداور ناقص عقلوں کے مطابق بنانے کی سعی میں تھیج لباحائے اور تاویلات لاطائل کے دروازے کھول دیئے جائیں تو آیت اللہ کا بیرمارا قصر دھڑام ے زمین برآ رہتا ہے۔ اس صورت میں فرقه مرزائیہ کے لا ہوری ملاحدہ کی طرح قر آن حکیم کی ينات *كعلى الرغم يكبنا يز* حكاك "نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيات اعمالنا" حضرت بين عليه السلام كي بدائش من كي تهم كى عدرت نقى ادروه يست نجار كفر زند شهر وَهَى عَيْمِ ان سے كَلَ هُم مَ كَمْ جُوّه كا ظهور ثيل به وااوروه صليب پر لئكات كئے تقع ياصليب پر
يوالئ على الن سے كل هم كم بجُوّه كا ظهور ثيل به وااوروه صليب پر لئكات كئے تقع ياصليب پر
يوالئ هم المهدو كها كي مجل مرمو يا تاه يليس كر پر من كا وروه جوال كاب كند حضرت بيني كا عليه السلام كي موت سے پہلے ان پر ايمان الذي مِن مَن كُون وَلَى كُون فَدُورو كُل به الى بحكى كوئ فَدُورو كُل به الله على وَمَن كُل مِن كُل بِحُل كَاب سے بينی محمدے المناس كے لئے اور كوئي تين بورو كل محمدے الله عن محمد الله عن محمد الله عن محمد الله عن محمد الله الى بحد الله ورو جائي بول كر جن لوگول كومون محمدے الله عن محمد الله عن محمد الله عن محمد كور بوخود محمدے الله عن محمد الله عن محمد الله عن محمد الله عن محمد كور بوخود محمدے الله عن محمد الله عن محمد الله عن محمدے كور بوخود محمدے كور بوخود الله عن محمد الله عن محمد كار الله عن محمدے كور بوخود الله عن محمد كور محمد الله عن محمد كور بوخود محمدے كور بوخود الله عن محمد كور محمد الله عن محمد كور الله عن محمد كور محمد كور محمد كور بوخود الله عن محمد كور بوخود كور بوخود الله عن محمد كور بوخود كور الله عن محمد كور بوخود كور بور بوخود كور بوخود كور بور بور بور بور

میں لکھ چکا ہوں کرنز ول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت علم للساعۃ لیعن قیامت کے و قرب کی ایک علامت سے زیادہ اور کچھنیں منجرصادق حضور مرور کا کات کا 🚾 کی احادیث میں بھی جہاں جہاں ابن مریم کے نزول کا ذکر آیا ہے علامات قیامت بی کے قسمن میں فدکور ہوا ہے۔ للذاميح كے نام ہے دين رخنه اعدازيوں كي جتنى كؤششيں بھي اس وقت تك بروئے كارا چى بيں يا آئندہ طاہر ہوں گی دوسب باطل!ور حِموٹے مدعیوں کی اس فہرست کے تحت میں آتی ہیں۔جس ک طرف خود حضرت عیسیٰ علیه السلام بھی ارشارہ کریکے ہیں اور حضرت بختمی مرتب تابیہ بھی اپنی امت کوان ہے ہوشیار سنے کی تاکیوفر ما بھے ہیں۔ا مادیث نبوی میں آ ٹاروعلامت قیامت کے سلسله میں سے الدجال کے ایک بہت بڑے فتنہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت كةريب ايك محض جي بوى محرالعقول قدرتمي حاصل مول كى حتى كدايما معلوم موكا كممنوى جنت وجہنم کی کلیدیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔جن میں وہ اینے مانے اور نہ مانے والوں کوڈ الٹا چلا جائے گا۔ نیز اے مردول کوزندہ کرنے اور بظاہرانسانوں کے مرے ہوئے آیا وَاحِداد سے ہا تیں کرانے کی قدرتیں بھی حاصل ہوں گی۔ میخص جس کی دونوں آنجھیں بکساں نہ ہوں گی۔ ا بني محيرالعقول قدرتوں كے بل يرمن اور خدا ہونے كا دعوى كرے كا \_ يعنى عيسا كيوں كے عقيد م الوہیت کی نقمدیق کرتے ہوئے یہ کیے گا کہ میں ہی وہ سے ابن اللہ ٹالث من ثلثہ ہوں۔جس کی عبادت تم صدیوں سے کرتے آئے ہو۔ از اس کہ اس کی طاقتیں بہت محیرالعقول ہوں گی۔ اس لئے نوع بشرکا ایک حصد غالب اس کے سامنے اطاعت وعبدیت کی گرونیں جھکانے گئے گا۔ ای میح الد جال گوکل کرنے اوراس سے کفتہ کا سد باب کرنے کا کام ایز ومتعال عزاسمہ کی قدرت کا ملہ في حقيق مسيح لين حضرت عيلي عليد السلام ابن مريم ك لئي مقدر كرويا تاكداس وقت كي نوع بشركو د جال کے دجال ہونے میں کی تھم کے شک وشبہ کی مخبائش باتی ندر ہے اور سے علیہ السلام کے نام ہے انسانوں کو مختلف فتم کے دھو کے دینے والوں کا سارا بول کھل جائے۔

اخبار میجو سے معلوم ہوتا ہے کہ سی الدجال کا گذریہ یہ یا اقتد ہوگا ادر ارشادات نہوی کی میں استاد قد والدارشادات نہوی کی میں استاد قد والدارشادات نہوی کی میں استاد قد این ہوگئی ہے کہ اس قد نے ہروت ایر د منا کا دوال کی بارگاہ میں باد والی کو قد و حضرت شہر کی علیہ الدجال کو قد و حضرت شہر کی علیہ السام این مریم گل کر ہی استاد ہے کہ رفت کی ہیں استاد ہے کہ رفت کی ہیں مریم بن مریم کی جو استاد ہی کہ رفت کہ اللہ نے کا خواہاں ہو مقتری و کا ذب سمیمائی کی اور استاد کی اور اس کے نتیجہ میں کو دبیدا ہو کر کئی کہا نے کا خواہاں ہو مقتری و کا ذب سمیمائی کہ اللہ نے کا خواہاں ہو مقتری و کا ذب سمیمائی کی استان کی ادبیا اور کے کہا نے کی خواہاں میں مقتری کو کا فیاب کی خواہاں میں مقتری نے کہا نے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

میح الدجال کے خروج اور حضرت عیلی علیه السلام کے نزول کے سلسلہ میں مخبر صادق الله في الله عند ارشادات الى احت كرة كان ك لئ بيان فرمات ابن وه سب آ ڈارقیامت کے طور پر ندکور ہوئے ہیں اور بتادیا گیا ہے کدامت مسلمہ برایک ایساوقت آنے والا ہے جب غیرمسلم قویم علی الخضوص نصاری ان برغالب آجا عیں معے تا آ کلہ کفار کے فشکراس مرز مین کوجس میں بیت المقدس واقع ہے فتح کرلیں مے اوران کی بلغاریں جزیرة العرب کی پاک سرزمین پراس حد تک تجاوز کرجا کی تی که مکمه معظمه اور مدینه منوره کی حالت بھی مخدوش مو جائے گی۔ ملمان خت مصیبت میں جالا ہوں گے۔ جنگ ہورہی ہوگی اور اس وقت کا امیر المومنين شبيد ہوجائے گا۔ اس وقت سارى دنيائے اسلام ميں كوئى فخص مسلمانوں كى امارت وقیادت کی ذمدداری کا بوجھائے کندھوں پراٹھانے کے لئے تیار شہوگا۔امت مسلمهامیرے ا تناب ك معالمد من يريثان موكى امت ك صلحاء كم معظمه من في ك لئے جمع مول مع و ہیں ایک شخص جوطواف کر رہا ہوگا اس کے اٹکار کے یا دجووا پٹاامیرینالیں گے اوراس کے ہاتھ پر کفارے جنگ کرنے کے لئے بیعت کریں گے۔ یمی وہ مبدی آخرالزمان مول گے۔ جن کے ا تغاب کی خرفیبی آ واز کے ذریعے ساری دنیا کو سنادی جائے گی۔ حضرت مهدی علیه السلام ملمانوں کا فکر لے کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور انہیں فکسٹ دیتے ہوئے شام کی سرز مین تک يَنْ عِها مَي كِ اسلاى لشكر دهش كے مقام ير 1وگا كريت الدجال كے فروج كى اطلاع ليے كى۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوفرشتوں کے سہارے مشرقی مینار پرنازل ہوں مے۔ظہر کی نماز تیار ہوگی۔مہدی رضوان اللہ اجھین،حضرت علی علیہ السلام ہے کہیں مے کہ امت کے فراکض آپ انجام دیجئے کین حضرت میلی علی السلام یہ کہ کرا نگار فر مائیں گے کہ امامت آپ بی کا تی ہے۔ آپ ہی مسلمانوں کے امیر ہیں۔ میرا کام تو فقط دحال کا آل ہے۔جس کے زیر قیادت کفار

کے نظر مسلمانوں کے بالقائل صف آ را ہیں۔ د جال اور اس کے نظروں سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت عمیلی علیہ اسلام سلمانوں کے نظر میں شامل ہوکران سے جنگ کریں گے اور د جال کواپیے نیز سے نے کل کردیں گے۔

 کام مسلمانوں کے خلاف جاسوی کرنے اور آ زاداسادی مما لک کوکفار کی ان سلطنتوں کے زیم نظین لانے کی کوشش کے سوااور پچھوٹیس، جوشاید آئندہ چل کرشج الدجال کی پشت پناہ بننے والی ہیں۔ کین دعویٰ بیرکردیا کہ میں ہی مہد کی مسعودہ تھی موجودہ ول \_

عاشق نه شدی محنت اللت نه کشیدی کس چیش تو غم نامهٔ جحرال بجشائد

احاديث واخباركي غلطتا ويلات

مرزائیت کی قادیانی اور لا ہوری شاخوں کے امراء اور تبعین غیرعینی کوئیسی اور نامسے کو مسح ٹابت کرنے کے لئے ان اخبار کے تذکار دناویل میں جوعلامات قیامت کے طور پر بیان ہوئیں۔اس قدر بددیانتی سے کام لینے کے عادی ہیں کہ سب کو یک جانہیں لیتے۔ بلکہ صرف ایس احادیث کوجن کے معانی میں وہ تاویل وتر نیف کر کے اپنے متنتی کی ذات پر چیاں کر سکتے ہیں بیان کرتے اوران احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔جن میں صاف اورصری الفاظ میں کفار کے ساتھ يهم جنگيس كرنے اور د جال كے خلاف جهاد بالسيف كرنے كى خبريں دى گئى بيں۔ان لوگوں اوران کے پیٹوا وکا سب سے برداد جل مدے کدووان تمام احادیث کو جوفلبور حضرت مبدی علیدالسلام اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہ کور ہوئی ہیں امت مسلمہ کی دین ضرورت کے لئے ظاہر کرے پہلے بیمنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلمان کے لئے مہدی وسے کی نبوت ورسالت ہر ایمان لانا ویبا بی ضروری ہے جیبا کہ حضرت ختمی مرتب تابیع کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حالانکدمسلمان حفرت فیسی علیہ السلام کی دسالت پر پہلے ہی ایمان لا بچے ہیں۔ جس کی حيثيت بران كے زندہ ہونے يادوبارہ امت مسلم ين آنے سے كوئى زونيس برتى -حطرت عيسى عليه السلام، اسلام كي يغير بين اور حفرت رسول كريم الله ياك وقت سے ايمان لا يك بين-جب ان کو نبوت ورسالت کا منصب عطاء کرتے وقت پروردگار عالم نے ان سے حضرت ختمی مرتب منافظة برايمان لانے اور بشرط زندگی ان کی مدد كرنے كا وعده لے ليا تھا۔ (ملاحظہ موآسد بیثاق النمین جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے) اور حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق اللہ کا نبی یارسول ہونے کی کوئی خرمیں دی گئی۔ان کی حیثیت صرف اس امیر المؤمنین کی ہے جو آخری زمانہ کے فتن یں جب کفار جاروں طرف ہے مسلمانوں پر ہجوم لاچکے مول گے اور بیڈ خطرہ پیدا ہو چکا ہوگا کہ حرثين الشريفين بركفار كاعلم بلند مونے والا ب\_مسلمانوں كے اشكروں كى قيادت كرتے موت كفار بية قال بالسيف كرين كي احاديث جواس زبانه كي واقعات كم تعلق آئي مين محفل پيش رون رون کسیدند. حضور سیدالمرسلین میان می گستاخی

قادیان کی د جائی میسیت اور جموثی مبدویت کا ڈھونگ رھانے کے لئے مرزائی بدیختر اوران کے چیٹواؤں نے اس مدیک تفر صرح اورالیاد ٹین سے کام لیا ہے کہ معرت فتی مرتب تالیک کی شان میں گٹا فی کرنے سے بھی درفع نہیں کیا کیے الدجال اور یاجری ماجون کے فتول كر معلق ال مو خ الفورت النول في بهال تك كلود با ب كد " فعد فد بدالله من مشرود الفه سندا وسيدات اعدالذا" وحفرت في مرتب الله في النولول) الن فتول كل حقيقت بحق ب قوده او بال كاوه في ملا يتن محق بين محق بين و وقاد بال كاوه في ملا يتن مقتل بحق بين بالنولول كان بين ما تعدال كان بالنولول كان بالنولول كان متيقت كالمد بعيد شرود و يتن كانولول كان متيقت كالمد بعيد شرود و يتن كانولول كان متيقت كالمد بعيد شرود و يتن كانولول كانولول كان متيقت كالمد بعيد شرود و يتن كانولول كانولول كان متيقت كالمد بعيد شرود و يتن كانولول ك

ازبس كمتنى قاديان كوائي مسحيت اورمهدويت كا دُعوتك كمراكرنے كے لئے ا حادیث کے معانی میں تحریف د تاویل کرنے کی ضرورت در پیش تھی۔ فہذا اس بدزبان نے حضور سرور کا کنات الله پر بیدافتر او با ندھ دیا کہ حضور کے جن امور کے واقع ہونے کی خبرا پی امت کو سائی تھی ان کی ماہیت دحقیقت سجھنے سے وہ خود قاصر تھے۔ حالانکدان احادیث میں ایک ایک واقعہ کواس تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہاس میں تاویل کی کوئی مخباکش نہیں۔ يهال تك بناديا كيا بكرة خرى جنك مين مبدى كرزيكمان ستر دويدن مول محجن مين س ہر ڈویژن میں بارہ برار کی نفری ہوگی۔ نیزیہ جھی بتادیا گیا کہ مہدی کو بلاد وامصار کے مسلمان مندوبين جنهيس ابدال كهاكيا بيكس مقام يراوركن حالات بيس امير المؤمنين اورخليف أسلمين منتخب كري مي مير بيمي ذكور ب كرحفزت يسي عليدالسلام كس مقام يراوركن حالات على تازل ہوں گے۔ تا آ نکدا حادیث میں لکھا ہے کہ "مہدی (حصول فتے کے بعد) ملک کے بعد دیست بی میں معروف ہوں مے کہ افواہ اڑے گی کہ د جال نے مسلمانوں پر جابی ڈالی ہے۔اس خبر کے سنتے ہی حصرت امام مبدی شام کی طرف مراجعت فرمائیں گے اور اس خبری تحقیق کے لئے یا فج یا نوسوارجن کے فق میں حضور سرور کا کنات تالیہ نے فرمایا ہے کہ مین ان کے ماں باب اور قبائل کے نام اوران کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں وہ اس زیانے کے روئے زیمن کے آ دمیوں میں سے بہتر ہوں مے بشکر کے آ مے پیچے بطور طلیعہ روانہ ہوکر معلوم کرلیں مے کہ بیا فواہ غلط ہے۔'' (میچمسلم ۳۹۷ مطبوعه انساری)

حضور مرود کا نئات ﷺ تواپئی امت کے آنے دالے طالات سے اس لقر رجامعیت اور ہمہ گیری کے ماتھ واقف ہونے کا دگوئی فرماتے ہیں کداپے سریاز وال کے محوز ول کے دیگ تک جائے ہیں۔ لیکن قادیان کا متنی اٹی جموئی نبرت کے قیام کے لئے پر کیدرہاہے کہ حضور کے مغیر رپور پر پیعالات کما حق مشکشفہ نبیں ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ بدختی اور کیا ہو کئی ہے اور اس کے بعدا ہے دیدہ دلیرکوک لحاظ ہے۔ د جال کی شناخت اور د جال کی اطاعت

ر مرزائی بر فی سے سے برد کے عادی ہیں کہ ان کے حضرت صاحب ہی اس دور کے پہلے تحض تھے۔ جنہوں نے اقوام پورپ کے حادث کی بین کہ اس کے حس پہلے تحض تھے۔ جنہوں نے اقوام پورپ کے استفاد کے حتلق یہ خیال ظاہر کیا کہ دچال کے جس فترکا ذکر اما دیت بھی آیا ہے وہ بھی بین اقوام کے غلید القد ادکا کشت ہے اور میاں تھر کا امیر جماعت الاموری نے آئی الدجال کے نام سے ایک سرارالدکار کریے بھارت کے کی کوشش کی ہے کہ دجال سے مرادا تحریر تو م ہے۔ بھے شناخت کرنے کا سہرا قادیان کے مرادا نظام اتھے کے سرے۔ "مقام تجب ہے کہ میچ موجود اور مہدی سعود بننے کا ھری یہ پہلیان لینے کے باوجود کہ

انگر رد د جال ہیں۔ای د جال کی جاسوی کرنے کواپے لئے موجب فخر مجھتا ہے۔'

(تبلغ رسالت ج دس المجموع اشتهارات ج م ٢٠١٧)

"اس كتسلط واقتد اركوا بين ك اورا بني امت ك كئي آيير رحت قر ارويتا ب..." (ازال دوام م ۵۹،۵ ۵۰، نزائن ج سم ۳۰ اميم بنغ رسالت چ ۸ مه ۴، مجرو شنجارات ج سم ۱۳۳۷) "" پيخ خاندان اورا بني امت كواك د جال كافود كاشته يورا كما جركزتا ب..."

 کرے گا اور از بش کہ اے کرہ اوش پر شائی اقدار ہا مل ہوگا اور انسان کی علی ترقیات کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث باعث کے دوازے کمل بچے ہیں۔ وہ گیر العقول کا رہائے او باعث دیا کے سامنے الوہت کا دوگئ کر کے سامنے آئے گا اور بہتی تاہدیان اور اس کی امت کے افران کی اور کا میں مارے کہ اور کے اوگ حصول دنیا کی خاطران کی اطاعت کریں ہے جس طرح کہ دو آئی آگریزوں کو دجال کہنے کے باوجودان کی اطاعت کو بائد تی ترفی میں المراح کے بیں۔

باتى رباميال محمعى كابيدوى كريوب كاستعارى سيلاب كفتذكوفت أسك الدجال سجھنے کا سہرا صرف اس کے حضرت مرزا قادیانی کے سر پر ہے۔ اس دعویٰ کو بھی اگر واقعات کی كوئى ير بركها جائ تو سراسرب بنياد ابت ب-كيا ميان محمعلى كومعلوم نين كدمحمد المهدى السود انی نے جب اس استعاری سلاب عے مقابلہ میں جہاد کاعلم بلند کیا تھا اور اپنے کومہدی قرار دیا تھا توان کے پیش نظر بھی بیر حقیقت تھی کہ استعار کا بیسیلاب جو بورپ کی سرز مین سے اٹھا ہے فتن آخرالز مان بى كايك حصرب اكران كاخيال بين بوتا تووه بركز مبدى كالقب اختيار ندكرت یاان کے بیروانبیں مہدی کے لقب ہے منسوب نہ کرتے۔اس کے علاوہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ب كه تيرجوين صدى جرى ك آخر ش يورني استعار كے مقابله ش اينے كوعاجز ياكرسارى دنيا ے مسلمانوں میں بیدخیال پیدا ہوچلاتھا کہ وہ دورفتن جس کا ذکرا حادیث میں آیا ہے آھیا ہے اور ظہور مہدی اور نزول مسيح كا وقت قريب بـ-اى عام خيال سے قاديان كمشنى نے قائده ا تھانے اور مسلمانوں کو مراہ کرنے کی کوشش کی اور جو طاقتیں اے مبدی اور می بنانے کے لئے پس بردہ تار ہلا رہی تھیں ان کا مقصد و مرعا بیرتھا کہ مسلمانوں کے دہاغوں سے صاحب سیف وسناں مبدی کے ظبور کا خیال نکال دیا جائے تا کہ بور پین استعار کے مقابلہ بھی عالم اسلامی کے کسی خط برمبدی سوڈ انی کا کوئی مثیل پیدا ہوکراس فتنہ آخرز مان کے استیصال کے لئے کوشاں نہ ہوسکے۔ پس اگر قادیان کے متنبی نے اقوام پورپ کے سیلاب استعار کو آخری زمانہ کا دجالی فتنہ قرار دیا تواس نے کوئی نئی یا انو کی بات نہیں گی۔ بلکہ دی کہا جواس دور کےمسلمانوں کی زبانوں پر عام ہوچکا تھا۔اس کا نیااور انوکھا کارنامہ توبیہ کہ اس نے مسلمانوں کواس دجائی تشنر کی اطاعت والداوكرنے كى تلقين كى اور دين فروشوں كى ايك الى جماعت پيدا كردى جس كا غرجب اس دجالى فتنه کی تائیدوا طاعت کرنااوراس کی جاسوی کے فرائض انجام دیناہے۔

اب موال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یور بیان اقوام کا موجودہ استعاری سیلاب وہی فتشر آخر الزمان ہے یانبین جس کی خبر دی گئی ہے۔اس کے متعلق وقو ت کے چیش کہا جاسکا۔ بہت ممکن ہے کہ یکی فتنہ ترتی کر کے ان حالات کی شکل افتیار کر لے۔ جوا حادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حالات جو۱۹۱۳ء کی جنگ کے بعد پیدا ہو چکے ہیں۔احادیث کے بیان کردہ حالات سے بہت مماثلت رکھتے ہیں اوراس امر کا توی امکان ہے کہ انہی حالات کا ارتقاء وہ خوفا کے صورت اختیار كر لے جن من من الله جال كاخروج واقع موكا - كيونكه گذشته جنگ عظيم ميں القدس اور دمشق مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فلسطین میں یبودیوں کاوہ ستر ہزار کالشکر جود حال کا معاون ے گا برورش بارہا ہے۔حریمن الشریفین کے جاروں طرف اقوام پورپ کا سیلاب استعار گھیرا ڈال چکا ہےاور علمی تر قیات وابچادات کا سیلاب بورب کے اقوام کواس نقطہ کی طرف لیے جاریا ہے جہاں ﷺ کردہ خدائی قدرتوں کی دعویٰ دار نئے والی ہیں ۔پس اگران حالات میں کفر واسلام ے درمیان کوئی جنگ وقوع پذر بر ہوگئ تو کھ جب نہیں کدا حادیث کی بیان کردہ پیش کوئیاں حرف بحرف اس کے حالات پر چہاں ہونے لگیں اور ای جنگ کے دوران میں مسلمان اسے عسکری قائدے محروم ہوجا کیں۔ جوشہادت کارتبہ حاصل کرے گاکسی موز ون بستی کورم کھیے میں طواف کرتے باکراناامیروقا کدفتف کرلیں۔ساری دنیا آلات نشرصوت پر باسمی اورطریقہ ہے یہن العران المعلم الورك وخليفة المهدى يتى اميراورة الداركم كيا ليكن ان امور كے متعلق قطعيت كے ساتھ ۔ چھٹیں کیا حاسکتا۔ جب وقت آئے گا تو احادیث کے بیان کردہ حالات حرف بحرف بورے ہوجا کیں گے۔خواہ وقت کل آ جائے۔ بہرحال مسلمانوں کو اس کے متعلق بریثان ہونے یا بریثان رینے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ انہیں صرف بیدد کچنا جاہیے کہوفت حاضر میں وہ ان فرائض ے کس حدتک عہدہ برآ ور مورب ہیں جود فی اور آئی حیثیت سے ان برعا کد ہوتے ہیں اور انہیں عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔

نگیش مسحیت اور د جالی مسحیت کے اعتر اضات

موقع ویا جائے گا۔الفضل کے سوالات اگر چر محقیق حق کے لئے نہیں۔ بلکہ حسب عادت مرزائیہ جدال طلی ان کی تحرک ہے۔ تا ہم چونکہ ریوگٹ تم فہم اور کم علم لوگوں کے دلوں میں ای فتم کے شکوک وشبهات پیدا کرے انہیں تمراہ کرنے کے عادی ہیں۔ میں ضروری سجھتا ہوں کہ گئے ہاتھوں ان کا جواب بھی لکھے دوں ۔ان موالات کا ماحصل ہیہ ہے کہ اگرمسلمان حضرت عیسیٰ علیہ اِلسلام کی ولا دت، زندگی اوران کے رفع وزول کے متعلق ان تمام حقائق پر ایمان رکھتے ہیں جو قر آن شریف میں ند کور ہوئے ادر جن کا مجمل ساتذ کرہ اقساط ماقبل میں آ چکا ہے تو ان کے پاس عیسائیوں کے ان اعتراضات کا کیا جواب ہے کہ اس محیرالعقو ل زندگی کے باعث ان کی الوہیت وابن اللّبیت مسلم ہوجاتی ہے۔ میں مناسب مواقع پراس امر کی تشریح کر چکا ہوں کہ قر آن یاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام كي ولا دت، زندگي اور رفع محيرالعقول واقعات كي تقيدين كرنے كے باوجودنوع انساني یر پر چھیقت منکشف کررہا ہے کہ وہ انسان اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ان کی زندگی کے صنے واقعات زمانہ کی روش سے متعائر نظر آتے ہیں۔ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی بعض مصلحتوں کے پیش نظرا پی آیت بنایا۔اللہ کی آیات اور بھی بے ثار ہیں جو ہردوراور ہرز مانہ میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔انہی میں ہے ایک آیت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کواس قشم کی زندگی بخشی گئی۔نصار کی نے ان کی زندگی کے واقعات سے متاثر ہوکر آنہیں خدا کا بیٹا بنالیا۔قرآن یاک نے اس غلط عقیدہ کی تھیج کردی اور کہدویا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہ تھے۔ بلکہ اس کے لا کھوں برگزیدہ بندوں اور سولوں میں سے ایک تھے۔ مرز ائیوں کا دعویٰ ہے کہ مرز ائیت عیسائیوں کے ان نغواعتر اضات کا جواب دینے کے لئے معرض وجود میں لائی گئی اور عیسائی افراط کے مقابلہ میں جو حضرت عليلي عليه السلام كوضدا بنار ب تصر قادياني تفريط كالد حونك كعرا كيا كيا - جس كے پيشوا نے حصرت میں علید السلام کو گالیاں دیں اوران کی جگد جھینے کی کوشش کی ۔ لبذامسلمانوں کو جائے کہ عیسائیوں کی افراط کی ضدمیں آ کر قادیا نیوں کی اس تفریط کو قبول کرلیں۔خواہ ایسا کرنے میں دوقر آن کی دی ہوئی مح تعلیم مے مخرف ہونے پر مجود جائیں ہے بسوخت عقل زجرت کہ ایں چہ بواقعی ست

دجالي مسحيت كے سوالات

اب ان سوالات كوملا حظر ماسية جوقادياني دجالى ميحيت في تشيق مسيست كى طرف ہے نمائندہ ہوکر کئے ہیں۔

" خدا ونديسوع ميح ازروئ قرآن چونکه کلمنه الله اور روح

يبلاسوال.....

الله میں اورازروئے احادیث پیغیراسلام صرف دہ اوران کی والدہ محتر مرص شیطانی سے پاک میں۔ اس لئے ان کا خاتی کوئی تیں ہوسکتا اور نہ کسی غد بس میں میہ طاقت ہے کہ خداویم قیسی اوصاف والی ہتی معرض وجود ش لا سکے۔''

دوسراسوال..... "اسلام خداوند سي لا كيان عجواريون بيساد وساف والى مقدس مترس متيان مي يداكر في المقدن المات مقدس مقدس متيان مي بداكر في كالمقت في المقت في المقتل مقدس مقدس اللي المسحد والمات محدس المات المعالم المعا

جواب! میہ کے دھڑت تھی علیہ السلام اور ان کے حواری بھی املام ہی کے ویرو تھے۔اس اسلام کے جو معرت تھی مرتب کے عہد شم آ کرپانیٹیل کو پہنچا۔ ابدا معرت میسی علیہ السلام اوران کے حواد ہوں پر مسلمانوں نے زیادہ تن جانے کے الل ٹیمیں۔ باقی م احواد ہوں پر وقی کے زول کا معالمہ موحام وق کا نزول و حیوانات و بھارت پر مجی قر ان سے طابت ہے۔ وقی نمیت ووق رسالت محتمی مرتب پر پایٹ میسیل کو بھی گئی اور وق کی دیگر اقسام خداک بندوں پر آئ بھی ای طرح جاری ہیں۔ جم طرح معنزے جہی علیہ السلام کے حاد ہوں پر جاری تھیں۔

اسلسله مين ايك واقعة قلمبند كئے بغيرنبيں روسكتا جوراقم الحروف كواڑ كين ميں پيش

یسی میں تندن العلاقکة والدوح پر پہنچا تو ہدھتے کبری میرے دل پر منتشف ہوئی کر است العلاق العلاق الدول تو بر پر کا تفاق ہوتا ہے اور است ہوتا ہے اور است میں ہوتا ہے اور است میں میں اس کی مثال مرف ایک دفعہ تی ہے۔ اس اس تم کے وسادی جومروانی شیاطین کی طرف سے سلمانوں کے قلوب میں عام طور پر ڈالے جائے ہیں میر بھر حقیقت ہیں جس میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ العقال میں پہنچر اور کمتان منتقب سے کام لیا جاتا ہے۔

تاريان كى دجالى سيحت كفائده الفضل كالتيسر اسوال حسب في مل ب

 جران ہوں کدال ہے منی سوال کا مطلب کیا ہے۔ کیا انتقال میں جا ہا ہے کہ چکار عیدائی مسلمانوں کوطس و سے دہیں کہ حضورہ روما کا متعقق نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ورجد کی تعریف کی ہے اور انہیں تھم وعدل نتایا ہے اور حضرت میسی علیہ السلام کے میارک کا م کی مجمہ ہیں میں مناوی کی ہے۔ البندامسلمانوں کو جائے کر آر آن پاک اور صدیث شریف کے ارشاد کو بالائے طاق رکے کرم زائے قادیاتی کی طرح حضرت میسی علیہ السلام کو گائیاں و سینے لگ جا تیں۔ جنہیں ضدا تعالی وجیدھا فی اللہذیا والا خدہ تھرب ہے۔

باقی رہا ہے قصہ جواس سوال میں خدکور ہوا ہے اور جے مرزائی بھی بڑے زور ہے اپنا رہے ہیں کر حضرت میسی اسلانوں کی دینی اصلان کے لئے اس وقت آئیں گے جب است مجمل گراہ ہودیکی ہوگا۔ اس کی سنداحادیث وقرآن سے کہیں ٹیس کھی۔ حضرت میسی علیہ السلام کا مزول علامت قیامت کے طور پر ہے جس کے سلسلہ میں حسب ذیل کام ان کے ہاتھوں پورے ہوں گے۔

قادیان کی د جائی تیجیت کے نمائندہ افتشل کا چقا، پانچاں اور چھنا سوال بیدے کہ محضرت کے نمائندہ کا محضرت کے است کے استعمال بیدے کہ محضرت کے مطاب کے محضرت کے مطاب کے مطاب کے مطاب کے استعمال کے برائی کے درجات کے استعمال کے مطاب کے استعمال کے استعمال

راست برندر کا کی۔ایسے امور بیں جن سے حضرت ختمی مرتبت برحضرت عیسیٰ علیدالسلام کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔اس سے زیادہ لغوسوال اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ خدا کے نزویک انبیائے کرام کی تفضيل كامعبار بنهيس جواويرييان موااورنيد نيامين انسان كسى انسان كوروحاتي طوريراس بناير برتر خیال کرسکتا ہے کہ فلاں کوموٹر یا طیارہ ل چکا ہے یا فلاں مرئ کی سرکر آیا ہے یا فلاں کی عمر زیادہ ے۔ اس سوال کا جواب کہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفار کے ہاتھوں بچاکر آ 'انوں پر اٹھالیا۔لیکن حضرت ختمی مرتب اللہ کوالی حالت میں ہجرت کا حکم دیا۔ انہیں آ سانوں برکیوں بناہ نہ دی۔ وہ واقعات شہادت وے رہے ہیں جو بھرت کے بعد ظہور پذر ہوئے اور جنہوں نے نوع انسانی کی نقد ہریلیٹ کرر کھ دی۔مسلمان اگر حضرت ختمی مرتبت کا درجہ د یکھنا جا ہیں تو آئیں قرآن یا ک اوراس کی ان آیات کو پیش نظر رکھنا جا ہے جُن میں تکمیل دین جُتم رسالت، معراج اور بیثاق النبیین کا ذکر کیا گیا ہے اور اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا قصہ لے بیٹیس تو ان کے ساتھ بحث کرنے اور اس بحث کے سلسلہ میں مرزائے قادیانی کی طرح حضرت عيسيٰ عليه السلام كو كاليال دينے كے بجائے انہيں انجيل ہى دكھا ديني حاہيے كہ خود حضرت عيسىٰ عليه السلام حضرت بحتمى مرتبت كم متعلق كيا كهد محيح جن \_ يوحناكي المجيل بالمسامين كهاب كه: "اوريس باب سے درخواست كروں كا تو وہ تهيں دوسرا مد كار (وكيل اور شفع) يخشے كا كابدتك تمهار برساته رب يعن حانى كاروح جدونيا حاصل نيس كرسكتي-" (آيد:١١٠) '' میں نے بیا تیں تمبارے ساتھ رہ کرتم ہے کیس لیکن مددگار (ویک اور شفیع) یعنی روح القدس جے باپ میرے نام ہے جیسے گا وہی تنہیں سب با تیں سکھائے گا اور جو کچھیں نے تم ہے کہاہے وہ سب تہمیں یا دولائے گا۔" (مصدقالمامعكم آبت:۲۹:۲۰) ''اس کے بعد بیل تم ہے بہت ی ہاتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ ونیا کا سروار (سرورکونین ً) آ تاب اور مجھ شاس کا بچھیں۔" (آيت:٣٠) ''میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (وکیل شفیع) تمہارے پاس نہ آئے گا۔ کیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وارتھبرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لئے کہوہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔راست بازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باب کے پاس جاتا ہوں اور تم جھے گھرند دیکھو گے۔عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم ظہرایا گیا ہے۔ مجھے تم ہے اور بھی بہت ی باتیں کہنی ہیں۔ مگر ابتم ان کی

برداشت نيس كرسكة ميكن وواليخي كان (دين كان ) كل راد وكمائة كاداس كن كردوا في طرف عند كهاك كس جركوست كادى كه كادر تهين آئده كا نيزيرو مد" و مساينطق عن الهوى ان هو الا وحدى يوحى (آيت: ٧)"

ا تیل شرحترت می اداره المسال می ان ادشادات کی موجود گی ش اگر میسائی حضرت و تیل شرحت کی معرفت کی معرفت کی مسال می مسال می موجود کی مسال می مسلمان معرفا ایوان کے بیشود کی مسلمان معرفا ایوان کی بیشود کی مسلمان معرفا کی میسائیل کی مسال کی مسالم کی مسلمان می مسلمان کی مسالم کی مسلمان کی مسالم کی مسلمان کی خواند کی مسلمان کی مسلم

لأهوري مرزائيول كي منطقي موشكا فيال

ت کے بھی راتم الحروف سے چند استضارات کے سلمہ میں ایک لا ہوری مرزائی نے بھی راتم الحروف سے چند سوالات کئے ہیں۔ جن کی حیثیت منطقی موشکا ٹیوں سے زیادہ نیس۔ میسوالات اوران کے جواب ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

موال نبر:ا..... جاراا ایمان به که دی رمالت معزت دم می الندے شروع بوکر حمزت میر معنف معنف مین کا برختم بوکیا۔ اب قیامت تک دقی رمالت اور باب نبوت بندوو چکا بے جیسا کرقر آن نشر نیف اوراما دی شریف سے تابت ہے آد

موال الف ...... بيآپ كس طرح مائة بين كده هوت ميخ ابن مرم دوباره تشريف لائيس گے۔ جب كه نبوت اور وگي رسانت كا سلسله بند ہو چكا ہے اور قرآن خاتم الكتب سادى ہے۔

الجواب ....... اجراب ...... حضرت عيني عليه الملام كي آمد كه سلسله على جو نصائص قرآن تيم هي طبح جين اور جوجر بن احادث ميحد هي دي في جين ان هن كين بيد نوورثين كه حضرت عيني عليه السلام كي آمدا جرائح وظيفة بهوت كي ليح اوران برقرآن بياك ساوه كوفي اورق آماني كتاب نازل بوكي حضرت عيني عليه السلام كي آمدكا مقصد قرآن كردوسي علم للماحت سيزياد وفيين جيها كريش الى سلسليم ضاخين عشر آن نعيم كنصائص بيان كرك وكما يكامون - موال ب...... حضرت عيلى عليه السلام كي وفات قرآن مجيد اور احاديث شريف، ائيداور مجتمد ين كماقوال سے ثابت به اور مهندوستان كرمشيور معزات مثلًا امام المبد مولانا ابوالكلام آزاد مولانا سيرسليمان عدوى، ذاكم سرمجرا قبال، خواجرس نظاى، سرسيدا حجراور

علامہ پست ملی وغیرہ و وفات کے علیہ السلام کے آئی ہیں۔

ہم لکھ چکا ہوں کہ تھے اس بات کا علم فیس کہ حقد بین ا الجواب سے علاء وفات کے کہ آئی تھے اپیں کین ا تاہی جا نا ہوں کہ حقد مور ومنا تحرین میں کون کون سے علاء وفات کے کے آئی تھے یا ہیں کین ا تاہی جا کہ تا ہوں کہ حضور اگر ہم کا جا ہے ہے کہ میں میں کے زعمہ ہونے اور دوبارہ آئے کی فیر ری ہے اور قرآ ان شریف کی آیات سے بھی کی کا بات ہے۔ اگر بعض صفرات وفات کے کہ آئی ہیں کہ ہوا کریں۔ بھے ان سے کوئی کرا سروکاریس اور افتران کے اللہ معتقد ران پرائتم ہم ایک ہور کہا ہے اور افتراء سے کام الم ہوا کہ میں کا بات کے الے اس کے اس کیا ہے۔

مروکارٹین اوراگر مستضر ان پراتہام با عمد باہے اورافترا ہے کام لے دیا ہے او استفاد کے ہے۔ اگر حضرت کی طلب است.... لاکالہ ان کو آن مشریف کی تعلیم پر چانا اور پڑھنا شروری ہوگا۔ اگر ان کا چھنا ضدا ہے تھم کے ماقحت ہوگا جو جریل کے ذریعے ان کو لیے گا تو یے قرآن شریف کے طلاف ہے۔ کیونکہ وقی رسالت کا دروازہ بندے۔

الجواب ...... شی اس امری تشر تک کرچکا بول کرجس دین کی تیخ حضرت عینی علیہ السلام اور ویکر اغیائے کرام نے اپنے اپنے عمید رسالت شن کی وقال دین حضرت ختی مرتب تالیک نے پایہ جمیل کو پہنچا یا۔ لبقدا اگر حضرت عینی علیہ السلام قرآن تقیم پڑگل کریں گئے ۔ آیاال کو وق کے ذریعے اپنے اکسان خوات موریل ہوگا۔ باقی رہائیہ وال کہ دو الیا کیوں کریں گئے۔ آیاال کو وق کے ذریعے اپنے اکسان کو کام موروز کا جائے گئے۔ اس کا جواب سے ہے کہ بھی کا ٹیس اور ویکر اغیاء کو ای روز دیا گیا۔ جس روز ان کو اکرام فروالجوال نے ٹیوت ورسالت کے منصب نے اوا آتا تھا اور ان اللہ کی ہوئی کما ہے برایمان لاکر ان کی عدد کریں۔ اس مقصد کے لئے ان پر کی تازہ وق کے نزول کی ہوئی کما ہے برایمان لاکر ان کی عدد کریں۔ اس مقصد کے لئے ان پر کی تازہ وق کے نزول کی

ای موال کے خمن ش مید کی او چھا کیا ہے کہ اگر آپ کیس کہ دواتی ہوکر آئی میں کہ و صاحب شرایعت اور مشقل نی کوکس جرم کی بناہ پر معزول کیا جائے گا۔ اگر دوال جمد جلیلہ سے اتار کرایک اس بنا جائیں گے تو ہر آئی شریف کے خلاف ہے۔ جیسا کرانڈر قائی فرماتے ہیں۔ '' وصا ارسالسفا من رسول الا لیصلاع بیاذن الله''کس رمول کو ملیج بنانے کے لئے تھیں

ضرورت نہیں۔

میمیجتے۔ بلکہ مطاع بنانے کے لئے میمیجتے ہیں۔ اس منطقی موشکائی کا جواب بھی وہی ہے جواد پر فیکور ہوا۔ بیٹاق انٹیمین والی آ ہے تا آس

ال کی موقعاں کا محاب کی وہ کے ہوا جو ان کے بود دیر کہ دور موجود کے بیان انہیں دوران امر پر شاہد دوال ہے کہ تمام انبیائے کرام بشرطاز ندگی حضرت نتی مرتب مقابقہ پر ایمان لانے اور س کے سات کے لعم رس کی دور معرف مواطق نے انہوں کے متاب معرف

ان کی مدوکرنے یعنی ان کی امت میں شامل ہوتے کا وعدہ کریکھے ہیں۔

سوال و بست کے بارے میں سوال ہوگا کیا است کھر یہ کے تعلق دھنر یہ میں گائی ٹیس کر آپ اور دھنر کے بارے میں سوال ہوگا کیا است کھر یہ کے تعلق دھنر یہ میں سورہ ماکدہ کے آخر میں صاف درج ہے کہ کرتج ہے سوال کیا جائے گا۔ طالا کلد قرآن تاثر بیف میں سورہ ماکدہ کے آخر میں صاف درج ہے کہ کرتج ہے

صرف اس کی امت کے متعلق یو جھا جائے گا۔

رسی کی این این است کی پیان کے اس کے دن حضرت بیسی عالیہ السلام امت عمریہ کے مسئول ہوں کے کمی مسلمان کا ابیر عقیرہ فیس کہ ان سے امت السلام امت عمریہ کوئی سوزال کیا جائے گا۔ البتہ وہ اٹی امت کے گراہ ہوجائے اوران پر آخری دور محمد ہے جست کے سروائے کیا جائے گا۔ البتہ وہ اٹی امت کے گراہ ہوجائے اوران پر آخری دور

بہلے آئیں گے اور دنیا سے تفر کو مٹادیں کے اور کافر ان کی پیچوٹوں سے ہلاک ہوجا کیں گے۔ دوسری طرف قران شریف میں موجود ہے۔ " والقینا بینھم العدادة والبغضاء الی يوم

القیامة ''کرقیامت تک میودادرنسازی میں عدادت رہے گی۔ در مصرف اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں کا میں کا میں میں میں اللہ میں کا میں کا میں میں میں میں میں میں می

الجواب ...... هندر تصینی علیه اسلام کی آید کے مقاصد احادیث شریف بیش بالیتشریف کی آید کے مقاصد احادیث شریف بیش بالیتشریف کی الدی بعد مسلمانوں کو کھار پر بیش بیش بیش بیش کی میں میں بیش کی ایک تو میں گرون ترکز کر کے ایک میں کہ ایک بیش کی میں میں بیش کی ایک بعد خدا کو بائے والا ایک تنفس بھی دوئے زمین پر باتی ندر بیش کا اور کھا رہے گئے ایس میں بیش کی بعد خدا کو بائے والا ایک تنفس بھی دوئے زمین پر باتی ندر کے گئے ایس میں بیش کی ایک بیش کی دوئے زمین کے ایک میں کردا ترکی کو اپنے تکلم سے معمور کردی گے۔ اس کردارش کو اپنے تکلم سے معمور کردی گے۔ اس کردارش کو ایک تاب کی تنفس کی دوئے ترکین کی اپنے تک کردی گے۔ اس کردارش کو اپنے تکلم سے معمور کردی گے۔ ایک بیش کی کا دور کھا کہ کی دوئے ترکین کی کے دوئے کی ک

۔ موال میں سے مودومہ میں کے بعد بھی مجددین آتے رین گے۔جیدا کائن امت کے لئے وعدہ ہے۔

ريد ما المراجعة المر

تجدید دامیائے دین سے کوئی تعلق نیس رکھتی۔ بدآ مرکھنی علم المداعة کے طور پر ہے۔ جس کے بعد قامت آجائے گی۔ انبذا بیروال ہی پیدائیس ہوتا۔

موال بُر: ٣ قرآن الره يه و آن الره في مودة لورك عن و عدالله الدنين احنوا المنوا المسلود المسل

اگر قرآن شریف کی مندویہ پالا آیت شریف اور صدیت شریف سے مطابق تیروسو سال سے مجد د آتے رہے اور جوآج کی مجدو کے نام سے پاد سکے جاتے ٹیں آؤ کھر کیا ویہ ہے کہا س صدی کے نصف سے زائد گرز جانے برجود کا نام وفتان تھی تیسی ۔ اب آز پندرسوس صدی کے مجدو کا زماند قریب آراب ہے کیا چودسوس صدی خالی ہی جائے گی اور نعوذ باللہ درب العالمین اوراس کے رسول مقبول کا دعدہ بوراش دگا؟

 سیاسین کے دوگر ذو پیدا ہوئے جن کی گوششیں توکت اسلامی کی نظا ۃ ٹانیہ پر فتح ہوئی مستشر کومطوم ہونا چاہئے کہ مضرب مید ہمال الدین افغانی کے فیضان مجس کے قرشگوا داراً اس آج تک دنیائے اسلام میں ٹونس آئے تحریر ملیاں پیدا کردہ چیں۔ لہذا اگر کوئی ستی اس دور کی مجدد کہلانے کی شتی ہوئے میں ہمال الدین افغانی کی شخصیت ہے سرزا نظام احمد قادیاتی کی زعدگی جے تم مجدد بنائے مجرئے ہواسلام کی تخریب ادر مسلمانوں میں دختہ اعدادی کرنے کے سوائمی ٹیسان کے اعراض محرف نہیں ہوئی محمل ہوئی شوش کردینے سے محدد ڈیس بنا کرتے۔ بلکدا پنے دوھانی ٹیشان کے اثر سے پیچائے جائے ہیں۔

ایک اور لا بوری مرزائی جناب محصادق صاحب بینی ماشر سنوری گیت بنیالانے نے پینام من من مائم سنوری گیت بنیالانے نے بینام من من مائم الحروف ہے بیدا سندار کیا ہے: ''حربی خان صاحب! السلام علی من اتح البد ڈی! بھی آئی ہے کہ اخبار اصان کا تقریباً دوانہ مطالعہ کرتا رہتا بوں۔ جماعت قادیان کی خالفت کی جبر تھری بھی من آئی ہے کہ انہوں نے امائیست کی مصری خلاف درزی کرتے ہوئے سیدالم طبق تھے کہ کہ بھی کہ تو کہ بعد کے اوران سلام کے انہوں کہ منافقہ کے ایک بھی کو کی بنا دیا اوران اسلام کی خالفت کی ہے تھو کہ اوران سلام کی خالفت کی ہے کہ محتاج ہے کہ بھی ماہ ماہ المحتاج ہے کہ بات کا محتاج ہے لا بعد کی المحتاج ہے کہ بھی منافقہ کی ایک کہ بات کیں بار ماران بھی کوئی ایک بات محتاج ہے لیا بعد کا میں اور کہ منافقہ بھی ابودان بھی کوئی آئی ایک ہائی کہ دور بھی کی مساملام من کی شم کا تعد بھی ابودان بھی کوئی ایک باسب کا قرآن ایک، سب کا طاکنہ اور بھی اور اور بھی اور ایک مساملان بوجاتا ہے تو بھی اس بھی خاتا ہے تو بھی اس

الجواب ..... المجرف مردا نبول مردا نبول مدر المجرف مردا نبول مدری منائے معاصد سب میری منائے محمد لینے محمد لین محمد لینے محمد لین محمد لینے کا دروان لینے کے باد جودال مورف مسلمان بلکداری برائے میں ادر جان لینے کے باد جودال مورف مسلمان بلکداری برائے اللہ مسلمان بلکداری مردا نقال المحمد اللہ محمد اللہ محمد

احمدقاد یانی کی تحریرات میں جودعاوی انبیائے کرام کی تو بین ادرصلحائے امت کی تذلیل برمشتل ہیں۔ وہ مض شطحیات لین مجذوب کی برے زیادہ وقعت نہیں رکھتے اور نبی رسول یا تشریعی نبی ہونے کے متعلق اس کے جینے دعاوی ہیں وہ بطور بجاز واستعارہ استعال ہوئے ہیں۔ کیکن محدث، ملہم من اللہ، مامور من اللہ اور میچ موعود ہونے کے متعلق جودعادی ہیں وصحیح ہیں۔ یہ یوزیش عقلی حیثیت سے من قدر فرومایہ استدلال ہے۔ اگرتم مرزائے قادیانی کے دعاوی نبوت ورسالت کو عازلین بناوٹ برمحول کرتے ہوتو کیا وجہ ہے کہ اس کے محدث المبم، مجدد، مامور اورسی ہونے کے دعاوي كوبهي بناوث نبيس بجحية اوران مؤخر الذكر دعاوي كوتسليم كرنا شرط ايمان قرار دية مواوران دعادی کے جواز کے لئے قرآن یاک اوراحادیث کےمعانی میں تحریف وتاویل کرنے سے بھی محترز نبین رہے۔ اگراس محض کے دعاوی کا ایک حصداس کے دماغی توازن کی خرابی کا نتیجہ تھایا مجاز واستعاره تعالواس كي دعاوى كادوسرا حصرك طرح واجب التسليم موكا موال ينبين كدتم كياكهد رہے ہو۔ سوال یہ ہے کہ جس مخص کوتم نے اپنا پیشوا بنار کھا ہے اس کے اقوال واعمال شریعت غرائے اسلامید کی روشی میں کیے تھے؟ تم کہتے ہو کہتم لین لا ہوری مرزائی ضداکی وصدانیت ، محد وائرہ اسلام سے خارج نہیں کہتے۔ لیکن تمہاراعمل یہ ہے کہ متضر نے ای استضار میں راقم الحروف كواسلامى طريق سے سلام كہنے كے يجائے والسلام على من اتبح الهدى كاوہ جمله لكھا ہے جو مسلمان کفار کے لئے استعال کرتے ہیں۔ تم کہتے ہوکہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے ان کے جناز وں میں شامل ہونے اوران کے ساتھ دشتہ ناطہ کے تعلقات قائم رکھنے میں کوئی عذر نہیں۔لین تمہارا حال یہ بے کہتم نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ تقیر کردھی ہے اور مجمی مسلمانوں کا ساتھ نیں دیے۔ای لا مورش عیدین کی نمازم مسلمانوں سے الگ موکر ادا کرتے ہوتم کہو مے کداہل صدیث بھی تو ایسا کرتے ہیں۔اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بھی غلطی کے مرتکب موري بيريكن ان كى عليحد كى كاعلت كى مخرب اسلام كومجد داسلام، مامور من الله ملهم من الله ادرمسي موعود منواني ك شرطنيس باقى ربايه سوال كرتمهار عقائد جوتم ظامر كرت موآ ياتمهيس دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں یا نہیں۔اس کا فیصلحمیمیں دین اسلام کے جید علاء کے سامنے اپنے عقا کدویش کر کے حاصل کرنا جا ہے اورسب سے پہلے مہیں مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق اس کے اقوال واعمال کی بناء پرفتو کی حاصل کرنا چاہئے۔ اگرتم بیٹییں کرتے تو مسلمان تمهارے متعلق سیجھنے پرمجور ہیں کہتم بھی ذرامخلف رنگ میں تخ یب دین اسلام کا وہی وظیفہ

بمالارہے ہو۔جس کے لئے مرزانام احمرقادیائی نے اپنا ایمان افیار کے ہاتھ ﷺ ڈالا قداور امت مسلمہ ش ایک ایسے فتند کی بنیاد رکھ دی جس کی جان کوہم آئے تک رورہے ہیں اور نہ معلوم کسبت دوئے رہیں گے۔ بیت دوئے رہیں گے۔

قاديانی تحريک اوراس کاپس منظر

۔ قادیانیت کی تحریک جو کسی قدر ترقی پاکر اسلام اور دنیائے اسلام کے لئے ایک ز بردست خطره بن چکی ہے۔ آج کل مسلمانان عالم کے تمام چھوٹے بڑے طبقات کی توجہات کو اپنی جانب جلب کرری ہے۔علائے دین قیم نے اس قدمب کے بانی کے طحد اند دعاوی کواس روز بھانپ لیا تھا جس روز کہ مرز اغلام احمد قادیائی نے ان کا اعلان کیا تھا۔علائے کرام کا کام یہی تھا کرایک نے فتہ کودین ہے اسلام کی مسلمات کے معیار پر پر کھ کراس کے کھرے یا کھوٹے ہونے کا اعلان کردیتے اور اس فتنہ کا سد باب کرنے کے لئے ارشاد دہلنے کے حربہ کا استعال کرتے۔ ہندوستان کے حالات اس سے زیادہ ہمت یا اقدام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حکومت کا افتد ارسات سمندر بارے چل ارآنے والی غیرسلم قوم کے ہاتھ میں تھا۔ حکومت اسلامی کے زوال کے باعث احتساب شرق کا کوئی محکمہ موجود نہ تھا۔ جوالحاد وارتداد کے اس فتنہ کو سیاستا وہا سکتا۔ لہذاعلائے اسلام کی مساعی کے باوجودم زائیت کے دجل کی بید کان چل نکلی اورلوگ جواس ك منافى اسلام تعليم كود كيت اور جائة تهي جيران موموكر كينيه الكيركة إمرز اغلام احمد قادياني اور اس کے تبعین نے محض د کا نداری اور جلب منافع و نیوی کے لئے بیڈی تھم کی ایک گدی قائم کر لی ہے یااس کی تدمیں کوئی محرکات کا م کررہے ہیں۔عام طور پر یہی سمجھا گیا کدمرز اغلام احدیث اسینے زمانہ کی الحاد پرورفضاء ہے فائدہ اٹھا کرحصول دنیا کے لئے بیدڈھونگ کھڑا کیا اور سادہ لوح اور حقیقت دیلی سے ناآ گاه اشخاص کواسے دام فریب میں پھنسا کرایک گروه پیدا کرلیا۔ جس کا داخل لظم كى قدر با قاعده بناليا كيا-مرزاغلام احمد جوطرح طرح كطحداند عادى كرنے سے يهل اين وقت کے عام مولو یوں کی طرح کا ایک مولوی تھا۔ وعظ کہنے اور عیسائیوں اور آربیاجیوں کے ساتھ مناظرے کرنے کے باعث خاص شہرت حاصل کر چکا تھا اور پچھلوگ اس کی ان کوششوں کو التحسان کی نظر ں سے دیکھتے اور اس کے متعلق حسن کھن رکھتے تھے۔ جب تک مرزامیح خطوط برکام کرتارہائی وقت کے عالمان وین نے اس کا ساتھ ویا۔اس کے کام کوسراہا اوراس کی مساعی کی تعریف کی کیکن جونی اس نے نیا مجیس بدل کر تخریب دین پر کم صت با ندھ لی علائے اساام نے اپ فرض کو پیچانا اور اس ہے الگ ہوگئے کیکن اس دور کے علماء دمیصرین مرزائے قاریانی کے اس عصیان کوشش اس کی ذاتی حرص و ہوا کا نتیجہ تجھتے رہے اور خیال کرتے رہے کہ مقصد تھش منافع دنیوی کے حصول کے لئے ایک گدی کا قائم کرنا اور بیوقو فوں کی ایک جماعت حاصل کرنا ہے۔اس سے زیادہ اس کتر یک کی تنہ میں اور کوئی محرکات کا مٹیس کررہے۔

علمات اسلام نے قادیان کی گدی قائم ہونے اور قادیانی جماعت کے ظہور پذیر ہونے کواس دور کے لوگوں کوعلم دین سے بے خبری پر محمول کیا۔ جو انگریزی حکومت اور انگریزی تعلیم کے باعث مسلمانان ہند میں عام ہو چکی تھی۔لبذا اس تحریک کی حقیقی اہمیت عوام وخواص کی نظروں سے ایک طویل عرصہ اجھل رہی۔ تاآ کک بیفتشاوراس فتنہ کے پس پردہ کام کرنے والی محرکات اپنی حقیق شکل میں سامنے آنے لگیں اور ہرجگہ کے مسلمان محسوں کرنے لگے کہ جس یود کوآج ہے بچاس سال پہلے قاویان ایسے گمنام گاؤں میں لگایا گیا تھا۔اس کے برگ وبار کا نشو ونموملمانان عالم كردين ودنيا كے لئے كيامنى ركھتا تھا اوراس يود يكى كاشت، آبيارى، اورنگہداشت کن مقاصد کے پیش نظر کی جارہی تھی۔ نیز اس کی ترتی ،اس کے زیر سابی آنے والوں کے داخلی نظم اور ان کے حد سے بڑھے ہوئے حوصلوں اور ان کے امراء وقائدین کی بے سرویا تعلیوں کے فقیق اسباب وعلل کیا تھے؟ ان امور کو بیجھنے کے لئے اس پس منظر کا نقاب الث کرایک نظرد کھناضرورہے جوال تحریک کے لئے بمنزلداساس کے ہے۔اس پس منظر کی حقیقت سمجھے بغیر کوئی صاحب ہوں وخردانسان اس استعجاب کا شکار ندر ہے گا کہ مرزائی مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے اس قدر دعمن کیوں ہیں اور بیدد کھنے کے باوجود کدمرز اغلام احمد کے اقوال نفی اسلام ہونے کے علاوہ نہایت مصحکہ خیز اور عقل انسانی کی بین تو بین بیں۔وہ کیوں اس کا دم جرتے ہیں اوراس سلسلہ میں شامل رہنے پرمصر ہیں۔اس مذہب کو ہندوستان میں جوتھوڑ ابہت فروغ حاصل ہوااس کی وجہ کیا ہے اور مرزائیت کی تبلغ کے بہاندے خارجہ ممالک میں جومشن بھیج جارہے ہیں ان کی حقیقی غرض وغایت کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کداس گروہ میں پچھے فریب خوردہ لوگ جھی شامل ہیں۔لیکن پڑھے لکھے آ دمیوں کی اکثریت کے اس تحریک میں شامل ہونے کے وجوہ میسر دوسرے ہیں۔ جوان اسباب علل کوجان لینے کے بعد پوری طرح منکشف ہوجاتے ہیں۔جوخفیہ طور پراس فتنہ کو کھڑا کرنے کاموجب ہے۔

موری الاستدوهرا مرسے و جرب بے۔ قادیائی تند کی حقیقت واجمیت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ان حالات وکوانف پرایک ناؤ دو الناسٹرور کی ہے جوانید ویں صدی ستی اور اس کے نصف آخر میں تمام مرما کہ۔ اسلامی کوادر سلمانان بعد کوعام طور پریٹن آئے رہے۔ یہ وہ رہند ہے جس میں اور پ جوقومول نے ایشیاء اور افریقد کی ان سرزمینول برجن جس مسلمان آباد تھے ہلا بول رکھا تھا اور اسلامي مما لك يك بعدد يكر حال معى اقوام ك ذير تكن موت يط جارب تع مسلمانون ك دوازدہ صدسالہ تاریخ میں بیر بہلاموقع تھا جب عیسائیت نے ان پر دنیوی اقتدار عاصل کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں اور سلمانوں میں جس قدر جنگیں موتی رہی۔ ان میں مسلمانوں کا پلیہ بھاری رہتا تھا اور پورپ کی سیحی دول کی دفعہلیبی جنگیں کر سے مسلمانوں کے مقابلہ میں ناکا می ونامرادی کامند و کیو چکی تھیں۔اس صدی کے تصادم اوراس میں عیسائیوں کا یلہ بماری رہنے کے باعث بورپ کی سیحی دول کے مدبروں کوان مسائل برخور کرنے کی ضرورت محسور ہوئی جوائیس آ زاداسلامی ممالک یا مفتوح مسلمان قوموں کے مقابلہ میں اینا افتدار قائم كرنے اور قائم ركھنے كے لئے بيش آئے۔انبول نے ديكھاك برجگه مسلمانوں كى غربيت ان مقاصد کی راہ میں حاکل جورہی ہے۔ملمانوں کا جذبہ جہادان کے اقدام کے لئے زبردست خطره ب اورمسحیت کا فدہی پیغام جوافر بقد کی غیرسلم اقوام کونہایت آسانی ، مغربی استعار کا مطی ومنقاد بنانے میں کامیاب مور ہاہے۔اسلام کےمقابلہ میں کامیاب موتا نظر نہیں آتا۔ يمي وجرتمی کدانگستان کاوز براعظم مسرگلیڈ اسٹون اور فرانس دروس کے بیض مد برون اور پا در ایوں نے صاف الفاظ میں یہ کہددیا کہ جب تک قرآن حکیم موجود ہے ملمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے ندجی اور دنیوی افتد ارکو خطرہ لاحق رہے گا۔ پورپ والے دیکھتے تھے کہ اسلامی ممالک میں جہاں جہاں وہ اپنے استعار کا ہرچم لے کر پینچتے ہیں۔مسلمانوں کا زہبی جذبہان کی خالفت پر کمر بسة نظراً تا ہے۔ اگر افغانستان محمد اکبرخان اور ہندوستان مغل مرز ااور بها درشاہ ظفر ایسے بجابد بیدا كرتا بي توسودان اورسالي ليند م محد المهدى اورمل ع كيرايي قائدين بيدا موكران كي استعارى كيمول يرضرب كارى لكات إن اور ثيون ، الجزائر ، مراقش ، معر، طرابلس ، غرض برجك انبیں ایک بی فتم کے خیالات اور ایک بی تورع کے جذبات سے دوجار ہونا پڑر ہاہے۔ان حالات میں انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے مذہبیت کا اثر زائل کرنے اوران کے درمیان طرح طرح کے دینی فتنے کھڑے کرنے اور انہیں ترتی وینے کی تجاویز سوچنی نثروٹ کردیں۔جس کا ایک نمایاں اثر ہم اس دنیوی طریق تعلیم میں دیکھ رہے ہیں۔ جو ہرجگہ مسلمانوں کو مذہب ہے بیگانہ بنار باب اور اس فتم كى كوششول كا دوسرا نتيج مختلف فتم كى طحدانة تحريكات كى شكل يس رونما موارجو تخ یب دینی کے لئے معرض ظہور میں ال فی محکیں۔الی عی تحریکات میں سے ایک تو بہائیت اور بابیت کی وہ تحریک ہے جس نے روی ڈیلومی ہے ہرتنم کا فیض حاصل کر کے ایران کی وحدت ملی کو خراب کرنا شروع کردیا تھا اور دو مری تحریک بی فتہ قادیان کی ہے جس کے مقاصد کی تشریح جس آ گے جل کر کروں گا۔

مرزائیت کی تولید کی حقیقت ہے شاما ہونے کے لئے بیجان لینا ضروری ہے کہ عہد زار کے روی استعار نے ایران میں نفاق کا ج بونے کے عے محمطی باب کو پیدا کیا۔جس نے ایران ش ایک نے ذہب کی بنیاد ڈال دی اور روی شزاند کی اعداد کے ٹل براین میرووس کی ایک توی جاعت کمڑی کر لی۔جس نے ایران میں بغادت کاعلم بلند کردیا۔ ایرانی مسلمان اس فتند کا سربز درشمشير كيلنے ميں كامياب موسكة اوراس تحريك كي سرعنے بھاگ كردولت عمانيد كے ممالك میں بناہ گزیں ہوئے۔ مملکت عثانی کی فضا نبوت ومہدویت اور الوہیت کے دعوے دارول کے لئے سازگار ندیمتی۔ البغدا وہاں کیجدعرصد نظر بندرہے کے بعد انہوں نے مالٹا اور قبرص کو اپنی سركرميون كا مركز بنايا اور يورب وامريك كالنف بلا دوامصاركا چكرلكات رب- بهائى ندبب ے عقائد ومسلمات اور بہائی تحریک کے نشو وار نقاہ کا مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آ جائے گا کہ مرزائیت نے ای تحریک سے ہندوستان میں نیافتنہ پر پاکرنے کا خیال حاصل کیا۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے اکثر دعاوی اور اس کا طریق استدلال تمام تر بایوں اور بہائیوں کے دعاوی اور ان ك طريق استدلال كاج بداقا - اگر بهائى اور بائى تحريك كامقصدروس كاستعارى مقاصد ك لئے ایران کی تو می اور لی وحدت کو بر باد کرنا تھا تو قادیانی تحریک کا مقصد مندوستان میں برطانیہ کے استعاری مقاصد کے قیام ودوام کے لئے راسترصاف کرنا ہے۔ ایران کے مسلمانوں نے اس خطر وعظيم كوجلد محسوس كرابيا ليكن بندوستان كمسلمان جوتكوم بوسيط عقرقاديا نبيت كخطروك سیای پہلو سے خافل رہے۔اس کی ایک وجہ رہ جی تھی کدوواس فتندکی سیاس حیثیت کے متعلق کچھ کنے سے معذور بھی منے اور انیسویں صدی سیحی کے نعف آخریں ١٩٥٧ء کے ناکام جہاد آزادی کے باعث وہ اس قدر دبادیے گئے تھے کہ حکم انوں کے فوف کے باعث کچھ کہ نہیں سکتے تھے۔ سوڈان، سالی لینڈ، افغانستان اور ہندوستان کے تجارب نے برطانیہ کے استعمار خواہد برول کے دلوں پس بیاندیشے پیدا کردیے سے کے مسلمان اپنے مجمع عقائد پر قائم رہے تو کسی ذکسی وقت اس استعار کے لئے زبر دست خطرہ بن سکتے ہیں۔ان کےسامنے بالی اور بہائی تحریک کا تجربہ بھی تھا۔ جوروس کی استنعاری ریشددوانیوں نے ایران ش کیا تھا۔ وہ اس تاک ش میے کہ اس حتم کی کوئی تحریک مندوستان میں شروع کرائی جائے۔اس مقصد کے لئے برطانی استعار کے ایجنٹوں نے مرزاغلام احدقادیانی کوکاربرآری کے لئے مختب کیا۔جس نے ان ایجنٹوں کا اشارہ یا کرایک نے

ند ب کی بنیاد رکھ دی۔ اس امر کا ثبوت کہ مرزائے قادیانی، برطانیہ کی استعاری خواہشات کا ایجنٹ تھا۔خودایس کی تحریات ہے بیش کیاجائے گا۔

مرزائيت كأتعليم

سیاس حیثیت سے برطانی استعار کومسلمانوں کے جذبہ جہاد میں ایک خوفناک سد سکندری اینے مقاصد کی راہ میں حاکل نظر آتی تھی۔ ١٨٥٧ء کے بعد حکومت نے اس جذبہ کو د بانے کے لئے قدغن کر رکھی تھی کہ کوئی شخص انجمریزوں کو نصاری کی اسلامی اصطلاح سے یاد نہ . كرے۔مرزاغلام احمة قادياني كى قبيل كے دين فروش اور دنيا پرست مولويوں سے فرہى حيثيت میں بادشاہ وقت کی اطاعت فرض قرار دینے کے لئے پروپیگنڈ اکرایا گیااور 'اطیب و واالله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" كَنْ كَاتْخِيرِي سَاحَة يَزْكَين - وإيول كو جن میں فرہی تقطّف زیادہ نمایاں تھا باغی کا مرادف سمجھا گیا۔ جس زمانہ میں مرزائے قادیا نی اپنے عجیب وخریب دعاوی کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے آیا۔اس وقت تک ہندوستان کے ایسے مسلمان امراءاورعلاء جنہیں اسلامی حکومت کی بربادی کا احساس تھا ناپید ہونچکے تھے۔ ١٨٥٧ء کے حادثہ کے بعد جس میں مسلمانوں کوخوفناک تباہی کا سامنا ہوا کامل ایک پشت ایسے دور میں ے گذری جو دین اور دینوی تعلیم سے میسر بیگانہ تھا۔ کویائے خیالات اور نے اثرات کو قبول كرنے كے لئے زين بموار ہو چكى تھى \_ان حالات كے اندر مرز اغلام احد قاديا في نے اس مذہب ک تبلغ شروع کی جس کے پیش نظر مسلمانوں کے عقائد کی ونیایش حسب ذیل انتشار پیدا کرنا تھا۔ مرزائیت کی تعلیم کی نمایاں خصوصیات جیسا کہ بی اس سلسلۂ مضابین بیں تشریح کرچکا ہوں حسب ذیل ہیں۔

سیدری عند المحمد علی مستخفی الله این مستخدان و تعداد ندی که اتمام کا عقید و می نیس اور نبت ضاوندی که اتمام کا عقید و می نیس اور نبت و رسالت کے دروازے تا قیام قیامت کی ایس جو نبی است کی است کی میں بیش بر مرز انسان آمی کو و بی حیثیت سے نے نئے بینی امل کی مسلمان نیس ہوسکا۔ ج سے لئے کم معتقد میں مسلمان کی اور است معتقد میں مسلمان کی اور است میں میں مسلمان کی اور استخدام میں مسلمان کی اور استخدام کی اور استفادہ و نے والے و دریا کی حقالت میں مسلمان کے دیں وردیا کی حقالت میں اور کا دروے دیا ہے۔ (اگریت فیر مسلم المحق کی مسلمان کی اور استخدام کی استفادہ میں کا دریا کہ وردیا کی حقالت کے دیں کا دریا کہ کا دروے دیا ہے۔ (اگریت فیر مسلم المحق کی اصلاح کے مقابلہ میں کوار استفال کررہے ہیں) مسلمانوں کی امیدیں جو دہ مہدی آثر کو

ظا برب كداس م كالعليم دين والي ندب كي يش نظر صرف ايك بى مقصد ب اوروہ بیہے کے مسلمانوں کے دلوں سے ان تمام عقا کد کواوران کے دماغوں سے ان تمام خیالات کو دور کرنے کی سی کی جائے جو آئیں کسی نہ کسی موقع پر برطانید کی استعاری کوششوں سے متصادم کرنے کے امکانات کے حامل تھے۔ جہاد،مبدی آخرالزمان کے ظہور کا انتظار،حفرت عیسی علیہ السلام كے نزول كى اميد غرض بروہ شے جومسلمان كے دل بيس اس مغربي استعار سے استخلاص كى امید پیدا کر دی تقی محوکرنے کی کوشش کی گئی اور اخوت اسلامی کے اس جذبہ کو جوم اکثی مسلمان کو چینی مسلمان کی تکلیف کا ساجھی بنانے والا ہے دور کرنے کی پوری کوشش کی گئے۔ان تمام امور کا اعتراف مرزاغلام احمد قادیانی کی این تحریرات میں موجود ہے۔ جنہیں پڑھنے کے بعد کی فخف کو اس امر میں شبر کی تحوائش نہیں رہ سکتی کہ قادیان کا میٹنی حکومت برطانیہ کا سرکاری نبی تھا اور جو کچھ اس نے کیا وہ دین کی خاطر نیس کیا۔اللہ اوراس کے رسول کی خاطر نیس بلک اس سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا۔ جس کے زمیرسا سیا اے انتابرا افتنہ پھیلانے کا موقع مل کیا تھا۔ عکومت برطانيه كارندے جوميدي سوداني كے مقابله ش ككر سيجة اوراب اس قدر خطرناك يحقة إن كاس درويش بإخداكي بريال تك قبر الكال ليت بي اس قادياني مبدى كوبرتم كى بولتس بم پہنچاتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ سوڈ ان کا مہدی مسلمانوں کے ان عقائد کی ایک جیتی جاگتی تخلوق تھا۔ جو آخری زبانہ کے فتن کے متعلق ان میں موجود ہیں اور قادیان کا مہدی اس سرکار کی اس خواہش کی پیدوارتھا کہ مسلمانوں کے دلوں ہے مہدی آخرالز مان کے ظہور کی امیدیں محوموجا کیں تا کہ ان کے لئے برطانیہ کے دنیوی استعار پراٹھمار کرنے کے سواکوئی چارہ کا رہاتی شدہ جائے۔

قادیانیت کاسیاس پہلو

میں میں میں میں انتہ سے کہ قادیانی فیرب کی کوئی کل دین حقد اسلام سے مسلمہ معیار پر پوری میں انر ٹی اوراس امت کے بانی کی چاری جس بسرویا تا دیلوں اور عشل انسانی کی مذہب کی کرنے والی دلیلوں کے سوااور کچونیس سے مقائد کرنن پر مرزائے قادیا تی نے اپنے غیرب کی بنیا در تھی ہے متذکر وذیل شقول کے ماتحت بیان کے جاسکتے ہیں۔

ا ...... نبرت کا درواز و کھلا ہے۔ لین مجر کر لیا گینے کی ارادت وعقیدت کا دامن اس مفبر دلی کے ساتھ قلامنے کی شرورت نہیں جو مسلمانوں میں تیرہ سوسال سے چلی آ رہی ہے اور ان کے ایمان کی محت کی شرطاد لین ہے۔

۲..... جہاد بالسیف منسوخ کردیا گیا۔ لینی مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں اپنے دیئی اور دغدی هئون کی مقابلہ میں اپنے دیئی اور دغدی هئون کی حفاظت کے جہاد میں گرماری کے جہاد اسافی پر اعتجاد رکھنا چاہئے۔ جس کی است بھی مناظروں اور لفظی مجادلوں کے بل پر ساری دنیا کو فقع کرلے گی۔

۲ ...... دولت بهیهٔ برطانیه کی اطاعت ، فر با نیر دار کی ، فیرخوان اور خدمت بر حال ش اس نے غذ ہب کے بچار ایو ان گاذ ہی فرض ہے۔ ان اد کان ستر برمرزائیت کے قسر کا سادا و هائی تائم ہادواں پی منظر کوایک آگھ

د کھے لینے کے بعد جس کا تقر کہ علی اقساط ما بینی عمل آیا بہول عمولی ہے بوجہ کے بدیر کئے

والا انسان بھی جان سمکا ہے کہ اس سے غدیب کی گفتی کے سارے ڈھونگ کا مقعد کیا ہے۔

معودت بھی جس نے مدیروں کواس دور عمل ہے نقاصد کے گئے آلہ کا دینے والے افغاص کی تعامد کے اگر کا دینے والے افغاص کی تعامد کے گئے آلہ کا دینے والے ایست ہے کہ
صورت می ہے میں دور میں مزائے موصوف نے بطریق احسن بدی کری کری اور یہ بات ہے کہ
مان مان مؤرج ہائے کے باجود سلماناں بھی کا ایم نے تمہ کے تم کی شرک کری کا کری اور یہ بات ہے کہ
ودر سے طریقی سے مامل ہو گئے کو شش تا میں کہ سلمانوں ہے دیتے کی شروع کرائی گئی تھی وہ
موان موان کی جس مل بوالے کے گئے شن قب میں کہ ان کا ایم بیا تھی ہے دیتے ہوا کا اور کیکر
موان موان کی باتھ دی نکا دور کی اس کے باتھ سے نہ جھوڑا اور کیکر
کے اس قاریانی کا رنا مدگ کی قد ترفیل نے دیتے اکر آپ و معلوم
کے اس قاریانی کا رنا مدگ کی قد ترفیل نے دیتے اکر آپ کے معلوم
کے اس قاریانی کا رنا مدگ کی قد ترفیل کی نہائی میں بینے ماک کی وار اس کوئی نے بسب میں بلکہ ایک ہے تھے ہوائی ہے دیتے اکر آپ کے معلوم
کے اس مان دورتر کے جانے اور اسلام کی پر یاد کرنے کے کئے گئرا کیا تھا۔ مرزاے قاریائی نے ا

"دیری عمر کا کشو صراس سلفت انگریزی کی تا تیمد اور تعایت بی گزرا ب اور شین نے ممانت جاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر تماییل کئی ہیں اور اشتہار شاکع کئے ہیں کد اگر وہ رسائل اور تماییل انٹی کی جا گیں اور پہاں الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔ میں نے ایک تمایل کو تمام ممالک عمر ب اور معم اور شام اور کا نمی اور دم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہیشہ کو مشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلفت کے بیچ خیر فواہ ہوجا کی اور مهدی خونی کے بے اسل دواجتیں اور جہاد کے جیش دلانے والے مسائل جو احتوال کے دلوں کو تواب کر سام افران می ہیں۔ ان کے
دواج سے معدوم ہوجا تیں۔"

(دیا تی انقلاب می افران کی ہی ہو ان کے

اس نثر كے ساتھ قلم من ارشاد ہوتا ہے:

اب چوٹر وہ جاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حمام ہے اب جگ اور قبال وئیں کے لئے حمام ہے اب جگ اور قبال

د کن ہے وہ حدا کا ہو رکتا ہے آب جہاد محر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد تم میں سے جس کو دین ودیانت سے ہے بیار اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار

لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت کی ہے اب جنگ اور جہاد حرام اور تھی ہے

(ضمير تخذ گواز ويرص ٢٦، ٢٩ فزائن ج ١٤ص ٧٤، ٨)

كويا المتنتى في بيك كشش قلم ، محمد الهدى سود انى، شخ سنوى، عازى انور ياشا، غازي مصطفے كمال بإشاا دراس دور كے سيكڑوں دوسرے بچاہدين اسلام كوخدا كا دشمن اور نبي كامنكر اس لئے بنادیا کدان کےمساعی مغربی استعار کے تھیلنے کی راہ میں حائل ہوئیں۔

قادیانی جماعت کن مقاصد کے لئے تیار کی جارہی تھی۔اس کے متعلق مرزائے قادیانی

كايك اشتبارى عبارت كتاب الهامى قاتل في قال على جاتى بـ ''میراباب اور بھائی غدر ۱۸۵۸ء میں گورنمنٹ کی خدمت اور گورنمنٹ کے باغیوں کا

مقابلہ کریچکے جیں اور بیل بذات خودسترہ برس سے گورنمنٹ کی بیضدمت کرتارہا ہوں کہ بیمیوں کابیں عربی فاری اور اردویں بیستلیشائع کرچکا ہوں کہ گور تمنث ہے مسلمانوں کو جہاد کرنا ہرگز درست نہیں ہے اور میں گورنمنٹ کی الیٹ کل خدمت وحمایت کے لئے ایسی جماعت تار کررہا ہوں جوآ ڑے دقت میں گورنمنٹ کے مخالفوں کے مقالے میں لکلے گی۔''

(فخص مجموعه اشتهارات ج اص ۳۹۷،۳۹۱) غرض مرزائے قادیانی اپنی کتب میں جابجا گورنمنٹ کے احسانات کا تذکرہ کرنا اور اس كورنمنث يرا بنايه احسان جماتا بكريس في مسلمانون عقيدة جهاد كي ترديد يرا في زندگ وقف کررکھی ہے اور ایک درخواست میں جو مرزائے قادیانی نے اپنے وقت کے لفٹنٹ گورنر کو لكهمي \_اس امر كا صاف طور براعتراف بحى كرليا كه وه اوراس كا خاندان اوراس كى جماعت ييني

اس كے سلسله كا سارا تارد پود كورنمنث كاخود كاشتہ پوداہے ، كھھاہے۔ ''التماس ہے کہ مرکار دولت مدارا یے خاندان کی نسبت جس کو بچاس برس کے متواتر

تجربه سے ایک وفادار جاں ٹار خاندان ٹابت کر چکی ہے۔اس خود کاشتہ بودہ کی نسبت نہایت حزم اوراحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کوارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ٹابت شدہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھسے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر پانی کی نظرے دیکھیں۔ ہمارے خائدان نے سر کارانگریز کی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور شاب فرق ہے۔''

. (تبلغ رسالت ج 2ص ۲۰،۱۹ مجموعه اشتهارات ج ۱۳ ص ۲۱)

ا پی جماعت کے قیام کا مقصد ایک اور مقام پر بدی الفاظ طاہر کیا گیا ہے۔'' ش بیتان رکھتا ہوں کہ جیسے چیسے مرے مرید برجین گے ویسے دیسے مشئلہ جہاد کے مشقد کم ہوتے جا کیں گے کیونکہ مجھے کتح اور مہدی مان لیمانای مشئلہ جادکا انگار کرنا ہے۔''

(تبلغ رمالت ج عص عاء مجوع اشتهارات جسم ١٩)

وہی اصول ہے جو میرے مریدوں کی شرائط ہیت میں داخل ہے۔ چنانچے برچہ شرائط ہیت جو ہمیشہ مریدوں میں تقدیم کیا جاتا ہے۔ اس کی دفعہ چہارم میں ان تاکا باتوں کی لقعرت کے۔''

(ضیمه کتاب البریش ۱۰ فزائن ج ۱۳ اص ۱۰)

ان خدمات کے علاوہ جو مرز اخلام احمد قادیانی نے مسئلہ جہاد کی مخالفت اور اسلامی مقائدی تخریب کے مسلمہ ٹیس سرکار کے لئے انجام دیں۔ ایک اور نمایاں خدمت کا اظہار مرز ائے موصوف نے بالفاظ ذیل کیا ہے۔

وف نے بالفاظ ڈیل کیا ہے۔ '' ترین مسلحت ہے کہ سر کار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے ہانہم مسلمانوں کے '' مسلحت ہے کہ سر کار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے ہانہم مسلمانوں کے

عام مجی افتشہ جات میں درج کئے جا کئی جو در پردہ اپنے داوں میں برٹش اغریا کو دارالحرب قرار دیے ہیں۔ ہم امدر کسکتے ہیں کہ ہماری گورشند کیکیم مزاج بھی ان نفتق کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کی دفتر میں محفوظ رکھے کی۔ ایسے لوگوں کے نام حم پہروشنان میں۔''

(تحریم زامندر دبیلغ رمالت ج۵ اه مجموعه شبهارات ج۲م ۲۲۷) زیر سر

ان محطے ہوئے اعلانات واعمر آفات کے بعد کون شخص ہے جو مرزائے قادیائی کوایک حیا مطاق دین یاصلی قوم خیال کرسکا ہے اوراس کے ایک نہایت بی خطر ناک سرکاری ایجٹ ہونے میں شریر کسکا ہے۔ جو اقتباسات میں نے مرزائے قادیائی کی تحریرات سے اور دون کیے ہیں وہ شعنے مورد از فروارے ہیں۔ اس کی کمائیں اس تھم کے اظہارات سے مجری پڑی ہیں۔ اہذا ان مضائین کی اقساط کو یا الاتوام و بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ اسلام کھلی ہوئی حقیقوں کا نام ہے۔ اس مضائین کی اقساط کو بالاتوام و بالاتوام کی الاتوام کے اس در از کا راتا و بلوں اور مضافین بین ہے۔ تا کہ مضافیت کی خرورت ٹیس۔ اس کے مقابلہ میں مردائیت جس دین کو مشافیت بھی دین کو چین کی مدی ہے اس کا سارا تا رو بی سرو یا تاویلات کی المجھنوں پر ششل ہے۔ جو انسان کے دمائے کو طرح طرح مجمول کھلیاں میں پیشاد بی ہے۔ میں مسل طرح روز روثن کے آفاب کی موجود کی کا بیشوں دکھتا ہوں ای مطرح اس اور وقت ہے۔ میں جس طرح روز روثن کے آفاب مردات ہوں کہ مقابل اور لاہوری مردائیوں کے آگا ہوں کہ مقابل اور لاہوری میں از اس کو مقابل کو حقیقت سے پوری طرح باخیر ہیں۔ از بار کر کر کر کر ہے۔ انہوا اس کے رہنما تا میں گئی ہے۔ بیشوا اس کے رہنما تا یہ ہے۔ انہوا اس کے رہنما تا میں گئی ہے۔ بیشوا اس کے رہنما تا میں گئی ہے۔ بیشوا اس کے متا کی گئی ہے۔ بیشوا کی کہ بیشوا کی کہ میں کہ میں کہ کی کہ بیشوا کی کہ میں کہ کہ کی اس کے متا کی گئی ہے دام فریب کا شافل دینا ہے۔ ایسان کو کہ کہ باہے۔ ویوں کہ میں کہ کہ باہے۔

شمائ بساحب نظرے گوہر خود را عیا خواں گشت بہ تعدیق خرے چند

راقم الحروف نے سلم مضامین و علی اوراس کی چدا قساط نے قادیائی یمپ میں کا فاق کا دیائی یمپ میں کا خوات کا دیائی یمپ میں کا خوات کا دیائی یمپ میں کا خوات کا دیائی یمپ میر کا خوات کا دیائی است است است است کا دیائی یک میروات کی خوات کا نیائی کا خوات کا خوات

کے جواب میں''الدجل' یا دوسرے قادیا نیول نے لکھے۔ ووانی بےسرویا تاویلات کے باعث ا پی تغلیط آپ کررے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے اس استدلال کے جواب ہیں جو میں غُ آيت "أن من أهل الكتُب الاليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (النساه: ١٥٩) "ع حفرت يكي عليه السلام كزئده مون كم تعلق بيان كيا تھا۔الفضل نے بیکھا کے قرآن یاک میں قبل مونہ کی جگہ قبل موجم پڑھنا جاہیے۔ کیونکہ این جربر کی روایت کے مطابق اس آیت کی قرأت ہم کے ساتھ بھی آئی ہے۔ گویا قادیانی دعاوی کی خاطر قرآن یاک کے الفاظ میں بھی تحریف کر لی جائے۔جس کی حفاظت کی ذمدداری خود ذات باری تعالیٰ پر ہے۔ نیز یہ کداگر قرآت صححہ برقرار رکھی جائے تو قبل موتہ کے معنی قبل موجم کرنے جا بمیں \_ یونک<sup>می</sup> معانی سے قادیا نیت کے ڈھونگ کا سارا قصر دھڑام سے زمین پر آر ہتا ہے۔ اس فتم كى بيرويا تاويليس اورمود كافيال جوايك خاص مقعد كي بيش نظركى جارى ہیں جاری رہیں گی۔لیکن راقم الحروف نے قادیا نوں پرجس اتمام جت کے لئے قلم انتمایا تعاوہ ہوچکا۔ بیاتمام جت ہندوستان کے بہت سے علمائے کرام جوراقم الحروف کی بانسب علم دین بر زیادہ نظر رکھتے ہیں بار ہا کر عے ہیں۔لیکن حق بات کو صرف وہی طبائع قبول کر سکتے ہیں جوحق کے جویا ہوں۔ جولوگ جان بوچھ کر طاغوت کے گردہ میں شامل ہو بیکے میں اور جن کی زند گیوں کا مقصد بی دین اسلام کی تخریب سےان کے متعلق بدایت کی راہ پر آنے کی تو تع نہیں کی جاسکتی۔ ب سلسله مضامین مرزائیول کے ان افراد کے لئے سپر وقلم کیا گیا تھا جوفریب خوردہ ہیں اور فریب دہندہ نہیں اور بروردگارعالم کالا کھالا کھٹا کوشکرے کہ بہت ہے فریب خوردہ مرزائیوں کی آ تکھیں اس سلسله مضامين كيمطالعه سي كمل محكي اورمتعدد اشخاص ان توضيحات كي بدولت جوراقم الحروف نے کیں راہ راست پر آ گئے۔ ایے لوگوں کے لئے جن کے قلوب میں ابھی کمی تنم کے شکوک وجہات باتی ہوں۔میری خدمات بدستور حاضر ہیں اورجس کت یا اشکال کے متعلق وہ تو شیعے طالب ہوں اس میں ان کی تفی وسکین کا سامان مبیا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جو جان بو تھ کراس مناالت پر قائم ہیں۔اللہ کی بطش شدید کے سوامیرے یاس کوئی دلیل نہیں وہ جس کاشکار ہوکرر ہیں گے۔

تشكرواعتراف

جھے اپنی کوتاہیوں اور مجر مرزائیوں کا پورا پورا اعتراف ہے۔ میں اس موقع پر

ا با الحنات الا الا عليم مريز محد التوصاب خطيب مجبو دو برخان ، مولانا عبدالحتان صاحب خطيب محيداً من بليا مولانا التوجل ما حب خطيب مجبود دو برخان ، مولانا عبدالحتان صاحب خطيب مجبود دو ارده ثير الوالد کي توجل احترات کا خاص طور بر شکل با دو الرجان مولود المحترات الم

صوفیائے عظام کی شطحیات ادر مرزائے قادیانی کے اقوالِ

فرون ضار کرزائی کار ناصی کار ناصی کار دار این کار این این اور کی طرف سے نصوصا مرزا اللہ اللہ اللہ اللہ کا ان اضطحاب کے حصوصا مرزا اللہ اللہ اللہ اللہ کا ان اضطحاب کے حصوصا جن میں مرزا قادیائی آئی آئی آئی اللہ اور جوان کی ان شخص کی شخیال بھاری ہیں اور جوان کی منٹورو منطق اللہ ہیں اللہ اور جوان کی منٹورو منطق اللہ ہیں اکثر ذی مرتبت صوفیائے کرا سم کم کا اللہ ہیں اکار فرق میں اللہ کا منٹورو کا واللہ کا منٹورو کا واللہ کا منٹورو کا واللہ کا منٹور کا کہ اللہ کا منٹورو کا کہ اللہ کا منٹورو کا کہ کا منٹورو کی منٹورو کی مناور کردیتے ہیں اور ان صوفیائے کرا منٹورو کی مناور کردیتے ہیں اور ان صوفیائے کرا منٹورو کی مناور کردیتے ہیں اور ان صوفیائے کا کرا منٹورو کی مناور کردیتے ہیں اور ان صوفیائے کے کرا منظم کردیتے ہیں اور ان صوفیائے کی کرا من کردیتے ہیں۔

میں اور مرزائیں کی شاخ الاہور کے اخبار پینا مسلم کے مایس برٹیل تذکرہ بیکی بحث چنرکی تھی اور مرزائیں کی شاخ الاہور کھا تھا کہ ان اقوال میں جو صوفائے کرام کی طرف منسوب کئے جارے بین اور مرزا فالم اسحہ قادیاتی کی یادہ کوئی میں ایک بنیادی فرق مدے کہ متنزرصوفیائے کرام کی طرف جو ہاتھی منسوب کی جاری ہیں وہ شاق نے مومتر اور غیر مصدقہ ہیں۔ نیز ان کے متعلق خود ڈی ایسیرے وڈی علم

> ایک منم که حب بشارات آمدم عینی کباست تا نبد پابهمرم

(ازالدس ۱۵۸، تزائن چهوس ۱۸)

ائن مرئم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاء ص ٢٠ فرزائن ج١٨ص ٢٣٠)

منم سیج زمان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد

. ( رّیاق القلوب ۳ بخزائن ج۱۵ ص۱۳۳)

جوکوئی میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت وہ آنخضرت مانے کے صحابہ (خطيدالهاميرس ٢٥٨، ١٥٩، نزائن ج١٧ص اييناً) میں داخل ہوا۔ آسان سے کی تخت ازے سب سے اونیامیر اتخت بچھایا گیا۔ (تذكره ص ۲۳۹) (البشريل ج ٢ص١١١) "له لاك لما خلقت الا فلاك" .....∠ (تذكروس ١٩٩١) "انت اسمى الاعلى" ....Λ پس اے ناظرین پس قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہول۔ .....9 ( خطبه الهاميص ١٨ ١٤ فرائن ج١١ص اليناً) ہرنی میں جوالگ الگ کمالات تھے دہ سب مجموعہ جھے میں ہے۔ (لمفوطات احديدج مهم ١٨٣١)

> آنچه داد است بر نی راجام دادآل جام را مرا بتام

(نزول أسم م ٩٩، ثرزائن ج١٨م ٢٧٥)

مرزائ تادیاتی کاسیاده گوئی کے مقابلہ میں مونیا نے کرام کے جواقوال بیش کے جارت کے کہ اس کے جواقوال بیش کے جارت کی کا کو اس جیس اس میں ہے۔ دوسرے حضرت می کا کو قل بے کہ اللہ میں میں ہوئی کے جہ اللہ میں میں میں اللہ "حضرت الاجیدافل کی قول" سید سانی ما اعظم شانی "حضرت بالا پر بوافل کی کارف منسوب کیا ہوائے تھی والد اللہ "اورائی محمد" میں میں میں کا قول 'قسلہ کی کا اورائی میں میں میں کا توان کی میں میں میں کا توان کی میں میں میں کا کہ اس بر رکول کی دوسرے اقوال میں دوسرے اورائ میں میں کا کہ اورائی اللہ کا دورائ میں میں کا کہ ان بر رکول کی میں میں کا کہ ان بر رکول کی توان سے براقوال مرز د ہوئ اورائران کو بغیر میں کا کہ ان بر رکول کی تعالیم کر کہا جاتے تو صوفیا نے کیر

وعارفین حقیقت کا متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ اس تم کے اقوال ان حضرات سے جذب و سکر کے حالم مثل سرز دہوئے جو بسر سوک کی ابترائی اور بہت منزل ہے۔ منزیار تی کے لئے ان سے تائب ہونا ان کی امریک کی اس کے ان سے تائب ہونا ان کی امریک کی احتیار میں ان ان گولوں کے زور کہ سال میں کم بیس حالاہ بریں جدب و سند و سکر کے حالم میں کم ہو اسے کا طام میں کم بھی سے مخل اور بیس میں میں کم بھی اس کم بھی اس کی سے منظم کے میں منظم کی سے میں منظم کی منظم کی سے میں منظم کی سے میں منظم کی سے میں منظم کی سے میں منظم کی منظم کی سے میں منظم کی منظم کی سے جیرہ دیموں کے بیس میں منظم کی سے جیرہ دیموں کی منظم کی ہوئی ہیں۔ سے جیرہ دیموں منظم کی منظم کی ہوئی ہیں۔

كمتوب ١٣٣ دفتر اوّل:

اگرکوئی کہ کے کہ حقد میں مشارخ میں بے بعض کی میلانوں میں بھی ایسالفاظ واقع میں جن سے صاف طور پر قز حید وجودی جارت ہوئی ہے تو وہ اس بات پر تحول میں کہ ابتداء میں علم اینظین کے مقام میں ان سے ای تم کے الفاظ مرز دووے میں اور آ ترکاران کوای مقام سے گزار کرمین البیٹین تک لے کئے ہیں۔

كمتوب فمبره ١٠ دفتر اوّل:

آپ کا گرای قد روز ازش نا مدموسول بواج دی کوان در دی کرم آپ نے لکھا ہے واضح بوا۔ آپ نے لکھا تھا کریٹے عبدالکیرینی نے کہا ہے کریس تعالی عالم الغیب جیس سیرے تفدوم فقیر کواس مسم کی باشیں سنے کا تاہ جیس سیدائتیا دیمری فادو تی گلہ جوش میں آ جاتی ہوا دراس شی توجید دواو کرلی کی فرصت نیس و تی ۔ لیک یا تو ایکا قائل کیر مینی بویا شخ اکبرشای تو میندی اور محمد حربی علیہ العلاق والسلام کا کلام درکار ہے۔ نہ کرتی الدین عربی اور صدر الدین تو فیدی اور عبدالرزاق کافی کا تفظیر ہم کونس سے کام ہے ندفس سے فتو حات مدید یعنی احادیث نے ہم کونو حات مکیدے لا برواکردیا ہے۔

مكتوب٢٠٢ دفتر اوّل:

دوسرے بیکروفخص جواہیے آپ کو حضرت صدیق ہے اُفغن جانے اس کا امرووحال سے خالی میں یادوز ندیق محض ہے یاجال ۔ مشاکُنے فیلیہ سکر میں بہت نامناسب با تمیں کی ہیں۔ چنانچہ شخ بسطام فرماتے ہیں۔"لوائی ارفع سمن اوائے تھ میں اجیندا تھر کے جینڈے سے بلند ہے۔ ایسی باتوں سے اُضل ہونے کا کمان نہیں کر کیتے۔ رہیں زعرفہ ہے۔

سے مان کی رہے دیدیاں: مکتوب ۲۲۰ دفتر اوّل:

بایز ید بسطائی یاد جوداس بزرگی کے شہود ومشاہرہ ہے آگے ٹیس بڑھے اور سحانی ماشظم شانی کے تک کو چیسے یا جرفعہ نم نیس نکالا۔

معلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں ہابزید رحشہ اللہ علیہ کو اس تقعل پر اطلاع بخشی کی کہ موت کے دقت ال طرح کہتے تھے۔

(میں نے بچے اڈٹین کیا حرفظات سے اور میں نے تیری خدمت نیس کی حرمستی سے) انہوں نے اپنے پہلے حضور کو فظات جانا۔ کیونکہ دومتی تعالیٰ کا حضور شاہا ، بلکہ ظال میں سے ایک طل کاحضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا۔ اپس نا چارتی تعالیٰ سے عالمی

مكتوب۲۹۳ دفتر اوّل:

اوریہ چوحفرت شیخ عبدالقادر نے فرمایے ہے۔ (میراقد متمام دلیوں کی گردن ہر ہے) عوارف المعارف" دالا جوشخ ایوانجیب سروردگا" (جوحفرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے محرموں اور مصاحبوں ہے ہے) کا مریدا دوتر بہت یافتہ ہے۔ اس کلے کوان گلسات ہے بیان کرتا ہے جوجیب اور فرد بیٹی پر مشتمل ہیں۔ جوابتدائے احوال میں بقید سکر کے باعث مشارکم ہے۔ سرز دہوتے ہیں۔

مکتوب• ۸ دفتر دوم:

آپ نے تمبید گئن القصات کی عبارت کے معنی او جھے تھے کہ اس میں ہے کہ جس کوتم ضدا جانتے ہو وہ ہمارے زد دیک مجمد (ﷺ) ہے اور جس کوتم مجھ بھی جانتے ہو وہ ہمارے نزد کی خداہے۔

میرے نفد دم!ال تم کی عمارتیں جو تو حید دا تماد کی خبر دیتی ہیں سکر کے غلبوں ہیں جو مرتبہ تح ہے اور جم کو کفر طریقت سے تبییر کرتے ہیں مشائ قدس سرہم ہے بہت صاور ہوئی ہیں۔اس دقت دوئی اور ٹیزان کی نظرے دور ہوجاتی ہے۔

مکتوب۹۵ دفتر دوم:

مشائع قدس مرہم جنوں نے صطحیات نکائی میں اور مخالف شریعت با تیل کی ہیں۔ سب مفرطریقت کے مقام میں رہے ہیں جوسکرہ بے تیسزی کا مقام ہے۔ لیکن وہ بزرگ جو چیتی

اسلام کی دونت ہے مشرف ہوئے ہیں اس قتم کی ہاتوں سے پاک وصاف ہیں۔

اگرکوئی شخص اس حال سے حاصل ہونے اور ورجد کمال اڈل تک مینیٹے کے بغیراس حم کی کلام کرتا ہے اور سب کوئتی اور صراط مستقیم پر جانتا ہے اور تق و باطل میں تیم زمیس کرتا تو ایس شخص زند این واقحہ ہے۔

۔ اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پیسل جاتے ہیں۔ بہت مسلمان او باب شکر کی تقلید کر کے راہ راست ہے ہے کر عمرانی اورخسارہ میں جانچ سے ہیں اور اپنے وین کو ہر باد کر پیٹیے ہیں۔

مکتوب ٩٩ دفتر دوم:

اگران کا عقد ہے کہ حال والاض ان مقامات عالیہ والے لوگوں کے ساتھ شرکت وسادات کا معقد ہے تو واقعی اس کو کا فروز ندیتی خیال کریں اور سلمانوں کے گروہ سے خارج تصور کریں کیونکہ غیرت میں شریک ہونا اور انجیا علیم الملام کے ساتھ برابری کرنا کفر ہے۔ جس شخص کا تصور اس شم کے احوال ہے شہرت اور قبل جلو تو وجو ٹاری کے ساور

بس مص کا مقصوداں تم کے احوال سے تھربت اور جول میں ہولو وہ جھوٹا کہ تی ۔ بیدا حوال اس کے لئے وبال اوراستخارج ہیں جس میں اس کی سرا سرخرا نی ہے۔

مكتوب ١٧١٨ دفتر سوم:

قول، انا التی قول بیمائی قول کیس فی صبی سوی الله وغیره شخیبات سب اس مرتبه جمّ کے درشت کے کھل ہیں۔ اس تھم کی ہا قول کا ہا حشہ مجنوب چیقی کی عجبت کا غلبہ ہے۔ یعنی سالک کی نظر سے مجبوب کے سواسب کچھ ہوٹیمدہ ہوجاتا ہے اور مجبوب سیکسوااس کو پکھیر شہودئیمیں ہوتا۔ اس مقام کومقام جمل ومقام جررے بھی کہتے ہیں۔ صوفیا واپنی وید کے انداز و کے مطابق سکر اور ظهر حال کے وقت بہت ی با تمی زبان ے لکا لئے بیں۔ ان کو ظاہر پر محول نہ جانا چاہئے۔ بلکد ان کی تاویل وقو چید میں مشغول ہونا چاہئے۔ کیونکد مستوں کا کلام طاہرے بھٹک کراتو جیہدے معلوم کیا جاتا ہے۔ والله اعساسہ بحقائق الامور کلھا!

چونکہ آپ نے بیہ بترار کرنے والی ہا تمیں ایک بزرگ نے نقل کی تھیں۔ اس لئے ان کے مل میں کچونکھا کمیا۔ ورند یہ فقیر اس تم کی خالف ہاتوں کی طرف توجیس کرتا اور ان کے روید یا بیشن مذارات کی محد آ

ردو بدل میں زبان نہیں کھولٹا۔ مکتوب ۲۱ اوفتر سوم:

اس فقیر نے اس کے معارف سکر یکوایک ورق میں جن کیا ہے۔ سکر کے بقیہ کا سب ہے کہ اسرار کا فاہر کرنا جا انز بچھنے ہیں اور سکری کا باعث ہے جو فخر مہابات کرتے ہیں۔ سکری سے ہے کہ دوسروں پر اپنی فعیلیت فاہر کی جاتی ہے۔ جہاں محوفالص ہے دہاں اسرار کا فاہر کرنا کفر

ہادرا ہے آ ہے کو دوسروں ہے بہتر جانٹا شرک ہے۔ حضرت بجد دکی منذ کرہ صدر عبارات صوفیہ کے ان اقوال کی حقیقت پر کافی روشی ڈال ردی بین اور ان سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ ایک یا تمیں جوصوفیاے کرام کی طرف منسوب کی جاری بین از لوقر بہت شافہ ہیں دوسرے وہ حالت غلیہ رسکر کے منائج میں ہے ہیں جن کوانشیار

ے خالی مجھنا جاہے۔

تیسرے بیکسیر طان میں ایسے اتوال کی امیت کمال ٹیس بلکنقص ہے اورتقعی محی اتا شدید جے صوفیاہے کرام کی اصطلاح میں کوطریقت کہا جاتا ہے۔ مزید برال صوفیاہے کرام کی اگر قطعیات کو حضرت بجد دھیج مجی ٹیس مانتے۔ جیسا کہ ان سے کمتوب ۲۳ دفتر سوم کی آتل شدہ عمارت کے تحری القاظ ہے کھا برہے۔

شيطان كتصرف كابيان

غلبہ شکر اور واروات آئٹی کو سیجھنے میں فلڈ ٹھی واقع ہو جانے سے علاوہ ایسی ہاتوں پر شیطان کے تصرف کا احتمال بھی کیا جاسکتا ہے۔ مصرت موردؓ اپنے مکتوب سے ۱ وفتر اوّل میں رقم فرماتے ہیں۔

ومراسوال بہے کہ صادق طالیوں کے مشف وجمود میں القائے شیطان کو وال ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کشف شیطانی کی کیفیت کو اضح کریں کہ کس طرح ہے اور اگر وال نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بعض امور الہامی میں ضلل پڑ جاتا ہے۔اس کا جواب اس طرح پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب كُرُونُ فَحْصُ القائح شيطاني سے تحفوظ نبیل ہے۔ جب كه انبیاء لیم السلام میں متصور بلك محقق ہے تو اولیاء میں بطر بق اولی ہوگا تو پھرطالب صادق کس گنتی میں ہے۔

حاصل كلام بيركه انبيائ كرام عليهم الصلوة والسلام كواس القاءيرة كاه كردية مين اور باطل وح صورا كروهات إلى "فينسح الله ما يلق الشيطن ثم يحكم الله أيته اى مضمون برولالت كرتى باوراولياء ش بيه بات لا زم بيس-

تائب ہوناضروری ہے

ان الفاظ کے بعد حضرت مجدوصاحب فیاس امری تصریح کی ہے کہ اولیاء اللہ کے لئے اپنی واردات کشفی والہا می کو بر کھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ حضرت محرمصطفے بابا ننا حو وامہا تنافظتے کی شریعت کومعیار بنائمیں اور جس امرکواس کے خلاف دیکھیں اے ترک کر کے اس سے تائب ہوں۔ جیسا کہ حضرت مجدد صاحب نے بھی اسے محقوبات میں اسے ان مشاہدات کے متعلق جن پرخلاف شرع ہونے کا گمان ہوسکیا تھا بارگاہ حضرت و والجلال عزاسمہ میں گڑ گڑا کرمعافی مانتی ہے اور اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ کہیں غیرت خداوندی ان لغز شوں پر

مرزائے قادیائی کی مفوات

سنذكره صدرتفريك بدامر بالي تحقق كوبيخ جاتاب كصوفيائ كرام كي شطحات

میں ہے بعض:

یایهٔ اعتبار روایت معاقط میں۔

بعض ان کی حالت سکرو جذب کا نتیجہ ہیں۔ جن پرشریعت کوئی مواخذہ

نہیں کرتی اور باتیں احوال کے آغاز میں صادر جوتی میں کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ سالك كے لئے ضروري ہے كدان لغزشوں سے متنبہ بوكر بارگاہ خداوندي

میں تائب ہواور مقتدراولیاءاللہ نے ایسا کیا ہے اوران شاذ کلمات کی صحت دورتی پراصرار کے جرم كے مرتكب نہيں ہوئے۔

اس کے بالکل بھس مرزائے قادیانی کی ہفوات اوّل تو اس جذب وسكركا پيدنبيں ديتي\_ جن سےان كامغلوب الاحوال ہونا اوراس تتم كے كلمات بولنا ظاہر ہو۔ كيونكدان ميں انبياء كرام عليهم السلام برجابجا إني فوقيت طاهرك كئي ب- جوصوفياء كي شطحيات مين نظرنبس آتى - وبال

ممکن ہے کہ مرزائی حصرات میکہیں کہ مرزاکی میہ تفوات بھی ان کے عالم سکر کا متیجہ ہیں لیکن ان کا بھی قول مرز ا کے تمام دعاوی نبوت وسیحیت ومجد دیت کے قعر کودھڑ ام سے زمین برگرادیے کے لئے کانی ہے۔ کیونکہ مرزائے متعلق بیکہاجاتا ہا اورخوداس کا دعوی بھی بہی ہے کہ وہ فرائض نبوت کی بھیل کے لئے مامور ہوا ہے۔اپنے دعاوی کے لحاظ ہے وہ ان مردان خداکی صف میں آئے کا خواہا نہیں جو مجوب حقیق کے ساتھ انفرادی طور پر واصل ہونے کے مقصد بلند پر ا بنی زندگیال وقف کردیتے میں اور اس سرمیں انہیں جذب وسلوک سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ سکرو بینو دی میں سے بھی گذر ما پڑتا ہے۔ فناو بقا کی منزلیں بھی طے کرنی پڑتی ہیں۔ جن سب کے احوال ومشابدات جداجدا بين اوربيرحال ان كى ذات تعلق ركت بين مرزابندگان خداكى ہدایت ورہنمائی کا مدی ہےاورا یے مخص کے لئے صحواز بس لازمی ہے۔مجذوب اور سکرزوہ صوفی دوسرول کی رہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ خودور یائے جیرت میں غرق ہوتا ہے اور بعض السے کلمات بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن پراس کے مرفوع الحال ہونے کے باعث ندشر بعت مواخذه كرتى باورنه بندگان خداكوان عقرض كى ضرورت ب جوبزرگ فرائض نبوت كوانجام ویے ہیں۔ان کا کوئی حال ان کا کوئی کلمہ ان کی کوئی حرکت دخنیش شریعت سے بام نہیں ہو یکی۔ چه جائیکه وه اینے آپ کو بیک وقت حضرت باری تعالیٰ کا باپ اور فرزند بھی ظاہر کریں اور اپنے کو اولوالعزم انبیائے کرام ہے افضل بھی جنائیں۔ نیز اس پراصرارے کام لیں سکرمقام ولایت کی خصوصیت ہے اور صحوفر اُنف نبوت کی تکیل و بھا آوری کے لئے لازی ہے۔ حصرت مجد والف ٹانی ا بين كمتوب ٩٥ وفتر اوّل مين سكر ومحو كے مقامات ير بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

'' جاننا جاہے کہ جو کچھ ادکام سکریہ ہے ہے مقام ولایت سے ہے اور جو کچھ سمو ۔ ہے۔مقام نبوت سے مقال رکھتا ہے کہ انبیا عظیم السلام کے کا ٹل تا بعداروں کو بھی تا بعداری کے طور پر تھو کے باعث اس مقام ہے حصرحاصل ہے۔''

بدی میں میں اشارہ کرنا بھانہ ہوگا۔ ہس اس موقد پر تذرکہ فویشر کا اس مشہور داستان کی طرف اشارہ کرنا بھانہ ہوگا۔ ہس یل حضرت فوٹ ملی شاہ صاحب اور میکرا تو شام لدھیانہ کے ایک مست میاں تھی الدین کی ملاقات کا صال درن کیا گیا ہے۔ اس سے داختی ہوجائے گا کہ طالب ان محرف وحقیقت کا مسلک اسی شخیات کے حصاف کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا چاہئے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت فوٹ می شان شاہ جب میاں تھی الدین کی شہریت کر ان کی خدمت میں حاضرہ ہوئے آپ ہے کہ حضرت فوٹ کی شان سے ان کا اسی تحکم الدین کے شور کے میرانا م خدا ہے۔ اس پرشاہ صاحب خاموش ہوئی ہوئے ۔ چند کو کے بعد میاں تھی الدین نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ تبہارانا م کیا ہے۔ جس کا جواب شاہ صاحب نے اسیخ خصوص ظریفا نداخداز میں بید یا کہ اعظے خدا ہوج اپنے بندوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ اس پرمیاں تھی الدین نے تدانا شروع کردیا کہ تبہارانا م توث کیا ہوں کا نام بید پردادا کا نام ہے۔ شاہ صاحب نے مجہد دب کوایک اور ایک ہی چیچی ہوئی بات کہ کرروک ویا كرصاحب دہنے دہيئے معلوم ہوگيا كرآپ دلى خداجيں۔ جب تك دل نبيں جيئتے آپ كو پکھ معلوم نبيں ہوسکا۔

تھوڑی دیری خاموق کے بعد میان تکام الدین نے شاہ صاحب سے اپنی رسالت کا اقرار لینا چاہا کے بیکند الوہیت شلیم کرانے کے استخان سے وہ صاف نکل سمنے شے اور کہا کہ تکم الدین رمول اللہ کور اس برشاصا حب نے جو جواب دیا وہ ہر سلمان کو اپنے کے مشخل راہ بینا ا چاہئے دشاہ صاحب نے کہا کہ حضرت ! کرم فر بائے رمول تو جدیے والے ہی کور ہے دیجے۔ وہاں آپ کی وال نہیں گل سمتی۔ وہی خدائی کا دموئی کیجئے۔ کیونکہ آپ سے پہلے بہترے فرقون نمروداور شدادید وقوق کر سے بیلے بہترے۔

حاصل کلام پر کرئی بخش خواد دو کسی حال بندی ہوالوہیت کا دوئی کرنے ہے دیبا ہی مردد دہ جاتا ہے چیسے کہ فراعت اور نماردہ مردد ہو چکے ہیں۔ کین ٹیرت کا دو بدام اور دہ گی حضرت ختی مرتب علیہ کی ٹیرت کے بحداور اس کے فل الرقم چدا زدرے شریعت و چدا زدوے طریقت (چوشریعت سے باہرٹیس) مردد در تے اور مرز اکو چوسی وکیلے وقد واحمد ہوئے کا مدی ہے۔ اشل واکم زیر مجت بے اور کیا مجھا جائے۔

## مادی عوال پرانسان کی روحانیات کااثر مرزائے قادیان کی پیش گوئیوں پرایک ننتیدی نظر

رست را کی بی می بین میں پر پیشا میں اور مضامتن کو دوراز کا را بر ایس اور مضامتن کو دوراز کا را بر ایس اور موشامتن کو دوراز کا را بر ایس اور موشامتن کو دوراز کا را بر ایس اور موشامتن کو دوراز کا را بر ایس کے عمران کی اجمیت رکتا ہے۔ ان قومول اور آباد میں کی عمران کو عمران موشان عذاب وحماب اٹنی کو جوگ میں ان کی کو جوگ میں ان کی کو جوگ ایش اس بولناک انجام تک بہنچانے کا سب بیش کہ ایری کو بیشتا میں کہتے ہوئے کے بعد ایس کی موشان کے افراد ریت کے بعد اور بیشتا کی کو بیشتا کی بورٹ کی موشان کی موریت کے بعد اور بیشتا کی کو بیشتا کے دور کے افراد کی موریت کے مسئل اور اگر کا کو بیشتا کی کو در کا سابق کی بعد شرات نے والی کم سیار کا موریت کی بہنچانے والی میشتان کی کا موریت کی بہنچانے والی میشان کی اس کے کو کئی بہت نے یا دور کئی بیشتان کے دال کی کامر درت نہیں۔ ہے اور دیے جانے کے کے کوئی بہت نے داد کو کہت نے بیشتان کی اور دیے جانے کے کے کوئی بہت نے یاد کوئی بہت نے داد کا موریت نہیں۔

اسلام کے نام لیوا جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی رس کو ہاتھ ہے چھوڑ دیا۔شرک اور بت برتی کی گمراہیوں میں پڑ کرمعمورۂ عالم کوطرح طرح کے فیق و فجور ہے معمور کرویا اور یکارنے والے کی ایکار کوشٹ اتواس برزشن کے شکاف اور آسان کے دروازے کول دیے گئے۔جن کی راہوں نے یانی کے ایک بیت ناک طوفان نے حملہ کر کے تمام انسانی آباد یوں کو ڈھانی لیااور خدا کی ستی سے انکار اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے والے لوگوں کو نیست ونا بود کردیا۔ انہیں بہمی معلوم ہے کہ قوم عاد کوان کی سرکشی اور فتدانگیزی کی بناء برسز اد ہے ك لئے خدائے ذوالجلال كا قبر ترقد دن مسلسل چلنے والى تيز آندهى كى شكل ميں نازل ہوا۔جس نے اس قوم کے تمام گردن فراز وں کونا گہائی موٹ کی نیندسلادیا۔اس کے بعد جب ثمود کی قوم کو ان کے اعمال کی سزادیے کا وقت آیا تو ان کی پیٹے پر قدرت کا تادیجی اور تخ بی تازیانہ خوفناک گرج اور بکلی کی صورت بیں لگا۔جس نے آنا فانا ان سب کو بے جان کر کے رکھ ویا۔سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے جب فتق و فجور ہیں یبان تک غلوے کام لیا کہ خلاف وضع فطرت جرائم کے مرتکب ہونے لگے تو ان کی بستیاں زلزلہ کے ہلاکت خیز جنگوں اور آتش فشاں یہاڑے دہانہ سے ا چھل اچھل کر گرنے والے شکریزوں کی بے بناہ بارش سے تباہ ہوگئیں۔ مدائن کے لوگوں کی بدمعاملگی جب نا قابل علاج ثابت ہوئی تو ان کو دھوئیں اور ابر کی گھنگھور گھٹاؤں نے گھیر لیا اور زلزلہ نے آئے کران کی عمرانی اورانفرادی زندگیوں کا خاتمہ کردیا۔سپاوالوں کی بستیاں پہاڑوں پر ہے امنڈ امنڈ کرآنے والے تیل رواں کے سامنے پی گئیں اور وہ ملک جوسر سبزی اور شادالی میں نظير نه ركه تا تفالق ودق صحرا بن كرره كيا- جس بيس باغول اور كهيتول كي جگه بيريال اور جها ژيال اگ آئیں۔فرعون معرکواس کی سرکشی کی سزایوں کی کدوریائے قدیم کا وہی یانی جس نے بایاب ہوکر بنی اسرائیل کو گذرنے کے لئے راہ وے دی تھی۔اس کے لشکروں کوابی ہولناک لپیٹ میں لينے كے لئے بليوں يڑھ كيا۔

سے سے سب ہوں پدھ ہو۔

فرض فرض انسانی کی تاریخ کے برعبرت انگیز اور ہولیا کہ واقعات کیاد پھار کر کہررہ بین کدانسان کوس کی بدا تالیوں کی سمزاد ہے کے لئے قدرت کے ظاہری اور مختی عوال میں سے کوئی ایک عالی وقت پر جوش شن آ جاتا ہے اور اپنا کا مراجا تا ہے۔ موال قدرت کے باقعوں جان جونے والی اقوام کی خدا تا تری اور ان کے اظافی تسفل کے حالات بھیں صی افضہ آ جائی کے علاوہ دوسرے تاریخی شواہدے بھی لل رہے ہیں اور حقیقیات سے خضر حاضر کی دلچیویاں جس قدر برحد دری بین ای قدر ان کی سیکار ہیں اور وقت پر دائر ہیں اوران کے مظام وصائب کے حالات و دشی ش آ رہے ہیں اور عمر حاضر کا انسان اس بےلوٹ صداقت کے سامنے سرستلیم اُم کے یہ مجبور ہور ہا ہے۔ جو آئ سے ساڑھے تیرہ مو سال قبل خداے دصدہ الشریک نے حضرت ختی مرتب منطقاتی کی وساطت سے نوع انسان پر لہوری اپوری دضاحت کے ساتھ بیان کردی تھی کدونیا شیں تو سوں کے عودی وزوال اوران کے فاویقا کاراز کس چیز ٹیس عشر ہے؟

اس عاده القدر خره ورقم من الشاقائي برايمان ركحة والى است كافراد جائة بين كرة قات ارض و مادى كوزول بن مركون كومزاوية كا طاده خدات لا برال كي يعض وومرى مسلحتين كل مشرووتي بين وين كاتحاق تيك بندول كامتحان ، ان كايمان كاستخام ان كه دارج رومانى كارتى اورفطات شعار بندول ك لئ اعتباد كامان مها كرت س به اورجى برقر آن كريم كا يحت و لنبلون لكم بشئ من الخوف والجوع و فقص من الاصوال والانفس والله موات و بشر الفندين نا الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اذا لله و إذا الله راحعون (البنون من ١٠١٥) "

أنسى اورآ فاقى مصائب سانبيائ كرام عليهم السلام اورامت محمديد كصلحائ عظام كوبسااوقات سامنا بوااورامت مسلمه كواجثما عي حيثيت سي بعي بار بإخدائي بزرگ وبرتر كے بيجيح ہوئے امتحانوں اور ابتلاؤں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ لیکن حضرت حتی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس فنا آموز تابى وبربادى سے اس كئے محفوظ بكداس نے بادى برش فائل كے بيغام بر لبیک کہااوران سرکش اقوام کی طرح خدا کے احکام ہے روگر دانی نہیں گی۔جواسینے کفران وعصیال ے باعث صفحہ متن سے عیست ونابود ہوگئیں۔ کیونکہ عوال قدرت کی ہمسوز قبر باشیاں تو ان نوگوں کے لئے مختص تھیں جنہوں نے بکارنے والوں کی بکارکوسنا لیکن اس کی محکف بسکے مرتکب ہوئے قرآن تھیم کے خداکا آخری پیغام اوررسول کر پھر اللہ کے خاتم النہیں ہونے کے معنی کہی ہیں کہ تا قیام قیامت ان دوصدا تتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ناپیدنہ ہوں گے اور اس لئے کسی اوربشرونذیر کے آنے کی ضرورت بی بیش ندآئے گی اور جب خدا کے آخری نی کے توسط سے للے دالے خدا کے آخری پیغام برایمان رکھنے والا ایک فخص بھی باتی ندرے گا تو حسب دستور سابق خدا کو کسی مرسل کے بھیجنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ اس نوع انسانی کواس آخری امتحان سے دوچار کرویا جائے گا۔جوکا زلزلة الساعة ، قیامت ، طامته الکبری ، جاشیہ ، واقعه ، قارعه اوراس تتم کے دوسرے ناموں سے بکارا گیا ہے اور جس کے نزدیک آنے کی خبر بورے بورے واق اور وضاحت کے ساتھ صرف خدائے ذوالحلال کے ای النبی نے دی ہے جو خاتم المرسلین ہے۔ ۲ ...... بیک و داسلامی مشقدات بین جن کی طرف بس نے گا ندگی اور گیاد کی اس فلسفیان برند کو درج اخبار کرتے ہوئے ایک مختصر سے تبییدی نوٹ بیں اشارہ کیا تھا جوان کے درمیان زلزلہ بہار اور اس کے اطفاقی روحانی اور مادی اسپاب وطل کے پارہ میں شروع ہوگی تھی بیش نے تکھیا تھا۔

''مهاتما كا عرهى نے زلزله بهار كے متعلق بيرخيال ظاہر كيا تھا كه زلزله الل ہند كـ ان مناہوں کا نتیجہ ہے جوان ہے چھوت چھات کی شکل میں انسانی حقوق کو یا مال کرنے کے باعث سرز د ہور ہے ہیں۔اس پرینگا لی شاعر ڈاکٹر ٹیگور نے فلسفیا نہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مادی عوال ومظا ہر کوانسان کے اخلاق ہے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایسے حادثات محض قوائے قدرت کے غیرمعمولی اجتاع کا اتفاقی نتیجہ ہوتے ہیں۔اس کے جواب میں گا ندھی جی نے اپنے عقیدہ براصرار کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا ہے۔ جسے ہم قار تین زمیندار کی خدمت میں اس لئے پیش کرتے میں کہ وہ دیکھیں کرقر آن یاک کے مطالعہ نے گا تدھی جی کے خیالات کواسلام ہے کس قدر قریب کردیا ہے۔ زائرلہ کی نوع کے حوادث اور ارضی وساوی بلا کال کے نزول کے متعلق خواه وہ انسی ہوں یا آ فاقی ،انغرادی ہوں یا اجماعی ایک معمولی ہے معمولی مسلمان بھی ہیہ عقیدہ رکھتا ہے ؟ ٠٠ تدرت کی طرف سے انسان کے لئے سزایا اختاہ یا آ زمائش یا تزکیہ نفس ورق مارج روح کے لئے ایک تازیانے حشیت رکھتے میں اور کا کات کی کوئی بات یونمی بے مقصد واقع نبیں ہوتی ۔ جیسے کہ ٹیگور کا خیال ہے۔ بلکہ ہرجنبش اور ہرحرکت میں خدائے ذوالجلال كاكوئي مقصد بوشيده موتاب- جي بحض كي ممين كوشش كرني جائية - كاندهي جي في اس اسلامي عقیدے پر اصرار کیا ہے۔معلوم ہونا جائے کدائمان وحکمت کے جوموتی ہمارے مال عوام الناس میں ارزال ہو بچکے میں ان پرغیر خداہب کے فلاسٹر ابھی تک فلسفیانہ بحش کررہے میں اورانبيل جمناجا بيتين."

سسسس میرے اس شندہ پر اوری مرزائیوں کے اخبار پینام منی میں مرزائیوں کے اخبار پینام منی میں مرزائے قادیاتی کے ایک مقلد خان صاحب چر بدری محد منظورا آئی نے زئزلہ بہار کومرزا کی صدات کا نشان قرار دیتے ہوئے ایک منعمون پر دہلم کیا ہے۔ جس کاعوان ' نومیندارایٹر گوگا ندھی تی کا قد مول شن' دیا گیا ہے۔ مرزائے قادیاتی کی امت کوچھوٹ بولئے واقعات کو قر مروز کر بیان کرنے اور لا طاکل تا دیلوں سے کام لینے شمی جو مہارت حاصل ہے وہ کی پڑھے کیلے انسان سے تی تیس۔ میرا مقصد جیسا کہ شدہ فدکور بالا کی عبارت سے طاہر ہے اس کے موا کچی نہ تھا کہ انسان سے تی تیس۔

عالم روحانیات اور عالم ما دیات کے باہمی تعلق ادوان پر موالم جروت ولا ہوت کے ارادوں کے اثرات کے حتاق امت مسلمہ کے عارفین تق جمین و کہتے ہیں وہ مجھ اور بق ہیں اداروں کے اثرات کے حتاق امت مسلمہ کے عارفین تق بھی اروے تحق مرزات کے حق میں اور کے تحق مرزائیوں سے ہے جنہیں اس کو چہ کی ہوائی تیمن کی معرف ای تدرکہ ویٹا کافی ہے کہ اسلامی فلر فیرک نے دائم اور اس عالم روحانیات کا اور عالم روحانیات اس کے برے کے موالم کا تائی میں میں اس کا دیات کا تمالی کے اسلامی عالم ہے کہا مکا تائی

امریکہ یاد نیا کے کسی اور خطہ میں بے بہ بے زلز لے آ رہے ہیں اور اہل عالم پر دیگر اقوام کی ارضی وساوی یا نفسی و آفاقی آفات نازل موربی میں۔اس تتم کے حوادث مرزائے قادیانی کے خروج ے پہلے بھی واقع ہوتے رہے ہیں اور تاقیام قیامت داقع ہوتے رہیں گے اور جن او کول کومبدہ قیاض سے فراست ایمانی عطاء ہو چکی ہے۔ وہ اس نوع سے حوادث کے اسباب وعلل سے بھی بخولی آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت تک عے عرصہ کے لئے جس بشر اور نذیر کو آٹا تھا وہ محمد عربی اللہ کے وجود قدی کی شکل میں آ چکا ہے۔ آ پ کے بعد دنیا کے کسی گوشہ اورنوع انسانی کے سمى طبقه كے لئے كسى اور بشروندير كے آنے كى ضرورت باتى نبيس رہى \_ كيونك حضرت حتى مرتب الله كى برياكى موئى امت وسطى بى علل عالم برشابداورنوع انسانى كے لئے بشيرونذير ب اور برسچا مسلمان اینے وجود اور اپنے اعمال صالحہ سے ان لوگوں پر اتمام جمت کر رہا ہے جو ابھی ایمان دایقان کی دولت سے بہر ووزئیس ہوئے۔جب تک حضرت ختمی مرتبت تالی کے حلقہ بگوش موجود ہیں نوع انسان پرویسی بلاکت آ فریں جائی ٹیس آ سکتی۔جس نے نوح ، عاد جمود اور مدین کی اقوام کو بے نشان کردیا تھا۔ کیونکہ غلامان محمد کے ایمان اور ان کے اعمال صالح کے روحانی مؤثرات ان مادی عناصر کو قابویں رکھنے کے لئے کافی ہیں۔جنہیں نوع انسانی کا عصیان جوش میں لانے کا موجب بنا کرتا ہے۔ ہمیں بتایا جاچکا ہے کہ جب تک سطح ارضی پر ایک بھی مردموً من باتی ہے نوع انسانی جزافہیں ہو علق اور جب دنیاایمان داروں سے خالی ہوجائے گی تو نوع انسانی کے لئے آخری قیامت آ جائے گی - کیونکہ خاتم انٹین ایک کے بعد نوع انسانی کی ہدایت کے لے کئی رسول کے بیجیجنے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ پس زلزلد بہار کی ٹوع کے حوادث کو انسان كے عصيان كا نتيجه اور قدرت كى طرف سے اختباء تو كہا جاسكتا ہے ليكن اسے خودساختد وي نبوت ومجدويت كي صدافت كانثان قرارنبين ديا جاسكيا.

 می مقائد اسلامی کی اشاعت اور لوگوں کے تزکید للس کے سوا اور کچیفیں۔ انیس اس امرکی خرورت بی نیس ہوتی کہ وہ چیرد یا محدث کہلا کی یا خود لوگوں سے بود یا محدث موانے کے لئے بجاد کرتے بھر میں اور ڈلولوں فیر وفاع نامان استان خاتان جائا کیں۔

بدلوگ نوع انسانی برنازل مونے والی ارضی وساوی آفات کے ظہور پرجو بغلیں بجانے اورخوشیاں منانے کے عادی ہیں تو اس کی وجہ بہے کہ مرزائے قادیانی نے کمال دجل سے کام كرايين متعدد جموثے وعاوى كاسكه بنھانے كے لئے چندايك كامنانہ بيش كوئياں كرد كھى ہيں۔ ان پیش کوئیوں کو مختلف حوادث پر منطبق کرنے کے لئے پیلوگ ای تلبیس بازی سے کام لینے کے عادی ہیں جوان کے پیرومرشد کاشیوہ تھی۔آخری زمانہ میں لینی قیامت کے قریب زازلوں کے يدرية نے بلكداس سے بھى عجيب ترواقعات كے ظهور يذير مونے كى پيش كوئيال خود كلام مجيد ش اورا ما دیث نبود مینانگه ش موجود بین برخن کود کچیراورنا آگاه لوگون کے سامنے تحکمانه انداز میں اپن طرف سے بیان کر کے برخض اپنی غیب دانی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ بلک فراست ایمانی ر کھنے والے اشخاص اس مرزائے قادیانی کی بنسبت زیادہ محت اور زیادہ تین کے ساتھ مستقبل قریب دبعید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔جس کی ہر پیش گوئی مبہم اور شایداور اغلبًا دغیرہ کے قبیل ۔ ك الفاظ كى حال بوتى ب-اس كے علاوہ زارلد بهاركومرزا قاد مانى كى ان ين كو كورك كاظهور قرار دیا جواس نے زلازل کے متعلق کی تھیں۔ قادیا نیوں کی ای منطق کا مظاہرہ ہے۔ جس کے رو ے وہ محری بیکم کے مرزائے قادیانی کے ساتھ آسانی نکاح کرنے کی پیش کوئی کی تاویل کر کے بید کہا کرتے میں کہ مرزا کی وفات کے باوجودا بھی محمدی بیکم کے ساتھ اس کے نکاح کا امکان باقی ب\_ كوتكدم زا زلزلد ك متعلق صاف اور مرتح الفاظ من لكه جكاب كه: " وه زلزله ميري زندگي (ضمير براين احديد فجم ص٩٣ بنزائن ج١٢ص ٢٥١) "-182 TU "أكنده زلزل كوئي معمولي بات نكلي ياميري زعركي مين اس كاظهور شه واتو مين خداتعالي

'' آئده زلزلدگوئی معمول بات کلی یا بیری زندگی شمی اس کاظهور نده او تو شهر شدانعائی کی طرف نے بیش '' کی طرف نے بیش ''

ظاہرے کے معرزائے قادیائی نے ۱۹۰۵ء والے ذلزلدے متاثر موکر جس شیں بھا کسو وغیرہ کے مقامات جاہ ہوگئے تقے یاامر یکہ کے ذلزلوں سے متاثر ہوکر جواس کی زعدگی شرق کے بید چیش کوئی کر دی تھی کہ بہتر متان شیں اس کی زعدگی کے اعراء مرخوفاتک دلزلد آئے گا۔ اس کا خیال بیر تھا کہ اگر ذلزلد آئے کا تو با بارہ بیرہ اور زما کیا تو اطلاف کوئی دکوئی جادیل کر کس گے۔

الا موری اور قادیانی مرزائی جومرزاکے اقوال کوراست ابست کرنے کے

> بری حالت ہے بندول کی قیامت کیون نیس آتی فلک کیوں گرنیس پڑتا زیس کیوں بھٹ نیس جاتی

امیر جماعت احدیداوران کے تمام لا ہوری حواری میری مخلصان معروضات کا جواب لکھنے میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ آج تک کوئی چیز ازقتم جواب و مکھنے یا سننے میں ٹہیں آئی۔ حالانکہ وہضمون خود انبی کے استضار برسروقلم کیا گیا تھا۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ لاہوری جماعت کے ان معتقدات پر وضاحت کے ساتھ پچھ کھھا جائے۔ جنہیں وہ بجو لے بھالے اور کم سواد مسلمانوں کو پھسلانے کے لئے ہم رنگ زین وام کے طور پر پیش کرتے ہیں اور مرزائے قادیانی کے ادعائے نبوت کو چھیا کر بیرظا ہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے بعض جلیل القدرعلائے ر مانی کی طرح ایک برگزیده عالم تفار آگرمشاغل لازم سے فرصت کی تو انشاء الله العزیز ان لا موری مرزائیوں کی دوسری جماعت کی قلعی بھی ای طرح کھوئی جائے گی۔قادیانی خلافت کے معتقدات کی تکذیب کے لئے بی لا موری جماعت پیدا ہو بھی ہاور لا موری جماعت کے ظہور وقیام کی واستان سنى موتو كم مارچ ١٩٣٧ء ك الفضل كوايك نظر د كيد ليزا جائي -جس مين قادياني خلافت کے اس آ رگن نے میاں مجرعلی امیر جماعت لا ہوری کی شان میں ایک منثور قصیدہ لکھتے ہوئے میہ ظاہر کیا ہے کہ لا بوری جماعت کا امیر چور بھی ہے اورسینے ذور بھی ۔ چوراس لئے کہ وہ قاویان کی المجمن احدیہ کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت ہے قر آن کا ترجمہ کررہے متھے کہ جھوٹ بول کراور دھوکا وے کرقادیان ہے مسودہ سمیت نکل آئے اور سیندز وراس لئے کہ انہوں نے جلب زر کی خاطراس بات کی برمکن کوشش کی ہے کہ اس ترجمہ میں مرزائے قادیان کے دعادی کی صداقت کا ذکر تک نہ آنے پائے۔ پیغاصلی کے مضمون نگارخان صاحب چوہدری منظورالی بمیلے اپنے امیر کے جلب زر اس کی دروغ بافی اور فریب دہی وغیرہ کے متعلق الفضل کو جواب دے لیں۔اس کے بعدوہ زمیندارایندگوے بیکنے کی جرأت کریں کران کامطمع نظر حصول و نیاب ندرضائے اللی -

(زمینداراار مارچ ۱۹۳۳ء)

مرزائے قادیانی کے دعوائے مجد دیت ومہدویت پرایک نظر فرقہ مرزائیے کی معقداتی قلابازیاں

فرق ضالہ مرزائی کی لا بودی شام تے معلق رکھنے والے اشخاص کی حالت قادیا نیوں کی برائی مالت قادیا نیوں کی بہنست بہت زیادہ قائل رقم ہے۔ یہ بے چارے اپنے چیروم شد کے تجیب و نگریب دعا دی اور اپنے معتقدات کو دین تم وصف کے مسلمات سے قریب تر الکر دکھانے کے لئے اوحم اوم ہاتھ پاؤں مارے جس بردگان دین کے اقوال وضفوات کو ان کی ماہیت تھے اور ان کی اصلیت کے

متعلق تحقیقات کے بغیرائے پرومرشد کی ہفوات کے لئے سپر بنانے کی کوشش کرتے رہے میں۔ایے مفتقدات اورایے پیٹوا کی تعلیمات برالیارنگ ج معاتے میں کہ بے خراور کم سواد لوكوں كوده بضر رنظر آئے لكيس اور بھولے بھالے مسلمان ان كے مرشد كے بچھائے ہوئے دام دجل وتز دیرے شکار ہوجا کیں۔صاف نظر آ رہاہے کہ بیلوگ اپنے پیٹیوا کے کفراندوز دعادی کی لغویت اوراس کی حیلہ سازیوں کی حقیقت سے بخو ٹی آگاہ ہو پیکے ہیں لیکن اپنی اس خلطی کا تھلم کھلا اعتراف کرنے کے بجائے جوان سے مرزاغلام احمد قادیانی کے ہاتھوں فریب کھانے ک صورت میں سرز دہوچی ۔ بیاوک کوشش کرتے ہیں کہ طرح کی مضحکہ خیز تا ویلوں اور لاطائل دلیلوں کے بل براس کی نبوت نہیں تو مجدویت ہی کا ڈھونگ کھڑار کھتے ہیں۔ کامیاب ہوجا کیں ادر پیٹلا ہر کرنے کی کوشش کریں کہ آں جہانی نے کوئی بات الی نہیں کی جواسلام کے متافی اور سلف صالحین کے مسلک ہے ہٹی ہوئی ہو کیکن اس کو کیا جائے کہان کی تغلیط و تکذیب کے لئے مرزائے قادیانی کی اپنی تحریرات کےعلاوہ مرزائیوں کے گھراورمرکز میں ایک الی جماعت موجود ہے جس نے ان کے میرومرشد کی خرافات واہید کو بدافتار تام الم نشرح کرتے رہنے کا اجارہ لے ر کھا ہاور جوتا ویل بازی اور داستان سرائی میں ان سے بیاک تر اور جالاک تر واقع موئی ہے۔ ان لوگوں کی معتقداتی قلاباز یوں کے متعلق اگر برسبیل آفن جس کی وہ متحق ہیں کہایا لكما جائے تو چینے لكتے بیں كدان كے ساتھ لقامت ومتانت كاسلوك نہيں كيا جاتا۔ اگر سنجيدگى كے ساتھ ان کے اوران کے جماعتی پیٹوا کے معتقدات ودعاوی کی قلعی کھولی جائے تو بیلوگ متانت و بنجيدگى كے ساتھ جواب دينے كى بجائے مندچ انے اور گالياں دينے پراتر آتے ہيں۔اى طرح جبان کے پیرومرشد کے دعاوی نبوت وسیحیت برتقید کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس میدان سے فرار موکراس کی مجددیت کے آفوش میں بناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ادر جب اس کے دعویٰ محددیت كا تارو يود بميرا جاتا ية نوت ورسالت كاتمثيلات اورانبيائ كرام عليم السلام سيمنسوب نصائص کے دامن میں بناہ وحورثر نے لکتے ہیں۔ علائے امت انہیں معقولات کی بحث میں رگیدتے میں توبیلوگ کہتے ہیں کہ ہماری تکذیب کے لئے وہی پرانی دلیلیں استعمال کرتے ہواور اگران يرمعقولات كےسلسله ميں ني تتم كاعتراضات دارد كے جائيں تو پحربيديات وممات مح ك تم كمائل جميروية إلى جن كمتعلق أنيس كافى عددياه برابين متائ جاميك إلى-' فمثله كمثل الكلب ان تحمله يلهث ذلك مثل القوم الذين كذابو بايتنا فاقصم القصص لعلهم يتفكرون (اعراف:١٧٦)

شطحیات و ہفوات کی بحث

ان لوگوں پر ان کے بے بنیاد دعاوی کی لغویت واضح کرنے اور انہیں مثم جرایت کی ضاء دکھانے کے لئے خود انہی کے استفسار پریس نے کا متبر ۱۹۳۳ء کے زمیندار میں صوفیاء کرام كان اقوال كى حقيقت حصرت مجد دالف ثاني عليه الرحمة كحكتوبات شريف كے حوالے دے كر روش کی تنی جوظاہر بین آ تھوں کوشریت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ کیونکدان لوگوں نے اپنے پیرومرشد کی کفرآ لود ہفوات کے لئے جواز کا پہلونگا لنے کی خاطر'' پیغا صلے'' میں بیکھا تھا کیدین اسلام كے بعض اعاظم رجال ہے بھی خلاف شرع اقوال منسوب کے جاتے ہیں۔ البذا مرزائے قادياني كاتحريات بس أكرالي لغويات نظرة في بن تو أنيس بعي اى تسم عظميات برحمول كرنا عاہے جوبعض اولیاء اللہ کی طرف منسوب کے مصلے میں۔ میں نے اس مضمون میں مرزائے آ نجمانی کے اقوال پیش کر کے ان کا اور صوفیائے کرام کے اقوال کا فرق واضح کردیا تھا اور ثابت كرديا تها كه عارفين حق كرز ديك وهطيات كياحقيقت ركھتے ہيں۔ بير مضمون پڑھ كراس فرقه ك لوكول ير "نعبت الذي كفر"كى حالت طارى بوكى اور پران كوائي بيرومرشدكى ولايت مجددیت ثابت کرنے کے لئے کم از کم میرے سامنے اپنی پیش یاا فادہ دلیل کے لانے کی جرأت نہ ہوکی تعب ہے کہ خال صاحب جو ہدری منظور اللی نے ۱۹ مرارج کے پیغام صلح میں میرے دوسرے مضمون کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو مادی عوال اور انسانگی روحانیات کے ہا ہی تعلق کے متعلق اسلامی زاویہ لگاہ کی وضاحت کے لئے مورخداا رمارچ ۱۹۳۴ء کے زمیندار میں سر وقلم کیا گیا۔ پھراس بحث کو تازہ کرنے کی ضرورت محسوں کی۔ انہیں جائے تھا کہ ایک دفعہ پراس مضمون کو برد لیتے اوراس کے بعد بدلکھنے کی جرأت کرتے۔

مون و را ما المراب الم

مهارے اور ولی ہیں آو ای کسوٹی پر پر کھ کر حضرت سے موٹود کو کس مند ہے جوٹا کھ سکتے ہو۔'' مقرب اور ولی ہیں آو ای کسوٹی پر پر کھ کر حضرت سے موٹود کو کس مند ہے جموٹا کھ سکتے ہو۔''

اب بھی اگرائیس اپنے ہیرومرشد کے تفریات کی حقیقت معلوم کرنے کی مشرورت ہوتو ای مضمون کوایک دفعہ پھر نظر عائز سے مطالعہ کر لیس اور دکھے لیس کہ مرزا قادیاتی کواس کے اتوال سم طرح مفتری اور کذاب تابت کررہے ہیں؟

ش طرح مفتری اور لذاب ثابت کرد. مجد دین امت کا مسلک عمومی

خان صاحب چہ بدری منظورالی نے میرے دوسرے معمون کے بعض فقرات ناممل اور ناقص حالت میں سامنے رکھ کر جواب نویک کے لئے جوسوالات پیدا کے بین ان کا کافی وشائی جواب فودان مضمون میں موجود ہے۔ ان کا می گلعت کر '' محبیمات البید'' میں جند الاسلام حضرت شاو ولی اقد رحمۃ الشعلیہ نے اپنی جورے اور اپنے مقام وفی افدار میں اس مقام میں اور اپنے مقام وفی اور اپنے اور اپنے اس مقام میں ہور ہے والوں کے حفوان کی گلعا ہے کدو ہا تا ہم ہوں گے۔ مرزائے قاریاتی کے جیسے وفی کر جیسے جو السیک کے جیسے وفی کا موقول سے جوائر کی مند ڈیس کی اور میالی حضرت شاہ صاحب نے اپنی ہوئی کہ وکوں سے جائے والوں کی کا اور اس کی کی اداری کی اس کی مرزائے کے اور کی کوئی کی موزائے کو موزائی کی گلام کی اور میں کی کا موزائی کی دلیل کے موزائی کی کہا ہے کہ موزائے کا موزائی کی کا موزائی کی موزائی کی موزائی کی اور کی کی کہا گوئی سے موزائے کا دیا گلام کی کا موزائی کی موزائی کے دورائی کی اور کی کا موزائی کی موزائی کی موزائی کے دورائی کی کا موزائی کی کا موزائی کی موزائی کی کا کا موزائی کی کی کا موزائی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائی کا موزائی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائی کی کا موزائی کا موزائ

پون ما معی ما معید است کے طلاوہ چو ہدری منظور الّجی نے حضرت مجدد الف الّی پوئی میں معید میں معید حضرت محدد الف اللّی پوئی معید میں معرد یہ کا میں معرد یہ کا میں معرد یہ کا میں معرب کا حوالہ دیے کرجس میں معرب محدد الف اللّی کے مقام وفضائل کی تحریح کی ہے۔ یہ طاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ دور سے محتوب محمد محمد کی کوشش کی ہے ہدری معادب نے ندائل محکوب میں جر رایا ہے کہ محکوب میں جس می کا بعد کہ محدد موجود میں ہوں۔ وہ معتشر ہے کو بھید مجب کے اللہ ہے کہ اللہ محمد والف اللی کا اس محمد وہود میں ہوئی ہے کہ محدد محمد میں محمد والف اللی کا اس محدود وہود میں محمد والف اللی کا اس محدود وہود محمد میں محمد وہود کی ہے۔ یہ اس محدود وہود ہے کہ ہوئی میں اللہ محدود وہود ہے کہ ہوئی ہے کہ اللہ محدود وہود ہے کہ ہوئی ہے کہ اللہ محدود وہود ہے کہ ہوئی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہوئی مرزان بھا عت کی بات ہے کہ محدود ہے کہ ہے

چوبدری منظور الی صاحب نے تلیس دالات سے کام لیتے ہوئے مولانا الوالکلام آزاد کی این تر استان عشرت شاہ ولی اللہ اور معترب مجدد الف تافی سے متعلق بیش کی بین جن یش مولانا ایدانگام نے ان کے دجہ جودیت سے قائز ہوئے کا اظہار کیا ہے۔ تیجب ہے کہ والا تا ایدانگام کی تحریمات کے دوری ساحب ایدانگام کی تحریمات کو فود بحد و بن کا دفول جودیت سے قائز ہوئے کا اظہار کیا ہے۔ چو بدری ساحب کو معلوم ہوتا چاہیے کہ مجدود تو دو وگئی تھی گیا کہ کرتے ہیں اور بساست و بسیرت رکنے والے لوگ آئیں ان کی محموم احرکا مجدود بھی ہے۔ چو بدری ساحب ایس کے دولوگ آئیں ان کی محموم ہوں کے جود دیلی کی فہرست کے ان کے دولوگ آئیں گائی محموم ہوں کے جود دیلی کی فہرست کی ان کے دولوگ آئیں گائی محموم ہوت کے جود دول کو تھی اس کے دولوگ آئیا گئی محلوم ہوت کے کہود دول کو تھی کہ وولوگ کی فہرست کی دولوگ گئی کی محموم ہوت کے کہود دول کو تھی کہ کے دولوگ آئیا گئی محموم ہوت کے کہود دول کو تھی کے لئے اپنے مراس کی ان احد بیات کے لئی محموم ہوت کے کہود دول کو تھی کی کی دولوگ کی محموم ہوت کے لئے اپنے مواث کی کی گورا آئی ہے۔ اس کے طاوح دولا ہے مراس کی طرح بھی کہ بھی مواث کی محموم ہوت کی دولوگ کی محموم ہوت کی محموم ہوت کیا محموم کی محموم ہوت کی دول کی محموم کی محموم ہوت کی دولوگ کی محموم ہوتھ کی دولوگ کی دولوگ کی محموم ہوتا تھی دولوگ کی دولوگ ک

سی نے تکھا تھا کہ چنگدامت مسلمان وائی برتن کی دوت پر لیک کہ بریکی ہے۔ جو خاتم المرسلین المسلئل کا چوداور اس کے جاتیا م قیامت کسلمان وائی برتن کی دوت پر لیک کہ بریکی ہے۔ جو خودامت مسلم کا وجوداور اس کے جاتیا م قیام تھاں دو بری تو موں کے لئے بشارت کا فریقہ انہام دے رہے ہیں کے باری متحور اللی کا تی جی کہ اللہ نظہ ہوکہ دو ، کھر فاکسارے سوال کر رہے ہیں کو بالی کا م سے محمن بھی باجر ایسے اخبار کو لیس شب و روز وائوت آئی ایسی کا حام کیول کر رہے ہیں کو اس کی خام سے محمن بھی عاصد النالی کو ایسی کا موں کے صلہ میں بشارت اور بر لے کا موں کے صلہ میں انڈار کا بیٹا می کی شرور بھی تھی کہ ہم سان بیات ہو ہو ہا ہے کہ جس ان کی لائے ہوئے بیٹا می کشور واٹا جت فرش ہے اور تمام مسلمان بھی قدر مراتب اس کو فرش ہے اور تمام مسلمان بھی قدر مراتب اس کو فرش ہے اور تمام سے کی نصور سے تھی مرتب سے بھیتے کہ کی نصور سرتب اس کو فرش ہے اور تمام کے کہ مطرحہ تھی مرتب سے بھیتے کہ کی اور صحرت دو اکبوال والا کرا مے اس مسلم کا قیام جی مدین ہے ہو اللہ ہے وہ دو اکبوال والا کرام نے است مسلم کو قیام آیا میں بلکہ دوز قیامت کے لئے بھی بیارتب سے بلکہ والے میں اللہ میں میں کہ اس کے اس مسلم کو قیام تیا میں بلکہ دوز قیامت کے لئے بھی بیارتب کے بائی موران الم میں ویکون الوسول علیکم شھیدا (البقرة : ۲۶ ۱۰)''

مرزائے قادیانی کاطمح نظر

یہ با تیس شی شی نے ان کو گوں کے لئے تکھی تجسی جو حضرت ختم المرسلین بطاقتہ با بی حودای

کی بعد کی تجنی کے دعادی کے سامنے مرتشام کررہ بیں۔ اس لئے لا ہوری مرزائیوں کو اس کے

تجول کر لیے شی کوئی عذر فیس ہوتا جا ہے تھا۔ البتہ چو ہدی منظور اللی صاحب یہ لئے سکتے تنے کہ

مرزا نظام احمد قادیائی کوئی است تجو بیکا لیک فر دسکم کرتے ہوئے ہم یہ بیان لیس کی مرزائے اس

میٹی بیٹ میں بشارت وانڈار کا کام کیا ہے۔ جس حثیت میں است مسلم ہے دیگر افراداس فرش کو

میٹی میں بشارت وانڈار کا کام کیا ہے۔ جس حثیت میں است مسلم اس بار کر ندر کرتا ہوتا۔ جن

میں است مرزائی نے آئیں جہائی اور اس کی است کا مارا زور مجموع بی تظافت کے بتائے ہوئے وران کوئی کام ال افکار تیس

میرانائی آئی جہائی اور اس کی است کا مارا زور مجموع بی تیسی کے بیار کوئی جو ال افکار تیس

میرانائی کے اس جہائی اور اس کی است کا مارا نے ورم جو بی تیسی کے بیار کی کہ بیت و بیسی ہے ورد ہے ہوئی کی کرنے دو او مداحت ہوئی ہیری کے جو نے وعادی کا تم بیوا کے ادار اس کوئی ہوئی ہیری کے دوالو مداحت مجھوٹے وعادی کام موجس ہیں جن کے دجود کا مقصد آزاد دیا ہے گئی میں کہ امرام کی تقوید کا کا جو بیری کی کہ امرام کی تقوید کیا کہ بیری ارادی۔ اس کا موجس کی ۔ امرام کی تقوید کیا کہ بیری ارادی۔ اس کے دوالو مداحت مجونے کے امرام کی تقوید کیا کہ بیری ارادی۔ اس کا موجول کی اسلام کی تقوید کیا دی ہوں۔

اعث ہوں۔ مرزائی مضمون نگار کا افتر اعلی القرآن

 اورکیمن نیس ال سکتی - کیونکدایه با فق الذکرموده الزاب که دومرے دکوع بی نودسلمانوں کے معمل نورسلمانوں کے معمل نی کہ معمل نی دیگر کی خدات واقد بیٹی بنگ الزاب کا وکرکر سے معمل نی دورسے کا تاکید فرمائی اور جوے سلمانوں کومیدان بنگ کے اندر فرائق صحبی کی اوا بنگی پر بھر رہنے کی تاکید فرمائی اور مسلمانوں پرکفار کے بھر کے کارکر کے جوئے کہا ہے کہ:" خسالك ابتد کسی الدق حذون وزائد کی دورائیس کی اورائیس کی دورائیس کی دارائیس کی دورائیس ک

ين المناسبة المراجع يورد المناسبة المن

غلامات محمر كى فراست ايمانى

شیس نے تکھیا تھا کہ امرے تھر ہے گی فراست ایمانی رکھے والے اشٹان سرزائے کذاب
کی بذہب دیا وہ حت اور زیادہ تین کے ساتھ سنتران تر یب و بدید کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔
اس پر مزائی کی لا بوری ہواعت کے لئس ناطقہ جو بدری منظورائی صاحب تکسیح ہیں کہ جب
آپ کو انجی تک ایمان کے اور ایمان کے فور نے تیس ناطقہ جو بدری منظورائی حاصب نے میر سال منظور کو قور نے تیس کہ جا مادر نہا گئی اس کھے۔ انگر ہے بدری کہ اس ایمان کو تو اس ایمان کو قور نے تیس کو حادر نہا گئی اس اس کھی ہوری کے میں اس کھی کو اور شامی کے انکور کی تاکہ لیمان گئی ہی ۔ جس نے زائر لہ بہار کے تھو دن پہلے میری میں مناسب میں میں میں کہ اور اسمال کا جو اس کھی تھی ہوری کے دریا ہے جانے و بیٹھے کا اطان کر دیا تھا۔ تیرا ہے جانے و بیٹھے کا کا صال
جو بدری صاحب فراست ایمانی رکھنے والے اشخاص سے ایپ اور اسمال سے سستنہا کی حاصل کی مسابق تھی تھی ہوریا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایس کے اور ادا تال کے مسابق تھی تھی ہوریا ہوری کی المیت رکھتے ہیں اور تین کی افراد ترک کی المیت رکھتے ہیں اور ترس کی وزیل کھی کہا تھی۔
زیر گی کا ایک ایک کو صدافت اسال کی کا دائی اور بین مثان ہے اس کے ساتھ میں بیا کھی دیا جم

ضروری ہے کہا ہے افتاس کو مرزائے ظام احمد قادیا ٹی کی طرح اپنی بزرگی کی دھا گ بھانے کے لئے محدی بیٹم کے آسائی نکاح کی چیش کوئیال کرنے کی ضرورت بیس ہوتی اوران کا منصب سے ہے کہ دو بلا ضرورت شرقی مصفتل کے حالات بیان کریں۔

مہدی موعود کہاں ہے؟

چوہدری صاحب نے بیر مجی کلھا ہے کہ اگر قرآن پاک اور حدیث شریف کی چش کوئیوں کے مطابق موجودہ زائن قرب قیامت کا زمانہ ہے اورای کے اوش کا زلزال شروع ہوگیا ہے قو مسلمانوں کا مہدی اور سے کہاں ہے؟ اس موال کے ساتھ بی آپ کمال شوخ چشمی کے ساتھ لکتھ ہیں۔کیاجب قیامت آ بھے گاہتے وصفی کیلینے کے لئے آئیں گے۔

اس بیپرده سوال کا جواب سے سوااد رکیا دول که دوقت پریسب یا تئی ظاہر ہوکر ر بیس کی۔ مہدر کی موجود سم کے ہاتھ پر چیش گوئی کے مطابق دورقت میں اسلام کی سیا تی تجات کھی جا چگا ہے اور جس کے متعلق اصاد ہے شریف میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ دہ کفار کے ان لنگروں کے مقابلہ میں جو سرکز اسلام پر حملہ اورجوں گے۔ صما کر اسلام کا قائد اعظم اور صادب سیف و سنال ہوگا ۔ جس کے متعلق میٹی تا دیا گیا ہے کہ دہ مہدی ہوئے کا دوئی ٹیس کر سے گا۔ میک خود مسلمان اسے مجبور کر کے حسا کر اسلام کی تیادت کی ذمد داری اس پر ڈال دیں گے۔ موصوف قائد عمل کی دیا ہے جو کر کے حسا کر اسلام کی تیادت کی ذمہ داری اس پر ڈال دیں گے۔ موصوف قائد عمل کی دیا ہے جو گئر سے سے جنٹ ہے۔ تیج ہوگر عمر حاضر کے بہتے تی اور مرشد نے فازی مصطف کا ان ایک بستیاں گفار کے ساتھ دی جہادگریں گی جے مرزائیوں کے چی دمرشد نے

"يسطّلونك عن الساعة إيان مرسها قل أنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الاهو • ثقلت في السنؤت والارض لا تأتيكم الابغتة يسئلونك كانك حفى عنها • قل أنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (اعراف: ١٧٨)"

مرزائيوں کی دجال پرتی

کچوم صدے میں من رہاہوں کھیرے اس شعر پر البی ہتی مسلم کی ہو اب خبر دنیا میں فرقی لفکر دجال میں یاجون میں روی

امت مرزائيد لا بوربيك افراد اميرے لے كرمقتدى تك سب كے سب رقص شاد مانی کررہے ہیں۔ کیونکہ وہ میرے اس شعر کو بھی زلزلہ بہار کی طرح مرزائے قادیانی کی صدافت کانشان قرار دے رہے ہیں۔اس لئے کہ کہیں مرزائے اٹی تحریات میں پیکھودیا تھا کہ دجال سے مراد شاید بھی عیسائی یاوری ہول جن کے ساتھ اسے مجادلہ سائی کرتا پڑتا ہے اور ریل اس دجال کا گدھا ہو۔ مرشد نے تو لقظ شائد استعمال کیا تھا۔ لیکن مرید نے اس پر ایک کما ب لکھ ماری جس میں اقوام یورپ کو د جال اور یا جوج ما جوج ثابت کرنے کی کوشش کا فی اور جب نتائج اخذ كرنے كى نوبت آكى تو كليوديا كيا كه اقوام يورپ كے سياى استيلاء كے مقابلہ كى صورت فقط بيد ب كديساني بادريوں كرساتھ مناظر بركر لئے جائيں اور بجوليا جائے كہ تم تفاظت اسلام ك فرض بسبكدوش موسك اب جوبدري منظورالي في مرساس شعركا حوالدو براس فأكسار پر بیالزام لگایا ہے کہ میں نے مرزائیت کے قرمن سے خوشہ چیٹی کی ہے۔ مرزائیوں کو انتیار ہے کہ کل میرے لاالہ الا الذمحہ رسول اللہ کہنے پرییشور پچانے لگیں کہ بیس مرز ائیت کا خوشہ چین ہول۔ ليكن أبيس معلوم بونا جائي كتحن فهي كوئي اورش بهاور جربات كي جهوفي تحي تاويليس كرلينا اور شے بے میرے اس شعر کے معند اس کے سوااور کچھٹیل کردنیائے اسلام کو آج جودول اور پ مر مابید دارانه سیاست اور روس کی تنی برلاند بیت استعار طبی سے مقابلہ جور ہاہے اس برا حادیث ميں بيان تده فتند حال اور فتنديا جوج ماجوج كالطلاق كياجاسكا بيالي معين انتباكي مصيب كاسامنا ے۔اگران کے بیرومرشداوراس کی امت کاعقیدہ یہ بے کہ اقوام فرنگ جن میں انگریز بھی شامل م میں د جال اور یا جوج ما جوج میں آو خداراا اس مخص کے متعلق وہ دیانت داراندرائے طام کریں جس نے اگرین کی حکومت کوظل البی تے تعبیر کرتے ہوئے نہ جباد جال اور یا جوج ماجوج کی اطاعت كرنے كى تاكيد كى ہے اور جن كى خاطراس نے جہادا ليے فريضة اسلامى كومنسوخ كرديا ہے۔كيا الیا مخف لشکر د جال کا ایک متاز رکن نیس جس نے طرح طرح کے حیاوں ہے ای د حال کی خاطر اسلامی جعیت کومنتشر کرنے اور اسلامی عقا کدکوئ وین ے اکھاڑ چیکئے کی کوشش کی؟

امت مرزائية فطاب عمومي

کی بیان ایراد محکرد ولوگو! اگرتم نیم الحساب پر نیتین رکتے ہوتو کی تغییری اور تاویل پس اے باز آجا کا اور بارگاہ و والجلال میں صدق دل سے توب کروکد آئندہ اپنی دنیا کی خاطر لوگوں کو گراہ کرنے کی کوشش میں کرو گے۔ خدائے قبار کی بعلش شدید تبہاری تاک میں ہے۔

د جال کی اطاعتیں اور خدمت گزاریاں حمیمیں اللہ کے غضب ہے نہیں بچاسکیں گی۔تم ایپے پیرومرشد کے باطل دعاوی کو بیا ثابت کرنے کے لئے آیات قرآنی کےمطالب میں تحریف کرتے ہو۔ انبیائے کرام کی شان میں دریدہ وئی کی مرتکب ہوتے ہو۔ اپنے مرشد کی کذابیوں پر بردہ ڈالنے ادران کی توجیبر کرنے کے لئے رسواول پرطرح طرح کے اتہا ، با عدمتے ہو۔ مسلمانوں میں اپنے پیرومرشد کے باطل عقائد کی نشرواشاعت کر کے انہیں مگراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمباري باطل كوششول كامنتهائ مقصوداس كيسوا كجونيس كدائية كروكي قائم كي بوئي ابليسي كدي کو برقر ار رکھو۔اپنے بیٹیوا کے فاحش عیوب کی کراہت کم کرنے کے لئے تم القد کے پاک ہندوں اورنیول پراتہام باعد حکر میفا ہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہار مے تنی پر وارد ہونے والے الرامات منعوذ بالله من شرور انفسنا وسيات اعمالنا "انميائكرام رجي وارد ہوسکتے ہیں۔حالانکہتم اپنے دلول میں اوراین روحوں کے اندرا چھی طرح جانتے ہواور عام لوگوں کی بہنست بہتر طریق ہے آگاہ ہوکہ تمہارا چیثوامفتری اور کذاب تھا۔اے قادیانیو! تم کس صلات کے گڑھے میں گرے جارے ہوکہ كفرص كے مرتكب ہوكر خاند ساز نبوت قائم كرنے كى فكريش ہو۔حالانكدنبوت ورسالت كومعراج كمال وختبي تك بينچىساڑ ھے تيروسوسال كاعرصة گذر كيا اوراك لا موريوا تم اين مرشد ك دعادى ثبوت كوافترائ صرت تجيف ك باوجود اس لا حاصل ادهیر بن میں گئے ہو کہ اس کی مجددیت ہی کا ڈھونگ کھڑ ار کھنے میں کامیاب ہوجاؤتم كى على يانظرى تحقيق كى بناء رئيس بلكدائ بيشوا كى ميحيت مآ بى ثابت كرنے كے لئے مغجزات انبياءادرآ يات البي سے انكاركرتے موادر كہتے موكد حفرت عيلى عليدالسلام يوسف نجار كے فرزند تے اور وہ آسان پڑئیں اشائے گئے۔ والش فروٹو! تم جہالتوں اور اپی نظر کی کوتا ہوں پر پردہ ڈالنے کے لئے قرآن یاک کے معانی میں اپنی ہواوہوں کے مطابق تصرفات کر لیتے ہو۔ اے تادیل باز واسینے آپ کواور بے خبر لوگوں کو دھو کا دینے کی کوششوں سے باز آ جا کہ عقائد واقوال کی صلالتوں اور اعمال کی سیدکاریوں سے تو برکرو۔ خدا کے مسلمان بندے اور محرع کی مالیات کے غلام بن كرر بور ورندائ مرزائ قادياني سے نسبت بيدا كرنے والے د حال برستو! يادر كھوك خدائے قدیر کاسزادیے والا ہاتھ تہمیں زیادہ دیر تک طغیان دسر شی کی مہلت شدرے گا اور تم بہت جلدائے کئے کی سزایا ؤگے۔

وأخردعوانا أن الحمدلله رب العالمين "

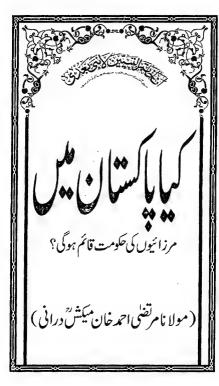

واقعات كى رفتار پرايك نظر

راقم الحروف نے آب کے لوگ دمائی سال آئی میں اوال ۵۰ ۱۹۵ میں روز نامد "مغرلی پاکستان" بیس مقالات اور ادار میں کسلسل دی اقساط کھر کہا کہ تان کا رہا ہہ ہت و کشاد اس اور ادار میں کسلسل دی اقساط کھر کہا کہ تان کا رہا ہہ ہت و کشاد اس کو زائیدہ ملک کے اسمال کی اقساط کو استان کے اور خوال کا استان کے جمہور سلمین کو استان کے اعراد زائی فرقہ کو گوٹ کا ادار نے گام اور اور خوال دو انداز کی اعراد روز کی ادار کے گھروے پر پاکستان کے اعراد زائی کی محدوث ان کم کرنے کے خواب دیکھرے پر پاکستان کے گھروے پر پاکستان کے اعراد خراز کو رائی کی کھروے تا کا مواجد انداز کی ماروز کی ادار کا رہا ہوں کہ بعد براہ جال چیلا اور ایش دواند دو کا بہت ہوگا۔ بس نے معمود اور خوال کی جیلا اور ایش دواند کی کا محدود دو خارت ہوگا۔ بس نے محدود دو خارت ہوگا۔ بس نے محدود دو خارت ہوگا۔ بس نے محدود دو خوال میں محدود دو خارت ہوگا۔ بس نے محدود دو خوال مواجد کے مواجد ان اور کا کی کو ساخت کہ کس بیستان کا خوال دوائی کو نا قابل تر بد صورت کا جارت کردگھا یا تھا کہ کہ اس کے ایک محدود کے خوال دوائی کو بات کے بل بوتے پر کے ہیا تھا کہ اس کے مواجد کی کا دو کہ کی ہوئے برد رہیدے داخل اور کا کی کو مشرک کی کوٹ کی کی میں کی جو نے خواد اس کی خاطر کے ماکھ داران کی کوٹ کی کی کس کے بیستان کا عورت کی مال کی اور کی کا دیکھر کیا کہ کا دورت کی کا کوٹ کی کردے سے بڑے مؤد کو کیا کو کا تائی کور کی افتد کے بل بوت کی کے میات کے خوال کی کورت کی تاخل کورت کی کوٹ کی کوٹ کی خوال کی کا دورت کی کا کوٹ کی کردے سے بڑے مؤد کو کیا کو کا تائی کا کرد کیا گوٹ کی کورت کی کوٹ کی کورت کی کوٹ کی کورت کے مؤد کورت کی کوٹ کی کی کردے سے بڑے مؤد کورت کی کورت کے کورت کی کورت کے کورت کی کورت کورت کی کورت

اس کے ساتھ ہی راقم الحروف نے عام سیای بھیرت کے ٹل بوتے پر اس امرکی پیٹگوئی کردی تھی کہ: ''میرز ائیت سلمانان پاکستان کو بھاری تکافیف اور جست آزیا آلام ٹین جٹا کر کے دہے گا۔ ان تکافیف و آلام ہے : تیج کا دا صد طریقہ سے کہ مرزائیت کی صدود ابھی ہے منتھین کردی جائیں اور مرزائیوں کی تنظیم پر سرکاری اور فیمر سرکاری حیثیت ہے کو ی تھا ہی جائے۔ ورندائ طرف ہے فافل رہنے کا خیازہ مسلمانوں کو بھاری تصانات کی صورت میں بھگتا

. آن ش بل پاکستان کے اعدر دفہا ہونے والے واقعات کی رفبار کو کھے کراس ملک کے ارباب اختیار واقتدار اور عاملہ اسٹمسلمین سے بیر موال کرنے پر مجبور ہول کہ: ''کیا پاکستان میں مرزائیوں کی حکومت قائم ہوگئی؟''

حيرت انكيز واقعات

اسیمال نے نے اوراحیا، اور یہ بال چوری کیا۔ چوہدی سرففر الشرخان وزیر خارجہ پاکستان کی سرفی آخر پر شنے کے لئے بچور کیا گیا۔ کرائی کے حکام کی اس حرکت پر جے لاز آیا پاکستان کی سرفی تھور پر شنے کے لئے بچور کیا گیا۔ کرائی کے وقعہ کی ایک لہر دو گئی سلمانوں نے احتیاجی محلوں اور مظاہروں کا ایک سلمد شروع کردیا اور محلمان اس روز جانجا جلیے متعقل کے آئی اسلائی حکومت کا ون بچ ماحتیاتی مقرر کردیا اور مسلمان من روز ایج کے معقا کد باطاری کی کی تھی تھورت کے ارباب اقتد از پوطام کردیا تھی مسلمان میں روز ایج کے معقا کد باطاری کی کی تھی تھارک والے تاکم کردیا تھی مسلمان میں معقا کہ باطافی میں بیٹھیا نے والے مسلمان میں کردیا تھی معقا کد میافی اور ای کے قائد کہ دی احتیاد اس کو تھیں بیٹھیا نے والے میں۔ نیز حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ مرزائی فرقہ کو ملک کی ایک الگ فیرسلم افلیت تر اردے بیل بے میں اور ایک بیٹر کے گئی کے دائے اور ایک بیٹر میرون کی ایک الگ فیرسلم افلیت تر اردے بیل پر وہ مسلمانوں کو گراہ کرنے اور انجیل برمیدان اور برمقا م پر نقصان پی تیج نے تر بے ہیں اور پہنچارہے ہیں۔مسلمانوں کواپنے دلی جذبات کے اظہارے رو کنے کے لئے پنجاب کی حکومت نے ایک جیب وفریب یالیسی وضع کی۔اس کے ماتحت دکام نے برجگہ دفعہ ۱۳۲۵ نافذ کر کے اس مضمون کے احکام صاور کروالئے کہ مرزائیت یا مرزائیوں اور چوہدری سرظفر اللہ خان کے متعلق مجرے مجمول میں اظہار خیال کرنا قانو ناممنوع قرار دیا جاتا ہے۔لبذا جوحض اس مقصد کے لئے جلسه منعقد كرے كا يا جلوس فكالے كا يا تقرير كرے كا اسے كرفيار كرايا جائے كار مسلمانوں نے حکومت کے ان احکام کا احرام کیا۔ عام جلسوں اور جلوسوں کے پروگرام معطل کردیے اور اظہار حق کے لئےصرف ای امریرا کتفا کرلیا کہ مساجد کے اندر جمعتہ الوداع کے موقع پر جواجتماعات ہوں کے وہی ان مطالبات کی تائید میں آ واز بلند کر کے حکمرانوں کو حقیقت حال ہے متنہ کرویں۔ اصلاع کے حکام نے عکومت وجاب کی مطے کردہ پالیسی کے ماتحت ان لوگوں کو بھی گرفار کرلیا جنہوں نے مساجد کے اجماعات میں مرزائیت اور چو ہدری سرظفراللہ خان کے خلاف لب کشائی کی جراُت کی اس طرح عامتدالناس پر ظاہر کردیا کہ پاکستان کی سرز بین میں کو کی محتص مرزائیت اور چوہدری سرظفراللہ خان کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی اور حکومت کے اس نا درشانی تھم کی لپیٹ بیس پبلک جگہیں نہیں آئیں۔ بلکہ ان کے گھر اور خدا کے گھر یعنی مسجد یں بھی آ جاتی ہیں۔ واقعات کی بیروفارد کی کرش بیروال کرنے میں حق بجائے جیس موں کہ یا کتان میں کی فرمال روائی ہے اور بیفر مال روائی کس قانون اورکس قاعدہ کی روسے کی جارہی ہے؟ ان واقعات نے بیٹا بت نہیں کر دکھایا کہ:

يك بام ودوهواكى پاليسى

...... مرزائیوں کے عام جینی جلوں کو کامیاب بنانے کے لئے حکومت اپنی مادی طاقتیں استعمال کرےگی۔ تا کہ مرزانی کھلے بندوں پیلس کے ڈیڈوں اور فوج کی تنظیموں کے مائے شل وین حقد املام کا منہ پڑائیں۔ ٹم نیوت کے انکار کا پرچار کرے مسلمانوں کے ٹاڑک فذیمی جذبات کو بحروث کریں۔ گلیوں اور بدزبانیوں کے اس انبار کی جن سے مرزائیت کا لئرچچھم اپڑا ہے خوب شرواشاعت کرکئیں۔

 عکومت کی طرف سے اپنی شذ کرہ صدر پالیسی کے اس علی طور پر واضح اعلان کے بعد مسلمان میسو چنے پر جمجور ہیں کہ اس ملک پر کس کی فرمار دائی ہے اور ان کیفیات کوجن کا آغاز منذ کرہ صورت میں ہوا ہے وہ کس مدتک برداشت کرنے کے لئے آبادہ ہیں؟۔ مدنی حقوق اور وستور ماسیق

کہا گیا ہے کہ مرزائی بھی یا کتان کے باشندے ہیں اور انہیں بھی اس امر کا قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اینے خیالات وعقائد کی نشر واشاعت کے لئے دوسرے لوگوں کی طرح عام جلیے منعقد كريں \_اصولى طور يريه بات كتى صحح اور كتى خوبصورت نظراً تى ہے۔ليكن ايبا كہتے وقت اس کے دوسرے اہم پہلو کونظر انداز کردیا جاتا ہے۔ وہ پہلویہ ہے کہ کسی آبادی کا کوئی گردہ مدنی آ زادی کے حقوق کواس طریق ہے استعمال کرنے کا مجاز نہیں جوفساد انگریزی کا موجب ہو۔ میہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مرز الی ایے جن عقائد کی نشروا شاعت کاحق ما تکتے ہیں۔مرز ایول کوعام جلسه منعقد کر کے تبلیغی مجمیں جاری کرنے کی اجازت دینا ملک کے اندر فتنہ وفساد بریا کرنے کو دعوت وینے کے مترادف ہے۔ مجرفتندا ٓ رائی کی اس وعوت کو کامیاب بنانے کے لئے ملک کی پولیس اور فوج استعال کرنا ہے متی رکھتا ہے کہ حکمران بلیقے طاقت وقوت کے بل پرلوگوں کومجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنادین چھوڑ کر مرزائیت کا دین اختیار کرلین۔ ایسے باتد بیرار باب حکومت سمجھ اور بوجھ سے کام لیا کرتے ہیں اور کی شے فتنہ کوسرا ٹھانے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ چہ جائیکہ اس کی حفاظت اوراس کی کامیانی کے لئے پولیس اور فوج کواستعال کرنے لگیں۔ایے امور میں حکرانوں کا دستورالعمل STATUSQUO یعنی حسب دستورسابق ہوا کرتا ہے۔ تا کہ نے فتنے پیدانہ ہوں۔

متھرہ ہندوستان میں اگر پر بحکر ان خلف فہ تھی گردوں کے دنی متو ق کے اجراء کے
ہارے میں ای اصول کو دستور آمل بنا کر چا کر سے تقے۔ شٹا جھٹکا کرنا بحکوں کا فہ تھی تقا۔
گائے ذریح کرنا مسلمانوں کا فہ تھی تھا۔ تقوید خالنا شدید مسلمانوں کا فہ تھی تھا۔ یہن اس دور
کے تھر ان مرح فیان مقالمت پر ان فہ تھی تھو تھی کے اجراء کی اجازت دیتے تھے۔ اس دنی تھو ت پہلے مسلم ہو تھے تھے کئی تا جگہ پردہ تو جھٹکا کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اس دنی تھو ت کے اجراء ہے لوگوں کو دوئے کی دو بھٹل بھٹی کے فتدہ فساد کے دوائر سے بندر ہیں۔ لیکن کرا بھی کے
کا جراء ہے لوگوں کو دوئے کے دو بھٹل بھٹی کے فتدہ فساد کے دوائر سے بندر ہیں۔ لیکن کرا بھی کے
کام اس نے پاکستان کی مرکز کی عومت کی آن محمول کے سامنے شایدا نہی کے ایماء سے مرزائیں کو جلسه عام کرنے کی اجازت دے دی۔ جوانہیں پہلے سے حاصل نیتھی۔ نہصرف اجازت دی ہلکہ عكراني كى طاقتين جواج محمقاصد كے استعال ہونی جائيس تھيں۔اس جلسكوكامياب بنانے کے لئے نگادیں۔ نتیجہ ہنگامہ آرائی کی شکل میں رونما ہوا اور ملک کے اندر الی تحریک چل نگلی جو اب اس معالمے کا دوٹوک فیصلہ کر کے رہے گی کہ اس ملک کے انتظامات سنجا لئے کاحت کس کو حاصل ہے۔ آیامسلمانوں کوحاصل ہے جن کی غالب اکثریت اس ملک میں آباد ہے یامرزائیوں کوحاصل ہے جن کو ملک کے اندر تو کسی قتم کا اثر اور رسوخ حاصل نہیں۔ البعد جو اسلام کی وخمن طاقنةوں كے ساتھ ساز باز ضرور ركھتے ہیں۔

مسلمانوں پر دفعہ ۱۲۴۴ کا نفاذ کیوں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یا کستان کے ارباب حکومت کراچی کے حکام نے اس بنیاد می اصول کی بناپر پاکستان میں ہرطبقہ کے افراد کو عام جلسم معقد کرنے کاحتی حاصل ہے۔ کراچی میں مرزائيوں كا جلسه عام پوليس كى مدد سے كامياب كرنا اپنا فرض مفيى خيال كيا تو پنجاب بيں احرار کے جلسوں اور عام مسلمانوں کے جلسوں پر دفعہ ۱۳۳۳ نافذ کر کے ای پولیس کو اس کام پر کیوں لگادیا کمیا کدوه جلے منعقدند ہونے دے اورعوام کواپنے مدنی حقوق سے بہرہ اندوز ند ہونے دے۔ اگرفتنہ آ رائی کے اندیشے سے مسلمانوں کے جلے بند کئے مجتے ہیں تو مرزائیوں کے جلے ای اندیشے کی بنا پرسب سے پہلے بند کرنے جائے تھے اور بیں مجدوں کو دفعہ ۱۳۲۶ کی لیبیٹ میں لا نا ایسا نادر كارنامد ب جس كي نظيرتو كافرائكريز كي حكومت في بهي اسية صدسالد دور حكر اني ميس مشكل بي سےدی ہوگی۔

ملمانوں کےمطالبات

مسلمان اپنے جلسول میں کیا کہنا جاہتے تھے۔صرف یہی کہ مرزائی لوگ اپنے جن عقائد کی بلنے کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لئے بدرجہ غایت اشتعال انگیز ہیں۔ لبندا حکومت کوجائے کہ آئیں خواہ نخواہ کی اشتعال انگیزی ہے بازر کھے۔ نیز وہ چو ہدری سرظفراللہ خان کے تذہر ، کی لیافت اوراس کی با کتان سے وفاداری پراعتادنیس رکھتے۔اس لئے چوہدری ظفر اللہ کو وزارت الية دمددارعبدے سے بناديا جائے مزيد برآس وه حكومت سے جے وہ غلط ياضح طور يراغي حکومت مجھتے ہیں اس مضمون کی استدعا کرنا چاہتے تھے کہ مرزائیوں کو ملک کی جدا گانہ غیرمسلم اقليت قرار دبإ جائے۔ كيونك وہمسلمان نہيں۔ میں پو چینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ان مطالبات میں دو کونساز برپھراتھا کہ حکومت چناب نے اپنے جلئے منعقد کرنے کی ممانعت کردی۔ جن کے اندر متذکرہ صدر مضامین کی آوازیں بلند کی جاتیں کے اکتران و نثر نے کا ٹل پر عاصر المسلمین کوال اامر پر مجبور کرنا چاہج بیس کہ دو بھی پاکستان کے ادباب حکومت کی طرح چو بدری ظفر الند طان کے حسن مذہر اوراس کی رومانیت (جیسا کہ آگریز کی کے ایک مرزائی اخبار نے لکھاتھا) پر ایجان کے آئیں اور حکومت برطانیکی اس لا ڈلی شخصیت کے متعلق کوئی حرف زبان پر ندائیں۔

مجعے تجب ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ کو پاکستان کے انتظامات سنجیا گئے، اول وزارت میں لیادی کیوں گیا اور اگر لیا گیا تو کیا دجہ ہے کہ عاصتہ الناس کی طرف سے اس پرعدم اعتاد کے اس تقرر اظہار کے یا دجود جوکڑشتہ یا تی سال کے دوران ہوا ہے اسے برطرف کیوں شکیا گیا؟۔

اهبارے باد برو بورستے باق سان کے دوران دوران دوران کے است مالیت کے است مالیت کے استان کے آخر دو کون می طاقت ہے جس کے ملی ایو تم پر جو بدری صاحب پاکستان کے دونر خارجہ کو تا بیان بیان کے اندر اور ملک کے باہر جس کی بیار کے باہر موقع لمالے میں مرز ائیت کی تنظیفہ کرنے میں ذرو مجرور نفینے کا مثین کیا ہے۔ فقت انگیز ایوں کی اہتداء کے تنظیفہ کرنے میں ذرو مجرور نفینے کا مثین کیا ہتداء کے اندران کا اہتداء کے تعداد کا میں کا اہتداء کے تعداد کا میں کا اہتداء کے تعداد کیا ہتداء کے تعداد کیا ہتداء کے تعداد کیا ہتداء کے تعداد کا میں کا اہتداء کے تعداد کیا ہتداء کے تعداد کیا ہتداء کے تعداد کیا ہتداء کیا ہتداء کے تعداد کیا ہتدائی کیا ہتدائی کے تعداد کیا ہتدائی کیا ہتدائی کیا تعداد کیا ہتدائی کی اہتدائی کیا گئی کیا ہتدائی کیا تعداد کیا ہتدائی کیا ہتدائی کے تعداد کیا ہم کیا ہدائی کیا ہتدائی کی کردھ کیا گئی کیا ہتدائی کردھ کیا ہتدائی کر کردھ کیا ہتدائی کیا ہتدائی کردی کردھ کیا ہتدائی کیا ہتدائی کیا ہتدائی کردی کردھ کیا ہتدائی کردگر کیا گئی کردگر کیا گئی کردگر کردگر کیا ہتدائی کردگر کیا ہتدائی کردگر کیا گئی کردگر کیا گئی کردگر کیا گئی کردگر کردگر کیا گئی کردگر کردگ

سیست این میں است جن کے پیدا کرنے کا منصوبہ دیر ہے باعد حاجار ہا تھا۔ کراچی میں جلسہ عام منعقد کرنے کا فقتہ کھڑا کر کے پیدا کرنے کی ابتدا کردگ گئی ہے اور ٹیس کہا جاسکا کہ مرز ابشیر الدین مجمود اور چوہدری ظفر اللہ خان پاکستان کے ارب سیاست واقتد ارش سے اور اس کے فوجی اور کئی حکام میں ہے سم سمی کوالس منصوبہ کے ساتھ واڑ نے کرنے میں کا میاب ہو چکے ہیں۔ البتہ طالت کی رفحان کہتروق ہے کہ مرز افی مفتر یب ملک کے اندود دواول سے فقتہ وفساد کی آگ مفتق اگر پائس گے۔ تاکہ عاصر آسلمین کی دونول کو پکل کر اوران سے مرول کو پھوڈ کر پاکستان کے اندوم زائیت کے اقد اوکو محتم کر لیس۔ وہ اپنے اس بر ساراد سے شمی کا میاب ہوتے ہیں یا میزن اس کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جوشم و تجیر ہے۔ البت ایک بات بیٹی ہے۔ وہ میر کہ مرزائی کو گسٹم ارت پر کررست ہیں اوروہ ملک کے اندر طرح کے فقتہ پر پاکر کے پاکستان کو اور پاکستان کے ملمانوں کو فقصان عظیم بچھا کر ہیں ہے۔

مىلمانوں كوائجى سے حفظ ماتقوم كى قدابير سوچ كنى چائيس \_ پانى سرے گزرگيا تو يزى مشكلات چى آئى گيرگ \_ \_ \_ (سدونرة آزادا بور جرباني ١٩٥٠م)

مساجد میں دفعہ ۱۳۳۷کے نفاذ کومسلم عوام بر داشت نہیں کر سکتے (حکومت تشدر کے ذریعہ سلمانوں کے دینی حقوق سلب کرنا چاہتی ہے) حضرت مولا نا ظفر احمر تصانو کی کابیان

موانا ناففر اسم عنانی مدر مرکزی جدیت علاے اسلام نے جو جدیت کی تنظیم جدید کے سلیلے بھی جدیت کے مقا می لیڈروں کو ضروری جایات دیے کے لئے لا جور تشویف لائے بیں اخباری تمانندوں کو بیان دیتے جوئے قتہ مرازات کے متحقق فرمایا کہ یہ صورت حال بری افسوی ناک ہے کہ دینا کی سب سے بری اسلامی حکومت کا در برخارجہ ایک ایسے فرق سے تعلق رکھتا ہے جو ختم نیوٹ کا مشکر اور اسلام تم ایک نئی رسالت کا دمجو بیدار ہے۔ موانا نانے مزید فرمایا کہ ججے یہ معلوم کر کے افسوں جوا کہ حکومت جنواب مرازائیت کے خلاف مسلمانوں کے اظہار خیال کی ۔ آزادی کوسلب کرنے پرتی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو مساجد بھی بھی اظہار خیال کرنے کی آزادی کو ساختیں۔

شی حکومت کے ذمہ داروں کو بتاا دینا چا ہتا ہوں کہ مساجد شی دفعہ 18 انا انسا جمہ کی انتہائی ۔ کی انتہائی ہے جرحتی ہے۔ جس کوسلم عوام کی طرح بھی پرداشت نہیں کو سکتے۔ اگر پر دوں کے زمانے میں بھی مساجد پر کی تھم کیا پابندی کو پرداشت نہیں کیا گیا۔ اس لیے حکومت کا فرش ہے کہ دوفوراً اپنی پالیسی میں مناسب تبدیلی پیدا کرے۔ درشداس کے شائح اس کے تین میں انتہائی صفر ٹابت ہوں گے۔ مولانا ظفر احرجی تی !!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدللة الذى ارسل رسوله بالهدى والدين الكامل المبين ليظهره على سائر اهل الملل كلهم اجمعين والصلوة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين وعلى اله وصحيه وخلفائه الراشدين المهديين واما بعد!

و حمام النبيين و على ال وصحيه و مقلله الداشدين الهلايين ، اما بعد: والتح بوك اسلامي بماعت كي هذمت بش محوماً اور قاو ياني بماعت كي هدمت بش خصوصاً درخواست بسكداً ب بهرائك صاحب ال كتاب أواز ابتدا ما التحرفها بين عمو سكو رئيس - الكوني بات بمح حصر نما قد بي قوال كوكي لائق عالم سي مجمع لنس اور بحرائيان كدائره كما تدريم وكم يد فيصاركم اين كم برود مناظرون بش سكون مناظرا بحال كم متوا؟ دركرة أن وكام باب بواسيا ودكون مناظر المان كم متنشات فارج بوكر منوس وداكا مهوا؟

سبب مناظره

جوادگ حضرت مولانا منتی نفاام مرتشی صاحب کے مشرب و بقاتی ہے واقت ہیں و و چاہتے ہیں کہ منتی صاحب کو مناظرہ کے ساتھ انسی و و کچہی تیں ۔ نسال بیدے کہ ان میں کوئی علی 
کر وری ہے۔ بلکہ اس لئے کہ آن کل کے مناظرے در حقیقت مناظرے ٹیس ہوتے۔ بلکہ 
عجاد کے یا ملا پرے ہوئے ہیں۔ کین قادیائی بھاعت کے بعض افراد نے منتی صاحب کے اس 
منظر کو اس دنگ میں بیان کرنا شروع کردیا۔ چنکہ منتی صاحب کے پاس اپنے غرب کی تھائیت 
مرکفار پیمال ٹیس مالس کے دو میدان مناظرہ میں ٹیس آئے اور اس ذکر کو مومد دراز تک جاری 
رکفار پیمال ٹیس کہ اسمال کی جماعت کے کیے رائتھ میں اس کے اور اس ذکر کو مومد دراز تک جاری 
جب منتی صاحب نے اسمال کی جماعت کی میں جارہ طراب اور دو دھموں کیا تو آمیوں نے اپنے دل میں 
ہینا طبق فیصلہ کرانے کہ اسمال کی جماعت کے ایمان وقعا کہ دھر کی حفاظت کرنے کے لئے اس منجانب 
ہینا طروکہ خالاز کی فرش ہو چکا ہے اور منتی صاحب نے بڑے زورے اعلان کردیا کہ میں 
ہینا ظروکہ خالاز کی فرش ہو چکا ہے اور منتی صاحب نے بڑے زورے اعلان کردیا کہ میں 
ہینا ظروکہ خالاز کی فرش ہو چکا ہے اور منتی صاحب نے بڑے زورے اعلان کردیا کہ میں 
ہینا ظروکہ خالاز کی فرش ہو چکا ہے اور منتی صاحب نے بڑے زورے اعلان کردیا کہ میں 
ہینا ظروکہ خالاز کی فرش ہو چکا ہے اور منتی صاحب نے بڑے زورے اعلان کردیا کہ میں 
ہینا ظروکہ خالاز کی فرش ہو چکا ہے اور منتی صاحب نے بڑے بڑے رہ کے اس کیا ہے ہو کہ بیں اس کے اس کیا ہوں۔ 
ہینا ظروکہ خران کر خران کی میں اس کیاں دو حالے کیا کہ بیان کو میں کیا ہوں۔ 
ہینا ظروکہ خران کی خران کی میں کیا ہو کہ کیا ہوں۔ 
ہینا طروکہ خوان کی خران کی کر میں کیا ہوں۔ 
ہینا کہ کو کو کیا کہ کی کیا کی کو کیا ہوں کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کے کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کو کیا کہ کیا کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی

کل سال سے قادیانی تھا عت کے بعض افراد شنی صاحب کے پاس آتے رہے اور جب ووایت قادیائی غرب کی تاکید میں طول طویل تقریریں کرتے اور شنی صاحب انجیر شن ایک ہی فاضانہ فقر ہے سب کی تردید کردیتے تو وہ قادیائی آدی گھربا کر منتی صاحب کو کہتے کہ تم ہمارے عالم کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ مجمی تو مفتی صاحب سکوت فرماتے اور مجمی میہ فرماتے کہ اگر تمہارا کوئی عالم یہاں آ جائے تو ہم مضامین مفصلہ ذیل میں تبادلہ خیالات کریں محے ختم نبوت، مرزا قادیانی کی نبوت، مرزا قادیانی کامیح موعود ہونا، مرزا قادیائی کے مئروں کی تکفیر،مرزا قادیانی کااسلام و کفر،مرزا قادیانی کی صدات وتکدیب۔

ليكن قادياني آ دمي هرباراس بات يرزوردية كه هاراعالم يهلمت ابن مريم كي حيات ووفات برمناظره کرےگا۔ بلحاظ وجہ نہ کورمفتی صاحب نے بھی مسیح ابن مریم کی حیات ووفات پر مناظره كرناتسليم كرليااورقادياني جهاعت كاس مضمون يرز وردين كاليمي وجيمعلوم بموتى بيحك ان کے نبی مرزا قادیانی نے بھی اس مسئلہ حیات ووفات میں این مریم پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:''یادر ہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے صدق وکذب آنر مانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی وفات حیات ہے۔اگر حضرت عیسیٰ علیہالسلام درحقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جموٹے اور سب دلائل ہی جی اور اگر وہ درحقیقت قر آن کریم کی رو سے فوت شدہ میں تو ہارے خالف باطل پر میں۔اب قرآن درمیان میں ہے۔اس کوسو چو۔"

(تخفه کولژویی ۱۰۱۴ زنن ج ۱۸ (۲۲۳)

اور واتعی إسلامی جماعت کے علاء اس موضوع بر مناظرہ کرنے سے کسی قدر جھکتے تقے کیکن جب زیدۃ اُٹھتھین ورئیس العارفین مرکز البدایت ومحورالولایت مولا نا ومرشد نا حضرت خواد سیرمبرعلی شاہ صاحب لازالت فیوضا تہم نے کتب ذیل شمس البدایة ، حجة الله البائفة علی انقس البازغة ، فيوضات مهربيه تاليف فرما كين تواس وقت سے اسلامی جماعت كے علاء كے بازواس موضوع لینی حیات ووفات مسح این مریم پر مناظرہ کرنے کے لئے ہمیشہ کے واسطے قوی ہو گئے ہیں۔ کیونکہ مرشدنا الممد وح نے حیات منے این مریم کے ثابت کرنے کے لئے ایسے طرق استدلالات واستنادات بیان فرمائے ہیں۔ جن کے جواب دینے سے مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے مریدین آج تک عاجز میں اوران کی حقیقت پر طلع ہونے سے سیٹابت ہوتا ہے كه بيطرق استدلالات واستنادات موجوني جي ادريمي وجهب كه جب مرشد نالممد وح بغرض مناظرہ لا ہورتشریف لے گئے اور قریباً ہفتہ عشرہ وہاں قیام فرمایا تو مرزا قادیانی مناظرہ کے لئے نہ آئے۔ بلکدا نکار کردیا اور نیزیمی وجہ ب کہ چونکداسلای مناظر لین مفتی صاحب مرشد نالحمد وح كم يدين متقيضين ميں سے بيں۔اس كے قادياني مناظر ندان كى ترديدكر سكا اور ندى كوئى دلیل تام التقریب پیش کرسکا اور مناظر وختم ہونے کے بعد علامہ و ہر حضرت مولا نا مولوی غلام مجمد صاحب گھوٹوی پر بیڈینے اسلامی جناعت دوسرے دن اخیشن میاتی سے دیل پر سوار ہوکر بہقام گراڑ ورٹر نیف بنچے اور دہاں مرشدنا الممد ورج کے حضور میں مناظرہ کے تمام واقعات عرض کے۔ جس پر مرشدنا الممد ورج نے اسلامی مناظر کو بید طاکھا جس کے الفاظ بھیبما حسب ذیل ہیں۔ ''خلصی ٹی اللہ ختی غلام مرتشائی خظام اللہ تعالیٰ''

المناظرہ فی حیات ووفات ہے ا..... ایک مناظر دوہرے مناظر کے مقابلہ میں قر آن کریم اور حدیث میچ کو پیٹی کرےگا۔علاووازیں مناظر جماعت اسلامیہ سیہ جماعت احمد یہ بے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے اقوال بھی بیش کر سے گا۔ بشر طبلہ دعوئی نبوت کے بعد کے ہوں۔

ے واق کی بین ترجیحات میں میں میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ۲ سس قرآن کریم اور صدیح کی گئیر امور مفصلہ ذیل ہے کی جائے گا۔ قر آن کریم، مدید بھی اقوال سحالہ بقر طبیع قر آن کریم اور مدید بھی سے میں کا دوری میں تھی جائے گا۔ خوبہ موانی ، بیان بدیع یہ اگر کوئی مدید قر آن کریم کیا تھائے ، کوئی اور وہی مجین تھی جائے گا۔

۳۔۔۔۔۔۔۔ ہرایک دن کا اجلاک مج کے ہے شروع ، دوگا۔ تحریرا ورتقریر کے ملاوہ جو وقت صرف ہوگا وہ وقت مناظرہ میں شار شہ وگا۔

۵ ...... مناظر پرچ تود لکھے گا۔ اس کی دوسری کا ٹی کرنے کے لئے ایک معاون ہوگا۔ ہرایک مناظر کا اپنے ہاتھ سے کھا ہوا پر چہ معداس کے وشخطوں کے پر چہ سنانے سے پہلے دوسرے مناظر کودیا جائے گا اور ہر دو پر بیڈیٹو اس کے دشخط اس پرشجہ بول گے۔

۲ ..... برایک مناظر تمی غیرے اثنائے مناظرہ میں کئی تم کی امداد نہ کے گا۔

تاریخ مناظره ۱۹،۱۹ ارا کوبر۱۹۴۳ مقررے ۔ یعنی بروز ہفتہ، اتوار۔

۸..... مناظرہ بمقام میانی متعمل مرائے بڑے درخت کے نیچے ہوگا۔ 9..... فریقین میں کے کی کوشم شمیر کا اختیار نہ ہوگا۔ گرفریقین کو میلیدہ اس

. ۱۰ ما .... فریقین کی طرف ہے ایک ایک پریزیئرٹ ہوگا۔ جن کا کام وقت کی پایندی کرانا ہوگا۔ اگر کوئی مناظر طاف تہذیب مشتکورے گا تو پریٹیٹر ندوک ویں گے۔ ۱۱ .... مناظر مین اور ہردو پریزیکوٹول کے بغیر کی کو بولئے کی اجازت نہ ہوگی۔

صاحب ڈیٹی کشنر بہاورے پہلے اس مناظرہ کے لئے اجازت لی جائے گا۔ ۱۳ ..... فریقین کی طرف سے جومناظر ہوں گے ان بر نہ کورہ بالاشرائط کی بابندی لازی ہوگی۔ بقلم خود نبی محم سیکرٹری انجمن احدید میانی و محکو کھیا۔ نوت: جب شرط تمبرا كاليفقره يعنى برايك مناظر دوسر مانظر كے مقابله ميں قرآن كريم اور حديث مح كوميش كري گا\_ طے ہو چكا تو مفتى صاحب نے كہا كہ يش قادياني مناظر كے مقابلہ میں مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے خلیفوں کے اقوال بھی بطور جست والزام پیش كرسكون كا\_اس يرمولوي جلال الدين قادياني نے كہا كەمرزا قادياني كے ضليفوں كے اقوال جم ير

جے۔ جی نیس برے تجب وحمرا گی کی بات ہے کہ مرزا قادیانی، قادیانی جماعت کے پیغمراؤ کہتے ہیں آنچه داده ست هر نبی راجام دادآ ل حام

(نزول أسي ص ٩٩، فزائن ج١٨ص ٢٧٧)

یعی مرزا قادیانی کہتے میں کہ خداتعالی نے تمام انبیاء کے تمام کمالات مجھے عطاء کئے ہیں اور قادیانی امت بیکہتی ہے کہ ہم کواینے پیٹیبر کے ظینوں کے اقوال نامنظور ہیں۔ حالاتکہ آ تخضرت الله عنه الما ي - " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (مشكوة ص ٣٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) " ويتي عيما كميرى فرا ترداري تم ير لازم ہے۔ ویبا ہی میرے خلیقوں کی فرہانیردای تبہارے اوپر لازم ہے۔'' اور پھرمولوی جلال الدين قادياني نے كہا كەمرزا قادياني كے اقوال بھى على الاطلاق جمارے اوپر جست نہيں بلكہ وہ ا توال جود تو کی نبوت کے بعد کے ہوں۔ یہ عجیب پیغیر ہے اور عجیب اس کی امت ہے۔ شرطنمبراةل ودوئم

شرائط مجوزه مسلمه فريقين مل سے شرط نمبرا، وشرط نمبرا نهايت قابل غوري اور در حقیقت یمی دو شرطیس فتح وکنکست کا معیار ومیزان میں اور نیز بیدو شرطیں وہ ہیں۔ جن کوقر آن کریم وحدیث کاعر بی ہونالا زمی طور پرتجویز کرتے ہیں۔مفتی صاحب اسلامی مناظرنے ان ہروو شرطوں کے عین مطابق اور تحت میں رہ کر اپنا دعویٰ حیات مسے ابن مریم ثابت کر دیا اور قادیانی منا ظر کے تمام خالات کی تر دید کی کیکن قادیانی مناظر باوجودان ہر دوشرطوں سے متجاوز ہونے ك بھى اپنادعوى وفات ميح اين مريم جابت شەكرسكا اور شەبى اسلامى مناظر كى ترويد كرسكا -جيساك روئىدادمناظرە سےروش ہے۔

اسلامي قاعده متعلق مناظره

اگر ہر دومناظر الل اسلام میں سے ہوں تو ان كالازى فرض ہے كہوہ اس حكم اور قانون پر فیصلہ کریں جو قرآن کریم یا حدیث کے الفاظ ہے منہوم ہے اور اس تھم اور قانون کی حکمت کا نہ دریافت کرنا ضروری ہے اور نہ بیان کرنا لا زمی ہے۔ کیونکہ حکم اور قانون قطعی دیقین باور حكمت ظنى باور بوقت مناظر قطعي ويقني امركوترك كر كظني امركي طرف رجوع كرنا دے دیں تو برعا علید پنہیں کھ سکتا کہ جس قانون کے روے آپ نے ڈگری دی ہے جس اس قانون کونو ما نتا ہوں لیکن مجھے کوخو داس میں ہو کلام ہے کہ بیرقانون مصلحت کے خلاف ہے۔اس لئے آپ اس کاراز بتلا دیں اورا گروہ ایسا کیے بھی تو اس کوتو بین عدالت کا مجرم تمجھا جاوے گا اور اس برصاحب في كون موكا كه وين عدالت كاس برمقدمه كرياورا كرمقدم بهي قائم ندكيا تو ا تنا تو ضرور کرے گا کہ کان پکڑ کراس کوعدالت ہے باہر کروے گا اورا گراس وقت اس کی طبیعت مس حكومت كى بجائے حكمت عالب موئى توبيجواب وے كاكد بم عالم قانون إي واضع قانون نہیں۔مصالح واضع سے بوچھوتو کیا کسی عظمند کے نزدیک سے جواب نامعقول جواب ہے یا بالکل عقل كموافق اورنقل كے خلاف ہونا اس آيت سے ثابت ہے۔ 'سا ايها الندين آمنوا اطيعو الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله ولرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (نساء ٥٠) " (اك ا پہان والواللہ کی اطاعت کرواوررسول ( حُمدٌ ) کی اطاعت کرواورا بیے سے صاحب امرلوگوں کی، پچراگر کسی چیز میں باہم ننازع کرواؤا ہے اللہ اور رسول کی طرف کے جاؤ۔ اگرتم اللہ براور آخر کے دن پرایمان لاتے ہو۔ ﴾

ا مرحدون بين ناح بوج به و و المحدود في المارة المرك الامرك المامة المدادة و يكول الامرك الما مت الله و يكول الامرك المامة الله الورسول كا المامة المحدود و الله الله و المدسول "شما اولى الامرة و ذكر در كما الله شرق المركز عن من في المدكن و و و تا يجزي المركز المدكن المركز المدكن المركز ال

ناظرین افورکری کرمنی صاحب اسلامی مناظر نے آیت 'فسان تسناز عتم فی شده و النی الله والسوسول ان کسنتم تسقرصنون بسالله والسوسول ان کسنتم تسقرصنون بسالله والسوم الآخر (نسسانده ه) ''کے عین مطابق مناظره کیا ہے اور تادیائی مناظره شرخ اس آیت کے خلاف اپنے مناظره شرکی کی استعمار مناظره شرکی کی استعمار مناظره شرکی کی کیا صرورت ہے۔ خدا تعالی نے سیح کو وورسرے آمان پر کیوں رکھا اور ممالوی آمان میں اس کیوں کھا اور ممالوی آمان کی کیوں کھا اور دو تیم وہ جو روئیم اور مناظره میں ووثیم وہ جو روئیم اور مناظره میں واقعی میں ماتویں آمان کی کوئیس باتی تعالی تبدیل ایمان بالتر آن واقعی ایمان التر آن واقعی ایمان کا تلوپ کی حالت ووگر کوئیس جانے بیات مات والی جماعت کے علما وفضل والی ایمان کے باس سب بچوڈ نیرو موجود ہے لیکن سب سب بچوڈ نیرو کیوں میں جو دیے کین

مصلحت نیست که از پرده بروال افتد راز ورنه درمجلس رندار خبرے نیست که نیست

ہے۔ اگران میں گلام ہے قو خابت کروں۔ کینے گلے یہ وائیاں ہے۔ یہ و عام جواب تھا اور میسلی
اور حقق جواب تھا۔ کین ان کواس کی قدر نہ ہوئی اور کچھ حظ نہ آیا ۔ کینے گلے کہ جناب اور جواب
عاش کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ کہ تھی جس قد راوصاف آپ نے بیان کے واقع وہ
عاش کیا ہے وہ یہ کہا س میں فرق میں ہوئی آپ بوٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کا
ماک میں طلایا ہے۔ وہ یہ کہا س میں فرق میں ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کا
وواس کے کودیکر کس قد راز خو دونہ ہوجاتا ہے۔ اس جواب کون کر وہ بہت ہی محفوظ ہوئے
اور اس کو جواب قطعی ہجے۔ حالا تکر دیکھی ایک گھٹے ہوا دیش میں اور میں جواب کون کر وہ جواب ہی گئیں جھت تھا اور میں میں کہا کی اور میں ایک کیا گئی کو کہ جواب اگر میہ کوکہ آپ
عاش می جی بی الکی خان ہے۔ یکن خالا تھائی اس کی بھی نئی کرتے ہیں۔ فرار کر میا تھر ہوں میں ۔
عاش می جی بی اور خوب میں خواب کی ہے ہی کہا گئی کرتے ہیں۔ فرار کر مناظر ہی میں
ادائی میں میں اور دور اغیر مسلم ہے واس صورت میں مناظر مسلم کا فرض ہے کہا ہے دوگئی کے
الیک سام ہے اور دور مراغیر مسلم ہے واس صورت میں مناظر مسلم کا فرض ہے کہا ہے دوگئی کے
البی مسلم ہے اور دور مراغیر مسلم ہے واس صورت میں مناظر مسلم کا فرض ہے کہا ہے دوگئی کے
ارائی سے کے لئے تھی ورائل بیش کرے۔

شرطنبره

چؤکد قادیانی جماعت نے شرط نمبرا کو تو کر پہلے ایک اشتبار شائع کیا اور پھر دو میداد مناظرہ کے ساتھ سے مضایین جن کانام'' چینضروری ہاتمن' رکھا گیا اور حواثی خم کر دیے۔ اس لئے ہم نے بھی بعدیمی اشتبار شائع کیا اور حواثی وغیرہ افرض قوشی وتشرق کما دیے۔ شرط نمبر ۸ شرط نمبر ۸

سرط مرحد چاریخ کرفی الحال مناظرہ ندکیا جائے۔ اس تھم کے تینچ پر قاد ایل جماعت اواز حد خرقی ما ادر ہو ہوئی اور مقتی سا حب کے ذمہ بید انہا مرکایا کہ انہوں نے صاحب ببادر کے ساتھ کوشش کر کے مناظرہ درکاویا ہے۔ اس پراسلامی جماعت نے بیرتج یز چیش کی کھٹے شاہ چور کی حدے باہر مناظرہ کیا جائے ۔ کیمن قادیائی جماعت نے اس سے محمی کریز کی۔ جب شقی صاحب نے بدحالت دیکھمی تو معظم بانہ صورت میں مرہج و دو کر دعاء کی کرائے طالب ماناظرہ منعقد فر ما کرائل ومسبب الاسباب نے اليا اتفاق كيا كه بتاريخ ١٥٢٥ كو ير١٩٢٥ وميان شاه محمرصاحب ساكن واژه عالم شاه صح كى گاڑى رميانى پينى محية ان كى خدمت من بديات بيان كى گئى كدة ديانى جماعت مناظرہ ہے گریز کردہی ہے اور آپ بڑے لائق بیں۔ان کے ساتھ مناظرہ کرانے کے لئے کوشش کریں۔ چنانچ میال صاحب محدوح قادیانی جماعت کے پاس مگئے اور واپس آ کر کھنے لگے کدوه مناظره پر تیار ہو گئے ہیں۔ لین سرمعلوم شہوا کدوه کس وجدے تیار ہو گئے ہیں۔ بعد اختام مناظرہ،میاں صاحب محدوح نے مفتی صاحب کے آ گے موضع دریالہ جالپ کو جاتے ہوئے بیان کیا کہ مٹل نے قادیانی جماعت کو بیر جا کر کہا تھا کہ میرا بھی مرزائیت کی طرف میلان ب اور مفتی صاحب گھراہٹ میں ہیں وہ میدان مناظرہ میں بھی نہ آئیں گے۔ آپ تیار ہو جائے۔آپ کی بلائٹ فتے ہے۔اس پرقادیانی جماعت تیار ہوگئی اور بتاریخ ۱۸۱۸ کتر ۱۹۲۳، مجمع کی گاڑی پرسوار ہوکر ہر دوفریق ہر یا تخصیل مجالیہ شلع مجرات پینچے اور وہاں دو دن لیتنی بتاریخ ۱۸، ۱۹۲۷ کتر بر۱۹۲۳ءمناظره بوااور بم چو بدری غلام حیدرخان صاحب نمبردار بریا کاخصوصاً اور دیگر باشندگان ہریا کاعموما نہایت شکر بیادا کرتے ہیں کہ ان کی سی بلیغ کی وجہ سے ہردودن کا مناظرہ نمهایت باامن وسکوت سامعین موا-علاه وازی چو بدری غلام حیدر خان صاحب ودیگر باشندگان بريان بادجود يكدووالل اسلام ميں ت تھے۔ دودن بردوفر بق يعني اسلام بعاعت وقادياني جماعت كونهايت باعزت كهانا ديا اورحاريا أي وغيره كابهت عمده انتظام كيا\_حالانكه مررودن مجمع

المناظرين

اسلامی بیماعت کی طرف ہے مناظر حضرت ٹی غلام مرتضی صاحب ساکن میانی اور قادیانی بنداعت کی طرف سے مناظر مولوی جلال الدین صاحب شمس مولوی فاضل قادیانی ہے۔ صدر جلسہ

ہر دو دن اپنی ۱۹۸۸ء کار تو ۱۹۲۳ء اصلای جماعت کی طرف ہے جلس مناظرہ کے پر پزیٹر نٹ جائع الفنون الفقلیہ والفقلیہ فیلمئٹ و ہروعلامه عصر حضرت مولانا مولوی غلام مجمد صاحب مماکن مجمود شعل مکمان تنے اور قاریاتی عماعت کی طرف ہے ۱۸۱۸ کتو ۱۹۲۳ء ہے ہے پر پزیٹر نٹ کرمدا وصاحب دوالمیال شے اور 10 امراکتو ۱۹۲۳ء کو حاکم علی صاحب تنے معلوم میں کروومرے دن کرمداوصاحب کوعمدہ کام پزیٹر ٹی سے کہل معزول کیا گیا۔ ىرچەنمبراۆل

۱۹۱۱کوپر۱۹۲۳،

## دلائل حیات سیح ازمفتی غلام مرتضی صاحب اسلام ساظر

بسم الله الرحمن الرحيم!

''سبحانك لا علم لنا آلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم'' حيات *مسيح عليد الصلو*ة والسلام *پرييل* وليل

"قوله تعالى وقولهم ل إذا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم رسول

ا حاست كانس ويما عيا المام كانتات كي الخاصات كي اي الأى بماعت كي إلى والأل بكرت بي - المستخدات الا ليؤمن به قبل موته (نصوف المام كي التي المان بما المحتل الا ليؤمن به قبل موته (نسان ١٩٠١) " " " " " " ويسكلم الناس في العهد وكعلا (آل عمران: ١٠) " " " " " " والمحتل الناس في العهد وكعلا (آل عمران: ١٠) " " " " " " والمحتل بن اسرائيل عنك (نسان 13 ) " " " " " والمحتل و الفعل اللي (آل عمران: ٥ ) " السر" ومن المحتل و الفعل اللي (آل عمران: ٥ ) " السر" و والمحتل الله الله الله الله الله يستخدم الله الله يستخدم الله كما المو (آل عمران: ٥ ) " السر" و نبخطك المناس " السرة وجد اللي مطال عيسم عند الله كما المو (آل عمران: ٥ ) " السر" و نبخطك المو (آل عمران: ٥ ) " المسر" و نبخطك على المو (آل عمران: ٥ ) " المسر" و نبخطك و على المناس كل المريخ وعلى المناس كل المورخ وعلى المال المورخ وجد على المال المورخ والمورخ وا

نازل ہوی وید زمانے آخر کی مجیالوں سنے والیاں تاکیس ہرگز ہوں ٹیس تاخیراں خوش ایانی اٹے موس جندجاناں سب محلیٰ علم کنام حائی اعدر الجن تیز چالیا جنے قدم مہارک رکھا کے نہ بیر اضایا

حیات می دی فارت کین واه صدیت قرآ اول جدیم عالم 10 دیا نوالا کروای تقریرال نال مخل اے تاکل مفتی صاحب برکن علم انوں مفتی صاحب خوب بیان شالے مشکر نحق محقق کمایا حشن حشین دکھالے الله وسا قتلوہ وسا صلبوہ ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لغی مشك منه ما لهم به من علم الا اتباع النظن وما قتلوہ یقینا بل وفعه الله الیه و كان الله عوزیزاً حکیما (نسبان ۱۹۸۸) \* ولیخ پرواس آول کی ویرے کی کلون ہوے کہ معمون ہوے کہ ہم نے تک ایمامر نم اردار الله کو کی کردیا ہے۔ صالا کما نہوں نے اس کو ڈی کی اور دی کس اور شدی وار پراس کو ڈی کی اور بے فیک و اور گرامی و اس کے بارے شدی اور کی گا اور بے فیک و اور گرامی کی کا وار بے فیک و اور گرامی کو گرامی سروائے اجاز عمل کے اور الله تحقیل اور الله تحقیل اور الله تحقیل اور الله تحقیل کا الله تحقیل کے اور الله تحقیل کا الله تحقیل کے الله الله و الله تحقیل الله الله تحقیل الله الله و تحقیل الله ب کا الله الله و تحقیل الله ب کا الله الله و تحقیل الله ب کا که کا که الله الله و تحقیل الله ب کا که کا که کا که کا که کا که کا که کا الله تحقیل الله که که کا که که کا که که کا که که کا که

اس آيت يس فقره 'بل رفعه الله اليه 'اسبات پرزبروست اور حكم دليل ب كه حفرت عيسىٰ عليه السلام زنده بجسده العصري آسان برا خائے مجتے ہيں۔ كيونكد فت عرب ميں رفع کے حقیق منی او پر کی طرف اٹھانا ہے۔ رفع برداشتن 'وهو خیلاف الوضع (صداح ع۲ ص١٦) رفعه كمنعه ضد وضعه (قاموس ص٥١٧ه) رفعه رفعاً بالفتح برداشت آذرا خلاف وضعه (منتهى الارب ص١٧٦) "اورآيت ورفع ابويه على العرش يسوسف " سي بھي يمي معنى ظا بر موت بي ايمني حفرت يوسف عليه السلام في اين والدين كو تخت کے او پر چڑھایا۔ پس رفع اجسام میں حقیقی طور پراو پر کی طرف حرکت ویں اور انقال مکانی مراد موك اور رفع معانى مين مناسب مقام، اور رفع الى الله سي حقيق طور ير رفع الى الله مرادنيين ہوسکتی۔ کیونکہ انڈرنعالیٰ لا مکان ہے اور بلحا ظاصفت علم وغیرہ اس کوتمام مکانوں اور تمام مکینوں کے ماتھ ایک بی نسبت ہے۔ بلکدر فع الی اللہ ہے مراد آسان پر اٹھانا ہے۔ جوفرشنوں پاک ہستیوں كامقرب- جن كاشان ش "لا يعصون الله مسا امرهم ويفعلون ما يؤمرون (التسديد:٦) "شهادت خدادندي ب\_(ليخى الله كى نافرمانى تبين كرتے جوده أميس حكم و ساور بوكهانين محملات مرتعين اورمديث عن ابي هريدة عن النبي مناهمة قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنها ويجتمعون في صلزة الفجر والعصر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسأ لهم وهوا علمهم كيف تركتم عبادی فقالوا ترکنا هم يصلون واتيناهم يصلون (بخاري ج١ ص٥٩،٠١٠باب اذا قىال احدكم آميىن والملائكة في السماء) "ائمعنى كيمراديوني كوثابت كرتى ب\_(ليخي معزت الوبرية دوايت كرت بين كدا تخفرت الله في فرمايا كفرشة آع يتهيآت بين- کچررات کو اور کچردن کو اور نماز جمع اور عصر شن دونوں اسکتے ہوجاتے ہیں۔ پھر کیڑھ جاتے ہیں طرف اللہ کی وہ فرشنے جنہوں نے رات گذار کی تمہارے شن کچراللہ حوال کرتا ہے۔ حالانکدوہ امل ہے۔ مکن حالت میں تم نے میرے بندوں کو چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کوئماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس کئے تو وہ ٹماز پڑھتے تھے۔)

كيوكل ال مديث عن عمر عروج الى الشرع ووج السماء مرادب إور عروج الى الشراور معديث عمر عروج الى الشراور معديث عبد على الليل قبل عبد المساور وحدث بالدين المدون في الآخرة وجع مسلم على النهاد النهاد الدين و عاليه عمل الليل قبل عبد النهاد النهاد الدين في الآخرة وجع مسبحانه وتعالى " " يحتى الشرق الى كراوت عمل ما التياب والعمل كراوت في كراوت في كراوت المسلم والعمل العليب والعمل العليب والعمل العليب والعمل المسلم وفي التياب المورض المسلم والعمل المسلم والمسلم والعمل المسلم والمسلم وال

(ازالداد بام ص ۲۷۸ فزائن جسم ۲۹۹)

اور نیز مرز ا قادیائی تکتیع میں کد:'' جیسا کہ مقر مین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روعیل علین تک پہنچائی جاتی ہیں۔'' (ازالدوام ک ۲۰۰۰ بزرائی سے ۳۲س

اور نیز کلیمتے ہیں'' ملکہ صرح اور بدیمی طور پر سیاق وسباق تر آن شریف سے ثابت جور ہاہے کہ حضرت عیمی کے فوت ہونے کے بعدان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئی۔''

(ازالداد بام ص ٢٠٠٠ فرزائن جسم ٢٣٣٧)

ان عبارات معقولہ سے صاف طاہر ہے کہ مرزا قادیائی کے زویک بھی رخع الی اللہ سے مراز آمان کے اور کی بھی رخع الی اللہ سے مراز آمان کے اور کے اضائے جانا ہے۔ کیونکر آپ جب اروان کے اضائے جانا ہان کا طرف ہوتا ہے۔ جیسا کر آپ بھی اسے علین اور آمان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں آؤ آسے ''بہا رفعہ اللہ اللہ ''می آمان کی طرف حقیقی طور پراشا ہے۔ باتا آپ کے زود کیک سلم خبر الیس خار الیس خار الیس اللہ اللہ ''میں محتر کے مرفوع ہوئے کا بیان ہے بابعد المسحر کی مرفوع ہوئے کا بیان ہے بابعد

موت ان کے روح کے مرفوع ہونے کا ذکر ہے۔اب ہم چندوجوہ سے رفع روحانی فقلا کا ابطال کرتے ہیں اور رفع جسمانی وروحانی معا کا اثبات کرتے ہیں۔

ىپلەرجىر<u>ا</u>

بی بی بین می بین المسلم المسلم عیسی این مدیم "می شما کا مفول بدین شرب برخم بین المسلم المسلم المسلم بین شرک بر برخم بیرود آن کا المسلم المسلم بین می برد آن کا قابل ندهدام می اور بیا اور بیا امرائیات دو آن می کدار می وده یا در این المسلم بین از می المسلم المسلم بین المسلم المسلم کدی می اور بین المسلم المسلم المسلم بین المسلم المسلم بین المسلم بین المسلم المسلم بین المسلم مین المسلم بین المسلم

لے شرائط تجوزہ مسلمہ فریقین میں ہے دوشرطین کیٹی شرط نمبرا،شرط نمبرہ قابل غورہیں۔ بلکہ بھی دوشرطین فتح اورکلست اور ہار جیت کا معیار ہیں۔ ۔

شرط نبرا: ہرایک مناظر دوسرے مناظر کے مقابلہ شن قر آن کریم اور صدیث میچ کو تیش کرےگا۔ علاوہ از میں اسالی مناظر آویائی مناظر کے مقابلہ میں مرز اقادیائی کے اقوال مجی بیش کر کئےگا۔ بشرطیکہ دوموکی نبوعت کے بعد کے ہوں۔

شرط نمبراً: قرآن الوصديث مح كافتيرا موسفصله ذيل سے كا جائے گر آن صديث مجيء اقوال محابد بشرطيل قرآن الوصديث مح سيح كالف شد بول الفت عرب مرف، نو، معانى بيان بدلج اگر صديث قرآن سے مخالف ہو گی تو دوج نيم مجي جائے گی اور پير دوشر خيس ده پي جن كور آن الوصديث كاعر في ہونا تيز لازى طور پرتجو بزكرتے ہيں۔ ان دوشر خيس خاكورين سے تحت شي روكرة او يائى مناظران بنجل ويكا كوئى جواب نيمين دے گا چوتقر يب مفعل ہوگا۔

دوسری وجیل

يركه "وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "من بقريد تعرقل في كلم" بل ابطالیه "ے جو بعد فی کواقع ہواور"بل ابطالیه "میں جو بعد فی کے واقع موضر ووری ب كمفت مطلدادرمفت مثبة كورميان عنديت بور وكيمو "ام يقولون به جنة بل جاء هم بالحق (مؤمنون: ٧٠) "من يرامر بالكل ظاهر بكرايك چيز كاجون بونا ادرايتان بالحق بونامتعذر باوريهال معتوى نفى باورو كيمو ويقولون النا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق (صافات:٢٧) " مي مجي بيام بالكل روثن سے كمايك چزكا شعر وجنون بونااورايتان بالحق بونانامكن بورديكرنظائرقر آنى بهي بهت يرييس الرادبل دفعه الله اليه "ئے رفع روحانی اوراعز از مرادلی جاوے تو صفت مبطله یعی می اورصفت مثبة یعنی ر فع اسے کے درمیان ضدیت متصور نہ ہوگی کیونگر قتل اور رفع روحانی واعز از کا جمع ہوناممکن ہے۔ جب مقنقل مقربین ہے ہوا دراگریہ مراد لی جاوے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیمہ بجسدہ العصری مرفوع ہوئے توضدیت متصور ہوگی۔ کیونکه اگر حضرت عیسیٰ علیه السلام مقتول ہیں تو مجرز ندہ بحسد ہ العصري مرفوع نهيل موسكة اورا كرزنده بجسده العصري مرفوع موئ تو كهرمقول نهيل اورنيز "وقولهم انا قتلنا المسيح "عفابر بكريروكاعقاد جواطب بين متكم كيين فدائ كريم كريم كريم ب-اس كے"وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه "من قمر تلب ہے اور قصر قلب میں ہروئے تحقیق بل معانی گویدلازی نہیں کد دونوں وصفوں کے درمیان تنافی وضدیت ہو لیکن پیضروری ہے کہ احدالوصفین دوسری وصف کا لمزوم نہ ہوتا کہ نخاطب کا اعتقاد برعس يتكلم متصور ہواور سامر بدي ہے كەرفع روحانى داعزازان قتل كولازم ہے۔جس ميں متقول مقربین ہے ہو۔ پس ثابت بالدلیل ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ بجسد ہ العنصری زبانہ گذشته میں آسان مراٹھائے گئے ہیں۔نہ فقط روح۔

خلاصہ

سیے کراس آیت عمل نظرہ '' بل رفعہ الله الیدہ '' حضرت پیٹی علیہ الیام کے ذیرہ اس دوسری دیدگا بھی تادیائی مناظر کوئی جماب میں دےگا اور انشاء الشرق الی مرز الی جماعت عمل سے کوئی قروبھی ان دوشر شیس فی کورین کے تحت عمی رو کرتا قیامت اس کا جواب نہ دے مجماعیہ

بجده والعصرى مرفوع الى المعاه بونه يرز بردس إداد محكم دليل ب كيونكداس فقره من حضرت يسخى عليد السلام كانتحق طور برنام اورذكر ب اور ميند ماضى كاب اور جمله فيريتي تيزيد بيدب من اميد كرنا بول كدير برعن ناظر صاحب محى وقات حضرت يسكى عليد السلام كه اثبات كرك قرآن كريم كالياب فقره وثير كري كرجوان تمام مضات ذكروه كاجامع بور

الشقائي في المساحد المراس المساحد المساحد المساحد المراس المراس المرسول المرس

حاصل برکداس آیت می فقره "بل رفسه الله المده " مصفرت بینی علیه السلام که نده دبحیده والعصری آسان پرافحات جانے کے سوائے اور کو کی مقی مراد فیس ایرا جاسکتا ۔ آو اگر لفظ" د فع " کی اور جگر کی گرمنی میں مستعمل ہوتو معزمیں کے بیکھر کی افتقوں کے کے عام طور

ل بیآیت و آقی حسب اعتداد اسلای مناظر حیات میچا این مریم پر زیردست اور تکهم دلیل ثابت بوئی - کیونگرداد یا فی مناظرات کا کوئی جواب قیس د سد کا به او جود یکد فتی صاحب اسلای مناظر نے اس موقد پر بید وقوئ بھی کیا تھا کہ ان شاہد قیاست تک میرا مقائل مناظرات کا جواب ندرے سیکے گا اور باوجود استدعا اسلامی مناظر کے قادیاتی مناظر وفات کی این مریم پر قرآن کرکم کا کوئی ایسا نظرہ قیمین میٹی کرسکا ۔ جس میں حضرت عیمی علید السلام کا شخصی طور پر نام دو کر بودا درصیف منسی کا بوادر جملی فیریش کرسلام۔

ستعمل فیدمنان کیره اوارت بین دیکور قرآن کریم شرکه و انتفاصهارے براد کوب لینی ستاره ب کین افظامعیاح جو موره نورش ہے۔ اس سراد چران عباورد یکوسلوق ہے مرادعو ما عرادت بارحت ب میکر'' بیع وصلوات'' سمرادمقامات بین وقس علیٰ هذا!

اب میں ایک اور قاعدہ مسلمہ اسلامیہ سے اس مسلمہ عاب کو گر کا ہوں۔ جو آن کریم نے صاف نفتوں میں بیان فرمایا: 'آف زلندا یا الیک الدخک لقبیدن للغناس ما فزل الیعم '' ﴿ لِنَّیْنَ ہِم نے قرآن کریم تھی رہاس گئے اتارائے کرو (اسے تی) اس کا مطلب واضح کر کے لوگوں کو جھا دے۔ ﴾

ال آیت ایک این ما ایک این ما این ما به کرد آن کرد کری کی مجمل سند شافت است ایک آیت ایک این ما ایک آن سند شافت ایک می مجمل سند شافت این می ایک آن شرح آن آن کی می این می ایک می می این می ایک تو شرح آن آن کی می ایک میک می ایک میک می ایک می ایک می ایک میک می ایک م

آگر کہا جائے کہ جو الفاظ حضرت کی علیہ السام کی باہت آئے ان سے ان کی حقیت مراد نیس ۔ بلکہ مجاز واستعارہ ہے تو اس کا جواب میرے کرفن بلاغت وبیان کا قانون ہے کہ مجاز وہاں کیا جاتی ہے۔ جہاں حقیقت حصنہ رمور (بلا حقد بوصلل بحث حقیقت وجاز ۲۳۸) اب ہم

السامي مناظر كاييمى كمال بكدهديث كوبراستقرآن كريم بيش كياب-

د کھاتے ہیں کدان الفاظ کی حقیقت کی بایت جو صفرت میں موجود علید السلام سے حق بیں آئے ہیں۔ مرز اقادیانی کیا فرماتے ہیں۔ کیا ان کی حقیقت کو تال جائے ہیں یا مکن ۔

مروا آوریانی فرماتے ہیں۔ ''باکش ممکن ہے کہ کن زمانہ میں کی ایسا سے بھی آجائے جس پر مدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیں۔'' (زار ادباس ، پھوٹرائن جسس ۱۹۷) اس عبارت میں مروا 5 دیائی کوسلیم ہے کہ حقیقت میسیدے کال فیس بلا کمکن ہے۔

ہوا ہے مدگی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود یاک دائن ماہ کتعال کا

ریخا کے لیا خود پار دائن ماہ نصال کا کا ماہ متعال کا کہ اور اس کا کہ ماہد کیا گا۔ کا کہ ماہد کیا گا۔ کا اور ایا تیا گی کا داریا تی کی مولی ہے۔ سرزا قادیا فی کے خود اللی درجہ کی مولی ہے۔ سرزا قادیا فی کہ خود اللی درجہ کی مولی ہے۔ سرزا قادیا فی کہ فردائنی ہے۔ میں فردائنی ہے۔ میں کو کہ ایک خود کی کہ دو گئی ہے۔ میں کو کی ایک ظیم کو در اور ایک میں مولی کی ایک ظیم کی در ایک میں مولی کی ایک ظیم کی در ایک کی ایک ظیم کی در ایک کی ایک طرف کی در ایک کی مولی کی در ایک کی کی در ایک ک

اشرار صدرے دی خدمتوں میں جانی رہائی۔'' (ازاراد اہم ک عدر ترائی مہر مہرہ) کے افتال کے بعد ان کے تلیفہ کیا مہر مہ کبی مولوی نورالدین صاحب ہیں جو مرا قادیاتی کے انقال کے بعد ان کے تلیفہ اقال میں مولوی نورالدین صاحب امول طور پر جاری تائید کرتے ہوئے ہیں۔ ''جرچگہ تا دیا ت وشیلات سے استفادات و کنایات سے آگر کا م لیا جائے تو ہرایک طور ممناتی، بدقی اپنی آلی کا مساحل کے عالم کے طاہر

معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے داسطے اسباب قویدا در موجبات حقد کا ہونا ضرور ہے۔''

(خميرازالداد بام ص٩ بزائن جسم ١٣١)

لیں نابت (ال هدے کائی آدرانی مناظران دوٹر طیس مذکورین کے تحت میں رو کر جواب نہ دے مکا۔) ہوا کہ ایک حدیثوں میں مجازات اوراستعرار ایما جائز تیں۔

اب میں ایک اور طرائق ہے بھی مختفراً عرض کرتا ہوں کہ حیات کے حضرت میسی علیہ السلام کا مسئلہ ذہب اسلام کے مناسب ہے اور وفات حضرت میسی علیہ السلام کا مسئلہ ذہب اسلام کے ہامناسب کے مؤلم میسائیت کے اصول میں سے کفار و سے اپنی ایک چھنس (حضرت

لے معقی صاحب اسلامی مناظر نے اس تقریر میں نابت کردیا ہے کہ حضرت میں کھطیہ السلام کی حیات غد میں اسلام کے مناسب ہے اور حضرت میں ملید السلام کی وفات غد ہب اسلام - کستا مناسب ہے اور قادیانی مناظر اس کی تردید میں کرسکا۔

عیسی علیدالسلام) جو بیگناه تھاوہ چونکہ وشمنس کے ہاتھ سے مصلوب ہوکر تمام دنیا کی گفتیں اس نے المھالیں ادراس کے تین دن دوزخ میں رہنے ہےاب وہ سار بےلوگ جواس بات برایمان لاتے ہیں ہیشہ کے لئے دوزخ سے نجات یا گئے۔جس کی فرمب اسلام نے یوں تروید کی ہے۔ "لاتسزدوا زرة وزر اخسرى "يعنى دوسرے كابوجه كوئى نيس اٹھاسكتا عقيده كفاره كوجڑ ہے كالن كورايا: "بل رفعه الله اليه "من تو مرائين اس وفداتعالى فالهار جب معرت عیسی علیدالسلام مرینمیں تو کفارہ کہاں؟ نہ پانس ہوگا نہ بانسری بجے گی۔اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں اگر کوئی حرب الل اسلام کے پاس بوق حصرت عیسیٰ علیا اسلام کی حیات ہے جس سے عقیدہ کفارہ کی بنیاد کھو کھٹی نہیں۔ بلکہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ بس جو خص پیا دعویٰ کرے کہ میں فتنصلیبی کو یاش یاش کرنے آیا ہوں۔اس کا فرض اولین ہونا جاہیے تھا کہ وہ وفات حضرت عیسلی علیه السلام سے انکار کرے۔ واللہ مجھے تخت حیرت ہوتی ہے۔ جب میں بیسنتا ' مول كرحفرت عيلى عليدالسلام كى حيات ساس كى الوبيت كى تائيد موتى ب\_ كونكدالوبيت كى تائیداس صورت میں ہوتی۔ جب ہم حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو ہمیشہ کے لّے زندہ بذات اعتقاد کرتے اور جب ہم قیامت سے پہلے ان کی وفات کے قائل ہیں تو مجرتا ئیدالوہیت کیسی؟ اور نیز مجمح حراقی آتی ہے جب میں سینتا ہول کد هفرت سیلی علیدالسلام کی موت سے عیسائیوں کا خدا مرجاتا باورميسانى ندجب بميشد كے لئے مغلوب موجاتا بركيا عيسائيوں كاعقيده حضرت عيلى علیدالسلام کی موت کانبیں ہے؟ کیاعیسائیوں میں سے اس بات کے قائل نہیں کھیلی نے جلا کر جان دی؟ پھرجوبات خودعیسائی مائے ہیں اس سے ان کے ندہب کی موت اور مغلوبیت کیسی؟ بیر فقلاایک جی خوش کرنے والی بات ہے\_ ول کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

دل کے بہلائے کو خالب بید خیال اٹھا ہے ہاں اگر حضرت میسی علیہ السلام کی موت سے افکاوکردیا جائے اوران کو زعرہ تسلیم کیا جاد سے جیسا کھرآ کی کر کما خشا ہے ہو حقیدہ کافارہ کی چھٹی ہوجاتی ہے۔

جادتے جیبا کہ دوسری دلیل

"قوله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا (نساء ١٥٠) " واوريس موكا كول الل كتاب ش سـ يحر ايمان لـ آء وسكا ال يراس كموت سے بهل اوروه قيامت كون ان پرشام موكا - كه بيآيت اس بات پرزبروس وليل ب كردهرت على عليه اللام اين مركم آكنوه ز ماند میں بعینہ نہ بمثیلہ نز ول فرمائیں گے۔ کیونکہ 'لیوڈ مذن ''میں نون تا کید کا ہے اور تمام نحویوں کا اس امریراتفاق ہے کہ نون تاکید مضارع کوخالص استقبال کے لئے کردیتا ہے ادرتمام عادرات قرآ فی اور حدیثی ای کی شهادت دیتے ہیں اور نیز اس میں لام تا کید کا ہے اور جس وقت نون تاكيدي خبر يرداخل بوتو ضروري بي كداة ل جزيس كلمة تاكيد بو مشاً لامتم" نون المتاكيد خفيفة وثقيلة تختص بمستقبل طلب اوخبر مصدر بتاكيد (متن متين ص ۲۹۹)'' بلكة قرآن كريم مين الحمد يه والناس تك جينة صيغه معدلام القسم ونون الناكيدآئ میں سب سے مرادا ستقبال ہی ہے۔ چونکہ ایسؤ صف "میں نون تا کید تقیلہ اور لام تتم ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کریہ لیؤمنن به قبل موته "جما خربیا سقالیہ ہے۔ جس کامطلب بیہ کہ حضرت عیلی ابن مریم کے اتر نے کے بعداورموت سے پہلے ایک ایباز مانہ آئے گا کہ اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ تمام ان پر ایمان لا کیں تھے اور بیامرصاف طور برروش ہے کہ ضمير بداور ضمير مونة دونوں كا مرجع وي مسيح عيني ائن مريم ہيں۔ اقرالا اس وجہ ہے كہ سياق كلام اي كو جا ہتا ہے اور ٹانیا اس وجہ سے کہ مولوی نورالدین صاحب نے جن کی توثیق مرزا قادیانی نے اعلیٰ درجہ کی کی ہوئی ہے۔اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔'' اور نیس کوئی اہل کتاب ہے گر البتہ ایمان لاوے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے اور دن قیامت کے ہوگا اوپران کے (فصل الخطاب المقدمة الل الكتاب ج ٢٥ ٢٥ هير)

اورجائاً اس مدیت کے بیان ہے ' عن ابی هریرة قال قال رسول الله تنظیم والدی نفسی بیده لیدوشکن ان پینزل فیکم ابن مریم حکماً عدالاً فیکسر السملیب و پیقتل الخذیر ویضع الجزیة ویفیض العال حتی لا یقبله احد حتی تکون السبحدة الواحدة خیراً من الدنیا وما فیها تم یقول ابوهریرة فاحدة خیراً من الدنیا وما فیها تم یقول ابوهریرة فاحداً وال الکتاب الالیؤمنن به قبل موته (مشکرة خاصه ۱۹۰۷، باب نزول عیسی علیه السلام) ''تقی الا برره کم تم بی فراوی سائیت کاملیب حاصه کو رقعی المان المنافق نظر ایر بر شاف شرح می کردوش این کار می کوروش می المنافق کوروش کی تاریخ کاروش الله کوروش کاروش کارا کاروش کار

الإ بريرة كيتي بين م اس عديث كاتعد الترقر آن كريم هل چاہج ، دوتو بيا يت يز حاور "و إن هن المسلم الله كتاب "كي وحورت الا بريرة كي بدوات بالقسرت كالا درقائية كردوس سحاية كل درميان آيت إو إن هن الهل الكتاب الا ليؤهن به قبل هوته "هم موت كي غير كام رق عين بن مريم كوت "هم موت كي غير كام رق عين بن مريم كوت خوارد بري كارول عاب كرد بي بين اورال تصرت خوار ك موت يورك كام وقت موت كي موت كوت عليه الملام سے انكار كرتا ہا ورد وحضرت الا بريرة كوش كوت اردين كوت الملام سے انكار كرتا ہا ورد آپ كي الا بريرة كوش كوش كرد ديتا ہے اور د آپ كي الملام بن مريم كوتر ارديخ كوشلاكتا ہے اور د آپ كے اسمال كوش قرار ديتا ہے۔

اس تهدید کے بعدواضی ہو کہ چنکساں آیت میں 'المیدو مندن ''مع لام تم اور نو ان تاکید انتخلہ کے بے کہ حضرت میں علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک ایماز ماند آنے والا ہے کہ تمام اللی کما ب موجود و وقت حضرت میں علیہ السلام پر ایمان لا میں گے۔ چنگسا بھی تک تمام اللی کما ب ادافق کی الایمان میں ہوا۔ اس لئے فابت (اس دلیل قرآئی اور دلیل حدثی کا بحق اور اتی مناظر ان دونوں شرطیں خدکورین کے تحت میں دم کر کوئی جواب شدد سے سکا۔) ہوا کہ حضرت میسی علیہ السلام بھی فوت نہیں ہوئے بکلے ذعرہ ہیں۔

اوراس آیت کاارتا یا آل سید کی بدب اثار ذکر برائیس، بدود کاس بدل کا ذکرکیا۔ وقد الهم السا قتلنا الدسید "اوراس بدی سدودامرس مح ہوئے تھے۔ ایک بیرکہ برودکار مجمع اللہ آل سی کا کے اور دومرا برودکا افغار جیسائفظ 'رسول الله "سے طاہر ہے تو حسب اختشار بلافت ومطابق محمد تعدائے کر کیم نے بہلے ان کو فار کی گرز دی" و ماقتد لوہ الن بل رفعه الله الله الله "سے کا اور مجمولی آیت سے ان کے افغار کو ڈراکر تم بیرود کو قرکر تے ہو کر ہم نے رمول اللہ وقتی کردیا ہے اور حقیقت سید ہے کہ آئدہ و ناشش تمہارے ہم ملت بہود بہود ہے کو ترک کر کے ای حضرت عیسی این مرکم کے ساتھ اس کی موت سے بہلے ایمان لا كي عداد زيز "بل د فعه الله اليه "سيسوال بدا بوتا تفاكه جب حضرت يسلى عليه السلام آ سان پر زندہ بجسد ہ العتصر ی مرفوع ہوئے تو اتریں گے بھی یا نہ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ موت سے پہلے تشریف لائیں مے اور دین اسلام کو عالمگیر ظبر حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آیت "هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "عمُّام ہے۔لینی ابھی تک ذکر بدیوں کا ہور ہاہے۔لیکن چونکہ اس بدی کا پیٹھنٹھنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی بير مضمون بيان كيا جاو \_\_ اس كئ الله تعالى في بلاغت وحكمت كو يورا كيا اوراس آيت ميس اشتناء بعدنفی کے ہے۔ جومفیدا یجاب ہے اور ایجاب میں اتنا بی ضرور کی ہے کہ بوقت جوت محمول يهليموضوع موجود موسشر طيكيمحول وجوداورتقر راورذاتى شهواورمونة قرأت متواتره برحل كا قر أت شاذه مقابلهٔ نبیس کرسکتی اور جناب مرزا قادیانی بھی ایک زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں''اور جب حضرت میچ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمع آفاق اورا قطار میں پھیل جائے گا۔''

(براین احدیش ۴۹۹، فزائن ج اص ۵۹۳)

میری مرا دکوئی الزامی جواب دیتانهیں ہے۔ بلکہ سیبتلا تا ہے کہ جن دنوں مرزا قادیانی كوالبهام اورمجد ديت كا دعو كي قفا ان دنول ان كالبيعقيد و تحا كه حضرت عيسيٰ عليه السلام زنده ميں \_ حال تكه قرأ أن دانى ميں ان دنوں بھى اس كمال كا دكوئ تھا كه تين سود لائل قرآن كى حقانيت كے قرآن ہی ہے دیے کے ثبوت میں براہین احمد میکھی تھی۔اگر مسئلہ حیات سے اس تسم کا غلط ہوتا کہ اس کی تر دید قر آن مجیدیش ہوتی توابیا قر آن دان اور قر آن کا حامی اس عقیدہ کورل وو ماغیش ر کھ کرمیدان مناظرہ میں نہ آتا۔

نوث: چونکه بوفت تحریر شرا نظمنا ظره میرے فریق مخالف نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی کے خلیفوں لینی مولوی نورالدین صاحب وجناب میاں صاحب کے اقوال ہم پر ججت نہ ہوں گے۔اس لئے میں نے مولوی ٹورالدین صاحب کے اقوال اس حیثیت سے پیش نہیں کئے کہ مولوی صاحب ممدوح مرزا قادیانی کے خلیفہ ہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے پیش کئے ہیں کہ مولوی صاحب ممدوح کی جناب مرزا قادیانی نے دیلی رنگ میں اعلیٰ درجہ کی توثیق کی ہے۔ مجھے جمرا تکی آتی ہے کہ جب مرزا قادیانی نبی امتی ہیں اور بیجہ کمال اتباع محمدی وہ تمام کمالات محمد یہ کے مظہر ين تو چركيا وجب كرمطابق مديث فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (مشكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة ص ٢٠) "مرزا قادياني كمعتقدين مرزا 15 دیانی کے منطیق اس کے اقرال کواپنے اور جیت ہونے سے اٹھار کرتے ہیں۔ مختصر پر کوج اس کرتے ہی آبات کے ایس کھنر ساتھ کیا گا احادث دھرت میں علیہ السلام کی حیات کوج اس کرتی ہیں اور مرزا 17 دیائی کے کلمات اس حیات کی تا تمیر کرتے ہیں اور قرآن جمید جرسابقد الل تا ہے کہ اصلاح کے لئے آیا ہے وہ اصلاح مجمی اس جس ہے کہ حضرت میں علی علیہ السلام کی حیات کو باتا جادے تا کہ الل کا ب کا وہ خاط اور گمراہ کی تعییرہ حس کو کفارہ کے تا کہ الل کا تا ہوں ہے۔

مبعی فرصت میں سن لینا بزی ہے داستاں میری

دستنه می دراز گهویژشمل ملتان غلام محد بقلم خوداز گهویژشمل ملتان بریز پژنند اسلامی جماعت دست<u>خط</u> مفتی غلام مرتضی (اسلامی مناظر)

نون: اگریدوال ہوکہ کتاب ازالدادام دوئونی نیوت پہلے کی ہواور گرفترا کے مطابق اسلای مناظر مرزا قادیاتی کے دواقوال بڑی کرسکتا ہے جوگوئی نیوت کے بعد کے بول تو اس کا بیر جواب ہے کہ تاریخ دوگئی نیوت جو مرزا قادیاتی اوران کے مرید میان کرتے ہیں۔ وہ بیان ہم پر چھتی ہیں کے پیکٹر ہم مرزا قادیاتی کو ختر کی اوران کے مرید دل کو مقتر کی محرید اعتقاد کرتے ہیں۔ بلکد و کچنا ہے ہے کہ اس کتاب ازالدادام ہیں کوئی آب اور ہے جس سے بیا ہم ہوکہ مرزا قادیاتی اپنے آپ کو چیفیر رقم کرتے ہیں۔ قرآن کر کھ ہیں ذکر ہے حضرت چیسی علیہ السلام نے کہا تھی۔ ''وجہ بشد رآ ہوں کہ ہم سے کہ بیار کہ بیار میں وہ انجد ہوں لیسی میں میں میں اور اندرادادام میں میں میں میں میں میں اور کہ بیار الدادام میں میں بعد کی میں جو انہ میں ایک کتاب السلام نے میرے تی ہیں بیارت دی تھی۔ پس طبعت ہوا کہ کتاب ازالدادام کے اقوال چیش

پرچ<sup>نمبرا</sup>ة ل

۱۹۱۷ کور۱۹۲۳ء

دلائل وفات مسيح ازمولوي جلال الدين قادياني مناظر

بسم الله الرحين الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! ابن مريم مركميا حق كى فحم واظل جنت بوا وه محترم مارتا ہے اس كو فرقال مربمر اس كے مرجائے كى ويتا ہے فجر ل وفات من يرجو قادياني مناظر لعني مولوي جلال الدين صاحب في قرآن كريم كي آیات پیش کی ہیں۔ان میں سے کچھوالی ہیں کہ جن کے عموم سے کوئی تھم ثابت کیاجا تا ہے۔ " اين مريم كالمخفيت كاكونًا وكريس-يعي" ويدوم نسعشرهم جسيدهاً ثم نقول للذين اشركو ''اور'' وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ''اور'' والذين يدعون من دون الله ''أور''فيها تحيون وفيها تموتون ''أور''ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين "أور" ألم يجعل الارض كفاتا" ور" ومن نعمره ننكسه "أور" ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى اردل العمر "أوران ثمام يتول كاير چنبره يس اسلاى مناظر يعن مفتى غلام مرتفى صاحب في اجمالى شاصو لى طور يرجمي جواب دیا ہے۔ جس کی توضی میر ہے کہ عام دلیل خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثلاً آیت "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروه "التي مطلقه وراول كاعدت تن حيسين ہے۔ میآیت اسے عموم کے لحاظ سے حاملہ اور غیر حاملہ اور شوہر دیدہ اور شوہر بازیدہ اور حاکھیہ اور غيرها كفيه سب كوشا ال ب اوراس سان مب كى عدت تين فيعيس ثابت بوتى ب اور " يسا ايها الذين آمنوا اذانكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "يحى اسايمان والوجبةم ايمان والى ورول وتكاح كرواورهم قل من ان کومطلقہ کر دولوان محرولوں کے لئے کوئی عدت نہیں۔ بیآیت مطلقہ شوہر ہا دیدہ کے لئے فاص مطوق دليل باور واللتي يسسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهرولاً ءى لم يحضن وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن احد ملهن "ليني وه مورتس جن كي بوجه منزئ كيفي بند مو يكي باوروه مورتس جن كواجي حيض آئی ہے۔ نہیں ان کی عدت تین مہینہ اور حالمہ تورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ بیآیت غیر حاکضہ اورحاملہ کے لئے خاص منطوق دلیل ہے۔ دیکھویہاں عام دلیل خاصہ منطوقہ دلیلوں کا مقابلہ نہیں كرسكى - بكساس عام دليل كي تتم مع شوجرياديده اورغير حائضه اورحامله مورثين ان ولأل خاصه منطوقه کی دلالت کی وجہ ہے منتفی میں اور قر آن کریم میں ولی مثالیں بہت ہیں۔ ویبا ہی جونکہ آيت 'وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "أورآيت وان من أهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته "حفرت میلی بن مریم کی حیات کے لئے خاص منطوق ولیل بے۔اس کے بیعام دلائل پیش کردہ قادیانی مناظراس کامقابلیٹیں کر کتے۔

صفرات! آپ کو مطوم ہے کہ میرے مدمقائل جناب مفتی غلام مرتفی صاحب اور المجانی علم اور وام کا مید عقیدہ ہے کہ حضرت کی عاصری امان پر بجسدہ المحصری ندہ ہ افرائل جارہ المحاسم کی ندہ ہ المجانی ہے جس کے احداد ہیں اور دیں گے اور اب بحک بیٹر واقع کی ندہ ہیں اور دیں گے اور اب بحک بیٹر واقع کی کے خور اقم اور اتی جماعت احمد مید کا مید تقدیدہ ہے کہ حضرت می نامری ای طرح واق ہ ان می کھر اقم اور کی جا ان مولول نے وقات بائی اور حضرت می خاری اور وہ جناب (اقسوی کہ موجود بعد نے کے مشکل کا محق و کر کردیا جوا کے بیا کہ موجود علید المحاسم کے کہ موجود علید المحاسم کے اس مسئلہ کے جا دور کے بحث کے مسئل کا محق و کر کردیا جوا کے بیات موجود علید المحاسم کے بیات اس مسئلہ وفات کی بحث کے کہ مشکل کا محق کی بحث کے کہ مسئلہ کی بحث کے دور قائم سے بیسی یا تھا کہ والے المحاسم کی موجود بیسی یا وقات پائے کے دومرا فائدہ کہ جا کہ کہ ایک اس سے بیسی کے بیال محترف کے موجود علید المحاسم کی اس کے بیسی کے بیال بحو کے۔

مرحود کے بیا سے بیسی المجود کے۔

مرحود کی بھی سے بیسی المجود کے۔

مرحود کی بھی سے بیسی المجود کے۔

مرحود کی بھی سے بیسی المجود کے۔

مرحود بھی بھی ہے۔

روں س ہے یں یا جو ہے۔ چنانچے مقرت کا موجہ تھ گوڑ و بیش تحریر ہاتے ہیں '' یادیا رہے کہ امارے اور ہمارے بخانفین کے مدل و کذب آز ہانے کے لئے حضرت میسی مابیا السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت میسی علیا السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دبوے جوئے اور سب والمال بی ہیں۔ اوراگر و در حقیقت قرآن کر کم کی روے فوت شدہ ہیں تو ہمارے خانف باطل پر ہیں۔ اب قرآن

ہوا ہے مدگی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیجا نے کیا خود باک وامن ماہ کھال کا

اور مرزا تادیانی کا تمام مسائل مخلف فیها می سے فقط مشلد حیات دوفات می کوئی اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دینا اس سے میستر خی ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو مید پورااطمینان تھا کر میرا فریق خالف اس مشلہ شرب مجمی کا مریاب نہوگا کے کین الاسلام بعلو والا معلی - فق کے انوار نے ایسی رفتی کی کمٹس کوکسوف کر کے حیات میچ کوفایت کردکھایا۔

ا اس مناظره بينهايت روثن بكداسلائ مناظرفي شرط نبراوش و فبرا تحت عن ره كرا بناد موكن حيات من قر آن كركم ب عابت كرديا بهاورة دياتي مناظر شرط فبرا وشرط فبرا كتحت عين آكركوني ترديزيس كريكا بهن حسب فيصله جناب مرزا قادياني كسب دعوب جموف اورس دلال في موت بهزاه الله خيور البجذاء!

درمیان میں ہے۔اس کوسوچو۔'' (تحذ کولڑ دیمن ۱۰ ہزائن ج من۲۲۲) علاوہ از س اگرخور کہا جائے تو ہمیں سے ناصری کی وفات ٹابت کرنے کے لئے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا صرف پی کہددینا کہ دہ ایک انسان نبی تھے۔اس لئے بشرط زندگی ان کا ارزل عمرتک پنچنا اور عرطبی کے دائره كا عدر فوت موجانا ضروري تفالبذاوه بهي باتى انسانون اوردوسر انبياء كاطرح وفات یا گئے ہیں۔ کافی ہے کسی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ وہ خض جواس بات کا مدعی ہے کہ مسيح ابن مريم انسان موكر اور تمام انسانول كے خواص اينے اندر ركھ كر اب تك خلاف نصوص قرآ نیدد صدیثیه و برخلاف قانون فطرت کے مرنے سے بھا ہوا ہے۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی حیات کا ثبوت دے۔ مثلاً ایک مختص جو تین جارسوسال سے مفقو دانشمر ہے۔اس کی نسبت جب دو مخض کسی قاضی کی عدالت میں اس طور پر بحث کریں کدایک اس کی نسبت میہ بیان کرتا ہے کہ وہ فوت ہوگیا ہے اور دوسرا بیربیان کرتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی جوت اس سے طلب كرے گا جوخارت عاوت زندگى كا قائل ہاوراييا اگرند ہوتو شرى عدالتوں كاسلسلد درہم برہم ہوجائے۔ پس ندکورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ اگر قرآن مجید میں وفات سے کی ایک دلیل بھی نہ یائی جاتی تو پھربھی وفات سے ثابت تھی۔ جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قرآن مجید سے نہ پیش کی جاتی اور آپ کی وفات دیگر سوالا کھا نہیاء کی وفات کی طرح تشکیم کرنی پڑتی گر ہمارا قادر عالم الغیب خدانتعالی جانیا تھا کہ جب سیح موعود آئے گا تو اس کے مخالفین اس بات پرزور دیں گے ادرعیہائیوں کے معبود کی زندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اس قول سے عیسائیوں کی جمایت کریں گے اور فتنہ بریا کریں گے۔اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کولوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے اتارامیح ناصری کی وفات پرایک دلیل فہیں بلکہ کی دلاک بیان فرمائے۔ چٹانچہ ان دلائل میں سے چند دلائل میں صاحبان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ىمىلى دلىل

صَداتُنا في قرماتا ب- "واذا قال الله يا عيسى ابن مريم الى وكنت عليهم

لي يهزده بخواظ مورت دالل إلى اودود هيشت مخاطات إلى - جيما كردوكيا وادوم ناظره سه واحم عاود يا كمت المركب عيد "واذ قبال الله يعا عيسسى ابن مويم أنت قلت للنساس ات خذونى وامى الهيس من دون الله قال سبحانك ما يكون لى ان اقول ماليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسك انك انت علام الفيوب ما قلت لهم الا ما امرتنى به ان اعبدوا الله دبى وربكم وكنت

عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيٌّ شهيد إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم (مسامله ه : ۱۱۸) "بعنی اور جب الله تعالی نے کہایا کے گا ہے جیٹی این مریم کماتو نے لوگوں ہے کہاتھا کہ جمعے اور میری ماں کوخدا کے سوا دومعبود بتالو۔ کہا تو یاک ہے۔ جمعے کہاں شایاں تھا کہ میں وہ کہوں۔ جس كا جميع تبيل - اكريس في الياكها بوتا تو تحيضروراس كاعلم بوتا ـ توجات بحريكم مير عدل مي باور مل نہیں جاما جوتو تحقی رکھتا ہے۔ کیونکہ توغیب کی ہاتوں کا جائے والا بے۔ میں نے ان سے مجھ نہیں کہا یکر دہی جس کا تونے بچھے تھے دیا کہ اللہ کی عبادت کروجو میرارب اور تبہارارب ہے اور میں ان پر گواہ تھا۔ جسب تک ش ان میں تھا پھر جب تو نے جھے تونی دی تو تی ان بر بھبان تھا اور تو ہر چز برگواہ ب- اگرتوان كوعذاب د ي تو وه تيري بندي بين اوراگرتوان كويش د ي تو به شك تو عالب همت والا ب-اس دلیل کی اسلامی مناظر فے اپنے پر چرفمبرا ش اس آیت کے الفاظ کے مفہوم کے لحاظ سے ترويدى ب-جسى تشرت يبكرالله تعالى فرمايا ب"الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الآخري الي أجل مسمى (الزمر: ٢٤) "اليني الله تعالى جانول كربض كرتاب\_ان كي موت كوفت اورجوم ينيس ان کی نیدش پحرروک رکھتا ہے۔جن برموت کا حکم کیا ہوتا ہے اور دوسری جانول کو ایک مقرر وقت تک بيجيج ديتاب اسآيت سيصاف ظاهرب كراوفي كمعنى اورموضوع لمطلق فيض ب ندموت ورند "الانس" كَوْكرك كياضرورت على اورنيز بلحاظ والتي لم تمت في منامها اجماع ضدين لازم آك كاجو باطل باور بوستارم باطل موه وخود باطل بي- يس فابت مواك تفظاتوني كمعنى اورموضوع المطلق تيض بنموت - إلى موت اورنينولوفى كدونوع إلى اورآيت فلعا توفيتني فيش كولكيا عيسى انى متوفيك ورافعك الى مكووع كابيان ب-اس لتي بم يهل متديا عيسى انى متوفيك ودافعك اليم كتفيركرت إساور مرآية فلماتونيني كاتش تحري عدالله تعالى فرمايا"اذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (آل عمران:٥٥) ''لِعِيْ جبِاللُّرُقِالُّ نَـُكُمُا اے میسیٰ میں تجھے تونی کرانے والا اورا پی طرف تیرار فع کرنے والا اور تجھے ان سے یاک کرنے والا جو کافر ہیں اور جنہوں نے تیری پیروی کی۔ انہیں ان برجنہون نے انکار کیا فوقیت والے والا مول قیامت كون تك - بير يت ما نقر يت وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "ال بات يرز بروست اور

محكم دليل ب كدهفرت بيلى بن مريم عليه السلام زنده بجسد والعصري آسان يرافعائ محري مين - كونك اس آیت میں لفظ میسیٰ سے مراد نه فقط جم ہے اور نہ ہی فقط روح ، بلکہ جسم مع الروح لیعنی زندہ میسیٰ ۔ اس وجدے کدمتوفیک سے مرادمنیک ہوگی۔ لینی تجھے سولانے والا ہول یامیجک ہوگی لینی میں تجھے موت ويينه والا بول اوربيام صاف ظاهر ب كه نينداور موت زنده انسان كولاحق بوت بين ندم ده كواوربيام بالكل روش ب كه برجهار خميرون خطاب كامخاطب وي ايك عيلى زنده تعيدب يونكه خمير خطاب معرفه ب- بلكه بعد خمير متكلم اعرف المعارف باور بوجه تقذيم عطف وتا خير دبط اس آيت كامطلب سيب كرب جاروں واقعات قیامت ہے پہلے پہلے بعیند حضرت میسٹی علیہ السلام زندہ کے ساتھ ہوجا کیں گے اور میند اسم فاعل آئنده زماند كي ليم بشرت استعال موتاب ويكمون وانسا لجاعلون ما عليها صعيداً حسدراً (كهف: ٨) "لين اورام يقيناك جاس (زين) يرب موارسيدان بره عالى مان والے بین اور مرزا قادیانی کو بھی اس آیت "باعیسسی انسی متوفیك" كالهام مواقفا-حالانكماس الہام كے بعد بھى زندہ رہے۔ (براين احديد ص٥٠٥، فزائن جاص٥١٠) اب اگر بم متوفيك يمراد مميتك ليس الومطلب صاف ب- يعنى اللدتعالى في حضرت عيلى عليه السلام كوسوت موسة المعاليا تاكد آ ب كوخوف الحق شهواورا كرمتوفيك كمعنى ميتك كن جاكس توجر جبار خميرول خطاب كامخاطب ايك عينى زنده احيد مونے كے لحاظ سے نقذيم تاخير كا قول كيا جائے كا جوتو اعدم رتب كے خلاف تيس \_ كونك تمام نحویوں کا اس پرا تفاق ہے کہ واؤعا طفہ بیس ترتیب حکایت اور ترتیب بحکی عند کا تطابق ضروری نہیں اور عادرات قرآنى محى اس عدم وجوب ترتيب كي شهادت دية بين ديكمون والله اخسر جسكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة (نحل:٧٨) " لینی اللہ تعالی نے تہیں تمہاری ماؤں کے پیول سے نکالاتم کچی بھی نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آ تحصين اور دل ديئے۔اس آيت ميں واؤعاطفہ ہے اورمضمون اخراج من بطون الامہات ذكر ميں مقدم ب ليكن اس كا وتوع يتجيه مواكرتاب اورمضمون جعل اسمع والابعمار والافحدة ذكر يس مؤخر ب ليكن اس كاتمق يهلي بواكرتاب اورد يكمون والدخل والبساب سجداو قولوا حطة (بقره: ٥٨) وقدولوا حيطة وادخيلوا البياب سجدا (اعراف: ١٦١) " موره بقره كي آيت مين مضمون امر بدخول الباب ذكريس مقدم باورهضمون امر بقول حسطة ذكريس موخرب ادرسورة اعراف يس ان ہر دومنمونوں کا ذکر برنکس ہے اور ہر دوآ نیوں میں واؤ عاطفہ ہے۔اگر واؤ عاطفہ میں ترتیب حکایت اور ترتیب بحکی عند کا تطابق ضروری تشلیم کیا جائے تو ان جرد و آغوں ،درمیان تعارض لازم آئے گا۔ اگر کہا

جائے کہ چرمتوفیک ذکر میں کیوں مقدم ہے تو اس کا رپر جواب ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوفرقوں کوافراط وتفریط تھا۔ ایک نصار کی کہ ان کوالہ مانتے تھے۔ دوسرے یہود کہ ان کوغیرطا ہر جانتے تے اور نصاری کی فلطی بہود کی فلطی سے بڑھی ہوئی تھی۔ کیونکہ غیر الدکوالہ ما نثازیا دہ بعید ہے۔ نبی کوغیر نبی جانے سے اگر چد کفر دونوں میں ہے۔ اس لئے متوفیک کو جب کہ بمعنی ممینک ہومقدم کیا کہ اس میں ابطال بعقیدہ نصاری کا۔ کونکہ موت منافی ہالوہیت کے، مجرو فرمایا عقیدہ یہودکو، اس طرح سے كدان كے لئے رفع الى السماء ثابت كيا جوستزم بے طہارت جسمانى كواور تطبير مطلق ثابت كى جوستزم ب طبارت روحانی کو۔اس طرح دونوں فرقوں پر روہو کیا اور متونیک کی نقذیم مناسب ہو کی۔ چونکہ آیت "فلما توفيتني "مِثْ وَلُ" اني متوفيك ورافعك الني "كوور كابيان ب-ال لي وقيين یا بمعنی اُمتنی ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سوال وجواب میں زماندرقابت زیر تنقیع ہے علم مثلیث زیر بحث نہیں۔اس لئے علم ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ سوال یوں ہوگا کہ کیا آپ نے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاش این زیر محرانی که کرمثیث پھیلائی تقی تو آب جواب دیں مے کہ جب سوتے ہوئے تو نے میرار فع جسمانی کیا تو میری رقابت اور ذمدواری ختم ہو چکی اور اپن ڈیوٹی پوری کرچکا۔ بعد کی حاسد كاين ومدوارتين مول ـ زمانة تجديد اسلام عن في اسرائيل بلككي ك ومدوارتين مول محدمرف تجديدوتر في اسلام آپ كافرش موگا-اس لئے بيذ مان زير بحث ند مولا اور اگر توفيتى بمعنى اتنى مولوبيدواقعد قیامت کو ہوگا۔ جیسا کہ قادیانی مناظر نے بھی اس بات کوسلیم کیا ہے۔ پس اس آیت سے سیٹا بت ہوا کہ حصرت عيسى عليه السلام قيامت بي ميكو وقات يا يحك مول محرة جوقات كا شوت مين اورحصرت عینی علیہ السلام کی خلا کوئی کا الزام قرآن کریم کے الفاظ پرغور ندکرنے سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ سوال علم ے نہ ہوگا۔ بلک صرف ریب وال ہوگا کہ اے عیلی علیہ السلام تونے لوگوں کو کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو معبود بنالو-جيها كه:"أانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله (مائده:١١٦)" ے ظاہر ہے۔ اس دراصل ای سوال کا جواب دینا حضرت عیلی علیدالسلام کے ذمہ ہوگا۔ اس سے ذائد نيس جنانجدوه بعي صرف اي سوال كاجواب دي كري شركي فيس كها تفاجيها كن قال سبحانك . بكون لى أن أقول ماليس لى بحق أن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و. اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ماقلت لهم الاما امرتني (مائده:١١٦) " ے طاہر باور فقرات ان اقول اور ان كوت قلتد اور ما قلت قائل توجد ين روي زائد بات \_اس كا مثلانا ندان برواجب ندمفید۔اس لئے خاموثی اختیار کر کے استظہار بالرتمة کی طرف توجیفر ما نمیں گے۔جس کی شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (مائده ١١٠٠١)"

ان آيت به معلوم بوتا به كرقيات كروز الدفائي تحسيس ال كري كري و يوبي و الكول المواقع في المواقع ف

کی انسان کے لئے یہ بات شایاں کی سکت اور مقام اور کو کتاب اور محم اور نیزیت مطام فرمائے اور دو اوگوں سے کینے لگے کتم میرے بندے ہو۔ بکد دو ہو کہی ہے گا کہ ضام برست ہوکر رہو۔ اس لئے کتم گوگ دومر دل کو کتاب الئی پڑھاتے ورجے ہواور خود کی پڑھتے رہے ہواور دو تم سے بھی بھی ٹیس کے کا کتم فرشنوں اور نیوں کو ضامائو۔ بھلا ایسا ہوسکتا ہے جسم اسلام لا بچکے ہو۔ بھر دو چمیس کو کرکے کے کیے اور اگر میس نے ہے بات کی ہے تو تو اس کو جات ہے تو میں جاتے ہیں۔

یاء "آن رحمتی وسعت کل شع "اور "آن رحمتی صبقت غضبی" پر به اور گیل گے۔
"آن تعدیهم خانهم عبادك وان تغفرلهم خانك انت العزیز الحکیم (مالده ۱۸،۵)"
یی ان تادی آور بخش و رو تو کون تقولهم خانك است بهان الشاملای من ظرف آوال آیت
کے مرکز سے جواب گالا ہے۔ لیمن قادیاتی مناظر نے اس ولیل کی طرز استدائل میں مرف اپنے
خیالات سے کام لیا ہے۔

اجماا گر صراحة آپ نے بیدلیم نیں دی تو ہوسکا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم دی ہو۔جس ہے وہ سجھتے مول كرة الوسية كامدى ب- السوال كجواب ش فرات بين " ماقلة الدها امرتنى به "كريس فرتوان كودى بات كى حسكاتو في عمريا يعنى يركد فداتعالى كاعبادت كرو\_جوميرااورتمهارارب ب\_اس بريدوال بوسكا قفا كرتم في أكرالي إن بحي بين كي جس ے ظام تھی لگ سکتو ہوسکا ہے کہ وہ خود بخو دائی مرضی سے تختے ہو سے سلکے ہوں اور تو نے انہیں روكاند مولواس كرجواب ش آب فرمات بين- "وكذب عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "كرايها محى تين بوا- كونكمش جب تك ان میں رہاتو میں ان کے عقائد اور اعمال سے عافل ٹیس رہا۔ بلکہ ہروقت ان کی تکر انی اور ما فظات کرتا ر با میری موجود کی میں بیعقیده ان میں نہیں آیا۔اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر میعقیدہ ان میں كِ آياتو فرمايا: " فسلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "التي محيم كوم كيس اكر مگڑے ہوں گے قومیری وفات کے بعد مگڑے ہوں گے۔ کوئکہ میری وفات کے بعد تو تی ان پر . گران تفار وفات کے بعد کا حال جھے معلوم بیس کی فقرہ ' و کسنت علیهم شهیداً ما دمت فيهم فلما توفيتني "عتم دوطريق يروقات كيراستدلال كرتي بن -ايك والعطرت کہ سے علیہ السلام اقر ارکرتے ہیں کہ نصاری کا مگڑٹا اور جھے معبود بناٹا اگر ہوا تو میری وفات کے بدروان كريري موجود كي شراورا يت "لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مسريم (ساشده:١٧)" عابت ووتا ب كرزول قرآن كودت نصار كاحفرت عيلى عليه السلام كوضا بنا مجك تق\_اس لتے فلاہر ہے كەحضرت عليه السلام وفات يا مجكے ہيں۔ دوسرا طریق پیے ہے کہ میں نے اس آیت میں اپنی دوحاتیں بیان فرماتی ہیں۔ ایک نصار کی میں موجود گ اوران پر تھران اورمحافظ ہونے کی ،اور دوسری ان کے اندرعدم موجودگی اوران پر تھرال نہ ہونے کی حالت اوران دونوں کے درمیان حدفاصل قوفی ہے اور تیسری کوئی حالت آپ پر تیس گذری۔ کس یا تو مانو که حضرت میسی علیدالسلام نصاری میں موجود بیں یاوفات یا میے بیں ۔ نہی شق تو باطل ہے۔ كونكدا بخود بعى مانة بين كدوواس وقت ان ش موجود نيس بين ريس ومرى ثق ثابت مولى اوروہ وفات کی حالت ہے۔ خوب اچھی طرح سجولو کہ سے نے اپنی تیسری حالت کوئی بیان نہیں کی صرف دو بی حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک مادمت فیہم کی اور دوسری کنت انت الرقیب علیم کی اور بیددمری حالت تونی کے بعد کی ہے۔ لی اگروہ زعمہ میں توان کی نصار کی میں موجود کی اوران يرتكران ومحافظ موناضرورى ي--

مران کی فصاری می موجود کی اوران برگرانی آپ نے زود کی جی باطل بی جو مرحود کی اس بی جو مرحود کی اس بی جو مرحود کی اس بی موجود کی است جو موجود کی گئی ہے وہ وہ والت کے بعد کی حالت ہے۔ بی کا اسلام کی وہ قات خاہر ہے۔ پہانچہ بی آب آسٹن تخشر سنگانی نے اپ مختلق فی اپ می گؤالا تسدون مسالہ حدد شدوا اس میں مالی کی گئی موجود کی اس محالی کا ایک موجود کی اس محالی کی اس کی محالی کی اس کو کران تھا۔ بی محالی کی محالی کی محالی کی اس کو کران تھا۔ بی محالی کی محالی کی محالی کی اس کو کی اس کو کران تھا۔ بی محالی کی اس کو کران تھا۔ بی محالی کی کہ دوران کی کہ محالی کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ محالی کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ محالی کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ محالی کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ محالی کی کہ دوران کی کہ محالی کی کہ دوران کی کر کے کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران ک

یں۔ ایک اپنی قوم میں موجودگی اور دو مری قوم سے عدم موجودگی۔ تیسری عالت آپ بھی کوئی میں۔ بہا عالت میں تو محالیتیں گیڑے۔ جن کوحش کے دن پکرا گیا ہے۔ ای گئے آپ نے اس سے محالیتیں گیڑے بھی کا گئے آپ نے اس کے محتاق فر ایا کہ میر قومی بیارے محالیتیں۔ ان کا گئر ٹا پیشکل آپ کی عدم موجودگی میں وقت کے بعد بواقع اس لئے آپ فرمائے ہیں کہ '' فسلسلا آجہ فیندنئی مکنت افت الرقیب میں۔ اس آجہ نے اس کو تعدول میں اس آجہ نے کے بعد جواب دیا گیا کہ دوم مرد ہوئے تھے۔ یس آئے خشر سے کھی میں۔ اس آجہ نے کہ بعد جواب دیا گیا کہ دوم مرد ہوئے گئے اس آخر سے کہنا کے عدال کوئی علیہ السام کی دولوں مالوں اور ان کی قوم سے مرد ہوئے گئے تھے۔ یس آخر سے کھی کہنا کہ اس کے جند لوگوں کے مرد ہوئے گئے تھے۔ یس آخر سے کھی کہنا کہ اس کے جند لوگوں کے مرد ہوئے گئے کہنا اسلام کی فرائے ہیں جو گئے گئے اس کا مرح کھی الیا کہنا ہے اور کی مرح کے اپنے دی اس کے اس کے مرح کھی کے اپنے کہنا علیہ السام کی دولوں کے موجود گئی ہے اور جس طرح آ کے خضر سے کھی گئے میں عدم موجود گئی آپ کے وفات پاچائے کہنا علیہ السام کی کوجہ سے ہے گئے میں عدم موجود گئی آپ کے وفات پاچائے کھیا۔ اس کو وفات پاچائے کھی اس کی کوجہ سے ہوگئی ہے اور جس طرح آ کم خضر سے گئے گئے میں عدم موجود گئی آپ کے وفات پاچائے کھی اس کے دور سے ہوگئی ہے اور جس طرح آ کم خضر سے گئے گئے کہنا تھا۔ کہنا کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے گئے کہنا ہے گئے کہنا ہے گئے کہنا کہنا ہے کہنا ہے گئے کہنا کہنا ہے گئے کہنا ہے گئے کہنا ہے گئے کہنا ہے گئے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے گئے کہنا ہے گئے کہنا ہے ک

اگر کوئی فخص پر کیج کہ فلما تو فیتنی ہے مراد رئیس کہ جب تو نے جھے وفات دی۔ بلکہ

سے بدا ہوں۔ ۲ سیس حضرت میچ موجود (مرزا تازیانی) نے تمام علاء و فضاد او کو بدیں الفاظ بیٹی اسے استحدار قصاد لقط بدیں الفاظ بیٹی میچ موجود پر الفاظ بیٹی کے دیا میچ موجود پر جم سے یا میچ موجود پر جم سے بیٹی موجود پر جم سے میڈودی الروح کی نسبت استعمال کیا گیا ہوو، برقیق روح اوروفات ان کا تعمل کے کی اور موجی شاق بیش بھی کر کے اس کی ایش کی سیست استحداد بیٹی کا میٹی موجود میٹی کی موجود کی کا است حدیث دانی و قرآن دو ان وائی کا افراد کرائی کا است حدیث دانی و قرآن دو ان کا افراد کرائی گا۔

بیٹی میٹی میٹی میٹی کی اور کی کا افراد کرائی اوران کے کا الات حدیث دانی و قرآن دو ان کا افراد کرائی گا۔

اس جیٹی جیٹس سال کا عرصہ گذر میانا اوران کے عرصہ شمان کا جواب کی سے نہ بوسکنا اور اترائی کا است حدیث دانی و قرآن دو ان کا خراد کرائی گا۔

اس جیٹی جیٹس سال کا عرصہ گذر میانا اوران کے عرصہ شمان کا جواب کی سے نہ بوسکنا اور اترائی کا است حدیث دانی و قرآن دو ان کا خراد کرائی کا انتراز درائی کا انتراز درائی کی سے نہ بوسکنا اور اس کے عرصہ شمان کا جواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز درائی کا ان کا خراد کرائی کا خواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز درائی کا خواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز درائی کا خواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز درائی کی کا خواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز درائی کا خواب کی کا خواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز کی کا خواب کی سے نہ بوسکنا اور انداز کی کا خواب کی سے نہ بوسکنا کی کا خواب کی سے نہ بوسکنا کی خواب کی سے نہ بوسکنا کی کا خواب کی کا خواب کی کا خواب کی کی کا خواب کی کا خواب کی کی کا خواب کی کا خواب کی کا خواب کی کا خواب کی کی کا خواب کی کی کا خواب کی کا کا خواب کی کا خواب کی کا خواب کی کا خوا علا کال کا عائز آ جانا اس بات کا بدیکی ثبوت ہے کہ اس خین کے مطالبہ کو کو ٹی شعب پر رائد کرر کا ۔ اگر مفتی صاحب کو اپنی قابلیت اور طبیت جبانا نامقصور ہے تو وہ افت عرب تھی ویئر میں تو فی ا باب تصحل کسیس عربی وقر آن مجیدوا حادیث سے ایک ایک مثال تو چیش کریں کہ جس میں تو فی ا باب تصحل کا کوئی شنتی استعال ہوا ہوا ور اس کا قائل خدات ان پار مفعول کوئی ذی روح چیز ہواور گھرو وقبض روح کے معاودہ آسان پر اٹھیا نے کے معنول میں تھی استعال ہوا ہو گھر کیا مفتی صاحب ایسی مثال چیش کریں ہے کیمیں ہر گوئیس۔

٢٠٠٠٠٠ قرآن مجيد هي بيلفظ زير بحث آيول كے علاده اى طريق پرتئيس جگه

استعال ہوا ہے اوراس کے معنی کی جگہ ہی تی تم جم من الروح کے ٹیل ہیں۔ بکہ تی مل وح کے بی بیر ہیں۔ بید تی من وح کے بی بیر ہیں۔ چیر دو تا کی اور از (آل عدوان ۱۹۳) (۱۹۳) تو فغا مسلمین (اعراف: ۲۰) (۱۹۳) تو فغا مسلمین (اعراف: ۲۰) (۱۹۳) تو فغا مسلمین (اعراف: ۲۰) (۱۹۳ تو فغا مسلمین (اعراف: ۲۰) (۱۹۳ تو فغا الدون نفعہ او او تقویل کر یون نون ۲۶) (۱۹۳ مدیث میں جہال کیں مذکورہ بالآتر پر ہوئے تو مئتی صاحب کوئی مثال چش کریں۔ نماز جنازہ میں جودعا و پڑی میں موال کی مثال چش کریں۔ نماز جنازہ میں جودعا و پڑی میں مول کے کی مثال چش کریں۔ نماز جنازہ میں جودعا و پڑی میں مول کے کی مثال چش کریں۔ نماز جنازہ میں جدوعا و پڑی ہیں میں کے کی مثال چش کریں۔ نماز جنازہ کی ہے کہ حضرت میں معنول نمان میں استعمال ہوا ہے۔ بی نمازہ والات کی ہے کہ حضرت میں علی اسلام وقات یا گئی ہیں۔

دوسري دليل

موسوس من مريم (مائدة ۱۰۷) "أو تعديم فراتا به" لقد كفرالذين قالوا أن الله هوالمسيح ابن مريم (مائدة ۱۰۷) "أو تعد كفوالذين قالوا أن الله ثالث ثلثة (مائده ۱۳۷۰) "كرده ولك جوس كو فرين ان الله قد (مائده ۱۳۷۰) "كرده ولك جوس كو فرين ان دول آيات من فاهر به كرد من كام بيره اتعالى فراتا به مديمة أثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاء كم فريل خاليه منهدة بيننا فرينا بيننا وبينكم أن له نام مداتكم لغافلين (يونس ۲۰۱۱) "أورم ون اجمس كواکش وبينكم أن له شهدة مينا محاواکش وبينكم أن له كرين محمس كواکش وبينكم أن له كرين محمس كواکش وبينكم أن له كرين محمس كواکش كورين محمس كواکش وبينكم أن له كرين محمس كواکش كورين كرين محمس كواکش كورين كرين محمس كواکش كورين كرين كرين محمس كواکش كورين كرين كرين كرين كورين كوري

''وما لے محمد الارسول قدخلت من قبله الرسل فان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عدان: ٤٤) '' تختی می می رسول ہیں۔ آپ سے پہلے جو بحی رسول تنے وہ گذر گے۔ اگر آپ محی مرجا کیں یا آل کئے جا کیں تو تم کو اپنی ایزیوں پرٹیمی می مونا چاہئے اور اسلام کوئیں مجھوڑ دیا چاہئے۔

ا اسمائی مناظر فی اسم جو بر جراس می استهری در اس کا تنسیل جواب می اس الرح دیا جساس کی اسمار مرح دیا جساس کی اسمار مرح دیا جساس کی اسمار مرح دیا جساس کی اسمار می دیا جساس کی اسمار می دیا جساس کی اسمار می دیا جساس کی اسمائی اسم

پس اس آ مت ملی سے المالیا کیا ہے کہ آتھ خصرت میں ایک ہے ہیں جب جس قدر رسول تھے وہ سے بیاج میں قدر رسول تھے فوت ہوگئے ہے کہا جہ اس کی میں اس آ مت ہے کہ علیہ الله اس کی وفات بین طور پر جا بت ہوئی ہے۔ کہا تک دو بھی رسول کے اللہ فالان ای مات (دیکی رسول کر میں گافت ، کہا فالان ای مات (لسان العدب، ناج العدومیں) ''اور کہا بھا فاقر بیڈ فروا ہے'' آخان مات او قتل "موت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جس نے فاہر ہے کہ جس طرح آتی تخشرت آگائی ہے پہلے دومرے رسول وقت ہوگئے ہے۔ اس طرح معنرت علی علیہ اللہ می فوت ہوگئے ہیں۔

(شان زول) به آیت ا بیگ احد ش آن وقت نازل ہوئی جب کہ آپ کوئیر، ممارٹی نے تھر مارا۔ جس سے آپ کے دودانت شہید ہوسے اور آپ کا خود آپ کے سر بھی تھس کیا اور آپ بیبیش ہوکرزشن پرگر پڑے تو کفار نے بیر شہور کردیا کدرسول الشکافی قبل ہوسے جس سے مسلمان تھرائے اور بعض نے میدان بجگ ہے مہاک جانے کا ادادہ کیا تو اس وقت میں آ بے مؤمنوں کی تمل کے لئے نازل ہوئی اور اس جس بیتا لیا گیا کدرسول کر میں گئے تھے فیصل تعالیٰ پرقیاس کیا ہے کہ آپ کو ہزائیس جائے ہے الانکمائی تو آیک درسول کر میں اس لئے آپ تعالیٰ پرقیاس کیا ہے کہ آپ کو ہزائیس جائے سے الانکمائی تو آیک درسول کر میں اس لئے آپ

ا اسلای مناظر نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جنگ اعد کے واقد شرس البہ کی تر دیا ہے کہ جنگ اعد کے واقد شرس البہ کی تر دیا ہے جو جمل سے ہوئی تر ایک ہوئی ہے جو قرق موجیہ بر کہ بھی ہے اور اس کی تقریق ہے ہوئی ہے جو قرق موجیہ بر کہ بھی ہے اور اس کی تقریق ہے کہ اگر احد میں دب بین بلا تجر الحکم کی کہ کا تحضر سے بھائے تھی ہو سالہ اور الحق اور العن اور گوٹ نے اور موت میں منافات بھی جو سالہ کا کیا معدال ہے اور الرق اوکا داست کرنے گئے آواللہ تعالی نے ان کے خیال باطل کی تر دید کے کہ استواق میں سے بادر الرق اور الحق المرا الرس کے بین ہو اور موجوب میں منافات بھی ہو سالہ الراس السل میں المحدود ہے ہوئی موجیہ بر کہ بھی ہے اور میاں المحدود ہے الدوسل " اور قد طات میں جاور میاں استواق میں ہو ہے ہوئی ہے کہ بھی انقادا الرس بھیڈی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس کے کو تو ہے اور میاں استواق افراد و نظام ہے کہ بھی انقاد الرس بھیڈی ہا الف والم موجود ہے اور میاں استواق افراد کے بعد ہے ہوئی میں میں میں میں میک موجود ہے اور میاں استواق افراد کے بعد ہے ہوئی میں ہوئی مول میسے نہ کہ موجود ہے اور میاں استواق افراد کے بعد ہے ہوئی میں میں میک ہوئی مول میسے نہیں ہوئی علیہ المام کے بعد ہے ہوئی میں میک کے در سول معرب موزی علیہ المام کے بعد ہے کہ موجود ہے در کی مول میسے ہے کہ موجود ہے اور کہاں اسکر کی در سول معرب موزی علیہ المام کے بعد ہے کہ موجود ہے در کی مول میسے کے کہ کو در سے اور کہاں اسکر کی در سول معرب موزی علیہ المام کے بعد ہے کہ موجود ہے کہ موجود ہے کہ کو در سے کی کہ در سے کہ کو در سے کا در کی در سے کی موجود ہے کہ در سے کہ موجود ہے کہ دیاں میں کے کہ در سے کہ کہ دیکھ کے کہ کو در سے کہ دی کہ دی کہ کو کہ کے کہ کو در سے کو کہ کے کہ کو در سے کر مول معرب موزی علیہ کے کہ کو کہ کے کہ کو در سے کر معرب موزی علیہ المیکھ کے کہ کو کہ کے کہ کو در سے کر معرب موزی علیہ کے کہ کو کہ کے کہ کو در سے کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کہ کو کہ کے کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے

کورمولوں پر قیاس کرنا چاہیے۔ پس جس طرح کہ پہلے رسولوں کا ظو ہو چکا ہے۔ ای طرح ان کا بھی ہوجائے توجمین محمولات فیس چاہیے۔ پس آپ کی الوجیت کی تر دیداور رسالت کا البات افقا خلوے کیا ہے اور طوی گنیس موست اور آل ہے کہ ہے کیونکہ 'آفسان مات او قفل '' کی جگم اگر لفظا' قسد خلت من قبلہ الرسل '' مسلح خلاک کی ساتھ کے ان کے جانا مجھے کیا ہے گئے شدی ' مسات او قفل '' کہنا درست ہو مکما ہے اور شدی محالیہ کے فیال کی تر دیدو ہو تک ہے۔ کیا تک

دو كه سكة بين كد من طرح برطال رسول زعوب و ليدى آپ كوتى زغر بها جائية .

جزآب نيا مختر من المرح برطال رسول زعوب و ليدى آپ كوتى زغر و بها جائية .

جزآب نيا مختر منطقة كو دفات بر پرخواج من شما آپ ني فرايا: "مسن كسان يعبد البيات الله حدى لا يعوت "كسرخواج كم خراستان في كايا معود الله حدى لا يعوت "كسرخواج كم خضر منطقة قود وفات بالمح بين ادر بج خدات الله حدى لا يعوت "كسرخواج كايا محد الا رسول المحد الما و من كان المحد الا رسول قد خلست من قبله المدوس عن بيام واقع المساحة كل وفات كم منطق الا رسول المحتم المحد الما من كار المحتم المحد المحتم ال

یں حضرت ابدیگر کے اس خطیہ کے موقعہ پر حضرت کافٹھ کے بعد محالیگا پہلا ہی ابتدائ جس بات پر بوادہ میں تھا کہ تخضرت کافٹھ ہے پہلے جس ندر مجی رسول منے خوادموی ایسلی طلبہ اسلام مب فوت ہوگئے ہیں اور الرسل کا الف لام بقرید انتظام ہے کسی استفراق کا ہے۔ جس سے طاہر ہے کہ مختصرت مختلفہ کے قبل کے رسولوں سے اور کا بھی مشتلی ٹیس اور اگر الرسل سے مراد مض

باسائی مناظر نے اس کا جواب ہے پہنی باش ال طرح دیا ہے کہ حضرت ایکر ا کانظر "افسان مات " بر ہے۔ ای لئے انہوں نے اس موقد پر ہیا ہے جی پر حی ۔ "افل میت وانھم میدتون "اوراس کی تو تی ہے ہے : "قد خلت من قبله الوسل " سالب کلیے کارو یہ ہے۔ بلہ حضرت ایو بکر کی نظر آنخصرت کی کموت کے مکن ہونے کے لئے " افسان مات " پر ہے۔ اس وی کی تاکید دوسری آ ہے ہے جی ہوئی ہے جو حضرت ایو بکر نے اس وقت حاضر ہے کو چھر کے لئے اللہ کا بھر کے بار پڑھ کرسان کی ۔ وہ آ ہے ہیں ہے۔ "افل میت وافھ میدتون " لیمن اسے بیٹی براور حق اخر ہے اوق مقد متردہ پر مرنے والے ہیں۔

رمول ہوتے تو ال کے لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ اس صورت میں ال کا لانا تخل مطلب مغیرتا ہے اور استعدال کی اور تخل مطلب مغیرتا ہے اور استعدال کی جو سکتا تھا اور دری ٹیس اور از اور ہوگئی تھا اور دری ٹیس اور اور ہوگئی تھا ہوں کے مطلب اور تھا بالسوت یا کل ضروری ٹیس اور اجعاباس ہے مشکل بیل تو بھر رسول انتقافیہ می ان بعض میں ہے۔ بعض اس ہے مشکل بیل واقع نیس اور تھا بالس بات کی مطرب میرکرتے ہے کہ کی کوئی تھا ہے۔ اس پر زغرہ موجود ہوا ور رسول ارتقافیہ کی موت کے موالمی کی اس کھا تھے۔ اس کو کو رسول انتقافیہ کی موت کے موالمی کی کی بھو تھے۔ اس کو کو رسول انتقافیہ کی موت کے موالمی کی پرواؤیس تھے۔ اس کو کو رسول انتقافیہ کی موت کے موالمی کی کی برواؤیس تھے۔ اس کو کوئیس تھے۔ بیل کے موت کے موالمی کی کی برواؤیس تھی۔

اس آبت کے پیلفترے ' مسا مدحد الا رسول ''ے نابت ہوتا ہے گری کھنا گئے درول ہیں اور فقرے ' قد خلست من قبله الرسل '' سے ہوت اسٹراق مراد لینے کے بینا بس ہوتا ہے کہ آخرے میں القرآن وهو بدیهی البطلان ''ئری نابت ہواکر کی تبلد آب ہات کا تری قعیہ ہے کارس شری الف الاس شرق ہیں۔ لے اس آبت اس استقراق ٹیس ہوسکا ورز بروئے واسٹو پر خاکو الان میں المسل '' شری کی الف الام استقراق ٹیس ہوسکا ورز بروئے واسٹو پر خاکو والازم آئے گاکر (نووذ باللہ) حضرت عسی علیہ المام اورا تخفر سے گئے مول ٹیس و دو کھا تری !

چوتھی دلیل

## "مال المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه

لے قادیانی مناظرنے اپنے وجوی وفات سے مرببت دلائل پیش کئے ہیں۔جن ہے ان کی غرض بمعلوم ہوتی ہے کہ سامعین براجھا اثر بڑے کہ انہوں نے بکثرت دلاک پیش کے اور اصل بات سے کہ درحقیقت قادیانی مناظرنے ایک بھی ایس دلیل نہیں بمان کی کہ جو بروئے قواعد د محاورات عربیت دعوی وفات سے کو ثابت کر سکے۔ بلکہ سب مغالطات ہیں۔ جیسا کہ اس مناظرہ ے اظہر من افتس ہے اور اس دلیل کا اسلامی مناظر نے اپنے پر چی فبرا میں اس طرح جواب دیا بكرايات أيت كلفايا كلان الطعام "من صيفهاض ان كى الى وجرع تعليب عِين كسانت من القانتين "مي أكر وال موكدا بن مريم كيا كمات بي او بم يرمديث سائس گــ الست كـاحـدكم اولست كهيئتكم انى يطعمنى ربى ويسقينى (ماب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام ج ١ ص ٢٦٣) "اوراس كي تشريح مد ع كركا تاصيخه ذكركا ے اور فد کر کومؤنث پر غلبہ دے کر دونوں سے بعنی غیسیٰ علیہ السلام اور مریم سے فدکر کے صیفہ کے ساته تعبير كاتى ب- جيسانكانت من القائنين "من اوركانا كي موضويت حفرت عيسى عليه السلام كى مال كى وجدت ب- يعنى حضرت عيى عليه السلام اوران كى مال مريم صديقة عليها السلام- بيه بيئت مجوى زماند كذشته من كهانا كهاياكرت تعاوراس بدلازمين آتا كرجيها كرم يم صديقه علیهاالسلام فوت ہوچکی ہیں۔ ویباہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوگئے ہوں ۔ مثلاً جب پر کہا جائے كدمردا قاديانى اوران كى يوى صاحبدونوں أل كرزماند كذشته من باغ كى سيركيا كرتے تقوات اس سے میدلاز منہیں آتا کہ اگر بالفرض ان دونوں میں سے ایک صاحب فوت ہوجا کیں تو دوسرے صاحب بھی ضرور فوت ہوجا میں۔ اگر سوال کیا جائے کداب حضرت عیسیٰ علید السلام آسان برکیا کھاتے ہیں تو اس کا جواب میرے کہ طعام ما یعلعم بد کا نام ہے۔ یعنی جوطعم اور غذا ہوکر مایر حیات بين اورطعام مين بيضروري نبين كدوه حبوب ارضي وغيره بي مول \_ ديكهوآ مخضرت الله وصحابة وصحابة وصوم الوصال سے نمی فرماتے ہیں اور محاید فرض کرتے ہیں کہ "انك تدواصل يار سول الله" "آپ پر کون صوم الوصال رکھتے ہیں تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ' اسب کے احداک اولست کهيئتکم اني يطعمني ربي ويسقيني (بخاري ج١ ص٢٦٣، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام) "ليتي ش تراري ش نيس مول \_ محصالله تعالى طعام ويتا باور یلاتا ہے۔اس حدیث میں حبوب ارضی وغیرہ کے سواکسی اور طعام کابیان ہے۔

صديقة كانا يا كلان العطام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انى يؤفكون (سائده:۷۰) "مسح این مریم توایک رسول بی بین -آب سے میلے رسول گذر سے بین اورآب کی والدہ صدیقہ بیں۔ آپ اور آپ کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس آیت سے پہلے عيهائين كاقول پيش كيا ب كرعيها أني سح كوفدا بناتي جين حالانكه مح خدانيس موسكة - بلكه آپ توایک رسول بی بیں۔ اس کے تین دلاکل بیان فرمائے ہیں۔ (۱)" قد خسلت من قبل الرسل "(٢)" أمه صديقة "(٣)"كانا يأكلان الطعام "ال وقت ين جس ت وفات میں پر استدلال کرنا جا بتا ہوں وہ آخری فقرہ ہے۔اس میں خداتعالی فرما تا ہے کہ میں اور آپ کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے اورسب لوگ بجھ کتے ہیں کدانسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کوں کھانا کھانے کا تنا جے ۔ اس میں اصل جید سے کہ پھیٹدانسان کے بدن میں سلسلة تحلیل کا جاری ہے۔ یہاں تک کر تحقیقات قدیمہ وجدیدہ سے ثابت ہے کہ چندسال میں پہلاجس خملیل بالرمدوم موجاتا باوردوسرابدل التخلل موجاتا باوريراكي فتم كى غذاجو كعاتى جال کا بھی روح براثر ہوتا ہے۔ کیونکہ بیام بھی ٹابت شدہ ہے کیم می روح جسم برایزا اثر ڈالی ہے اور سمع جمروح پراینااثر ڈال ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی روح کو یکدفعہ کوئی خوش پیچی ہے واس خوشی کے آ ٹارلینی بٹاشت اور چک چرو ریجی نمودار ہوتی ہے اور بھی جسم کے ہنے رونے کے آ ٹارروں پر ہمی پزتے ہیں۔اب بجبہ بیعال ہے تو سم قدر مرتبہ خدائی سے بیابعید ہوگا کہا ہے اللہ کا جم مم بمیشدا ژنار ہے اوراس مغبوم کے نتالف ہے جوخدا تعالی کی ذات میں مسلم ہے۔اب طاہرے کہ می ان تمام حاجت مندیوں سے بری شہتے۔ جو تمام انسانوں کو گلی ہوئی ہیں۔ پس آپ کی حالت کامتغیر ہونا آپ کے حدوث کی ولیل ہے کہ آپ حادث اور کھانے کامختاج ہونا اور بیرونی واندرونی محارضات ہے متاثر ہونااس بات کی دلیل ہے کہ می خدانیں۔ پس اس آیت میں میں کے کھانے اور اس کے حالات کے متغیر ہونے کواس کی الوہیت کے بطلان کی دلیل بیان کیا گیا ہے اور ساتھ بی بصینی بان کر کے ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ابنیس کھاتے۔ پس دو ہی صور تیں میں کہ وہ زندہ ہوں اور کھانا نہ کھاتے ہوں اور دوسر کی صورت میہ ہے کہ وہ وفات یا گئے ہیں اور کھانا نہ کھاتے ہوں۔ پس اگر مہلی صورت تعلیم کی جاوے تو ایک تو اس کی الوہیت ثابت ہوگی اور دوسرے خدا تعالی نے جودلیل دی ہے وہ می نیس ہوگا۔ کیونکہ جب وہ کھانے کا بھتاج نیس ہوگا تو غیر متغیر ہوگا اور اس کا کھانا کھانا اور متغیر ہونا ہی اس کی الوہیت کو باطل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے پیش کیا تھا لیکن وہ دونوں باغیم اس کی زندگی پی پائی سیس اس لئے وہ صرف رسول ہی نہ

'' واولے حسانسی بسلاصلونہ والذکوفہ مادمت حیدا (مویہ: ۳۱)'' کی طیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدافتائی نے بھے تاکیدی تھم دیاہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھتا رموں اور زکونچ ویتا رموں۔اب موال بیسے کہ وہ زکونچ میں تو سم کونی کو آیا فرشتوں کویا خدا کوا اگر کوکہ ان کے پاس تو مال میں وہ زکونچ کیسی ویں تو ہم کیس کے کر خدافتائی کا خاص طور پر

انيس علم ديناكه جب تكتم زنده ربوز كوة ووساس بات كى دليل بي كده وزكوة وي ك قابل تھے۔ورنہ خاص طور پران کو تھم نہ دیا جا تا۔ دوسرے ہم کہتے ہیں کہ آسان کا عرصہ تو دو ہزاریرس کا توقرياً و جاب ادرة سان على متحقين كاوجود مى ينس ياياجا تا-لس السلة مادمت حيا" کی قید سی طرح بھی میچ نہیں ہو سکتی۔اس کے لئے تو مادمت علی الارض کہنا ہی میچ ہوسک تھا۔نہ مادمت حیار پھراس کےعلاوہ موال میہ ہے کہ وہ کون می نماز پڑھتے ہیں۔ اسرائیلی نمازیا محمدی؟ اگر كبواسراتيلي توماننام يكاكدام مي بيلى شرائع منسوخ نيس. حالانكه جيع مسلمانون كالمعقيده ب کہ مہلی شرائع منسوخ ہوگئی ہیں اورا گر کبوجمہ بی نماز تو پھر بیسوال ہے کہ ان کو کس نے بتائی۔ا گر کبو ك في كريم الله إصابة في توسيفاط ب- كوندان من سا سان بركوني فيس كا اوراكر كوك معراج میں بتائی ہوگی تو اس کا بھی کوئی شوت نہیں۔ کیونکہ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد آ تخضرت الله كي مسيح عليه السلام سے طاقات ابت فيس اور اگر كبوكدوه ان كوالها مايتا كي مي تواس مع معترت عيسى عليه السلام كروباره نزول كوتسليم كرك مانتايز سامًا كروة تشريعي في بي - كوتك شریت کا ایک حصد دونوں یرنازل ہوا۔ اس حضرت عیلی علیہ السلام اس وجہ سے فماز پڑھیں مے كدوه حفرت عيلى عليد السلام برنازل موئى ندكرة تحضرت فلي براورايدا مونا آيت خاتم العمين ے ظاف ہے۔ چرعلاوہ ازیں بیروال ہوگا کہ آیا حضرت عیلی علید السلام دارالعمل میں میں یا دارالجزاه يس؟ اگر كهودار العمل مين توان كوسب انمال كا سجالا ما ضروري ب\_ اگر كهوكدوه اليي جكه ہیں کہ جہاں وہ بیا عمال بجانبیں لا سکتے تو اس پر بیسوال ہوگا کہ آیا وہ ایسے مقام پر بخوشی خاطر اين اداده عظير ، بوخ بين يا مجوري؟ الركوك الني اداده عن ويالط ب- اكركوك مجورى تو بحربيه وال موكاكرة ياشريت محديد كاحكام يمل كرف ساتقوى اورتقرب الى الله يس تن موتى بي التول اكركومتول تويفريقين كزديك باطل بداكركورتى موتى بياق مع كواس رقى سے كون محروم كيا كيا ب\_ أكركوكددارالجزام يس بين ودارالجزام يس جاناوقات كے بعد بى موسكة باور دارالجراوكا نام بى جنت باورجنتيوں كے متعلق خدا تعالى فرما تا ہے۔ وماهم منها بمخرجين "كرووجت عنكافيش ماكي كراس كراس لي كح وزاش نیس آ کے اور اگر کبو کہ وہ اس دارالجزاء سے مجردوبارہ داراحمل میں بھیجا جائے گا تو اس سے مئلة تائ كويح مانا بزے كالى سوائ اس كى كدا عمال ندكرنے كا باحث وفات كوتىلىم كيا جائے اور مانا جائے کہ وہ زیرہ نیس میں۔اس لئے اب ان سب اعمال کے بجالائے کے مكلف نبين بين اوركوني صورت نبيس موسكتي فافهم!

"وسلام ل على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا (مريم:٣٣)"

ا ساقوی دلیل کا جواب اسلامی مناظر نے اپنے پر چی تمرایش اس طرح و با ہے کہ عدم ذکر شے سے اس شے کی تفی لازم نیس آئی۔ جیسا کہ مرزا قادیانی لکتے ہیں کہ: "مدم علم سے عدم شے لازم البین آتا۔ " (براہین احدیم ۵۲۵) اور نیز اس آیت سے پیشتر رفع اور زول کا ایک فقرہ وسید کے ماته ذكر - چناتي فرمايا ." وجعلني مباركياً اين ماكنت " يُحتى معرت عيني عليه السلام قرمات میں کدانشر تعالی نے جھے برکت والا کیا ہے۔ جہال کہیں میں ہوں ہم مقابلة چور برکات حضرت علی علیہ السلام اور بركات مرزا قادياني ذكركرت بين محضرت على عليدالسلام كى بركت: ومنى، حسد بغض كادور بومانا بيما كريح مسلم من ب- " ولقذ هبن الشحف والتباغض والتحاسد (مشكوة ص ١٤٨٠ باب نزول عيسي) "مرزا قادياني كي يركت: أَقْصَ كِي آكُ لِكُ جاني اوراكي عدادت كا پیدا ہو جانا جس سے ایک دوسرے سے جدائی اور قطع تعلق بلک قطع رحم نتائج کل رہے ہیں۔ (لا مور کی مرزائی اور قادیانیوں کا باہم بغض وصد مرتب) حضرت علی علید السلام کی برکت: مال کا کارت سے موماناتي كدر كوة تحقول كرف والنيس كيس مح مج بخاري ويحمسلم ش ب-" ويفيض المال حتى لا يقبله احد (مشكزة ص ٤٧٩، باب فزول عيسى عليه السلام) "مرزا تادياتى كابرك: مسلمانول كاختتان اوفقرك حالت ش مونا اكرائيك هل خيرات كاوروازه كولياتو کثرت سے فقراء کا جمع ہوجانا کہ اسے درواز ہیند کرنا پڑے اور بعض کا افلاس کے ہارے ارتد اوکی طرف مائل جونا۔ (خود مرزا قادیانی کا سود وزنا کی کمائی کا مال طلب کرنا (سیرة المبدی) چندہ ہے چندہ حق کہ چندول کے دسندا بیس مرز اکا ساری زعر گی مشول رہنا۔) حضرت میسی علیہ السلام کی برکت: ولوں بیس آ ترت كى تارى كالمراورونيات برغيق كاجدا بوجانا- "حقى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها (مشكوة ص٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) "مرزالاديال كى يركت : لا في اور كل تفساني كايز حد جاناحتى كرحلال وحرام كي تميز شدر بهنا \_ وشوت ستاني اورخيانت اوغين کا کثرت سے وقوع میں آنا اور بعض کا لا کی کے مارے بے دیل اختیار کر لینا عاقبت کو بھلا دیتا اور دینوی فائدول کوچش نظر رکھنا۔ معرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت: کثرت ہے بارش کا ہونا اور دورہ اور پہلوں کا معمول سے زیادہ ہونا اور جوامر عام علق اللہ کے تق میں معز ہوں ان کا رک جانا۔ مرز ا قادیانی کی برکت : ختک سال اور برجش کی گرانی خصوصاً تھی دودھ کا تم ہورانا اور آئے دن فی بیاریاں اور دیا کی اور طاعون اور زلز لے اور بہت ہے مصبتیں دنیا میں عام طور پر بدائنی اور بے آرامی کا ہونا۔ خلا مہ جواب سے كالقرآن ككمة واصدة - البداآية "بل رفعه الله اليه "اورآيت" را عك الى "اورآيت "وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "اورآ يت" وجعلني مباركاً اين ما كنت" تابل غورين\_ منع علیہ العلام اپنی سلامتی کے تین ونوں کا ذکر قرماتے ہیں۔ ایک تو پیدائش کے دن دوسرے موت تیسر۔ ایک تو پیدائش کے دن دوسرے موت تیسر۔ ایک تو پیدائش کے دن دوسرے کیور آپ کے آل کے دون دوسرے کیور آپ کے آل کے دون دوسرے کیور آپ کے آل کے دون دوسرے کا ایک دوسرے کیا ہے کہ اس کو انسان کی اور اور تیس ہوا گر مواجونا تو ضروراں کا بی ذرک کیا ہی ذرک کرنے کہ اس دن کے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کو اور تیش ہوا گر مواجونا تو ضروراں کا بی ذرک کرتے کہ اس دن میں ملائتی ہے۔ جس دن کہ بھی تار مواجونا تی شروراں کی ملائتی ہے۔ جس دن کہ بھی ملائتی ہے۔ جس دن کہ بھی ملائتی ہے۔ جس دن کہ میں مواجونا کی احداث میں اور اس کے شریک ہے۔ جس دن کہ عند میں مواجونا کی احداث کی اس کر شریک ہے۔ جس دن کہ حداث کی اعداث کی اس کے شریک ہون دوا ہم اور مورث کی اور اس کی شریک ہون دوا ہم اور مورث کی اور اس کی کرنے کی میں دوا ہم اور مورث کی اور اس کے شریک ہون دوا ہم اور کی مورث کی اور اس کے شریک ہون دوا ہم اور کی مورث کی اس کے شریک ہون دوا ہم اور کی گئی گئی ہے۔ جس دوا ہم آتا ہوں کی مورث کی کہ کرنے کے خواجونا کی تھا کہ کہ کہ کہ کے ان کے دائی کے دائی کے دائی کی کرنے کی کا کو دائی گئی ہے مورث کی گئی ہے۔ جس دوا ہم آتا تھو ہی و کہ کیل

سی فی است فی است کا آدم کے کے ایک قانون بیان فرما تا ہے۔' فیدھا تسحیون و فیدھا تسو تون و منھا تخد جون (اعراف: ۲۰)''کراے ٹی آدم آم ای زخمن ش ای زندگی اس کرو کے اورای میں مروکے اور مجرای سے اٹھائے جا ڈگے۔ لیس بیدائیسے عام قانون ہے جو ہر ایک فرویش پرمادی ہے ڈی کر ٹیکر میر مکمل ہے کرکٹ''فیھا تسدیون'' کے مرک ظاف آسان پ

آ آخوی دیگری کامفتی صاحب اسلای مناظر نے اپنے پر چی نیم اللی میں اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اللہ معتقی صاحب اسلای مناظر نے اپنے پر چی نیم اللہ اسلام میں الارض مستقد و مستاح اللی حین (بقرہ: ۲۳) "فیرہ عدوات سی کی من مریم کا بت سیست الارض مستقد و مستاح اللی حین (بقرہ: ۲۳) "فیرہ عدوات سیستی کی من مریم کا بت مستحد کی مناسب میں مور کی اسلام میں اور اسلام اللہ کی مناسب ہو جیسا کرفر شنول کا منظر بی واللہ کی آسان ہے۔ کسن زشن پر کی عارشی طور پر اس کی آمد مروزت دری ہے اور خیز کی مارشی مورات کی مارشی مورت دری کے دورات کی مارشی مورت دری ہے اور خیز کی بلا جاوے وہاں بجول الید لازم نیس ہوتا۔ بلکہ عارضی طور پر دان کو کی آمرام ووزئید کا اللی وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی آمرام ووزئید کا آمرام ووزئید کا اللی وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی آمرام ووزئید کا آمرام ووزئید کا اللی وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی آمرام ووزئید کا آمرام ووزئید کا اللی وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی آمرام ووزئید کا آمرام ووزئید کا اللی وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی کا آمرام ووزئید کا اللی وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی کا آمرام ووزئید کا اللیم وقت درات ہے۔ کر عارض طور پر دان کو کی کا سامتے ہیں۔" الملیم کی کا سامت ہوں کا اللیم کو کہ سامت کی کا سامتے ہیں۔" الملیم کی کا سامت کو کی کا سامت ہوں۔ اللیم کو کی کا سامت ہوں کا اللیم کو کی کا سامت ہوں۔ اللیم کا کھند کی کا سامت کی کا سامت ہوں کا کھند کی کا سامت ہوں کا کھند کی کا سامت کی کا سامت ہوں کا کھند کی کا سامت کی کا سامت کی کی کا سامت کی کا سامت کی کا سامت کی کا سامت کی کی کا سامت کی کا سامت کی کی کا سامت کی کا سامت کی کا سامت کی کی کی کا سامت کی کا سامت کی کا سامت کی کو کا سامت کی کا سامت کی کی کا سامت کی کا سامت کی کا سامت کی کی کا سامت کی کا سامت کی کی کا سامت کی کا سام

ز مُركَ بسركرين - چنانچدومرى آيات بحى اس كى تائيركرتى بين مثلا "والسكم فسى الارها مستقر ومقاع الى حين (مقره: ٣٦) "كيتمار التي زين عى قرار كاه إدراك وقت تك فع المانا ب- مجراى طرح فداتعالى فرمانا ب"الم نجعل الارض كفياتها احيياه وامواتاً" كماعادوغير جائداداورمردون اورزعدول كم لئة بم في زين كوفي كرف والى اورسمننے والی اورائے ساتھ طلے رکھنے والی بنایا ہے۔ اس آیت میں خداتعالی نے مسلکشش لقل كابيان فرمايا ب كدزين على بدايك خاصيت ب كدودا في جزكو بابريس فعبر ف وي اوراكركي مانع کی وجہ ہے اس ہے او پر کوئی بیز چکی جائے فوجود واس کواچی طرف مجھٹے لیتی ہے۔ پس سے علیہ السلام كواكر فرشتة آسان كى طرف الفاكر لے مكت آسان يرسندى ووسورتس موسكى بين ا يك توبيد كم فرشت البيس بكز ب ركيس ووسرى بدكرة سان كويمي زيين كي طرح قرار ديا جائيا زین کے اس حصر کی جس کے مقابلہ میں سے علیہ السلام ہودہ خاصیت ہی ماری گئی ہو۔ بہر حال جو مجى صورت اختيار كى جائ اس كا ثبوت دينا ضرورى بيديكن موت كي صورت بين ان سوالات میں سے کوئی سوال بھی واردیس موتا۔ خدانعالی فرباتا ہے کہ انسان زعرہ مو یا مردہ اس کے لئے ز شن عی رہنے کی چگہ ہے۔ پس سے زئدہ ہویا مردہ تواس کے لئے زیمن میں بی رہنا ضروری ہے۔ بلی ش او آپ کنود یک مح می می این کده و زین پرزنده مول پال دومری شق می می به کده وفات یا گئے ہیں اور زمین میں بی مدفون ہیں۔ نو س دليل

ل ال او یو دلیل کا اسلای مناظر نے اپنے پر چرنم پر اس پر جواب دیا ہے کہ:
"بعدی "دونول صورتول کئی بعد الهوت و بعد المنجد بت کوشل سے دیکھو جب آنحفرت کا لئے
"بعدی "دونول صورتول کی بعد الهوت و بعد الله و بھال کا بھر التوان میں موسی الا انع لا نبی
بعدی (مشکرة ص ۲۲۰ م باب مناقد علی بن ابی طالب)"

مرتح طاف ہوگا اور بانا پڑے گا کہ تخفرت سینے اس بیش کوئی کے مصداق نہیں۔ کیونکہ اس وقت بیرصادق آئے گا کہ هنرت میں ملیہ السلام کے بعد استعقاد میں میں ہوئے بلکہ آپ کے قبل مبعوث ہوئے ہیں اور هنرت میٹی علیہ السلام آپ کے بعد میں - لیکن آٹھنرت میں ہوئی۔ ان کی وفات متعین ہوئی۔ ان کی وفات متعین ہوئی۔

## دسوين دليل

ا اس رسوی دیشل کا اسلائ مناظرف این بر چفراهی اس طرح جهاب دیا ب که ان آیات کو صفرت میشی علید السلام کی وفات سے کو کی تحل نیس کی بیکدیم معرت میشی علید السلام کی بیشر سے کئے موت سے جیتے والاقیس امتقاد کرتے۔ بلکہ تخضرت میک نے فردی ہے کہ میشی فوت وکر میرے مقبرے میں بیرے پاس دفوان ہوں گے۔

گيارهو ين دليل

ا تخديد الدواوردي الدواوردي المراحة إلى الحكان موسى وعيسى حيين لعا وسعهما الا التباعى (الدواوردي ألم الراحة إلى الكركان موسى وعيسى حيين لعا وسعهما الا التباعى (الدواوردي مواول باردواردي من المراحة المراحة

بارھویں دلیل

"واخدونی لم ان عیسی این مدیم عاش مانه و عشرین سنه الا اور از الخدونی لم ان عیسی این مدیم عاش مانه و عشرین سنه الا اور اس سنین (حجع الکرامه ۱۹۸۰ ماشیه تفسیر جلالین (در آیت متدونی مبل علی اس معرف عاکش متدرک شرعا کم اور حضرت فاطمه الروق عبر ان کے روایت کیا ہے کہ آپ نے اپنی مرض الوت شرح آبا کے کرج انگل علیہ الملام فی تجروی ہے کرج کے آبا سوجی پرس مربانی اور پری مرک مولی اور معرف کی اور معرف کا دور معرف کا دور ایت کرے کہا ہے دولی اور معرف کا دور میری مرافح پرس کی مولی اور معرف کا دور معرف کا دور ایت کہا ہے دولی اور معرف کا دور ایت کرا سے خاص موادی التحد عبران کی مولی اور پری المولی موادی التحد عبران الحجرف و دائین الحجرف کی عام پاکر و فات میں ایک موادی کی شرک کی مربان کی عمر پاکر و فات کیا تو ایک کی ترش کی مربان کی

پر دروات بات تیرهویں دلیل

## معران ع كاحديث بحس ش آخضرت الله في عاصرى اور معزت يكل

لے مفتی صاحب اسلامی مناظر نے اپنے پر چیڈبر آئیں بیرجاب دیا ہے کہ بیره دیث اس وجہ سے کہ نش قرآئی اوراحادیث متنام بھیڈیٹر وسے حیات خیر سے فیرس کھکہ موشوع ہے۔ وریہ مرزا قادیائی کی تمرتیں سال ہوئی چاہیے تھی۔اگر بالفرض کی سلیم کی جاوے تو اس کا مطلب بیر ہوگا کوئیسی بن مریم نے زمین پر بیرع صد گذارہ ہے۔ چیش فوروٹی وآٹیجہ بدال زیست نمائیند۔ (منتی الارب ج سوس ۲۲۸)

ع متی صاحب اممائی مناظر نے اپنے پرچئبرا ٹیں بدواب دیا ہے کہ میرے مناظرصا حب کوممران کی تمام مدیول پرا حافیتیں سئیں بین بدیش ہے۔'' عسن عبسدالله ابن مسعود قال لما کانت لیلة اسوی برسول الله غیشیہ لقی ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ فتذاکرو الساعة فیداً و ابابراهیم فسالوہ عنها فام یکن عندہ منها ابتي ما ثير: عسلم شه سساً لموا سوسسى ضلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسسى ابن مريع فقال قد عهد الى فيعا دون وجبتها فأما وحبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فافزل فاقتله الحديث (سنن ابن ماجه صه ه ه المب طبق الدجال وخروج عيسى بن مريع) "اليخي شما الدحال وخروج عيسى بن مريع) "اليخي شما الرحض مي المالمام بي المال الموحض مي أو الرحض مي المالم بي جها المالم بي المالة المالة بي المالة على المالة

چورهویں دلیل

ہ اُ اُسْتَ لَیْ کَیْرُور من معد بی که حالات شریعة تخصر سطان و والات محابہ کرام بلکہ ایرام بالکہ ایرام کا کہ الدندو الدندو الدندو وقت کی ایرام کہ کہ الدندو الدن

ل کوال چدوی رولی الاجرب و نیااسای مناظری فرخ فرخی تحقی این کینکدرو در خرفجرا تادیائی مناظر کافرش تی کرتر آن کرد) در مدید کروا کوئی دلیل چش ترکا در ادر اس نیام من کا قول تادیکی نظر کافرش تی کرتر آن کرد) در مدید کی دو کوئی دلیل چش ترکا دادر اس نیام و ترب کد فران از می کافری کی بیری کافری کی اصلای مناظر نیا جدا ۱۹ ) "قایت اخدار سداندا البها و و حندا المان خداج ۱ میری کافری کافری تی کافری خیاب کی اصلای در و تا الله تعدالی المان خداج ۱ میری کافری کی میری کافری کی میری کافری کی بیری کافری کی المین کافری کی بیری کافری کی کافری کی کافری کی کافری کی کافری کی کافری کافری کافری کافری کی کافری کی کافری کی کافری کی کافری کی کافری معروف ویشبودرات میں فوت ہوا ہے۔ جس کوتم جانے ہوکداس میں حضرت بسیلی علیہ السام کی
رون آور پر خائی گئی کی اور رحضان کی ستا بھویں رات ہے۔ باس اس حدیث میں صاف طور برکت
کرون رون کی جے۔ بھر آس کی خال موسخ ٹیس ہوت سے ہے جار ایک طرح ایک جارورو تھی
ایسے الفاظ کے ساتھ میں کے کوئی اور میخ ٹیس ہوسکتے۔ بھر الیک طرز ہے کہ جس سے صاف طابت
ہوتا ہے کہ سب خاطعین سحاب اور تا ایسی اس وقت اس تاریخ کو اس وصف کے ساتھ پہلے ہے
جانے تھے کہ دھنرت کی علیہ السلام کی رون اس میں اضافی گئی ۔ بھر جمح مجی کوئی تھوڑا تھیں بلکہ
جانے تھے کہ دھنرت کی علیہ السلام کی رون اس میں اضافی گئی ۔ بھر جمح مجی کوئی تھوڑا تھیں بلکہ
حضرت طاق کی وفق سے السلام کی رون اس میں اضافی گئی ۔ بھر جمح مجی کوئی تھوڑا تھیں بلکہ
کوئی المہم کی وفق اس کو تھر تھیں ہو تھیں واضح رک آسان پر انھائے گئے ہے تھے
السلام کی رون اضافی گئی نہ کرت میں اور بھر اس پھر فرنہ پر کہم کوئی ساتھ تھر کہد کرتے ہیں کہ دیکی گئی اور سی سکوت
اس کو جانے اور مائے جس کروو فلال رات بھی فرنہ پر کہم کوئی ساتھ تھر کہد کرتے ہیں کہ دیکی گئی گئی بارا کا ورسب سکوت

و کھلودنیا کی اصلاح کے لئے دوقد رئیں مبوث ہوا کرتی ہیں۔قدرت اولی ، وہ نمی کا دوقد دئی کا دوقد دئی کا دوقد دئیں کا دوقد دئیں کا دوقد ہوائی کی وفات ہوئی ہے۔ لینی از دوقت ہوئی ہے۔ لینی آخر دائشتا ہے لئے ہماور آئے ہیں اسلام دائشتا ہے لئے ہماور آئے ہیں اسلام دائشتا ہے لئے ہماور آئے ہیں اسلام کا دور انسان "اور" الله میدون (زمر: ۲۰) "الا رسول قد خلت من قبله الرسان "اور" الله میدون (زمر: ۲۰)" اور آئات منت فهم الخالدون (انبیاد: ۲۶)"

و فیره آیات پڑھ کرمیج کی و فات ثابت کرتا ہے اور سب اوگ اپنی خاموقی سے اس کی تقد پق کرتے ہیں۔ پھر خلفاء اربعہ میں سے پیٹی تقدرت ثانیکا چوتھا فرو جب فوت ہوتا ہے تو موجودہ ظافت راشدہ کا آخری فروجی اٹھ کر حضرت مج علیہ السلام کی وفات کو ٹابت کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت سج نا صری مجمد المحصر کی آسان پڑیس افحاتے مجھے بلکدان کی روح کا رفع ہوا ہے اور دو وفات یا گئے ہیں۔

يندرهو س دليل

پ الم بخارک ال الح مح ش کتاب بداه المثلق کی باب او النکد فعی الکتاب مدیم "میس چندا ما دیث لاے بین - جن برخور کرنے سے برایک عظمتہ محسکتا ہے کہ کتا اس مریم فوت ہوگئے بین اور آنے والا این مریم اور ہے جوامت تجریب سے موگا دیتا تجریب پہلے وود وصدیثین لائے بین -

ا متی ما حب اسلای مناظر نے اپنے نم چیفران شان طرح جواب دیا ہے کہ لفظ تھے۔
کو دوسعداق قرار دیا مرزا قادیاتی کی سافت و پرواخت ہے۔ کی اسلای کتاب میں کی امام محالی،
کو دوستہ اتحق قول سو پر فیری میں اس بات ہے ہے کہ مرزا قادیاتی کو ملم عدی شاوا موسعت کی
واقعیت دیجی ۔ ورنر فود کوری ٹین نے حضرت کی علیہ الملاام کے تخلف علیوں کی گئی تدی ہوئی ہے۔ ووج
واقعیت دیجی ۔ ورنر فود کوری ٹین نے حضرت کی علیہ الملاام کے تخلف علیوں کی گئی ہے اور میدھے بال تقدرے
جووت کے ممانی کیس میں کی توکہ کا تخطرت کا تھے الملاام کے تخلف علیہ اللہ کی کر درفاز کی
کی صالت کا بیان فرایا ۔ چنا تجورات میں کا درخوج میں دیماس کو یا آپ ویماس سے ایمی شسل کر کے
کو مالت کا بیان فرایا ۔ چنا تجورات میں کا درخوج میں دیماس کو یا آپ ویماس سے ایمی شسل کر کے
کوری ہے ہیں۔ ہم جران میں کہ حدیث میں۔ مرتبطہ ۔
دیا کہ ایک میں دوسطے تعربی میں ہوئے تات کے مواجد کے میں میں دیماس کو یا آپ ویماس سے دیمی شسل کر کے
دیا کہ ایک میں دوسطے تعربی ہوئے تیں۔ مرتبطہ ۔

منم میع زمان وشم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد •

(ترياق القلوب من بخزائن ج١٥ ص١٣٣)

حضرت موی و حضرت مح طیم العطوة والماس که ود مختف حلیوں کا کیک خص ش می می مح مونا کیدا تسلیم کیا گیا ہے اور چنر مجمعی خال میں 1778 میں 1784 میں الکسیم کے اہم میں ہے۔ "حد شد نسا احمد قبال سد معت اور امدیم عن ادبیه قال لا واللہ عاقال النبین بنتیج بعیسی احمد "اس سے می صاف طور پر نابت اورنا ہے کہ اگر اورا تام ہے مراوالی محض ہے۔ کیونکہ اگر امروا مردوض اور تے لوالے محص کا مرت رشک اوردوم سے کا کندم کول ہونا نامس اور غیر واقع تیس انا ماسکات کی مطفی ان کا کیا تھے۔ ا ..... "عن ابن عمرٌ قال قال النبي تلهد رايت عيسى و موسى وابراهيم فاما عيسى فاحمد جعد عريض الصدد (بخارى ج ٢ ص ٩٩ ، باب واذكر فى الكتاب مريم "ابن عرَّف وايت كرش في مران كرات موي فيش وايرا يتم عُلَم إصلاق والسلام أو يكها معرب على على المرام كا عليه يقل كرو مرتَّ مك في اور بال تَحَمَّ الساورية بِهُذَاب.

"عن نافع قال عبدالله ذكر النبي عُلِيًّ ... واراني ألليلة عن الكعبة في المنام فاذا ارجل آدم كاحسن مايري من ادم الرجال تضرب لمته بين منكبيه وفيه الحديث لثاني فاذا ارجل آدم سبط الشعر رجل الشعريقطر رأسه ماه واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت قلت من هذا فقالوا لمسيح ابن مریم (بخاری ۲۶ ص۴۸۹، باب واذکر فی الکتاب مریم) "آ پ فرماتے بی*ن کہ تجھے کعب* كے ماس خواب ميں وكھايا كيار كدايك آ دى جو گندم كول باادر بہت عمده رنگ بـــاس كـ بال شانوں کے درمیان تک بیں منگھی کئے ہوئے بالوں والا ہے۔ دوسری روایت میں جواس کے ساتھ متصل آئی ہے بیہے کہوہ گندم کول ہے اور اس کے مرکے بال سید سعے ہیں۔ اس کے مرسے یانی کے قطرے مکیتے ہیں۔وہ دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کررہا ہے۔ میں نے کہا بون ہے و انہوں نے کہا کہ یہ ی این مربم ہے۔ پھرآ ب نے دیکھا کہ سے ہے آ گے د جال طواف کررہا ہے۔ان دونوں حدیثوں کولا کراہام بخاری نے بہتمجھایا ہے کہ ابن مریم دو ہیں اور ان دونوں حدیثوں میں اس پر دودلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل تو امام بخاری نے صلیحتین سے دی ہے کہ ابن مريم كروهليك بتائے محت إن -الك مين مرخ رنگ دومرے مين كندى -الك مين سيد مع بال اور دوسرے میں مہنگر یالے بال لها اختلاف صلحتین اس بات بردال ہے کہ ابن مریم دو ہیں۔ ایک نہیں۔ کیونکدا کی شخص کے دو حلے نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک نام دو شخصوں کا ہوسکتا ہے۔ دوسری دلین بددی ہے کہ پہلے این مریم لینی سیخ ناصر کی کو قو معراج کی رات مردول کے ساتھدد مکھا ہے اور دوسری حدیث میں جس میں این مریم کا ذکر ہے اس کوآ کندہ آنے دالے وجال کے پیچھے پس زندہ مردول مین بین جاسکا اور مرده زندول مین نبین آسکتا۔ اس معلوم مواکدابن مریم دو ہیں۔ معراج کی رات جے دیکھا وہ اور ہے اور جس کو دجال کے پیچیے دیکھا وہ اور ہے۔اس کے بعد اس ترتيب عده دومديثين لات بن أيك وه صديث بس من فاقدول كما قال عبدالصالع وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (بخاري ج١ ص١٦٥، باب قوله وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم) "اوردوسر عديث كيف انتم اذا ذول ابن مریم فیدکم و اصامه کم مذکر (بدخادی ج ۱ ص ۹۰ ع) به باب نزول عیسی ابن مریم) "
پیلی مدیت شی اق پسلیدان مریم کی مصراری کردات شی دیجاد قات کی طرف اشاره کیا ہے اور
آب کی بتا ہے حدیث بی اللہ اس کے کہ صدیث بیان کرنے شی ایک سرچ فا کدو قات کی موری کے موری کے موری کی موری کے موری کی موری کے موری

اور ب و مرانور ب ب قوم سی واده اند مصلحت را این مریم نام من جهاده اند چون ع مرانور ب ب قوم سی واده اند مصلحت را این مریم نام من جهاده اند (آئینکالات اسلام ۲۵۸ تران ۵۵ میلاد)

ل مفتى صاحب اسلامى مناظرنے اپنے پرچنم بڑا ہمی اس صدیدہ لین گیف انقم اذ انزل ابن موجہ فيكم وامامكم منكم "كايي وابديا كن" وامامكم منكم "فال عن" لأناتا تديرهدي كرتَّى عهد" كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والعسيم أخرها (مشكوة ص٥٨٣، باب ثواب هذه الأمة)" مع قادیانی من ظر مجیب لیافت کا آدئی ہے کہ جا بحامر ذا قادیانی کے اشعار فیش کرتا ہے۔ حالانکساسلامی مناظر جس کے مقابلہ پر بیاشعار پیش کئے جاتے ہیں وہ مرزا قادیائی کومفتری اور شینی سیجھتے ہیں اور مرزا قادیائی کو بدور بھی نرالا دیا گیا۔ کیونکہ مرز قادیانی انوار کے چکار ہر طرف سے اپنے مودار ہورہ جیں جیسا کہ شان صائب کہتا ہے۔ ارے منحوس نافر جام مرزا ارے فود غرض اور خود کام مرزا رسول حق بالشحكام مرزا غلام چھوڑ کر احمد بنا تو بچھائے تو نے کیا کیا وام مرزا مسیح ومهدی موعود بن کر مسحائی کا یہ انجام مرزا ہوا بحث نصاری میں باخبر ے آتھم زندہ اے قلام مردا مینے بندرہ بڑھ بڑھ کے گذرے ہوا جحت کا خوب اتمام مرزا تری تھذیب کی عمل وقمر نے کہیں کیا اے بدوبد نام مرزا ڈیویا قادیان کا نام تونے کہاں ہے اب وہ تیری پیش کوئی جو تھا شیطان کا الہام مرزا بظاہر اس میں ہے آرام مرزا اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مر تو

سوئے من اے بدگال از بدگانیا میں فتر بائگرچہ قدر اغد ممالک زادہ اند (هیت افزان ۴۹۴، ازائن ۲۰۰۰ (هیت افزان ۴۹۴، ازائن ۲۰۰۰ (۱۹۰۰ از ۱۰۰۱ و ۲۰۰۰)

ی درختم چول قر تابم چو قرص آ قاب کورچتم آنائم دوالکار مم افاده ایم پشوید اے طالبال کوشیب بکند این علاصلے باید کد وربر جامفامد زادہ اید صافح وارند طرف موٹی بانشانها آ مم صدور علم وہنگ بروے من مجناوہ اید (آئیدکالات اسلامی ۱۳۵۸ نوائن چاکسایشا)

پیاروا فورکر و گرکرو در یکو پیرون نے تک ناصری کے وقت کہا کہ جب تک ایلیا آ ان سے سے آسا بیا آ آ ان سے سے آسا بیا آ آ ان سے سے کیا کوئی ایلیا آ سان سے اتر آ یا در مطابق حدید نا استعباد من وعنظ بغیرہ ان اللہ بھت یک واور ڈر بھا اوران بات پر مساز دوروکورس کی مزائی آ پر عمیاں ہودگل ہے ۔ کیونکہ تخضرت کے نے کئی فرمایا ہوا ہے کہ بیروکا مرابی کی بیروکا مرابی مطابق شرط مرابق استعمال کی دوروں دائل وفات تی برآن ان مجید طریق احتیار کرے گا۔ مطابق شرط مرابق میں مواد کے برائی احتیار کرے گا۔ مطابق شرط میں بیروکا کے دوروں کی مواد کی بیروکا کے دوروں کی مواد کی بیروکا کے دوروں کی مواد کی بیروکا کی مواد کی بیروکا کی مواد کی مواد کی بیروکا کی مواد کی مواد کی بیروکا کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی بیروکا کی مواد کی مواد

دس<u>ت خبط</u> حلال الدين چش مولوي فاضل

د سخيط پريزيدنن جماعت احمد بيركرم داد، از دولميال

مناظر منی نب جماعت اجمد بیاز قادیان ..... ۱۹۲۸ کو بر ۱۹۲۳ء نے پندرولال کوفورے پر معادر منقی صاحب اسمان مبناظر نے جران کر دیدگ ہو دی کی ہائے۔ تدبیر

لی چنده الال انگلاسی بوده الداملان ما حب اسلان به ناظرتی برای کرد بدیگی به باره می نهایت تدید سے ذات کشون کی - جم سے بھا بروہا کہ اسلان ما طرف برایک برای ساز دان ایک فرار خدار الدائر فرار برای کرونا سے ند شی رو کرار ایک واقع اس ناظر برند بجرای کا در ایک واضا کی دائر کا طرف استدال وہ فات کیا ایس می موجود کر سکا میکا ایک اور ایک میں کا فیصل کی دائر کر ایس ان میں سے مواند میکی اور اس سے میکن میں موجود میسی ان میں کمی وفات کا ذکر میکن میران میکا والی ساز میں ان ما طرف کیا ہوئے کی دائر انداز کا میں انداز کا میں اور تیا مست میل معزرت کی مالیا اسلام کا موسال میکن کی اسلام کرتے ہی ساز میں ان واقع کا بور شاہدی

ی قادیا فی تعامل می است می بید سیخ سیست کی گرام دونات کا این مرکز آن سے جارت کر سے ہیں اور حیات کا این مرکز کہ تعامل میں کا است فراق کے پائی کائی آر آئی فیل کیل کے اگر آگر کر کہ ہیں اور حدے اس مناظرہ شمان کا پر معنوی فور خولی فوٹ کیا ہے اور قادیا وی مناظر کو ایسے دونائی برائی کہ اس کے اس اس اس کا میں من می کمداس نے امراد ذائل میں چھائی اماد رہے ہی ان کر دونائی مال کو زی کا جارہ منتی سا سراسا ہی مناظر کوئی نے کر انبر المرافر افریز کے تحت میں مار حیات کا این مرکز کو آل کار کہ سے جارے کیا جس کر ایک مناظر کوئی جواب مدد سکا۔ اگر حیات کا اندی مرکز کو حدیث کے سات کائی مرکز کو اس کے بات کیا جس کا تو ان میں حدیث کے اس مرکز ک

# تر دیپردلائل وفات سیجازمفتی غلام مرتضلی صاحب

## اسلامي مناظر

"سبدانك لا علم اغا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم · فان

تنازعتم في شيٌّ فردوه الي الله والرسول"

آساں ٹانی یہ ہے وہ محترم ابن مریم زندہ ہے حق کی قشم ہے بہی مضمون ہیں آیات میں وه ابھی داخل نہیں اموات میں میں انہاے افسوس کرتا ہول کرمیرے مناظرصاحب نے کوئی ولیل قرآنی ماعد حی پیٹر نہیں کی ۔جس سے وفات ابن مریم ٹابت ہو۔ آپ قر آن کریم کے الفاظ میں غور کریں۔ آپ نے کوئی فقرہ ایسا پیش نہیں کیا جس ہے بلحاظ الفاظ وقو اعد عربیت وفات ابن مریم ثابت ہو۔ مُثَلاً آيت" وإذ قال الله يعيسي ابن مريم أانت قلت للناس اتخذوني "كوكداس كفظول يرفوركرن ساتان فابت واكن السمات وفيتني "وعده" انسى متوفيك ورافعك النّ "كوتوع كابيان ب-اب الرائحاظ آيت" الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها "وفيتى أميني مرادل جائي اس وال وجواب ين ز ماندرقابت زیرتقیع ہے علم مثلیث زیر بحث تبیں۔اس لےعلم ہونا یا ندہونا دونوں برابر ہیں۔ سوال بول بوگا كه كيا آب احتصرت على عليد السلام دنيا مين الى زير محراني كه كر مثليث پھیلاتے تھے تو آپ جواب دیں گے کہ جب سوتے ہوئے میرارفع جسمانی ہوا تو میرے ذمہ داری اور رقابت منم ہو چکی اور اپنی ڈیوٹی پوری کرچکا اور اگر توفیقی سے اتنی مراد کی حاوے تو ہم كتيم بين كديدواقد قيامت كوموكا اوراذ ااستقبال ك لي اللي الماسة أنسدوف يعلمون الذا الاعلال في اعناقهم "أورمولوي أورالدين صاحب الكاتر جمه ال طرح كرت بين "أور (فعنل الخطاب ص١٣٧) جب کے گااللہ'

ا اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیاتی مناظر نے دلائل وفات سے این مریم اپنے زعم کے مطابق پیش سے ہیں۔لیکن قرآن یا حدیث یس ہے کوئی ایسی ولیل نہیں بیان کی جو بلحاظ الفاظ وقواعدعر ببيت وفات ابن مريم كوثابت كرے۔

پس اس آیت سے بیان مرک آیا من مرک آیا مت سے پہلے وفات یا پیک مول کے۔
آج وفات کا جوت میں اور ایس مرک کی خطا گوئی کا افرام قرآن کریم کے الفاظ پر قد بر تدرکر نے کی
جیسے پیدا ہوا ہے۔ کیکسروال علم سے تمیں ہوگا۔ پلکسروال سرف بید ہوگا کرائے بیٹی آہ نے
لوگوں کو کہر کرسٹیں کی چیالی تھی ۔ چیا ہجو وہ ای سوال کا جماب و یس کے کسٹس نے نہیں کہار ہی
تو اکر کی سے اس کا قبال اندان پر واجب شد مفید اس لے خامو کی اختیار کر کے استخبار بالر تمت
کری سے اور کیمی گے۔"ان تعدیم المان بھی عبادات وان تغفولهم خالنا اندن العزیز
المسکیم "اور نیمی گے۔"ان تعدیم خانهم عبادات وان تغفولهم خالنا اندن العزیز
ہمرشیمین شی اختراک بواور تال کا اپنی ہونا اس کی سے تالار من و وضع
ہمرشیمین میں اختراک بواور تال کا اپنی ہونا اس کی سے الار می وضع
بمرشیمین میں بالنہ بیدین قضی بینهم "من تال کمتی ایول کے کہا می کو ایسان آیت
الکہ تالی میں میں بینہ الرسل "کی کر خان کا می کا اس قدت الار من و وضع
خلت (سدو میں المی شیاط بینہ وہ اس انہ تو الدی ایک اللہ تعدید لا "بکہ خلو کے میں المال کی کا کری "بعد السافق می الا کیا ہم
دخلت (سدو میں المی شیاط بینه وہ ان انہ تبدید لا "بکہ خلو کے حقی آل کا کیا م

الخالعة (حياقه: ٢٤) ''اورذي مكان اورذي زمان كي عفت بالعرض مواكرتا ہے اور جنگ احد ے داقد میں سالبہ کلیہ کی تر دید ہے جو مجملہ ہے ہو عتی ہے جو توت موجبہ جزئی میں ہے اور حضرت ابوبكرى نظر "افسان مسات" يرب-اى لئے انبول نے اس موقعد يربيآيت بھى يرحى-"انك ميت وانهم ميتون (زمر:٣٠) "اوروپيائيآيت" والـذين يدعون من دون الله لا يـ خـالـقون شيئًا وهم يخلقون اموات غير احياء (نحل:٢٠)''تُضيمُ طاقمُ عامب ورندلازم آئے گا كرون القدى فوت بو يحي بول اور نيز آيت انك ميت وانهم ميتون يريمي اس كا تضيه مطلقه عامه وما ثابت بوتا ب اورايها ي آيت "كمانها بياً كملان الطعام" مِي صينه مانسي ان كي ماركي وجدت تغليب ب- جيئ "كانت من القانتين "مين الرسوال مو كه ابن مريم كيا كھاتے ہيں تو ہم حديث سنائي گے۔''لسب كے الصحاح '' اور' لسب کهیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی ''ا*ورایاگا آ*عت' واوصانی بالصلوة '' کیونکہ نماز کے آسان پرادا ہونے میں کوئی اشکال نہیں اورز کو ہے متعلق میں جواب ہے کہ ذکو ہ عمراديا كيز كي ب جيا" وحنااا من لدنا وزكوة "اورتيز" لاهب لك غلاما زكياً " قائل غور ب اورا كرز كوة يصدقه مفروضه مرادليا جادي ويهليم مير مناظر صاحب ابن مریم کا صاحب نصاب ہونا قرآن وحدیث سے ثابت کریں۔ پھرہم مصرف بتادیں گے اور ایمائیآ یت' والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت '' کی*تکمندم ذکر شئے سے اس شئے* كي نفي لا زمنهيں آتى \_ جيسا مرزا قادياني كہتے ہيں كه:''عدم علم سے عدم شيحَ لا زمنهيں آتی۔'' (براین حربیش ۵۴۵ فرزائن جام ۱۵۱)

اور نیز افتاد وسی است بیشتر فراور ب "وجعانی مبارکا اینما کنت "ادرایا است کنت "ادرایا است کنت "ادرایا است است فی الارض مستقد و متاع الی حین "ادرایا است فی الارض مستقد و متاع الی حین "ادرایا و فیها تحدون است کیونک میر می کی کی بیشتر می کی کی بیشتر می کی بیشتر المی است النها را میدانی بیشتر کی کی بیشتر کی کی بیشتر کی بیشت

نمین اعتقاد کرتے اوروبیا ہی حالی احادیث گائے۔ مثلاً 'کلوکان موسی وعیسی حیین'' کیوکر برصدیث محال ستد میں ٹیس بلگر مشکوہ میں ۱۰ باب الاحقدام بالکاب والدی بھی ہروایت جابڑ بیرصدیث اکر طرح پر ہے۔'کلوکسان صوسی حیداحیا وسدمت الاالتباعی (رواہ

احسد) ''اورٹیز بلحاظ خرط نجراج ہیں خلاف قرآن ہونے کے فیرسی بی اگر بانی جاوے آل کا کلی بھر پرنظیق بیرن الاحادیث جین علی الارض ہوگا اوراہیا ہی صدیث ''ان عیسسے است صدید عسائش مساقہ و عنصرین سندہ'' کیوکریسوں سحت اس کا مطلب برے کہ این مریم کے

عسان مسانة وعشرين سنة "كيزكديمورت محتال كامطلب يه يحكهان مرائم في زين مريوم كذاروب يعنى خورد في وانج بعال زيسته ثماند (تن الارسن ۳۲ م۱۸۷) ادر من مدهو ايم سرتفلق كذارة به مريم مريم الطورات و زود بايم کارون شد الط

حدیث معران کے متعلق بیگذارش ہے کئیر سے مناظر صاحب نے معران کی کتام صدیثول پرنظر میس کی۔ چنا نچر (سن این بدیر ۱۳۹۰، باب محت الدجال وقرئ سے بالیا اسلام) میں ہے۔" عسسن عبد الله اب ن مسعود تو قبال لما کمان لیلة اسوی بوسول الله تنتیج لقی ابراهیم

عبدالله ابن مسعوة قبال لما كان ليلة اسرى برسول اللهَيُّيُّ لقى ابراهيم وموسى فقذاكرو الساعة فيدأ وابابراهيم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها علم شم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد الى فهما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر

عـلم شم سـالدوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسى ابن صريع فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الاالله فذكر خـروج الدجـال قـال فانزل فاقتله "اودروايت فيتارات اكن سعر كم مثل الاكرادية سمر كه تصميم سدن و الله من فركزايان في سرال و تخص كي سرال والاكرادية الله المارة التي الكرادية الا

ب كديود ضويب روح الله وف كابن مريم ب بالروح تعير كالى ب-اس كاتائيال (طبت الله و فعه بجسله (طبت الله و فعه بجسله والله و فعه بجسله والله و فعه بجسله والله و فعه بحسله والله و فعه بحسله والله و فعه بحسله والله حد الآن وسيد جمع الله الله نبيا فيكون فيها ملكا تم يعوت كما يعون السناس "ايبالى اوري طبع مطرح مولم مطرح مطرح مطرح الله مرتب صافح الله مرتب صافح الله مرتب صافح الله مرتب علم مرتب صافح الله مرتب على الله مرتب الله مرتب

ہونے لگا ہے اور سید سے بال قدر بے حودت کے منافی ٹین کے دیونک تخضر سے اللّی این مریم کا حلیر ترواز گی کی حالت کا بیان فرایا۔ چنا نجہ بیان فرماتے ہیں "کافد خدج من دیداس " کویا آپ تجا ہے انجی شسل کر کے لگارے ہیں۔ ہم جمران ہیں کہ حدیث حلیہ میں آو اختااف الغاظ ہے دوئے آپ نے مجھے لئے مریکام

منم کی آزان وشم کلیم فدا منم محمد واحمد که مجتنی باشد (زیاق انقلابس ۱۰ بخزائن چ۵۱ مهمه ۱۳

حصرت موکن علیه السلام وحضرت محمصطفی کی دو مختف علیوں کا ایک خص جس جمع بونا کیه اسلیم کیا کیا ہے اور صدیف کیف انتہ اذا نسزل ابین مریم فیکم وامامکم منکم "عمل" امامکم منکم (بخاری خ ۲ صوبه ٤٤ باب نزول السیع) "حال ہے۔ جس کا تاکیر پر عدیف کرتی ہے۔ "کیف تھالک آمة انسا اولها والسهدی وسطها والسسیع اخرها (مشکوة ص ٥٨٣) باب ثواب هذه الامة)"

> تر ديدولائل حيات ميح از جلال الدين قادياني مناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم، تحدده ونصلى على رسوله الكريم"

پلى ديل حيات يح بروفق ساحيم نحدده ونصلى على رسوله الكريم"

بلى ديل حيات يح بروفق ساحي الله" عنى ساحيه استولال كريم بيل كروه

آسان بجمر العمر ي زنده الله على اوراس بات يحبوت شهالتقارف كي اوراض بيل كروت بيل اور كميت بيل كرافة المن كريم مقى ساحية والما بيات يحبو المواقع الله المناتاج ميا كران المواقع ال

ا اسلای مناظر نے اپنے پر چیس میں اس کا اس طرح تردید کے کہ می دفعاللہ الید شک بخاظ میاق وہم آق وہرو سے آور کر بہت ایک رقع جسائی مراد ہے جس کواع از لازم ہے اور اعراز لیجہ لازم ہونے کے معنی کتائی ہوں کے اور فن بیان کا قانون ہے کہ معنی میں اور شمق کتائی دول سعام راد لئے جاسکتے ہیں۔"لان الکنا ایہ مستعملة فی غیر ما وضعت له مع جواز الرادته (مطول بحث حقیقت ومجاز ص۲۲۸)" بود آس کے مٹی موائے تقریب اور اسعاد کے ٹیس ہوتے اور اگر ہوتے ہوں تو مفتی صاحب لے
لا رُا ایک شال چیش کریں۔ پس سے کے لئے جوافظ رفع کا استعمال ہوا ہے وہ ای طر تی پر ہوا ہے
در اس کا فائل خدا تعالیٰ ہے اور مفتول و کی روح آنیان ہے اور اس طر بتی پر ایک مثل ٹیس ہے جی
مہ جود بیس کہ ان میں باوجو دو اسا کا فظ ہونے کے گئی آن میان پر کے جائے کے سخی ٹیس ۔ چنا ٹیے
صدے شرآ تا ہے۔ 'اذا تحدیث نمب ۷۷۰ ''کہ جب کوئی بڑو فائل الی السماء السابعة (کنوز العمال
ہے ج میں سب مدد نم ۲۷۰ ''کہ جب کوئی بڑو فائل الی کرتا ہے تو فدا تعالیٰ مالوی ہے
آ اس تک اس کا رفع کرتا ہے اور ای طرح صوریت ش آیا ہے۔'' مساقب واضعہ احد الا رفعه
الله (مسفد احدد ج ۲ م ۲۰۱۰) ''ای طرح تم آن تجیہ ہے شائیں ملا ظہوں۔'' والو

ل تادیانی مناظر نے اس بات پیزاز دردیا ہے کہ رش کا فائل خداتیانی جوادر مفعول قری
روم انسان جوادی کے من ظرنے اس بات پیزاز دردیا ہے کہ رش کا فائل خداتیائی جوادر مفعول قری
تقریش بیرفا ہر کیا کہ اگر مشقی صاحب ایک مثالی کریں کردتی کا فائل خداتیائی ہواور مفعول قری روح
انسان جوادر منجی مراوحوائے تقریب اور اسعاد کے ہوں تو شم منتی صاحب کو پہائی رو پیدافیام دولی گا۔
منتی صاحب اسمالی مناظر نے ایسے پر چیئہرہ بھی ایعد خرج ہوئے زور وجڑی قادیائی مناظر کے اس کی
مزدید بھی اس کو حدیث الاسوری و قول سبحان الذی اسدن بعیدہ ) "دی محواکم قرائی
مزدید بھی اس کی حدیث الاسوری و قول سبحان الذی اسدی بعیدہ ) "دی محواکم قرائی
دفت کو ماضی مجبول الفاظل ہے۔ لین میں سیار کا فقل ہے جس کا فائل دو حقیت
مذاتی ہے۔ لین اس تقروش رفع کو قائل خداتی ہے ۔ اور مضول ڈی روح آنسان ہے اور مشق مراؤ
کے کہا کہ اس کا قروش میں رفع کا قائل خداتی ہے ہے۔ اس موقد پر پھن فضل
کے کہا کہا ہے آب ویائی مناظر ہے بچاس دو پروسول کرو لیکن منتی صاحب اس موقد پر پھن فضل
کا کہا کہا کہ اس کا قروش کرا۔

۲..... "في بيوت اذن الله ان توفع (الغوز:۲۰) "اورصديث شر" أن الله يرفع بهذا الكتاب اقواماً ويضع به اخرين (ابن ملجه ص٢٠٠ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه) "ان شالول عدارج كريب فعراتها في رفع كافائل بهوادر مفعول كولى اشان بورجيما كركم كركم كرك وادر بواجالواس كمش ش أشم الهما تأثير بوت \_

دوسری بات برقا پ فرمات میں دوسیہ کہ ایسہ مرادا کان کا طرف افعائے مجر سوال الم یہ کہ جب خداتھا کی جرائے مجھ ہے آو اس کی تعین آپ کس آرید سے کرتے ہیں کہ اس سے مراوشرورا کان بی ہے اور اگر اس بات کوسلیم مجھ کیا جائے تو صفوم ہوا کہ ان ع انتہا ماہت کے لئے آتا ہے اور شداتھا کی سمنطاق است جوئے عملی العدیش "فرآن مجید میں وارد ہوائے اور سلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دو ساتو ہی آسان پر ہے۔ تو گھر کیاں بیندسلیم کیا جائے کہ دو

ل 10 والى مناظرى على بالت پر المسوس كينكداسلاي مناظر نے اپنے پر چنجرا مل به معنون درج كيا ہے بر چنجرا مل به معنون درج كيا ہے ہاد' و فعد السن الله " بے حقق طور پر دفع الى الله الله بنائر بنائر الله بنائر بن

ساتويرة اسان پر خداتها في سكودا مجي طرف بيشاب جو كويسائين كاعقيده ب كيون دومر ساده شهر سياج حقرة سان پر مجرايا جا تا ب اگرشال جا بين اقر شهر اتسده السوسيام السي الليل (بقده ۱۹۸۰) "پر فور كركس اور غير جميتا مجي فين كه" واقع "سيم شخاج ب كه خداتها في نامل موزجمه المعمر ك الفياتا موسة مي خيرات بكر رفع روحاتي موتا بيرة آسان وغيرها بحشرات بين ربتا اور ج آپ في مناكس بيش كي بين ان ش سے كي شراقي اور الكورات الا يور سيافور مرتبين مالي جا تمي

آپ نے سائلس پیٹی کی این ان ش سے کی شرکی ہماری شرائط پورے طور مرکیس پائی جاتم۔

اور حضرت الم سی موجود کی عبار شرف کی جو شرک گئی جی ان سے بھی بہ تفا کا بت نہیں

ہوتا کر رفع کے میں بحث المحتر المحصر کی زعمہ اضافیا موادے بلکر رفع دوحانی جو دور سے لفتوں بھی

تقرب کے میں بین مرادے اور مرنے کے بعد دوحول کا علین میں جانا درف کے منائی ٹیمی اور

دوح کا مرنے کے بعد آسان پر جانا مسلمانوں کا مقیدہ ہے۔ اس لئے ہم یہ کی کہ سے جی کہ سے جی کہ

مندا تعدالی مطابق آ ہے ۔'' و ہدو الله فعنی المصدوات و فعی الارض '' نریمن آسان میں ہے۔

اس کے می کا رفع نریمن کی طرف بھی جو اور آسان کی طرف بھی ۔ بینی جم چونک رقم کے بینی کہ

اس کے جو ذشن شی جلاگیا اور دوح چونکہ آسانی چیز تی دو آسان پر چلاگیا اور دوح تو جم

اور پھر عجب بات ہے کہ چیے کہ جم زنگی اور ماد کی چز ہے۔ اس کے اٹھانے والے مجی انسان میں اور درج چکہ کلیف اور آسانی چز ہے۔ اس کئے اس کے اٹھانے والے اور لے

مانے والے بھی فرشتے ہیں جوللیف ہیں اور اُن ٹریش آئے اور آپ لے کی سیاجہ کہ چوکس بروجسم مع الروح كول كرناماية تصدال بات كي ولل يك "بل وفه الله "ميل جمم الروح عيمراد ب\_فلط بي كونكول وافراج الروح من الجسد كانام باورينمروري بين كدجوا يك مجدمراد مو دومرى جگفيرے بھى وبى مراد ہو۔ بيفلا بىك جب دوهميروں كامرى أيك بوقو ضرورى بےك ایک بی حیثیت ہے اس کی طرف دونوں ضمیری مجمیری جاویں قرآن مجید ش اس کے برخلاف عُالِس موجود إلى حُثالً" ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون (بقرة:١٥٤) "او*راي طرح*" انسالله وانسا اليه راجعون (بقره:١٥٦)

کونکدای جمم اور دوح کے ساتھ ہم خدا تعالی کی طرف جانے والے بیس-اورعربی سے زبان میں جائزے کہ ایک چڑ کی طرف خمیراور معتوں کے لحاظ سے اور دوسری ضمیر دوسرے معنوں کے لحاظ سے مجمیروی جائے اور ایبا کرنے کا نام علم بدلیج میں صنعت اتدام بي جاني تقرمواني من ال يكال فسقى الفضياء والسلكنيه وانهم. شبوه بين جوانع وضلوع "دى كى يدين اكرمرف دخ دوماني مى لياجا يالا مرى تواعد كى رو ب كونى بعني اشكال لازم فيس آيا مخرص آيك وتنانا جابتا مول كريم جواس كي متى كرتے بين تو وه مقرب كرتے بيں۔ يهود كامقعد فل ب يرتفا كدوه ثابت كريں كدوہ نعوذ بالله ملحون میں \_ كيونكه (استنام ٢٣٠١١) عمل كلمها ب كه جو مجاني ويا جاتا ب وه ملحون ب يكن بہتا ہائی فرما تا ہے کہ وہ ملعون نہیں ملکہ میرامقرب ہے۔ خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ وہ ملعون نہیں ملکہ میرامقرب ہے۔

ل اسلاي مناظرنے اپنے پرچی فبرا ش اس کی ترویدیوں کی ہے کہ حارابدد و فی ہے کہ تل ابطالیہ

ص مرمضت مطلد اورهم مفت منه: ودول كامرة أيك شاميد موكا اور ولا تقولوا لدن يقتل في سبيل الله امواتساً بل احياه "على مغت مطلد امواتا ماور مغت معة احياء ماوران ووعثول ك فيرول كامرة "من يقتل في سبيل الله "جيز ب- رفت الركام الموصول ما لايتم جزاه الاسمسلة وعسائد "أي منا لطارده فوانول ادراع يزى فوانول كوياكري اود انسالله واسا اليسه راجہ عون ''ش پہلے تیل ابطال ٹیس۔ اس لئے بیاششہادی افارق ہے اور ٹیز یام بالکل طاہر ہے کہ دولوں خمیری منظم اخر سے ایک شخت عید مواجہ۔ ع اسلاق مناظر نے اپنے پر چینواش اس کی اس طرح ترویوکی ہے کومنعت استحدام کے اختیار كر في من مروري ب كدوه مختفا مال اوروشوح داالت كمنانى نهو ويكو علم البديد عدو علم يعرف يه وجوه تحسين الكلام بعد رعلية المطلبقة ووضوح الدلالة (مطول) \* *المقرا*يك مرى ويرقر اردين عريد الى مويداك وسعى الفضا والسكنيه وان هم .... شبوه بين جوانع وصلوع "كما تمير مراد كان باوروم كان جاور ورئيس المرية المرية المرية وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليد "شمود الحد الماقية ركم عنوا مال اور فرم الالمرك كرما في برجوم ا من مفعل گذر دیا ہا اور تیز اس آیا ہے می آیک احد مرقع مراو لینے سے کوئی قرید مان میں معلم موتا ہے کہ

ال آيت ش مندا تحدام كاذ كرند كرتا-

اوردوسری ا وجدکا سیجواب بے کردہ میں مجمع متھ کہ ہم نے صلیب پرافکا کولل کرکے ملون ثابت کردیا میں خداتقالی ان کی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ انہوں نے ملعون ثابت ٹیم کیا۔ بعکہ خداتقالی نے اس کو ایٹا مقرب بنایا ہے۔ میں پہل پر قصر قلب بھی ما ٹیس تو ان کے خیالات عمل موسکتا ہے۔ مخاطب بیٹا ہے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ملعون کیا۔ مگر خداتقالی فرماتا ہے کہ انہوں نے تن ٹیس کیا کردہ ملعون ہو۔ بلدہ فعداتقالی کا مقرب ہے۔

اورتائيدش جو کيان الله عزيزاً ته حکيما (نسلند، ۱۰) ' کوش کيا بوه کی طرح جی منتی ساحب کی تاريخس کرتا ريوند و دو وجوتا به جو مال بو مرح کو کا سمان پر

ا 16 در بالی مناظر نے تو دات باب ۱۱ و فیر و کوش کر کے بید تاربی کم بیا با کہ بر جسلوب برود خون برا استان باب ۱۱ و فیر و کوش کر کے بید تا بر کم بیا باکہ بر بر مسلوب برود و خون کے بید اور شم بیا کہ بید برا کہ بید کا برا کہ بید کا برا کہ بید کا برا کہ بید کا میں منافر کے اور کہ بید تعلق در الدیداند، ۷) استان کو برا کہ بید کہ بید کہ بید کا میں اور اندیداند، ۷) معلم نہ برا کہ استان و کا میں اور اندیداند کی بید کہ کہ بید کہ

ع قادیاتی منظم کے جینانی ادر دی مضابعتی جیں۔ کی تکساس نے الفر تعالی کے مقد ورات کوجود دوسور در استخدار کے دور وصورہ تحدیل جادور در حیت ساخت کان الله عملی تکل شرق قدید "الفرتانی کے مقدورات مجموعی دود فیر معدود جیں۔ کی کو نماننار کو فن مدوراً وصلاماً "کی کر تجاہت چاہجاد کی کوجوت کا حمود سرائی میں اور کی کاور باہد جائے اور کی کودریا ہے باراس کے دوسوں عمل ہے کہتی ہے میں کی عمل قال کر باتی دہمتوں سے اس کو کس کر انداز ہے والے والے وغیرہ فیرہ اور یسب کی للہ عزید آ کے متابعاً جیں۔ لے جانے سے عزیز جاب ہوتا ہے واضعیف ہونا؟ کیونکسٹا تقور غالب اپنی پیز کو مقابلہ کے وقت چہا پیشیں کرتا اور گھراس ہے تو اتنا ضعیف جانا؟ کیونکسٹا تھر زال ہے کہ اس کے کہ اس کو آتان پر پہلیا ہے گھر ہونا کہ کہیں ہیں ہونا؟ کا من کہیں ہیں ہونا کا من کہیں ہیں کہیں ہیں کہ کہیں ہیں ہونا کہ اس کہ کہیں ہیں کہ کہیں ہیں ہونا کہ کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونا کہیں ہونا کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونے کہیں ہونا کہیں ہونے ک

رموال اود نیاس علی دیا ہے۔ اور جو یا سمانی کی پرائش کار کن اور ان کی جائی علم قوضروراس کی دادوی کے جہاب مفتی سا حب اگر سی کی پرائش کار کن اور نی روح ہوئی تر کیا آ و میوں کی پیرائش نی و رح میری ہوا کرتی ؟ تخصر سی اللہ الملک فیداغتے فید کا دور ہوتا ہے اور م سسقاہ و نفخ فید من دوجہ "میں ہرانسان میں خدافعائی کی طرف نے و روہ ہوتا ہے اور پھر کی جیسا کر فرایا " و نفضت فید من دوجی "و کیے خدافائی فرماتا ہے" ان مثل پھر کی جیسا کر فرایا " و نفضت فید من دوجی "و کیے خدافائی فرماتا ہے" ان مثل عیسسی عند اللہ کمشل آور خلق من تسراب م قبال فرماتا ہے" ان مثل عدان و وی " می عیدائی کر واور حضرت آ م طید

ا اسلاک مناظر نے اس کی اسپنے ہم چئیر جیس اس کی اس طور تروید کی ہے کہ کھاڈ کہ ارسانہ البہا دو حفا (حدید : ۱۷) ''اور کھاڈ کہ ویسسسنی بیشوولم ال بغیراً حدید : ۲) '' کے حضرت پسٹی کھیے السلام کی اغراز بیش ایک خصوصیت ہے۔ جس کی جیہ سان کو الحق تھی کہا تھا کہا ہے اور اس کے الشق تعالیٰ نے مکما فر اکریدا شارہ کیا کہ مکمت ان واقع کہ بھی انتخابی الی حضورت کھی غیرا اسلام کو مناصب فعرات میکندی جائے۔ السلام كاطرف فودكر م يحدو كداس كى بيدائش عماس مدور كوكون كيات بائى بائى ب-عجر لل آپ في مديث وشى كاب بادراس من اليك و انتقاد ول ما استدال كيا مير كركيا آپ كومطوم فيل كداس من طاير طور برائ الجم ارتماق مراويس بوتا در يكوفر آن جيد ماس كامثاليس: "أن من شيّ الا عندنا خزاشته وما ننزله الا بقدر معلوم " اور" انزل لكم من الانعام ثمانية أزواج (زمر: ) "أور" قد انزل الله اليكم نكراً رسولا (طلاق: ١٠) "اور" قد انزلنا عليكم لباساً (اعراف: ٢٦) "اور" انزلنا الله المسكم نكراً الحديد فيه بأس شديد (حديد: ٢٥)"

ادوال ع حدیث کی ایری می کردن بغیرت مسلمان ب کدیو آخشرت یک فی طرح می نیس بوسکته ایک آن اس لئے کردن بغیرت مسلمان ب کدیو آخشرت یک فی تروکود ، جب کردن این باپ کی قبروکی کودن گوارایش کرمااور دس قبر و احد "اور"معی فی قبری "بتار بی این کرس آپ کے مقد فرن بوگا۔

پ بات ۳ املائی مناظرنے اپنے پر چینم اس اس کا بیرجاب دیا ہے کرتم سے مواد گورستان ہے ادر بیاعز اض جو آو ایانی مناظرنے کیا ہے بیاز نعوذ باللہ من ذاللہ آٹھنم سے تنظیم کے سے شرکتھ کیا۔

اور حفرت عائش لے موطالهام مالك ميں حديث م كدآپ نے اپنے جمرہ ميں تين جاندو كصند كم واداور فق البارئ شراكها بي "قول عائشة في قصة عمر كنت اريده ولا وثرنه اليوم على نفسي يدل على انه لم يبقى الاموضع قبر واحد (نتسع الباري ج٧ ص٥٥) "كور حفرت عرفي ورق مون ك يعدوبان اورقبري حكي المرادر فقد قرور پرفور کرنے سے معطوم ہوتا ہے کہ صاحبین کی قبر کے درمیان ان کی قبرتیں ہوسکتی۔ پھر الخضرت الله كافضيات كـ "انا سيد ولد أدم واوّل من تنشق عنه الارض (ترمذى ج ٢ ص ١٤ ١٠ كتاب التفسير) "بإطل بوجاتى -

ا اسلامی مناظرنے اپنے پرچی نیسرا میں اس کی تروید کی ہے۔ جس کی تحریح میدے کہ قاویا کی مناظرنے مصرت عائش صداية كى خواب كى مح تعبير نيس مجى اور مح تعبير بيد ہے كہ مصرت عائشہ صدايقہ ك خواب میں اپنے جمرہ میں تین عائد دیکھے۔ آفآب اور آنخضرت اللہ اس کاظے کہ اللہ تعالیٰ سے لاواسط مستغير وستغيض مين - بمزلم آفاب بين اور تبخين اور حضرت منع عليه السلام مجدد وقت مون اور آ تضر الملكة كالع مونے اورآپ كي ور معتبر مونے كى جدے آپ كے مقابلہ ملى بمزلد والمكريس" وبيان جميع ذالك أن جرم القمر في نفسه كمدارزق مظلم غير نوراني كثيف صقيل انما يستضيئ بضياء الشمس (شرح .چغميني ص٩٠) "*چوتا*، أتخصرت فلطف جائد تأنيس بكسآ فمأب اوردوجا ندليني حضرت الديكرا ورحضرت عمراني قبري عائشه صديقة کے جمر ہ میں ہوچکی ہیں۔ اس کئے تیسرا ما عالجتی حضرت بیسی علیہ السلام کی قبر ہونی اور ان کا اس حجرہ میں مدنون ہونا باتی ہے اور نیز اگر آ مخضر تنافی جا عما کی صورت میں دکھائی ویے تو آپ کے وہ کے وقت بر حدیث کیوں بیش کی حاتی کدانمیاء جہال فوت ہوتے میں وہیں دفن ہوتے میں۔ کس معلوم ہوا کہ خواب كاجانے ظهور ندمرزائيوں كو مجھ آيے اور ندخو ومرزا قادياني كوب م بمیں کتب ات ایں ملا طفلال تمام خوابد شد

اور نقشه قبور کا دوشرطین ندکورین سے تجاوز ہے اور نیز قادیانی کا میکہنا قامل اعتبار نہیں۔ کیونک ندمرذا قادياني كومد يدخيد من جانا نعيب بوااورت على مرزائيول كواور مديث أنسا اقل من تنفشق عـنـه الارض (تـرمـذي ج٢ ص٤٧) - بـاب كتاب التفسير) "او*رمد*ث" فـاقـوم انا وعيسى ابن مريم (مشكوة ص ٤٨٠ باب نزول عيسى عليه السلام) "شي تمارش نيس \_ كونكه آخضر عليه كي قبر بهلم منتق موكى اور كرحضرت عيلى ابن مريم عليه السلام محى اى محورستان ہے مبعوث ہوں گے۔

ادر لے آپ کی بیقتریرکہ علاقے بلافت کا قانون ہے کہ مجاز دہاں کی جاتی حقیقت محال ہو۔ بیقتر پراؤ آپ نے مولوی شاہ اللہ کی کتاب شہادت مرزانے فل کر دی محرکا ش! آپ نے کمالات مرز انجماب شہادات مرزاجمی پڑھ لیا ہوتا۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چذیر اس اور دیدگی بے کہ کالات مرز اجواب شہادات مرزا۔ مرزا قدیائی یا اس کے می مرید کی تورید اور مرزا قدیائی یا اس کے مرید کی تو یقا دیائی مناظر میرے مقابلہ شن تھیں چیش مرکز مسکلہ کی تھی شن مرزا قادیائی کو مفتری و بھی امرید کی موان اور نیز مرزا قادیائی کی توجیج شن کر کی دوشر شن فیکور تین سے تجاوز ہے اور اسلامی مناظر نے ٹی بیان کا قانون چیش کیا ہے کہ دوار دابال کیا گئے جہال حققہ سعدر موقواس کے جواب شن ہے کہنا کر مولوی شاہ اللہ کیا کرنا اس بات کا موجب چیس کردے اللہ بیان اعتبار شروب ہے کیکھ مولوی شاہ اللہ کا بیات کا ماللہ کا بیات کا مالیہ کیا ہے کہنا موجب چیس کر میں قانون قائل اخرار شروب

ع املائ من طرق المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب السجاز المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يحصح مع قويفة عدم إدانت الى ادادة ما وضعت له (مطول ص ٢٢٨)" التريث بواز عمان بواز عمان من مراد بواز مراد بواز من من المريث في ادر من مراد بوائع من ادر من مراد بوائع مراد بوائع من مراد بوائع مراد بوائع مراد بوائع من مراد بوائع مراد بوائع

حضرت سے مروو (مرزا) ای عمارت کا آپ مظلب فیس سے آپ یدیں مائے کرچیتی طور پر وی سی عاصری ریاش والی آئے گا جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ ہال اس کی بیر خاص مراو کھنا والبا او عشا وفر قانا بھے پوری ہوئی تفریس آئی کہ وہ والوگ تی تھی کی دن حضرت میں علیہ السام بن مریم کو آسان سے اتر تا ہوئے دیکھیں گے۔ موال بات پر ضعر کرنا کہ ہم تب ہی ایمان لا نیم سے کہ جب میں علیہ السلام کو اپنی آئی تھوں سے آسان سے اتر تا ہوا مشاہد کریں ہے۔ ایک خطر تاک ضعر ہے اور یہ قول ان لوگوں کے قول سے متا جل ہے۔ جن کا ذکر خداتی ان نے تر آن شریف شی فرمایا ہے کروہ ' حتیٰ خدی الله جهد قا ' کہتے رہ اور ایمان لائے سے مدے۔ سے العیب سے۔

ا مرزا قادیان کی بیرعارت ب-" ناکل ممکن ہے کہ کی زماندیش کوئی ایساسی محک ہی آجائے جس پر صدیفوں کے بیش ظاہری الفاظ صادق آئے سی " ( از الداد ہام م-۱۲ بخرائان مج سم ۱۸۳۳) قانون فن بیان اور مرزا قادیانی کا تشکیم امکان اور فوقی ہے دور طبق مذکر ہی نے قادیانی مناظر کو جا جس کردیا ہے۔ ع اسلامی مناظر نے اپنے پر چیئر مج میں ہور دیے کی ہے کہ مولوی فوالدین کا فقرہ وار مرجگ کا آپ کوئی تاویل کرے تیل رہتا ہے کیکٹر الاعتبار لعموم اللفظ لا لفصوص العود " چیکا اسباب حقہ اور موجائے آئے چھتے سے کمراہ ہوئے کو جائے ہیں۔ اس کے حقیقت سراوہ کوئی اور اور تشکیل کی جائے ۰۰ مالمصاف ہے۔ اس حفرت خلیعة اُس کا الل کا قول ہماری تائید یش ہے ند کہ تروید ییں اور بید آپ نے خلاف شرط کیا ہے۔

ہم نے دوسرے یا اسمہ سے حوالہ جات موٹ کے محتمل مثل میں امام ما لک گاذہب ہے کہ سی علید السلام وفات پا کیے ہیں اور امام ایو میں ادر امام شافتی وغیرہ اپنے سکوت سے ان کی تصدیق کر تے ہیں اور ان کی وفات کے قائل ہیں۔ چیٹ ٹیس کے لیکن آپ نے خلاف شرا انکا بہت میں یا تھی چیش کی ہیں۔ ہم نے بیر می ٹیس کہا کہ طفاء شرح مولود کی تیک بتائی ہوئی بات یا ان کے مقائد کے خلاف ہمارے مقائد ہیں۔ یا ان کی واجب الاجل جات ہم بائے کے لیے تا رفیس ہر گوئیس۔

پھر مج جناب والا توسطوم رہے کہ وفات میں اپنے سے بیسائیت و تقویرے تیمیں چھی۔ پلکساس کی بھٹنی ہوجاتی ہے۔ پیونکہ وہ کہتے میں کہ میں تھوڑی می در پر کے لئے وفات پاکر آسمان پر زندہ افعالیا گیا اور آپ کا بھی بیضیدہ ہے کہ میں آسمان پر افعالیا گیا اور تعمیروں میں ایسے ٹی اقوال موجود میں کہ چند کھنٹے تی نے دفات پائی اور پھر وہ آسان پر افعالیا گیا۔

لا اسلامی مناظر نے اپنے پر چیڈ ایش اس بات کوٹا بت کیا ہے کہ حیات ہے گا این مریم علیہ السلام کے ماسیہ السلام کے مناسب، اور ناظرین کو السلام نے بعد السلام کے مناسب، اور ناظرین کو قور کرنے ہے فائم المراح کا کہ قاویا کی مناظر نے ہی اس بات کوسلیم کرلیا ہے۔ کیونکہ قاویا کی مناظر نے یہاں کھساہ کر بھیسا ٹیوں کے ذوا ہے پاکر آسان پر زعرہ الحمالیا کہ السلام کھوڈی ور یک لئے وفات پاکر آسان پر زعرہ الحمالیا کہ السلام کا میں ہے کہ بھیسا ٹیوں کے زد یک سوت اور معبود بہت میں منافات میں۔ بال اگر معفرت بھی علیہ المام کا حیات کیلیم کیا ہے تو بھیسا ٹیوں کے دوا ہے تھیں۔ کی میں کا میں میں کہ المسلام کی حیات کیلیم کیا ہے تو بھیسا ٹیوں کے مقدیدہ کا فارد کی بھی تا ہے۔

#### مثانة سنتي إجناب!اس عقيد وكومان سي عطرت من عليه السلام كوا تخضرت الله عن

ا اسلای مناظر نے اپنے رچ فیرا عی اس کی بول زوید کی ہے کہ قادیاتی مناظر کے بدوجو بات برو ير آن كريم وحديث نيس بكدخيالي اوروهي وحكوسل بين بم كمتم بين كديروي قرآن كريم اورحديث آ تضرب الله كارون بونا اور صرت يكي عليه السلام كا آسان ربونااس بيتاب بين بونا كد حفرت عيلى عليه السلام آتخفرت الله على الفران من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجعة المرا من جاوراندان كاكمال عوديت على ب- قرآن كريم على ب-"بالها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناه وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثعرات ورقالكم (بقره: ٢٢) "الآرت عى تداوتركم في البان کوعادت کا امرفرایا ب جواعلی درجد کی عبود بعد کا نام ب اور محرد یم ای صفت بیان کرے بدیتایا ب کدمیری مفت ربوبية ليخ كمال تك وينجانان وت كام كرتى بي جب انسان اللي درجه كي موديت عن لك جانا بارو المراني يتومفات بإن كرك تيم ممت" وانسؤل من السمساء مساة فسلخرج به من الثمرات رزقسالكم "كوذكركيا باوراس ش سيقايا بكرزش جومتى كالمقبر بيديت بون كرا الان يجو باندى كامظهر يمس طرح فاكدوا فعانى ب-اى طرح جب انسان ايدة آب كوم إدت يتى اكل دويدى ميدويت ميں لگا كريت كا مظهر بناتا ہے والى برالله تعالى كاطرف يرجو بلند عبائد ستى بدوست ويركات كانزول ووتا بادرانسان جس قدر عودب شررتی کرتا بهای قدر زیاده منداند مقرب موتاب ادربیام بالکل دون برک الدُّقال الوبيت على الشريك لدب اور الدراك الشيك كال عبوديت على الشريك لدين - يكي ويدب كم قرآن كريم نے ان مقامات على جال آخفرت الله كوائل ديد كافرازدية كاؤكر باور جال بيشه بيدا ہوا ہے کداس اعلی اعزاز لفنے کی وجدے آ تخضر علیہ کی عودیت ش تقص پیدا ہو گیا ہو۔ اس بات کی شہادت دی ہے کہ اوجودایسے اللی اعزاز لفنے کے آتخضر علی کی عبودیت میں ذرہ محرفر ق لیس آیا۔ بلکہ عبودیت میں رِّقٌ كُن بِ-رَكِمُو السبحان الذي اسرى بعيده "أورا فاوحى الى عيده ما اوحى "أورا تبارك الذي نسرّل الفرقان على عبده (اسرى: ١) "شي إوجودمقابات اعراز بون كم مداقباتي في عبدكي اشاف في الرف كري مجادياك تضريف في عدويت شي كون تص بدائين بوا بلدتر في مونى ب-ورندش، في طرف اضافت شركر اوراى كمال جوديت كانتجة و وفع فالك ذكرك "عادراى كمال عوديت ك وديب آنخفرت علية لضل المرطين بكه أضل الملائمة المقرين بين اورآ نخضرت تلك كوهفرت يستي عليه الملام رقرب التي اور فعت منزلت من بدرجها فوقيت بهاوراي كمال عبوديت كاميا قتضاء به كما زابنداء بيدائش تادفات آخضرت الله كاليارك رب جوجودت كمناب و- يى وجد كا خضرت الله كاليدائل بر ز من اسباب معقد ہوئے اور تمام حیاتی زشن برکی اورزشن پر ہی فوت ہوئے اورزشن می می مدفون ہوئے جو

یسی کا مظیر ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے: کمک ملاکا کر قرباں زش پر نازشن صدقے جہاں کے خورہ قرباں زمانہ کے صیس صدقے زمان قرباں زش صدقے مکان قربال کیس صدقے میرا دل ہی تیس قرباں میری جال ہی تیس صدقے زار واتھاری پر الد العالمین صدقے

اور صديث شيئ من تواضع لله رفعه الله "

افضل مانیان تاہے اور عیسائیول کی تائید ہوتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ چھٹنی کسی کو بیاری اور محبوب پیڑ ہو دہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گر لکیفوں کے وقت سے کو آسان پر اٹھالیا۔

عقائد میں مقائد فی تائید کرتے ہیں یا مارے مقائد کدود وقات پائے ہیں۔ تی ہے۔ می سے ماصری را تاقیامت زعد سے قبحد مگر حدفون بیرس را خداری این فضیلت را زیوے نافذ مرفال چو محروم از بودعد پندید عدد مثان جیہ خلق ایس خدات را جمہ حیسائیازا از مقال خودمد وادعہ دلیری بابدید آمد پر ستاران میت را (آئیدکالات اسلام کا کا خودمد وادعہ دلیری بابدید آمد پر ستاران میت را

ع اس عبارت سے تو پیر فاہم ہوتا ہے کہ قادیائی مناظر کا خدا کے کیس ہوئے کا اعتقاد ہے۔ حالا نکہ تمام اہل اسلام کا بیر تعیدہ ہے کہ خدا انسائی لامکان ہے۔

سے ایسے اشعار اسلام مناظر کے مقابلہ پرچٹن کرنے جن کے شام کو وہ مفتری مجتنا ہے۔ کمال ورید کی جمالت ہے۔

لیں وفات مانے سے صلیبی عقائد پاٹن پاٹ ہوجاتے ہیں اور اس کی حیات مانے ہے اے یورا خدا مان لینا پڑتا ہے۔

دوسری دلیل دوسری

استبال کے ہوئیس کے آئی آیت شما ایک آو 'الیہ وسندن' پُرزورد یا ہے کداس کے مخت اس کے استبال کے ہوئیس کے آئیدو گئی استبال کے ہوئیس کے آئیدو گئی کے خوالی کا استبال کی جوئیس کے آئیدو گئی گئی آئیدور کا گئی گئی گئی گئی کہ استبار کا گئی کہ استبار کا استبار کی گئی کہ استبار کی مسلم کا استبار کا کہ مسلم کا اللہ کا کہ معہم شہیدا و لئن اصابح فضل من الله این معہم شہیدا و لئن اصابح فضل من الله این معلم کنت معهم فافور فوراً عظیما لیقولن کان لم تکن بینکم و بینه مودة یا اینتنی کنت معهم فافور فوراً عظیما

ليقوان كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيما (نسسان ١٨) "اس كرمي وي وي شركه اليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيما ونسان ١٠٠) "اس كرمي وي وي شركه الورج والا تأور في الدين صاحب ني كاور محتق من المرتق جائل جان كو معين كنت محت كرمية والحرب المرتق المتروط المتر

ا املای مناظر نے اپنے پیشرائی اس کا اس کرج زید کی ہے کہ: "وان سند کم المستعلق من اور میں کہ المستعلق اللہ من المستعلق اللہ المستعلق المستعلق اللہ المستعلق اللہ المستعلق المست

اور خلیفہ لے اوّل کا جوّل آپ نے چیش کیا ہے وہ اس وقت کا ہے جب کہ آپ اس جماعت میں شاکن میں مضاور ان معنوں پر جھے مندرجہ ذیل اعتراضات ہیں۔

ا ...... کیا وجہ ع ہے کہ جب کیا ہا ادارائی مباس تیسے بزرگ تا بھی اور محالی نے قمل موجہ سے مراد کمانی کی موجہ ہی ہے اور دوہ تی تیس دوجہ بیان کر میں اور لکھا ہے کہ لوئی یمودی تیس مرتا گروہ دھترے شیسی علیہ السالم پر اپنے عرفے سے پہلے ایمان لڑا ہے۔ اس روایت سے تغییر مربع کر برج میں اورا لیے ایمان کے لئے تک کی زعر کی کمر وردیت تیس۔

۲...... قبل سل مرتب کتر آت آپ سے معنوں کی تر دویت کا میں شاذہ قر اَت قراء کی ہے۔ معلوم ہے یہ س شخص نے روایت کی ہے۔ بیرائی کی روایت جوعالم بالقرآن تقاادر آخضرت منطقة اس سے قرآن ساکرتے تھے۔ بہرطال قر اَت شاذہ فعواور متروک تبیں ہوسکتی۔ وہ قر اُت مشہورہ کی آخیر ہواکرتی ہے۔

ا اسلامی مناظر نے اپنے پر چنبر ایس بول تر دید کی ہے کہ سولوی ٹورالدین و و گفس ہے جس کی مرز ا تا دیائی نے جو آپ کے تیٹیم میں لؤیٹن کی ہے اور تو ٹیٹن کے بعد گلی مولوی ٹورالدین صاحب نے اس معنی شن کو کی تر میم نیس کی۔

ع املای مناظر نے اپنے پر پوٹیوی میں ان کا من طرح تردیک ہے کہ کا جارتا ہے ہے۔
جیسا کہ 10 دیائی مناظر نے آلف ہے اور آن کرکم کی تھیر ش تا بی کا قل چش کرنا خروائی ہوا ہی ہے۔
ہے۔ حضرت ابن عمال نے حفل آن اور فائی ہوا صب کا تعلق فیشل حضرت ابن میال کے آول پر فیصل اسکت اب
کریں۔ '' صن ابس عبائش وان الله دفعه بجسدہ وانه حی الآن وصید جعالی الدنیا
فیسک ون فیصا ملکا تم یعوت کما یعوت الناس (طبقات ابن سعدج ۱ ص ۱۵) "لین خورت ابن میاس کے تھی مناظر اس کے بجدہ العصری انتخابی ہے۔
منزت ابن میاس کے دورت نہم ایس اور دوبارہ ونیا ش تشریف کی عبارالس کو بجدہ العصری انتخابی ہے۔
ہور اور وہ اس وقت زیمہ چیس اور دوبارہ ونیا ش تشریف کی شریف کی عبارالس کو بجدہ العصری انتخابی ہے۔
ہوریا دودول قوت زیمہ چیس اور دوبارہ ونیا ش تشریف کی شریف کی عبارالی ہوں سے بھر اور دوس کے بھر قوت

٣ املائى مناظر نے اپنے پر چذبرا شدى يول بر ويل ك كدھ نے اپنے پر چذبرا شدى يول ك كدھ نے اپنے پر چذبرا شدى يو مشون ورن كيا ہے اورمور قر آيا متوازه ہے۔ جس كا قر آيا شاؤه مقابلة يوس كركتى اور قاويا في مناظر كى على كيافت پر افسون ہے كہ جن باقوں كا كھل طور پر جواب پر چذبرا شدى ورج ہے۔ اس ہے چثم پش گور ك كار چى طور ھے كل طور چين تكلى بولى بات چش كى جائى ہے۔ س.... يمثن لكرس الل كتاب ايمان لم تمثن كم تعت وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كغروا الني يوم القيعة (آل عمران:٥٠) "اوراً ت " "واغرينا بينهم العداوة والبغضاء (ماتدة:١٠) "كظاف إلى - يُونَداس مُنرايا لله عنواور مُثر كن ودول آيامت تكديل كد

م ..... مياق ع مياق كم طلاف ب كوكر بيلم ال كفرمايا "فيسلا يد فروين الا قليلا "كريمودك اليد فروين كدان على تي المراب عن ايمان لا يكن كراور يوكر ويا كرسب مح اليمان كي آكر على ح

المائى من ظرف القيامة جاعل الذين " حقاق تكن بكدروني بك " وجناعل الذين " من الني يوم القيامة جاعل الذين " حقاق تكن بكدروني بك " وجناعل الذين " حقاق تكن بكدروني الدع بهرادا قات يجيد كر من الني يوم القيامة جاء الرائع الذين " حقاق تكن بكور فوق الدغ بكر الدين السحل وحد الله بالله ين الدين كل فقت بهر ٢٠) " الآمات المحال المائع اليابيان كرح ويدن السحق المسابق على الدين كل فقت بهر ٢٠) " الآمات المحال المائع الما

مرادخوان ذات برور دریا تا و آرم بحث هو الذی اوسل و سؤله "متادش بول گا-ع اسلام مناظر فرایخ چیرایش هرای تقاید العید السید "ادا تحت و الدید من اهل الکتاب الا لیومین به قبل موته "کردیمان ادجادیان کیا ہے۔ اس همون ادجادی مرفور کرنے سے باعز اضاف و ادومی بوتے و کیراؤیائی مناظر کاان اعزاضات کودن کرد کی کم کا تجیدے۔ الل كتاب انت رئيں كے كرہم نے اسے صليب برافكاكر مارڈ الا ہے۔ كيونكدا كريدندما نين توان کا فرمب باطل موتا ہے۔ ان میں سے جونیک تعمان کا آ مے لکن الراحون میں لکن کے لفظ سے علىحده بيان كياب

اور ل اگر خدانخوات الل كتاب نے مجمود كرايا كد بم نہيں مانے تو خدا تعالیٰ کوبھی مشکل پڑ جائے گی۔ کیونکہ وہ مارتا ہے قواس آیت کے خلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ سے کا مرتا اورائل كتاب كامرتاان كے ايمان لانے يرموقوف ہے۔

اور ع جواستشبادابو بريره كافيش كمياب و مخيخ نين ب- جبيا كدان كا دوسرا استشباد ك:"مامن مولود يولد الانفخه الشيطان وقت ولادته الامريم وابنها عيسىٰ "كرا يت" فاقرؤا أن شئتم أنى أعيد هابك وذريتها من الشيطان الرجيم (مسلم ج٢ ص٢٦٠، باب فضائل عيسىٰ عليه السلام) " مَحْجُ أَيْس ب- يُوتَلَه حدیث میں مس شیطان کا وقت ولا دت کا ذکر ہے اور حضرت مریم کی والدہ نے جو دعاء کی تھی اتو وہ ان کی پیدائش کے بعد کی ہے۔ اس معرت عیلی علیدالسلام کے مس شیطان سے محفوظ رہنے کا باعث مندرجه بالادعاء قراردينا بالكل غلطب اوراصول والول في تعاسب "القسم الشاني من الرواة هم المعرون في الحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كابي هريرة وانس ابن مالك''

ل يد محى خداوند كريم كرساته استراء بسنعوذ بالله من ذالك!

ع (صحيمسلم جام الما، باب مناقب الى بررة) من ب كرا تخضرت الله في فرمايا جو تحص اینے کیڑے کو بچھائے گا لیں وہ نہ بھولے گا اس بات کو جومیرے سے تی ہے۔ ابو ہر پر "فریاتے ہیں کہ میں نے اپنا کیڑا بچیادیااورآ تخضرت کے صدیث بیان فرماتے رہے۔ پھر میں نے اس کیڑے کوایے ساتھ چیاں کرلیا۔اس کے بعد جو حدیث میں نے آ تحضرت اللہ کے سے تی ہے اس کو بھولا نہیں سبحان اللہ ابو ہر پر ڈپر جوابیا جلیل القدر محالی ہے حض اس دجہ ہے کہ اس کی روایت قادیانی مناظر كے ظاف ہے احتراض كيے جاتے ہيں اور قادياني مناظر كار يكنا كدايو ہرير احقيقي معنوں ميں مرادنيں۔ عجيب لياقت باور اسلامي مناظر في اين يرجه غمرا من حقيقت دعاز كا قانون بيان كرك اور مرزا قادیانی کوسلیم امکان حقیقت ظاہر کر کے ایک حدیثوں سے مجازات مراد لینے کا دروازہ بند کرویا ب- اب قادیانی مناظر کا بد کوند کداس حدیث می مجازات مراد بین - میخش وعوی بلادلیل ب اور دونوں شرطیں مذکور این سیے تجاوزے۔ پس ابو بریرة کا بیا ستند ادع نیس اورای آیت کے ماتحت او وی ش کلما ہے کہ اکتو طاء

فرویکا مرح کا کہا کہ برا ہے اور جو حدیث ہے اس میں بجاز می باز مراو ہے۔ اوّل آف اس کا داوی

ابو بریر قرح بوقتی معنول ش ابو بریرة مراویس ہے اورای طرح منظم ، اتم بھی ما مالم میں کم کے

دیس کا طب می ہیں اور بیازی طور پر تم اورای طرح انسان میر بھی بھی تیسی بلکہ بجازی مراو ہے۔

وو آپ کے دوئی ہے ہیا ہی ہے۔ کر کی بھی میں اس کا جواب و بتا ہوں۔ آپ نے اس کے

دو آپ کے دوئی ہے ہیلے کی ہے۔ گر کی بھی میں اس کا جواب و بتا ہوں۔ آپ نے اس کے

معنی فر بالے ہے۔ ''ای واسط میں نے مسلمانوں کا دکی عقیدہ برا نین احمد یہ میں لکھ دیا۔ تا میری

ماد کی اور مدم بناوٹ پر دو کو اور ہے۔ وہ براکھنا جوالہا کی نہ تقامین رکی تھا۔ تکا تفوں کے لئے

ماد کی اور مدم بناوٹ پر دو کو اور ہے۔ وہ براکھنا جوالہا کی نہ تقامین رکی تھا۔ تکا تفوں کے لئے

ماد کی اور مدم بناوٹ پر دو کو اور ہے۔ وہ براکھنا جوالہا کی نہ تقامین رکی تھا۔ تکا تفوں کے لئے

ماد کی اور مدم بناوٹ پر دو کو اور ہے۔ وہ براکھنا جوالہا کی نہ تقامین رکی تھا۔ تکا تفوں کے لئے

ماد کے۔ ''

(مشی اور میں میں بدت بھی خود بخو دعم فیس کی ادام کی تعقید میں بیت بھی کے مفداتھا کی خود دسے سے میں کے مفداتھا گی خود دس سمجادے۔ ''

(مشی اور میں میں بیار میں بروز کو میں میں بھی ہورائی میں۔ جب بھی کے مفداتھا گی خود دستی کے دیک مفداتھا گی خود دستی ہورائی جاروں کے دور کی تاری کی انسان کی دور میں کی کیس کے دور کی تاری کی دور کی تاری کی سے کہ کے مفداتھا گی خود دستی کے کہ مفداتھا گی خود دیا ہوں۔ ''

پس جب خود حضرت سے موجود (مرزا قادیائی) اے قابل استفاؤییں بانے اوراصولی طور پرجی قابل استفاؤییں بانے موجود (مرزا قادیائی) استفاؤییں بانتوانییں بیکٹر یا استحاب کین الابقاء ما کان علیہ چت ٹیس ہوتا تو چگر کی کا کین کے کہدہ اے چیش کر کے سال میں مشام اللہ مصد جد المصدام "کے زول کے بعد بیت المحقدین کی طرف مند کرنے کو بطور سند چیش کر کے کہ کہ آپ اس کے رمول آخرائر مان ٹیس میں کہ اس کا قبار کی جدوائف فان اور آپ بیت المحقدین کی طرف نماز پڑھتے وہ بے۔ ای طرح سے امام رہائی سع مجدوائف فان کے متعلق روضیم القیومید مس می ۸ شراکھ الیومید المحقدین کی مسام دیا گھو میں میں کہ اللہ کی کھا تھا روضیم القیومید میں ۸ شراکھ ایک کے ا

کتوب نمبر ۲۰۷۷ م اقل می تریز فرباتے ہیں کہ بین نے جو معارف تو حید وجودی وغیرہ کے بارے بین کیصے ہیں و دمحش عدم اطلاع سے کصے گئے ہیں۔ جب جمیے کام کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو جر کھا بھا ماہ اور صلاح کی آگھا اس شرعندہ اور ستخفر ہوا۔

ٹیں یا وجود کیسٹر انظ میں بیسطے ہو چکا تھا کہ قبل دعویٰ سیسیت کی توریش ٹیس کی جائے گی۔ مگر آپ نے طلاف شر انظائی کے علاوہ اور تکی بہت کی یا تین کھیں۔ ہمارے نہ کورہ بالا بیان سے واض ہے کہ قرآن مجیدے جو دائل چیش کئے مجھے تیں ان میں سے ایک دیسل مجی حضرت کے کی حیات پر دالات ٹیس کرتی۔ خلفہہ!

دس<u>تہ خ</u>ے دست<u>ا</u> دس<u>تہ خ</u>ے ط طِال الدین ش ( قادیاتی مناظر ) کمهاددوام لمیال، پر بیشنٹ جماعت احمہ یہ

لے اعصحاب کاذ کر بھی دوشرطیں فدکورین سے تجاوز ہے۔

ل استخاب او دس و درس الدورس المدارين التساول المساول المساول

س امام ربائی کاؤ کربھی دوشرطیں ندکورین سے تجاوز ہے۔

پر چەنمېر ۱۳

واراكتوبر١٩٢٣ء

# ازمولوی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر · وقت تحریر چهایک گفشه

''بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم '' ''رب الشرح لى صدرى ويسرلى أمرى واحلل عقدة من أسانى

يفقهوا قولى"

لے اسلامی مناظرنے اپنے پر چینبر اس کی متعلق سیکھا ہے کہ شعروں کا مطلب بیہ ہے کہ تمام قرآن کریم سے وفات این مریم کا بٹ نہیں ہوئی۔ بلکہ قرآن کریم سے حیات سی این مریم کابت ہے اور کوئی قرآنی آتے ہے حیات کے طلاف نہیں۔

م اگر قادیاتی مناظر اسلامی مناظر کی عرارت پر چیفر کا مطلب مجت اقدیدا حراش ند کرتا رکینکد اسلامی مناظر کا مطلب مید ہے کہ قادیاتی مناظر نے اپنے دعم کے مطابق دلاک وقات میج این مریم چیش کے چیس کیکن قرآن کرکم پا صدیف عمل سے کوئی المی دلیل فیس میال کی جو بلیا بھالفاظ وقراند طریب وقات این مریم کوفات کرے بھیسا کرتر دید سے طاہر ہے۔

بی هارات و اور اربیدا و است کرم این که این بید این اشاره کیا به که است از این اشاره کیا ہے که مطابق آیت 'الله یت و ف الانف حیدن موقع از در ۲۶ ) ''وقیقی سے مخی اُنجی مراد کینے مجھے میں اور قادیاتی مناظر صد قاصل مجد کرمش مجوام کو مطالع شی ڈالنا جا بتا۔ ورد مصالم صاف ہے کیونکہ جب اسلامی مناظر نے اپنے پر چیئر ایش مید کھیا ہے کو فقتی چیش کوئی اند سے متعدد مال میں کا مقال کے دراف قرآن شریف کہتا ہے کرنے علیہ السلام کی مرف دو حالتیں ہیں اور دونوں کے درمیان صد فاصل آو تی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بخل آئی گا ارد پنجل حالت کا افتاح آئی ہے ہوا۔
جس کے معی حسب تغییر آپ کے بیہ ہوئے کہ مادت کے زماندی کی جس کے معی میں موسے اور قرآن جمید کے امادی کی حالت شمان میں اور جس کے اعلان الانسان کی حالت شمان میں اور جس کرتا ہے کہ اور حسن میں اور کی معید کی حالت شمان میں اور میں کہتے کہ میں موسے آئی ہے کہ اور موسی کی جائے کہ اور حسن کے اور حسن کے اور میں کو انسان کی حسن کی حالت میں اور میں اور میں موسے کی کے دو میں اور کی ہوئے ہوائی میں وقعہ میں موالت کے درمیان کے دومیان کے دومیا

۵..... توفیق کے من نیر کرتا الک لے فاط ہیں۔ کیوکہ نیز کے سمجی تو فی کے اس دوت ہوتے ہیں جب کوئی قرید جنام یا کس و فیرہ موادر میسلم نر فیتین ہے اور پھر موال ہے ہے کہ جب کوئی قرید موجود شہ جاور اور فی باب تفعل ہے جوادر مناساتی فی علی اور مفعول کوئی انسان ہوتے اس کے منتی موائے امات کے کوئی میں ہول کے اگر موتے ہیں تو کوئی شال بیش کر داور ہم پہلے پر ہے ہیں اپنے معنول کی تا نیر شن آیا ہے اور افت کے حوالہ بیش کر چھے ہیں۔ 'تو فنی مسلماً اور تو فیفذا مع الا بدراز (آل عمد ان ۱۹۳) ''اور' الماند یہناک بعض الذی نعد هم او نتو فیذک (یون شن ۱۹۲) ''وفر میں۔

ل قادیانی مناظر کی اس عمارت سے ظاہر ہے کہ توفی نیند کے معنی میں مجاز ہے۔ بوجہ ضرورت قرینہ کے اور امایۃ کے معنی میں حقیقت ہے۔ بعجہ عدم ضرورت قرینہ کے اور قادیانی مناظر كايركبنا الكل بإطل ب- يونكم آيت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الآخري الي اجل مسمى (زمر:٤٢) "عثابت بحكة في كاهتقى معنى اورموضوع المطلق قبض ب-امات كيونكماأكر تونی کاموضوع لدامات پرمعطوف بے۔اجماع ضدین یعنی موت اورعدم موت لازم آئے گا۔ " وهدو بباطل " الى تابت بواكرتو في كاحقيق معنى مطلق تيض به اورنيندا ورموت اس كانواع جير ـ ند بالخوص موت موضوع لد باورندى نينداورقادياني مناظر كابيكبنا كرة في باب تفعل سے جواور خدا تعالیٰ فاعل ہواور مفعول انسان یا روح ہوتو اس جکہ معنی قبض روح یا اماتت کے ہوتے ہیں۔اس امر کا اعتراف ہے کہ تو ٹی کے حقیق معنی امات کے نہیں۔ ورندان قیود کی کیا ضرورت تھی۔اس بات پر بڑی حیرا تکی تنجب آتا ہے کہ مرزا قادیا نی اوران کے معتقدین نے اس امریر برزا زوروجوش ظاہر كما بے اوركرتے ميں كرتوفي باب تفعل سے مواور غداتعالى فاعل مواور مفعول ذى روح ہوتواں جگیجف روح کے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکداس زور د جوش طاہر کرنے سے مرزائیت کو كوئى فائده نہيں \_ كيونكدا گرمتوفيك بمعنى ممينك تشليم كياجائے تو پھر بھى برائے تواعد عربيت ميآيت توفى حضرت عيسىٰ عليدالسلام كى حيات برقطعى دليل باورا كرتوفيتني بمعنى افنى مانا جائة ومجرمجى بروے الفاظ جیما کرآیت مخاطب حیات این مریم پردلیل ٹیس۔ ویمانی بیآیت تخاطب این مريم كى وفات يروليل نبين اور آيت توفى اور آيت تخاطب كمتعلق مفصل تقرير بيان موجك ہے۔ پھر مرزائیوں کواس زور د جوش سے کیا قائدہ ہوا۔

ل قاد یانی مناظر نے مردودن کی تقریمول شی تشقاعو ما بکثرت فلد کیااور حسوسا قرآن مجد کوابیا غلد برُ ها كه هاظ به اختيار بول الشَّفي كه أب قادياني صاحب لللَّه قر آن جميد كوتوضيح برُمور محروه يجاره كياكر ب كمتح ير مناتواس كى طاقت سے بابرتھا۔ باوجوداليستلفظات كثيره كے مفتى صاحب اسمادى مناظر نے بلحاظ مديث الكل ا مر أ ما في ين "كوني مواخذ الفقى تدكيا اوراصل موضوع برالحاظ معانى مناظره كرتے رہے ليكن قاديا في مناظركو مرضوع مناظرہ کے متعلق جب ناکای مولّی تو آپ نے بیر سنلہ آئی وامینی کا چیز دیا۔ اس کی اصل حقیقت بیرے کہ قاد یانی مناظرنے اسے والک وقات این مرجم علی ایک وقیل "فلما تدو فیدتنی " بھی پیش کی جس کے جواب ش اسلامی مناظر نے کہا کہ اگر و لیٹنی بھی اُٹھنی دولواس کی بیر دید ہے اورا گر تو لیٹنی بھی ایسی مولواس کی بیر دید ب- جس ساساني مناظر كايد مطلب تماكدا كروفيتن بمعنى فيند موقويد جواب بادراكر بمعنى موت موقويد جواب ے - إب قادياني مناظر كابيموا فقده كرة ال لحاظ سے كريموا فقد افظى موضوع مناظره سے جيال نہيں ليس من اداب الصلين والمناظرين بل من اداًب المحادثين والكابرين الورنيز بيتلفظ اليانين جس كى الخت عرب من صحت ك کوئی صورت ندہو۔ کوئکدر مصندواحد فر کو اطب اصل عن احتی ہے۔جس عن وورف ایک جس کے تع میں۔ اب اكرنا وكوناش ادغام كيا جائ أو أتى يرهاجائ كالدراكرنا وكوياه كرماته بدل دياجائ تواميني يرهاجات كا اوردو حرف ایک جنس میں سے ایک حرف کا یاء کے ساتھ بدل ویا تخفیف کے لئے افت عرب میں بھڑت آیا۔ نصول اکبری ش ب ' ویابدل ہے آیداز کے از دوحرف پاسر ف تصحیف چوں ویناراصل دنتار واسلیت اصلہ ملك وتعيت اصلاتُعمت "أورثافِيش بِ" والياء تبدل من أحد حرفى العضاعف نحو أمليت و قسصيت " قاديانى مناظر في بيجادلد كريك على نهايت كرورى دكهائى بيد شجاعت تويقى كرجيها كرمفتي صاحب اسلاى مناظر في قرآن كريم كفترة ول دفعه الله اليه "كساته بروع بل ابطاليد وتعرقل وو شرطیں فرکورین کے تحت شن زو کراینا دوئی حیات سے این مرتم الیا ثابت کردیا ہے۔ جس کے جواب دیے سے قاد یائی مناظر بی نیس بلکیل کی کل قادیائی جماعت عاجز او کئی ہے۔ ویسانی قادیائی مناظر بھی ایک فقر وقر آن کریم کااییا پیش کرتاجس کے ساتھ دو مرطیس فہ کورین کے تحت میں رو کرا پنادمونی وفات سے این مریم ایبا ابت کرتاجس ك جواب سيم ازكم اسلامي مناظر عي عاج عوجا اورتهام حاضرين يردوثن بي كدود ماني مناظر كطول وطويل خیالی و دہمی ڈھکوسلوں کو اسلامی مناظرنے ووٹر طیس فہ کورین کے تحت شیں رہ کر مختفر فقر وں کے ساتھ رد کر ڈیا ہے۔ واقعى اسلامي مناظر مناظره كرتار بااورة ويافى مناظر عدكى مناظره بوكر خفيقت بين مجادله بإمكابره كرتار با ے ۔۔۔۔۔ چھر ہے آپ نے او قال کے متی استبال کے کرنے سے لئے مثال میں اوالا فال کو پیش کیا ہے۔ جناب متی صاحب کو شاید میں معلوم نہیں کرا فال فعل نہیں بلکہ اسم ہے۔ اگر یقین نہ دولو کسی مولوک ہے ہو چھے کہ آیا الا فال اسم ہے اپنے کے ا

اور نیز ع اس بات کی خرورت کیا تھی۔ ہم نے خوداستیال کے معنی کے تھے۔ آپ ہماری دلیل کو بغور پڑھیں کہ انہوں نے قیامت کے دن اپنی بریت کرتے ہوئے اپنی قوم کا بگڑتا اپنی موت کے بعد قر اردیا ہے اوران کا معالمہ خدا کے پر دکیا ہے۔

ا اسلای مناظر نے اپنے پر چینبرہ میں بوں تروید کی ہے کہ قادیاتی مناظر کا عمل کیاں گیا۔ کیکھنٹس نے اپنے پر چینبرہ میں بول تروید کیا ہے۔ کہاں گیا۔ کیکھنٹس نے اپنے پر چینبرہ میں اس طرح کھنا ہے۔ اوراد احتیال کے لئے بھی آتا ہے اور نفسیوف یعلمون اذالا غلال فیل اعتمالتهم (خافو:۱۷۷)"اس میرک ہمارت سے صاف طور پر طاہر ہے کہ ادار ماضی کا یمعنی مات طرکاد اوال غلال میں اپنے کا پر چیئبرہ میں لئے وغیرہ سرکت میں استقبال آتا ہے گئے جانہ کا میں کہا کہ کی میں استقبال دی ہے۔ اپس تا کہا کہا تھا کہا گیا ہے۔ اپنی میں کہا کہا کہا کہا ہے۔ اپنی مناظم کا ادالا غلال میں ماضی کا ذکر کا ترائی جہالت ہے۔

ل جناب من اسلامی مناظر کا بید قات ٹیمی کساٹران م<sub>ی</sub> اکتفاء کرے بلد اس کا فدات مختی ہے۔ سیمان اللہ صداقت کا آ قب اپنے انوار دفخایات کا ہر کرنے ہے بھی ٹیمی رک سکا۔ دیکھوکہ قادیاتی مناظرے خودی حکیم کرایا ہے کہ بیدواقعہ آ آنست قسلست اسانساس السفد فونسی "قیامت کو ہوگا۔ جس سے مطرے میں عالے اسلام کی آج وقات ہاہے کیمی ہوئی۔ مولوی شخ ام الدین صاحب ساکن ہرائے بعداعتا م مناظر وفر ایا۔ مشمس تیری چک دیکھی اجا سے اس اندھرا ہے

سیس تیری چکد دیکھی اجائے میں اعتصراب منور کس طرح ہوگا ہے گردش نے گھیرا ب لڑائی باز کی اکثر ہوا کرتی ہے باز ڈن سے کوئی ٹیمر جا ڈھونڈ ہو کہ تو بھی اک بیمرا ہے غلام مردا پہلے تو کر لے طلم کی تخصیل غلام مردنا پہلے تو کر لے طلم کی تخصیل غلام مردنی ہے کم علم تیرا ہے 

## ا الله عند ع خلت كے متعلق آ ب فرمائے بين كه خلو كے معنى نقل مكانى كے

ل میدخیالی اور وہمی باتنی مچر مچر پیش کی جاتی ہیں۔ حالانکداسلامی مناظر نے اسپے برچه نبرایش اس کا جواب دے دیا ہے اور پھر بلاضرورت اسلامی مناظرنے اینے برچه نمبر اس بھی یون تر دیدی ہے کے تشیبہ میں بیضروری نہیں کہ مشہداور مشہد بہمیں ہر حیثیت میں اشتراک ہو۔ جس كي توضيح يد عكر" التشبيه ان يدل على مشاركة امر لا خرفي معنى (مطول ص ۲۸٦) "لين تشبيد يمراد بيان كرنامشارك ايك چيز كى ساتهدوسرى چيز كے كى وصف میں۔ مثلاً زید کالاسدیں اتناضروری ہے کہ زیداور اسد کی وصف میں شریک ہوں۔ جیسے شجاعت اور بیضروری نبیس که زیدشر کی برایک وصف می شریک مود ور نداد زم آئے گا که تشبید زید کالاسد اس صورت میں سیح ہوکہ زیر موائے ماہیت کے تمام عوارض شیر ش اس کا شریک ہو۔ 'و ہو کے ما ترى" بن " فاقول كما قال العبد الصالع "من ول آخضرت عالية مشرب ب اورول سيل علیدالسلام مشیتریہ ہے اور وجہ تشبیہ کے لئے اتنا کائی ہے کہ مقول آنخضرت اللہ اور مقول عیسی علیہ السلام ایک الفاظ بعینبا ہوں اور یہاں مانحن فید ش تو ضرورت سے زیادہ ان الفاظ کے معنی میں بھی ایک نوع کی شراکت ہے۔ کیونک اگر حضرت عیلی علید السلام کے قول توفیتی سے مراد انتخالی ل جائے تو قبض روح کے معنی میں شراکت ہوگی اور آنخضرت اللہ کی عبارت میں تبض روح مع الامساك مراد موكى اورحعرت يسيى عليه السلام كي عبارت بين قبض روح مع الارسال مراد لي جائے گی اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول توقیتی سے امتیٰ مراد ہوتو پھر ایک اور زیادہ نوعی مشاركت موجائے گا۔

و اسلامی مناظر نے اپنے پر چہرا عمل اس دلیل قد طلت کا جواب دیا ہے۔ لیکن چنکہ قادیائی مناظر نے اپنے پر چیمرا عمل اس کے متعلق ادحراد حرکی با تیس کی جیں۔ اس لئے اسلامی مناظر نے اپنے پر چیمرا عمل کھی ایول تردید کی ہے کہ آیت" دسفة الله التی قلد خلت" ہوتے ہیں۔ گرآ پ کومطوم ہونا چا ہے کہ آیت میں مکان کا تو کرٹیس۔ اس لیے تقل زمانی علو سے مراد ہوسکتی ہے اور اس سے مراد یک ہے کہ زعدگی کا زمانہ گذار کر وفات پاگے۔ نیز ہم نے لغت کے حوالہ جات سے خابت کیا تھا کہ خلو کے متنی مرنے کے ہیں۔ اب میں ایک شعر بحی پیش کرتا ہوں جو رہے ہے۔

> اذا سيد منسا ضلا قسام سيد قبول المساقسال الكسرام فعول

تمام شرار نے یہاں خاکم می مات کے کے ہیں۔ ای طرح قرآن مجد کی آیات (۱) 'تسلك امة قد خسلت الها ماكسبت (بقره: ۱۱) ''اورآ يت' وان من قرية الا خسلا فيها نذير (فاطر: ۲) ''اورآ يت' قد خلت من قبلها امم (رعد: ۲۰) "وثيره سبش خلوے مراوموت جاور بحق بے ' واذا خسلو الى شياطينهم (بقوه: ۱۱) '' بساس عمل صاف تري نظر كمانی كاموجود ہے۔

ا اسس جناب ان خاتھا ہے کہ جگ احد کے واقعہ ہے اسکار تو یہ ہے جہ بہ ہے احد کے واقعہ بی سالب کلیے گی تر وید ہے جہ بہ ہملہ ہے ہوئی ہے ۔ مثقی ما حب اصطلاح تو تکھا جائے تیں ۔ محرحقیت سے واقعہ نہیں۔ منتی ما حب کو معلوم ہونا چا ہے کہ محابرتہ حالہ ان کو تو میں اس کا واک میں کہ کو کی بین مرا۔ جو سالب کلیے ہے بکہ ان کو تو میں ایون کی وجہ دیا گیا ہے کہ ویس کی وجہ دیا گیا ہے اور حس کی تر وید وجہ کی ہے ہوئی جو ساج اور حس کی تر وید وجہ کی ہے ہوئی جائے اور حس کی تر وید موجہ کی ہے ہوئی جی ہے گیا ہے وہ کہ ان موجہ کر تریہ ہوئی جائے ۔ کیوں کیا موجہ کی ہے ہے کہ ان موجہ کی ہے ہے کہ ان موجہ کی ہے تھی رسولوں کا فوت میں وہ بی کا رمولوں کے فوت شدہ ہوئے ہے بعض رسولوں کا فوت شدہ ہونا مجلی کا لازم آتا ہے۔ اب شی تیس کہ مرسکا کہ منتی صاحب نے بیعش رسولوں کا فوت شدہ ہونا میں کا لازم آتا ہے۔ اب شی تیس کہ مرسکا کہ منتی صاحب نے بیعش وہ جائے گی وجہ سے لکھا ہے یا جان او چھرکہ فیس کی تیس مرسکتا کہ منتی صاحب نے بیعش وہ ان کو چھرکہ جان کا وچھرکہ فیس کھرائیں میسکا

ا افتون كدقا و المن مناظر في مفتى صاحب اسلاق مناظر كم عبارت كو مناس كو عبارت كو مناس كو المناس كو المناس

ا ...... آپ کالی کھنا کر حضرت البوکمر گی انظر "افسان مسان" بی تحق آوال پر موال پید کدو ولوگ جوآ تحضرت کافی کے حصل کہتے تھے کہ آپ کوف تیس ہونا جاہئے ۔ کیاوہ تھتے تھے کہ بعض زعرہ میں یا سب؟ طاہر ہے کہ وہ بعض کوز نمو مانتے تھے۔ کس انیس کی ترویہ مقصودتی۔ جب بیثابت ہوجائے کہ کوئی بھی زعرہ جس آوائیوں نے مان لیا۔ اس لئے زیادہ تر نظر "قد خلت من قبله المرسل " بی تحق کی۔

باتی با رہا پر کہ بین میں طلقہ عامہ۔اس سے ان کامرے ہوئے ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ بیآ پی خواتی تک ہے کیونکہ اگر تمام معہودان باطلہ کومرے ہوئے بھی مان لیا جائے تھر بھی مطلقہ عامہ کا اطلاق میچ ہوگا اور یہال کل محمل میں ہوج تا تاہے کہ وہ کا تاہے کہ بھی کر دہرا ہاداس کے مشکی کوئی تھیں جنے۔بالکل مہم ناکل مہم کاما ہوجا تاہے کہ دھرنے والے ہیں زنہ وہیں۔

باقی رہال کا تکیش 'آنک میّد ت' بیش کرتا پیچ گیں۔ ہیٹک کی صافقے ہے ہو تھے۔ لیں کداس ش' آنک میدت غیر حی واقع میتون غیر احیدا، ''ٹیس ہاور ٹیزا کہت اموات الذین کی خرب اورام موصول کا استفراق کے لئے ہوتا ہے۔ اس کے کوئی فرداس ہاپڑیس۔

سی معرب الطعام "موسی می است الطعام" می تا کلان الطعام "می تالیب مریم کا اللیب مریم کا اللیب مریم کا اللیب مریم کا کلان الطعام "می تالیب مریم کا کلان الطعام "می تالیب مریم کا کلیس الطعام کی تالیب مریم کا کلیس دو سرے "کی تالیب مریم کا کلیس دو سرے "کی تالیب مریم کا گلیس المعرب کا باتا ہے جمال تین کہ جاتا ہے جمال تین کہ باتا ہے جمال تین کہ باتا ہے جمال تین کہ باتا ہے کہ ماریک کا خات ہے کہ تالیب کے تعلق الوالی ہے کہ ماریک خات کے دور کا دور کا کہ میں ویسا قبل کے دور کا میں موسل کا میں موسل کی تعلق الوالی ہے کہ ان کے دور کی دور کا کہ میں ویسا قبل کی مریم کے دور کی دور کی دور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دور کا استحاد کی دور ک

ع بیمان اللہ قادیاتی مناظر کا کیا علم و فضل ہے کہ ایک مقام براتو اس اسم موصول ہے روح القدری کو خارج کرے ہیں جومعبودان پاطلا ہے ہے اور اس مقام پر ارشاد فریاتے ہیں کہ اسم موصول ''الا ذریر میں ''استفادہ کا سرک کے کہ کہ بھی خود میں استفادہ کی ساتھ کے اسکان کا سرک کے استفادہ کا سرک کے ساتھ

"الذين يدعون"استغراق كے لئے ہے كوئى اس فرر با برئيل \_

" قادیائی مناظرصا حب لکتے ہیں حالتک یہیں الاکٹر کے الامیت کی الوہیت کی تصووی۔ میکل آیات پڑھ لیں۔ قادیائی ممناظرے عملی پرونا آتا ہے۔ دیکھواس آیت کا سیاق مہال ہیں ہے۔ ''لفقد کفو الذین قالوا ان الله خالت ثلثة و حاص اله الا اله واحد وان الم ینتھوا عما یقولون لیمنشن الذین کفروامنهم عذاب الیم افلا یتوبون الی الله ویستنففرونه

ف التول كرة وياق منظر بدرجا اور باصل با تم سع جات بي - يوس كور عاص " من حيث على على جات بي - يوس كور عاص " من حيث هو هو ما يطعه به " كركت بين - يعن جوهم اورخ اجرار ما وي حيث بدرا وي مع يقيه ما اول مع وجيها كراس حديث عن ال عمل من مع و مع من من الليل صيام )" و يكو مع من من المال صياح ) من من المال صياح ) و يكو من من المال من المورد من المال من المورد من ا

شی طعام مادی مراد ہے یا غیر مادی۔ طاہر ہے کہ غیر مادی مراد ہے۔ ورشدوصال کا روزہ کیے بھیج ہوسکا ہے اور کسے انسا یہ الک لان الطعام "شین نر پریش طعام مادی ہے۔ غیر مادی کشین اور آتھ شرست میں کھی اور کا کھانے کے متعلق فرماتے ہیں۔" و لا مستدخنی عنه ربنا "نیزاس کے متعلق ٹابت کریں کرضرا تعالی ان کہ بیکھانا کھا تا ہے۔

المستقد مل المستقد الله المسلفة و الذكوة " حصل جوادكال القاس كه بهل مل المسلفة و الذكوة " حصل جوادكال القاس كو بهل برجيس كل المستقد ا

۱۵...... والسلام علی وجه بیان کریں کے دکھان دوخاص وفول کا ذکر شرکیا۔ اگر ''جبعلنی مبدار کا ''میں ووون آ تھے میں تو کم اِ'' یوم اموت ''وفیر و ٹیس آ تھے۔ ان کی وجہ ذکر بیان کرو۔

ا اسلامی مناظرے اپنے پر چنبرای شدن اس کی اس طرح تروید کی ہے کہ ش نے
د سنان آ من لدن اور کرؤہ اس کو چن کی ہے کہ ش نے
تادیا کی مناظر کا پر کہنا کہ جہاں صلو قا اور ڈلا قا کشنے فراو ہیں دہاں زکو قاسے مراد صدقہ مفروضہ
قادیا کی مناظر کا پر کہنا کہ جہاں صلو قا اور ڈلا قا کشنے فراو ہیں دہاں زکو قاسے مراد صدقہ مفروضہ
سیار کہنا کہ کہ سیک تر آن شریف ش اکثر تجدا ایس کا دو ہے مگر اس سے النا مہیں
آ تا کہ جس جگر نماز کے ساتھ زکا قا کا ذرکہ اور اس کی شراع ہا کا واحد اقد مفروضہ ہی مراد لیا جاتا
ہے۔ کیونکہ لفت اور عشل اس کی شہادت بیمن دیے۔

ع اسلامی مناظر نے اپنے پر چیئبراٹی میکھا ہے کہ پہلے بیرے مناظر صاحب این مریم کا صاحب نصاب ہونا قر آن کر تم یا حدیث سے نابت کریں اور اس سے مرادیہ ہے کہ این مریم کا کسی وقت صاحب نصاب ہونا ثابت کریں۔

سے بیدوہی ہاتیں ہیں۔

الانتخاب الوقايت موسول مأتى سل من بعدى اسعه لحمد "هم بعوشية بت اور موت دونو ل موثال ب اب موال ب كما يا مشروا يا مجمة قالر تجروشية بت مراوب تولا في اعدى كو مثال ش مثيل كركة پ في طاب كرويا كرة تخضرت الله كي يودكى في آسكا ب اور تير تمثل غير بت مراد لينه كركوني آيت عمل قريد تانا جا ب اوراكم تحقاق الموادعا كابت ب

۱۸ ...... معمر عراد لي عمران والدين مريان والاين منه يعشد كي عمر - يوتكن منكس في المنطق " الموتك على المنطق المنط

المنطق المسلم ا

ل ان آیت کاکافی جواب گذر چکاب اور 50 دیافی مناظر کے بیٹیالات وقو 10 اس بیفعل ما یشاه "اور"ان الله علیٰ کل شی قدید " کے طاف این -

۰۰ --- اور تمرا ال حدیث کا محی اس جواب آسیا بیا اور نیز ال طرح تو ماننا پڑے گا کہ آئخضرت مالیت بھی ساتھ برس کی عمرز مین پر گزار ہیں ہے اور باتی کہیں اور حدیث میں تو مقدار دہائش کا ذکر ہے شدکھانے بیٹے کا اور عمرکا بتا با تصوویے۔

اا ........ معران کی صدیث کے متعلق جوہم نے سوال کیا تعاوہ دیے س کا دیباری قائم ہے۔ جونگی بخاری و فیروکی صدیث کے مطابق پڑتا ہے کہ وہ فوت شدہ انبیاء میں کیوں میے۔ ان کا مردوں میں کیا کام۔

۳۲ سند طبقات بمیری روایت پرهآپ نے جرح کی بے وہ مجھ مجھ جھی بیٹر انسوں ہے کہآپ نے روایت کے الفاظ پر فورٹیس کیا۔ اس میس کی کوروج سے تبییر ٹین کیا گیا۔ بلکہ سے روح کو مجس میں مراجی کا جمال ہے۔ ہے مصاف اور مضاف ایر سے فورٹی کو مجل مجموعے۔

ا المراس عروالی صدے کر حسب نظرت قادیاتی مناظر ایاجائی آب رہے ہوائی مادوہ ماک کے اس میں مادوہ کا کہ میں مناظر ایاجائی اور دو کا کہ چنگ ہوئی کہ اس ایک مناظر کے دو اس ایک مناظر کے دو اس ایک مناظر کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی مناظر کی صدیمت میں مناظر کی صدیمت میں مناظر کے اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس

من اسلامی مناظر نے اپنے پر چینرائ ش اس کی بین تردید کی ہے کہ ش تو مضاف اور مضاف الد کے فرق کو جانا ہوں کے کھا اس مجانست مینی کوری بردیشنی شر حضر سیسین علیہ المسلام سے تبدیر بالروس کرنے سے بیدلائم تش آتا کہ یہاں اضافت شروس کیونکہ بروس میسی میں اضافت بیانیہ سے مستحق معرب بدالسوو اللذی هو عیسی "بیقادیاتی مناظر کا کمال سے کرانتی تعجیم بالروس کو اضافت کے منائی جمعتا ہے۔ پھرروح مندیش میں کو کی روح کوکی خصوصت نہیں۔ تمام پاک لوگوں کے ارواح خدا تعالی می کا طرف ہے ہوتی ہیں اورای کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ کیا آتخ منس تعلیق کی روح خداتھائی کی طرف نے نیس تھی۔ ہم تو ایسے خیال سے ہیزار ہیں اور آتخضرت تعلیق لے کا بھول حصرت کی موٹوو (مرزا قادیائی) سرود ہائے ہیں کہ

صد بزارال ایسنے بینم دریں جاہ ذقن وال میک ناصری شد ازدم اومیٹار

(آئيند كمالات اسلام مي ١٤ فزائن ج٥ ص الينة)

اور

تمت علیہ صفات کل مزیة ختمت بے نعماء کل زمان

(أ يَنه كمالات اسلام ص٣٩٣ فردائن ج٥ص اليساً)

ادر' والمهدى فنى وسطها''كويش كرنے بوشيوں ع كامقيده ماناپرتا ب-كونكد فرير ه بزار برس امت كازماند موقو سائر صرسات موبرس الن كوزعره ماناپر سے گا۔ عب مس على السلام كوئل سكتة بين -

> لے بیرسبتلمیعات ہیں۔ووشر مرزا قادیا آن کے اس شعر پر غیرت ٹیلن آئی۔ منم مسیح زمان دکیلم خدا منم محمد واحمد کہ مجبئل باشد

(ترياق القلوب ص٧ بنزائن ج١٥ص١٣٣)

ع اسلام مناظر فاسی پر چنبرای شراس کی بول روید کے صدید و ویف تهلك امة انا اولها و المهدی و سطها و المسیع أخرها (مشكوة م ٥٨٠٠ ، باب ثواب هده الامن "مل مرساد پرشیول كیم اعقاد بون كاالزام لگا گیائی - جناب من تم بر بات شما الم بے كالف نيس - بكداس بات شما اقاق مي كه دهرت الم مهدی دهرت ميلی عليه السلام كرول ك وقت موجود بول كريد در رااختاف ميكداب بيدا بور يح شيل يا نيس - اللهم اغفو لكاتبه ولمن سفى فيه " چنگدورت نتم ہوگیا ہے۔ اس لئے عمی ای پرٹیم کرتا ہوں۔ والسلام! مناظر خواب بتاعت احمد ہے چلال الدین شمی بدولوی فاشل پس یاو جو دیکے شرائط میں بیسلے ہو چکا تھا کہ قبل دوئی مسیست کی تحریم بیش نہیں کی جائے گی۔ محرآ ہے نے خلاف شرائکلاس کے علاوہ اور قبی بہت کیا تمی گئیس ۔ ہمارے فدکورہ بالا بیان سے واقع ہے کہ قرآن جمید ہے جو دلائل چش کئے تیں ان میں سے ایک ولیل بھی حضرت سے علیہ السلام کی حیات پروالت ٹیمی کرتی۔ فافع ہا

دست خط دست خط ط المست خط المست خط المست خط المست خط المست خط المست المس

## ازمفتی غلام مرتضی صاحب اسلامی مناظر

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم · فان تنازعتم في شيٌّ فردوه الى الله والرسول ''

الشكااتم رافع كاسخ اعزاز دبنده رفع روحاني اوررفع جساني دوقول كولازم بي جو معنى الشكااتم رافع كاسخ اعزاز دبنده رفع روحاني اوررفع جساني دوقول كولازم بي جو الله السيد السيد المحتال المحتال ع مس ١٠٠٠) "اور" إذا قد واضع العبد رفعه (الموافعة ١٠٠٠) "اور" أن الله يدفع (الموافعة ١٠٠٠) "اور" أن الله يدفع بهذا الكتبداب "اور" أن الله يدفع بهذا الكتبداب "اور" في بيوت اذن الله أن ترفع (البنور:٣١) "اور" باب فضل من تعلم المقرآن وعلمه) "وغيره مس في جساني مراوعود المقرآن وعلمه) "وغيره مس في جساني مراوعود الله اليه "من مل كاظرار ومن المراوئ كاظرار ومن جساني مراوعود جيد في منال رفع المديني مل الموري من المراوئ وكالمراوئ كون مثال رفع اليدي الى الله الله منها من الموري كالمراوئ كراوة المدينة المراوئ المدينة المراوعود المدينة المراوئة المدينة المدينة المدينة المراوئة المدينة ا

. جبيا ك

## فسقى س الغضا والسلكنيه وان هم شهوه بين جوانح وضلوع

ل كينك منتوا تخذا المتين كام كردوه عبد ادتين كام كردوي من مروري حكوة اعرض حالى او اعرض بيان كرما في دول بيسا كروف في بدئ سكام برب" البديد هو علم يعرف به وجود تحسيس الكلام بعد دعاية العطابقة ووضوح الدلالة (مطول) "اوداكر" وما قتلوه وما حسليوه وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه "عمل صنعت استخدام اختياري جائز" وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه "عمل بورال اطاليا وقعر تلب بال كرماني بوراكي بارتز" وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه "عمل بوراكي الموقع تلب بال كرماني بوراكي بارتز" وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه "عمل برخل اجازي من

ع اور" مانحن فيه "شمالتن" وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقيناً بل و فعه الله اليه (النساء ۱۵۰۱) "عم برچهار خار منور شعل سايك من تن شخص علي الملا، زنره بمده والتعمر مي مراد لينے سے كوئى قريندو كوئى بى سايك ايناليا اور قع محم محقى طور برس يات و نابت كرتے بي كربر چهار خيرون سعر ادعم رستى زنره بحد والتعمر كائي سى يعيد بين -

ں ہیں رہے ہیں دیروں کے دور سرت میں الدھ استدہ میں اس ایک بیٹ یہ ہیں۔ سے دیکھواں شعر میں صنعت استحد ام بے کیکھ تھی تھر بھر ورجوال کتیے میں ہے اور تھی۔ منصوب بے مراد افر پیڈ تیووڈ کے ہاد میمال صنعت استحد ام افتیار کرنا شرقواعد معانی کے متاتی ہے۔ اور شرق قواعد بیان کے اور نیز بہال قرائن موجود ہیں جوایک مثلی مراد لینے ہے دو کے ہیں۔ یہلے خمیرے مراد مکان ہے اور دوسری ضمیرے بقرینہ شبوہ آگ ہے۔قرآن کریم نْ " و قبولهم إنيا قتلينا المسيح " كيماته يبود كاعقاد بإن كرديا توات تورات اشتّاء باب ۲۱ آیت ۲۲ وغیره کوچیش کرنے میں میرے مناظرنے یا تسلیم کرلیاے کہ میرے پاس قر آن کریم اورتواعد عربیہ کےمطابق کوئی جواب نہیں۔ بلکہ تو رات میں بھی وہ مصلوب ملعون قرار دیا گیاہے جو کی جرم میں معلوب ہواور ولم بمسنی کے بشرولم ال بغیاً " کی خصوصت کے لحاظ سے '' حکومیا'' کے معنی صحیح ہیں۔ میرے مناظر صاحب نے ویدہ دانستہ پاکسی وجد سے دوسرے برجد میں ایسے مضامین درج فرمائے ہیں۔ جن کی تر دید میرے پر جداؤل میں موجود ب-مثلًا لفظ نزول انزلنا الحديد وغيره من بقرينه الحديد وغيره اورمعني مراد لينے سے بيدلازم نبيل آتا-جہال نزول ہووہاں بیداہونے کے معنی مراوہوں گے اور لازم آئے گا کہ صدیث فدنول ح عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزودتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين (مسلم ج٢ ص ١٠٤٠ باب ذكر الدجال) "كمعن (استغفرالله) سيرول گے کہ تیسیٰ علیہ السلام دور تلین کیڑے پہنے ہوئے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیدا ہول کے اور قبرے مراد گورستان ہے۔ بیاعتراض تو (نعوذ باللہ) آنخضرت علی بے برہم بر اورعائشہ صدیقہ کےخواب میں تین جاند دیکھنے کی تعبیراس کی عظمت کو بالائے طاق رکھنے ہے کی گئی ہے۔ ورضیح تعبیر میرے کہ تخضرت ﷺ بمزلد آفاب ہیں اورشیخین اور سے ملیدالسلام بمزله جا ندے ہیں۔مرزا قادیانی کے اقوال ہم پر جمعت نہیں ہوسکتے بلکہ آپ پر اور آپ کا بیکہنا

ل كونك الخاطآت المسئلوا العل الذكر أن كنتم لا تعليون (الانبيلة: ٧) " كُن توات كي طرف روراً ال وقت بالزموج بيم كويودكا وواحقاد حمل أن وسا قتلوه " ترديب -قرآن كريم معلوم بيما كراً أن كنتم لا تعليون " مدوق باوقرآن كريم في الإن المراكز أن كريم في الموقرة المن كما كوي الموقوة الم

م اور حالانکدند بچھے کی نے نکاح کرکے چھوا ہے اور ندیش بدکار موں ..

تع بیرصدیث (میح مسلم ج سمل ۱۳۰۰ باب ذکر الدجال) میں ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ پس حضرت میسی علید السلام اور میں گئی اس منارہ مغید سے پاس جودشق کی شرق کی جانب واقع ہے۔ دو زمین کپڑے پہنے ہوے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھور کھے ہوئے۔

كه حقيقت ومجاز جمع ہو سكتے ہيں۔ بالكل فن بيان كے خلاف ہے۔ ہاں حقيقت اور معنى كنائى جمع ہو سکتے ہیں۔ کنایت اور مجازش شاید آ پ فرق نہ بچھتے ہوں گے ادر مولوی نو رالدین صاحب کا فقرہ (برجك ) آب كوفى تاول كرفيس وياركونك الاعتبار ل العموم اللفظ الخصوص السعور د ''اورقران وحدیث کوچھوڑ کرامام الک وغیرہ کانام لینا بیآ پ کی تمروری ہے۔ کیونکہ میں تو "من حيث اما مسلم "مناظر بول يل بن ، اورا تخضرت عليه كاز من من مرفون بونا اوسي عليه السلام كا آسان برموناس ي حضرت على عليه السلام فاضل مونانيين فابت كرتا - كيونكم افضل ياغير افضل بونا بهم بروئة رآن كريم اورجي حديث كتبجيس كاورقرآن اورحديث كالدفيمله ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال الوہیت میں ہے اور انسان کا کمال عجودیت میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے "يا إيها الناس تراعبدوا ربكم الذي خلقكم الى وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقالكم (بقره:٢١) "اس آيت من خداوندكريم في اسانول كوعبادت كالمحكم فرمايا يجوائل درجد كي عبوديت كانام باور كجرائية چندصفات ذكركر كا خير مي صفت " و امزل من السماء "كوبيان فرمايا باورال شي سيماياب كدفين جويستى كامظهري آسان يجو بلندی کا مظہر ہے کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے۔ای طرح جب انسان اپنے آپ کوعمادت یعنی اعلیٰ درجد کی عبودیت میں لگا کر چستی کا مظهریناتا ہے اواس پرالشانعالی کی رحمت و برکات کا مزول موتا ہے اورانسان جس قدرعبودیت میں ترقی کرتا ہے ای قدرعندالله زیاده مقرب ہوتا ہے اور میدامر بالکل روش ب كالتد تعالى الوميت من الشرك لدب اور محدرسول الشيطية كمال عبوديت من الشرك لدیں۔ یکی وجہ ہے کہ آن کریم نے ان مقامات میں جہاں آنخفر ساتھ کو اعلیٰ درجہ کے اعزاز دیے کا ذکر ہے اور جہاں برمشہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اللی اعزاز لئے کی دجہ سے آئحفر سیالی کی عبددیت شی تقص پیدا ہوگیا ہو۔ اس بات کی شہادت دی ہے کہ باوجودا یے اعلیٰ اعزاز لطنے کی آ تحضرت الله كي عبوديت من ذره بعرفر قنبين آيا- بلكيمبوديت من رتى مولى ب-

المعنى الفظ كاعموم معتبر موتا باورخصوصيت زول شان فحوظيس موتى -

ع بہت ما مرا کرتے ہے 'نیا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والدین من قبلکم لعلکم تنقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسله بناه وانزل من السماه ماه فاخرج به من القورات روزالکم (البقوره: ۲۱) "تین اسلام الحواليّ رب کی عبارت کرو جی تے تھیں پیدا کیا اور آئیں جوتم ہے پہلے تھتا کہ تم تقی بود ووجم نے زشن کو جہارے کے تر ارکا ویا یا اور آئیاں اور اور سے پائی اتارا۔ پر اس کے ساتھ جہارے لئے کھوں ہے درق قالد

ديكو "سبحان لـ الذي اسرئ بعيده (اسرئ:١)" اورديكو " فداوحى لم الني عيده ما اوحى (نجم:١٠)" اورديكو "تبارك س الذي منزل الفرقان على عيده (الفرقان:١)" اورما ظهره اضافت عمير طرف الشرك ال وجيس" و وفعذا س لك

لی بیدیما کمال اعزاز کا مقام ہے۔ کوئل مک الملوک ایک اپنے مقرب فرشتے جرنگل علیے الملوک ایک اپنے مقرب فرشتے جرنگل علیے الملوک ایک اپنے مقرب الملوک ایک وحت بستہ ہوکر علیے حرض کرتا ہے کہ حضور برای کہ واردہ کرا یا جا المبنی عالمت کیے یہ اپنے اعزاز انسان کی مقام ملی ہے گان الملوک کے مقام ملی المسان کا مقام کے مقام کی مقام کا مقام کی مقام کی مقام کے مقام کی مقام کا مقام کا مقام کی مقام کی مقام کی مقام کر کے اس مقام کر کے اس مقام کیر کہ اور دنداس سے لفظ عمد کے اس مقام کیر کر اور کام طرف مقام کر کے اس ماتے تعربر کر اور کی مقام کی سے المقام کر کے اس ماتے تعربر کر کام کی اس سے لفظ عمد کے ماتے تعربر کر دیا گام کی اضاف نہ کرتا ہے۔

سل ميآيت تمام السطرح بـ"نبدارك المدنى منزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين مذيراً (الفوقان: ۱) "ميتن بركت والى ووزات بي حس في بي نبرك (هم كم يكتاب حق اهر باطل كودم إن فرق كرنے والى تازل كى -اس كئي كرووتمام ويا كى اصلاح كر ــــيسيكى اللى متام اعزاز كاب ـــ

" معرضان اترا تعطی الفاق المسال الفاق المسال و السلام سقوش کیا" و اجعل لی لسدان صدق" است ضدایا الولی ش میرا و کرچا او سدادو فردسول الفاقیکی کی کمال جود برستاک بیرگرو بسرکدیشی حوش کرنے کے خداد تذکر کیمال کورٹی الذکر کرئے فرما تا ہے " و دخصف الل ذکوک "'استے تعلیقی آیا ہم نے تیما و کربلزوشیں کیار وظیلی منگ ہے اور بیچولی رنگ ہے۔ ذیک (الم نضرت؛) " بیاورای کمال مجدوت کی وجه سے تخضرت کالیے اضل الرسلین بین اور آپ کو حضرت میلی علید المام پر قرب الی اور وقعت حزات میں بدر جہا فرقیت ہے اورای کمال عجودیت کا بیا تھنا ، ہے کہ از ابتداء پیرائش تاوفات آپ کا ایسا رنگ رہے جو عودیت کے مناسب ہو ۔ یکی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش پر نٹی اسم بست منتقد ہوئے اور تمام حیاتی زمین پر بر کی اور زمین پری فوت ہوئے اور زمین میں می مدفون ہوئے۔ جو پستی کا مظہر ہے۔

ہے کدام منازع نیاور مخلف نیش آر آن کریم اور صدیث نبوی کے مطابق اس تنازع واحسا ف کورخ کردو۔ورندم

ويكت عن ابن عباس وان ل الله رفعه بجسده وانه حي الآن وسيـرجــم الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يموت كما يموت الناس (طبقات ابن سعدج ١ ص ٤٠) "اورالي يوم القيمة كامطلب حسب قواعد عربيت بيب كدييجارول واقعات قيامت عيم يهل يهل موجاكين محاوراً يت اغريف بينهم العداوة والبغضاء "ت مرادطول زمان ب-ورندية يتاس آيت كمتعارض جوكات هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "كونكم زاقاد بإني اس آيت كآفير من فرماتے ہیں۔'ایک عالمگیر ظلباس کوعطاء کرے۔'' (ع چشم معرف م ۸۳ بخزائن ج۲۲ س۹۱) سحان الله! جن باتوں كا جواب كمل طور يرير چي غمرا من درج باس سے چشم بوش كر کے پھر بھی طوطے والی بات سیکھی ہوئی چیش کی جاتی ہے اور واہ واہ! ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ حقیق معنول میں مراد میں اور برا بن احمد یک عبارت کو پیش کرنا خلاف شرا کھائیں ۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کتاب ہے متعلق فرماتے ہیں۔معلوم نہیں کہ یہ کتاب کہاں اور کب فتم ہوگی۔اس کتاب کا ظاہر باطن متولی خدا ہے۔جس سے تابت ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مضامین تقدیق شدہ ضدادندی ہیں اور آپ مرزا قادياني كاكوئي قول مجه يرجحت فيس قائم كريكة اور فول وجهك على شطر المسجد الحدام (بقده:١٤٤) "كامعالمدقيات مع الفارق بركيوتك مسلم عيات مع اعتقاديات ب ہاور تحویل قبله عملیات سے ہے۔خلاصہ بیاب کہ میرے مناظر صاحب شرا نظ مقررہ سے دور بمراعل جارہے ہیں اور انہوں نے میرے پر چینمبرا کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر گھبرا کرتو رات محرف كتاب كواپنا طباء قرار ديا اور جيب بات بيب كدوه كتاب بعي ان كي امداد سا تكاري ب

اورآيت مُحتى على اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل

ے حضرت این مهاس سے روایت سے اور بیشیا اللہ قدائی مے حضرت میں علیا اسلام کو بحد والعصر کی افغالیا ہے اور وہ حضرت میسی علیہ السلام اس وقت زیمہ جی اور دوبارہ و نیا عمی تشریف لائم کی ہے۔ یس بادشاہ موں سے گھرفت موں سے جیسا کہ اور گوگ فوت ہوتے ہیں۔

ی اس کتاب پیشترشت شدمونت شرم درا تا دیائی تھے ہیں''اورافد تدائی ہے اس بات سکھا ہے کرنے کے لئے کرش اس کا طرف سے ہوں اس قدرفتان وکھائے ہیں کدا کروہ فراد نی پر کی تشیع سے جا کہ آوان کا مجل ان سے نیرے دارے ہوئے ہے۔'' اس سے میں بھی اسے تھا ہے مدد کو میرترام کی طرف کرو۔ یا میٹی کھی اسے تھا ہے مدد کو میرترام کی طرف کرو۔

ع بھی جی میں اس میں اعمال صالحہ بھالا کارے یہا ہم برگزشی ہوگی ۔ یہ مرف ایک یات ہے۔ جودہ کہ در با ہے اور ان کے بیچھے ایک برزغ ہے۔ تیا مت کے دن تک ۔

معنوع من موقودان آیت کا صعداق ہے اور پیکا ان کے لئے گا ہے۔
دست خط
دست منتی غلام مرتضی (اسلائی مناظر)
منتی غلام مرتضی (اسلائی مناظر)
مار کو پر ایک اسلائی مناظر)
۱۹۸۹ء
۲ پر چیر مربر اور مولوی جلال الدین صاحب

وی جلال الدین صاحب قادیانی مناظر

"بسم الله الدحدن الدحيم · نصده ونصلى على رصوله الكريم · دبى شدح لى صندى" ا….. منتق صاحب جمدي الزام الكات بيش كدهش ثر الكدك خالف كلستا ہوں۔ حالا تكدهش نے شرائط كے خلاف فيش كيا۔ بلامنتق صاحب فورش الكا كے خلاف لے كررہ ہيں۔ مثل حضرت سيح مربود كابرا بين احمد بيكا حوالداور خليفياؤل كا قول اورود مرس پر چدمش حضرت ابن عماس وغير وكا قول سب با تمل خلاف شرائكا بين جوانجوں ئے تلك بيش بيں۔

لے اسمانی مناظرنے اپنے پر چیئبرہ شن کھرددارہ ہوا دیائی مناظر کو یہ جارے کی ہے کریری مراد پیٹین کرخدات ان کا کا مارائی رفتح جسانی اور رفتی روحانی ووٹوں کو شائل ہے۔ یک میری مرادیہ کر جب الشرقائی کی کی رفع جسانی یا رفتی روحانی کرنے آواس رفتح کوام زائد لازم ہے۔ جومتی کنائی بھول سنگ اور لازم دوٹر ومردؤوں سمام اورو سکتے ہیں۔ جیسا کرٹن بیان شن معررت ہےاور'' بل رفعہ اللہ الیہ ''میں رفتع جسانی وائز از دوٹوں سمام اور ہیں۔

ل واور تاور الى مناظر صاحب آب في المراس وادراك پر المون مرا الا والى في فقط مطلحان كالفقا في يراضون مرا الا والى في قفط مطلحان كالمحكي كاب الدور كابرة والى مناظر ينطين اورا مان من كارور مجمع كاب حالاً كما مدون شريع بروايت براه المن عاذب به كما تخضر منطقة في فرايا كموم من كادور مراس كارا منافول من كارور من من كارور من منافول كرا منافول من كارور منافول كابر منافول كنساب عبد مدى فسى عليقين "اور منطين ما توبراً مان من منافول كارام كارور كارور

۳ املائی مناظر نے اپنے پر چذم دہ شما یوں کہا ہے کرمیہ قیاس کا اخدار آب ہے کیونکدان منالوں شرے کوئی ایک مثال قبیس جس شرور شح افی اللہ یا عمودی آبی اللہ یا مصوداتی اللہ موادر مراداتی غیر اسمار ہو۔ اتعوال الصيام الى الليل (بقد ۱۸۷۰) "من من نيتاياب كرك كوماتوي آمان تك بنانا جائية هذا مديك وجد به كدوه ومرساق مان يرتم برجائي اورآب مانته بن كراستوا صفت رمانية كلخاظ سربياوري كام آمان يرليانا محل صفت رممانية كما تحت بي وومرس آمان يركيون دكما كلاوراو يركيون بنس لحجاياً كميا؟

السائل من طرف المسلم الله المسلم الله المسلم المسل

ع الرعبات بيد يورب المال من المساون من المساون المساون المساون المساون المساون المساون المساون المساون المساون اور بـ والأكدر وهيف الطالق المساون الم

بواجد يحق قرآن كركم كاريد فعال الحال المل الذكر أن كذنه لا تعلون "كما هم" وهم المنا المتعلق عيسى "كما معاتم المنا المنا

ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے استثماء کا ب کا مطالد ٹیس کیا۔ کیونکداس میں لکھا ہے کر جودنا کی آئی کیا جائے گا ارصلیب پر جولاگا یا جائے وقتی ہوتا ہے اور آبت '' فاسٹلوا لے اھل المذکل '' کو ہی تور کر لیتے۔ علاء اس سے کیا مراد لیتے ہیں اور '' سسل بہنسی اسس اشیل '' وغیرہ آیا ہے۔ خابت ہے کہ جرایک آ ہے ہا اس میں سے حرف و مدل کے نہیں اور قرآ آن مجیدے بھی ان کا بکی مقصد طاہر ہے۔ لیتی وہ آپ محجوعا قرار دے کر لیتی کا ہے کرنا چاہج ہیں اور خدائے مل کے ساتھا اس کی تردید کی ہے اور طل سے ترقی کے لئے بھی ہوتا ہے۔ طاحظہ موسلم الشور اور اس شارتر تی گی تھے۔ اور طاب سے کرنا ہے کہ کے دو معداقتا کی سے مقدر جو اسار

ع لورات کی برایک آیت کے موف ومبدل شاوے سے بدلازم بی آتا کریدا ہے الت فیر غیر محرف وغیرمبدل ہے۔

خاص قائل توبر: قاويا في مناظر في دوندا وماظروه ملوص واداؤل كرماته اكسفير جهال كيا ب- من عمل يدفئت بين متى صاحب في ايد بر جيش الكسام كرجب جماح في بوقواس وقت بل إيطاليدي برقاء قرآن النجيد في آيت "و حدايشه عدون أيسان بيعد فون بدل اذوك علمهم في الاخذة" " كرم من طاف ب كرنز ميمال بالماليان المساكرة وادرت ويش سكتار

توایائی مناظر کا برالاجل مرکب بے کیکٹ ان آیا عدال میں بالد جمل ہے اور دو نکس جائے کرک انھائے جائی کے بلک ترجہ کے بارے شمال انکالم انجا اواقتی کردہ کیا۔ بھی ان کالم بارائ کھر دی گئی کہا جس سے اور ہے کہ دو جائل دی سیکس کی گئی گئی ہائی ہائی کہ بھی موقع کھر بالاگر کہا ہے جہا کہ: ''وسیا ختلہ ہو پر خیدنا جائی دخت اللہ ایس میں کی گئی گئی ہائی ہائی کہ مواجع کی گئی ہوئے ہو جہا ہے کہ موجع کے اس میں میں میں ک ہے جہا کہ: ''المہل دو جہ اللہ اللہ وہ میں من اس مجدد واضور میں کو طرح ہر کردہ ہے اور تھر دو اس اس میں کہا خدری ایں جہا کہ گؤ آئی اور دی آئی جدد واضور میں کہ دو اس میں کہائی ہوئے دو بالی جائے ہوئے اور جہا ہے۔ اس جائے ک تھر بادا کرتے اس کہ خداد تھر کہائے خرصہ اس میں کہ سے دوران میں جہائے کہائی۔ اورآ پ نے پہلے پر چہیں جواحدالوصفین دوسری وصف کا طروح ارجور کھیا ہے۔ اس چیکھ اور مہیں ہے۔ کیوکا کی لیا جی بروخی روحانی کے پایا جا تا ہے اور رفع روحانی بغیر کل کے بھی خصوصا جو کل اس مجلد مراویے اس میں مصرف یہ کدھاز مہیں ملک ضعر بیت موجود ہے۔

پس آپ م ایک محال پش کری کرفدات افی رافی موادرانسان رفزع تو اس کے است کا میں کا میں میں کا است کے اس کے است کا میں کا میں کا است کے اس کی اس کے اس کے

ل اسلامی مناظر نے اپنے پر چنبر ایک پیکھا ہے (ادر پیام بدیکی ہے کہ رقع دومانی ادا اور ان آل کو لازم ہے جس میں متحول مقربین ہے ہی ) دیکھو کہ اسلامی مناظر نے دیکیں کہا کہ طلق کی گوری دومانی لا لاج ہے۔ بلک کو عزب اللا کی کا دور ہے اور ایکن فیبر ممامی کی آئ کا ذکر ہے جو مقربین سے ہے۔ بیدة اویانی مناظر کا عدم کمیان تھے ہے کہ اس کا محمد است میں اسلامی کا اسلامی کا دور کے بیدہ اور ان کا دور کے بیدہ اور ان ک

روم معنول بدون مناطر تا المناطق و بالأرما المناطق و الم

ولكن لا تشعرون (البقره: ٥٥) الهمال عمالما اطراب فدار لما المستقل المس

اور ہوگا۔ آپ فرماح میں صنعت تخد ام شرقرینہ بوما ضروری ہے آواس شرقرینہ یا ہیے کہ اس کو شعنی کی طرح بھی آسمان پر بھیم عضری جانے بھیر پی زبان کی دوے ہوئیں گئے۔

اور یس نے ع کہا تھا کرزول سے مرادیکی بیس کہ آسان سے اتر نائی مصلے ہوں۔ حدیث سے کالفاظ فاہر میں کہ ایک بی آجر یش وُل ہوں گے: کہ ایک مقبرہ علی ورد مصلے پکے

لى "وما قتلوه يقينا بل دفعه الله اليه (مائدة ١٥٠) "شرا معدا تقدام اختيار كرنا كالون ترييز ب- بلكرا بالطاليد اور تعرقب الربات و فعى ترج إلى كريمال معد احتيام تين احتيام كالمون من المراكز من المراكز به ترجيع من المراكز بالمراكز المراكز الم

ے منہ م برامل بات ہے کہ آئخفر سے بیٹ کے قطرے بدلن ٹن الی تحری میں تو کئے قبرے کا فقط سے فقط منی مراد لیفے صور میں۔ اس لیے اس قدرع از افتیار کی جات گی کہ قبرے مراد وہ مقبرہ ہے۔ لیکن بروئے قواعد بیان بیرجاز افتیار کر نابرگز جائز تھیں کہ قاد اوان تدفیذ مورد کا جائے۔ میں مواہب للد مسیم ہے۔" فہ قالہ الدن تدفیذ میں فقال اور دی میں میں۔

سم موام الديش ب-"ثم قالوا اين تدفنونه فقال ابوبكر سمعت رسول الله عَبْهُ يقول ماهلك نبى قطا لأيدنن حيث تقبض روح، وقال على وأنا أيضاً سمعته (مجلس معارف ص٩٣٥ بيروت) "العن المفرت الله كوت و في بدر سى إلى كرآ مخضر علي كوكس جد دفن كيا جائ و حضرت الديكرمدين في كها كرين في آ تخفرت الله ي عام كرا بفرائي بن كوكي في نوت فيل بوا مروه اي مكد فن كيا جا تا ب جہاں اس کاروں قبض کیا گیا اور حضرت علی فی قرایا کہ بی نے مجی اس مدیث کو تخضرت ملاق ہے سا ے۔ دیکھوکہ اس مخضرت کے وقت حضرت الویکر اور حضرت کا بیر عدیث پیش کرتے ہیں اور ای بر فیملہ ہوتا ہے اور مطرت عائد گئی خواب میں چوٹ کی جاتی اور قادیانی مناظر نے مطرت ایسف علیہ السلام اور معرت فيقوب عليه السلام في متعلق بطور محكم أيد دعوي بلاديل فيش كرديا بيد نداس دعوي بر قرآن كريم كافقره فيش كيا كياب اور شعديث كاندى أول محابرها اورجب اس مديث كم مطابق جس كو حضرت ابوبكرا ورحضرت كل ووايت كرتي إلى اورجس برتمام صابر كا آتخفرت ما كالله كى وفات كروت الله نقاق اجماع مواكد يح في كايونتان بي كروه جهال مران جكد فن كياجا تا بي وكا وجد ي مرزا قادياني جن كادعوي تفاكه هي آنخفر تنفظت كي تابعداري شرره كرني بن ثما يون وفيت توبيعيد ے ہوئے لا مور میں۔ مرفون موئے قادیان میں۔ کیا بدواقد مرزا قادیائی کے جموع نی مونے پر کافی شوت نیس اور بعدم نے محمر آقادیائی کی لاٹ کولا ہورے لاد کرقادیان لائے کے لئے سوائے دیل كى كمتر درجىك گدھ كا ۋى كے اوركونى سوارى شال كل - حالانكدا بى تصفيفات ميں مرزا قاريانى ريل كو دجال كا كرها لكي رب على جوفض سارى عروجال كركد هي يرسؤكر بار با بواورم ني يادو مى اس كى الآس كود جال بى شركد هم رسوار بونا نعيب بوا بوركيا إي الحض بقول مرزا قادياني سي مي كا ے یا پورا پورا د جال مرزائی دوستو! ہم کچوئیں کہتے۔ اس بات کو آب خود عی سونگس اور اپنے خمیرے يواب لس-"فتفكروا في انفسكم افلا تعقلون" نیمی اور نفت میں مقبرہ کا لفظ موجود ہاور آپ نے جزنا و لی حضرت ما کشٹی مدیث کی کی ہے۔ اس ہے و تمن چا کا دارا کیہ موری تباہی موری کی ہے۔ اس ہے و تمن چا کو اردا کیہ موری تباہی موری نباہی موری کا برائی تجدید اور تباہی تو معرت اور کر نے قرن کا کہ اے ما کشٹر یا کہ با کہ موری کا برائی کی مدید کے ایک اپنی قواب کو تی درگا ال ہورے کا کہ ایک موجود موری کئی ہے اور کہ کے ایک اپنی فواب کو تی درگا ال ہورے کا کہ کو مطاح میں کئی اور مراکب کی کے لئے اپنی موری کئیں۔ کیا آپ کو مطوم تھی کہ موری کی مرکب کے موجود میں کہ موری کی موجود میں کہ موجود کی مرکب کی اس کہ موجود کی مرکب کی موجود کی مرکب کے موجود کی موجود

بید عرصی مسلم می معرف این میاس کے متعلق تغیر فتح البیان کے مقدمہ س کھا ہے کہ ان کی طرف بہت ہو ایا منسوب کی تی اور ان سے اعلیٰ طرق کی کچا اور چی روایات وہ ہیں جو امام بخاری نے کی بین اور بخاری شریانمیول نے حوقیک کے متع ہمیک کے تیں۔

ل فتره (بريك) ك تعلق املاي مناظر في تشيرنين كي بكدا تناكها ب-"الاعتبسال لعموم

اللفظ لا لخصوص المورد

ع قادیانی مناظری کی تشکیر لیا ہے کا خشائے کا مسب کال میودیت جندا سان میافیات بانا۔ سع اس میارت بھی قادیانی مناظرے تشکیر لیا ہے کریم ہے پار ایرانی قاعد کا کوئی تا مدوکوئی ہیں۔ جس کو بھی اٹی تا کریکس کی کرکس اور اس لیا ہا ہے ہے کہ فقت حرب کوڈا اعدام ہیں سے مطابق کیمنا خردی ہے اور قرآن کرکم کی حمولیا فقت ہے ہے اور کشاخلا بیشکر کھی احترارات متبالی ہے۔

ا اوران ما الريان مناظر منظم المسيئة الميان كا العالدة من الرود الإراد فر فيرا سر تواد كيا به الد حضرت ان مهما في التير منطق والأرك في رائر فراتراست تجادد كيا بسيكن به مجمع على حاص المالى مناظر في المسيخ به جيران كا الرائر الإراد الميار المير المناز بالميران في الميران كيار منطف كيار منطف كيار جهال من قاد وإلى مناظر كا يداوي فا بين منافع الميران الميرا

سآ يت الراطرت ع." أذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كغروا الى يوم القيامة (آل عمران:٥٥) "العن جبالله قال نے كہاا سے يكى ميں تحقيد فوت كرنے والا موں اورائي طرف تحقيد اٹھانے والا اور تحقيد ان سے ياك كرنے والاجو كافر ين اورجنهول في تيرى وروى كى ال كوان يرجنهول في افكاركيا فوقيت دين والامول قيامت كدن تك ادر اس آیت الس افظ عیلی براد شافظ جم باور تران فقا دور بلکرجم مع الروح لینی زنده عیلی کیونک وفی لینی موت زنده انسان كوابت ، ول بينم ده كو أوريدام بالكل روزن ب كريم جهارهم يرس خطاب كامخاطب والااليك عینی زنده جدید ب- یونکه همیرخطاب معرفدب- بلکه بعد همیری خطاب کا مخاطب و بن ایک مینی زنده جدید ب كيوكل خمير خطاب معرفد ب- بك بعد همير يتكلم كاعرف المعارف باور بعيد فقد يم عطف وتاخير دبطاس آيت كا يرمطلب بكريه جارون واقعات قيامت يبلغ بملح ففرت يملى كالمياللام زعره فعيد كرساتهه وجاسي اورمينام فاعل استقبال كے لئے بمر ت مستعل موتا ب ويكور وانا الجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً (كهف: ٨) " يعنى اور بم يقية اس جوال (زين) يهد بموادميدان سرة س خالى بالد وال يي اور مرزا قادياني كويمي اس أيت يساعيسي انس متوفيك "كالهام واتحار طالا تدمرزا قادياني اسالهام يك بعد بحی زنده رے۔ (براین احدید م ۵۵۱، خزائن جام ۱۲۳ ماشی نیس اب اگر بم متوفیک سے حسب تغییر حصرت این عباس ممینک مرادلیس او بر چهار شمیری خطاب کا مخاطب ایک یکی زنده معید بونے کے لحاظ سے نقذ می دنا فيركا قول كياجائ كاجرةوا عدع بيت كے خلاف نبيس - كينك تمام خويوں كاس يرا تفاق ب كدوا وعاطف شرير تيب دكايت اورتر تيب يحكى عنه كالقابق ضروري نيس اورى اورات قرآن جى ال بات كي شهادت ديية بال كداؤ عاطفه من تربيغ ردري ثين ديمو" والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل إكم السمع والابصار والافتدة (نحل:٧٨) "يغنى الله تعالى يتمين تمارى اكل كميون عنالا تم كم مى نه جائة تقاور جيس كان اور آلكس اورول ديـاس آيت ين وادعاطفها ورضمون اخراج يل بطون الامهات ذكريس مقدم بريكن ال كاوق يحيه واكرتاب ومضمون "جعل السعع والابصار والافلدة" ذكري وترب ليكناس كاتعن يبلع اواكرتا باورد كموا وادخساسوا البساب سجدا وقدولوا حطة (بقره: ٥٨) "اور" وقول و عبطة وادخلوا الباب سجداً (اعراف: ١٦١) "موره بقرول آيت ش مضمون امر بدخول الباب ذكره م مقدم بادرهشمون امر بقول حلة ذكرهم مؤخر بادرموره اعراف على ان برود مغمون كاذكر برنكس بياور جردة آيول ش والاعاطف ب-اكروا كعاطف ش ترتيب حكايت اورترتيب محكى عندكا تطابق خرورى موقوان بردوآ غول كدرميان تعارض لازم آئكا-" وهد كساتدى " اورعش كى يمي فيملكمة ب كماس آيت على برنقد يرتميك نقد مج دنا خيرب كيوكم الرحوفيك كا وقوع بمل فرض كياجات اور دافعك ائی سے رفع روحانی مراد کی جائے تو علاوہ حالف قواعد عربیت کے بداعم آش بھی دارد موتا ہے كر معرت عيلى عليه المامق بالي إن اور بعد الموت برايك مقرب الي كار فغروه الى توضرور بوتى بي تو يحر مفرت عيسى عليه السلام ين الدور العك الى كافعوصيت كى كياوجه

اور لے عالمگیر غلب سے میراد نہیں کہ برایک فردمان لے اور سے الا ہربرہ کے حصلتی جو میں نے کہا ہے آپ گیل سجھے۔ عبارت پر فور کریں۔ آپ سے میرے پر چہٹی اتن سمر تک کے لئے کا کا فاق کیوں دکھا گئے۔ برخش الزام جوآپ نے جھے پر لگایا۔ اب آپ کے اعتراضوں کے جواب دے کر میں چھا احتراضات سے آپ کی خدمت میں جیش کرتا ہوں۔

ع قاد یانی مناظر نے ابو ہر پر ہے جومراد ہے کو ل اب بیان جیس کی-

ا ودون مرسے برای سات در است در درست کی بات ہے۔ سع اسال مناظر نے اپنے بردیر سات کی گفتاہے۔ یسی انسوں کرتا ہول کد جرے مناظر صاحب نے تیز یب کرج اب دے کرکا اوائن مرائم کے لئے گا کہا ہے۔ یکھور اسال کی مناظر نے ٹیمن کلسال کا دیائی مناظر نے کا کلسا ہے۔ بلکہ یکھا ہے کہ کا دیائی مناظر نے کا کہا ہے۔

کھنا کو اور ماں سر مے تعاملے ہے۔ بدید کے سوئید میں کا سر سیاری کا سر سیاری کا سر سیاری ہے۔ مع اسلامی مناطق نے اپنے کہا ہم بائی میں میں میں میں اس اور شامات کے سختی ان تاکھا ہے کہ 15 دیائی من ظر نے جزئبر و سے کرتر ہا ہم بائی میں میں میں میں میں اور دو کا بائی ہیں۔ جزئر دلیم را بر طاق میں میں میں میں میں م ہیں۔ کیکٹر ہیا بائی دنر آ ان کر کم سے معید ایس اور خدیدے سے اور شاتو ان کا ہے اور اور اور اور اور اور اس کا می منگل انٹی ان کی جزود دیار کہتے ہیں۔ و مجھے تم فہر واران کی منہان تجوز ہے تر دیار کستے ہیں۔

..... فقیلت کابس اور قرآن دورے کا آن دورے کا کان دورے کا کہ ان دورے کا کا کہ کا دورے کا کہ کہ اور کا کہ کا دور کے کو کر دول الفظائی کا ناکسے کی اضل جوں کے کہ کا کہ کمی فقا قرت ملک ہے کہ قدت تھی تھی۔ جو یا کہ کا کہ کا کہ ک خواتی تھی ہو کی کردو چرم تھی کرتے کے کہ کان ان بھی برح کرنے کی قوت کی تھی۔ جیسا کہ میں کا بہتر فیل میں کی جو بردی کی کرد اے کہ کہ کی کا میں میں کا رائے کہ کو تھی تھی کہ اور جیسا کہ میں کا بہتر ان کھی کہ کہ کہ ک جاتی کہ دور دورک بھی کرتا کے کہ معلی تھی جو کہ کہ کہ کہ تھی تھی اور انسان میں چھی کہ وہ تسکیل اور قوت کی کھی اور کہ ان کے کہ قوت کی کھی اور انسان میں چھی کے وہ تسکیل اور قوت میں دوروں جی رس کے چوانسان قرت میں کی فواہدات کی کرک کر قدت ملک کی فواہدائی کو رائے س اورعبودیت میں کمال پیدا کرے وہ انسان فرشتوں ہے بھی افضل ہے اور چونکہ آنخضرت علیقے نے یا وجود انسان ہونے کے تمام انسانوں سے عبودیت میں زیادہ کمال پیدا کیا ہے۔ اس لئے دو تمام مخلوق سے افضل ہے۔

محبوبیت کی علت کمال عبودیت بے نہ آسان پر اٹھائے جانا۔ یمی دیہ ہے کہ آ تخضرت الله "عاملة ب-جياك" فاتبعوني يحبيكم الله "عاما برباور ومجوب الله ہوتے میں دور نیاش کلوق کے لئے اسوؤ حسنہ وتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ وہ خدا کے راستہ میں دکھ دیئے جاتے اور ستائے جاتے ہیں تا کہ مفت میر کا مجی ظہور ہو۔

س..... بیروال ایبا ہے جیسا کوئی کہے کہ الل فارس وروم وغیرہ آتخضرت الله کے زمانہ ش مشرف باسلام تین موے تو آگر خلیفه اوّل یا تانی یا تالث یارانع کے زبانہ میں وہ شرف باسلام ہوجا کیں تولازم آئے گا کہ خلفاء کی روحانیت وقد وسیت زیادہ ہے آوا بیے قائل کے جواب میں بھی کہا جائے گا کہ خلفاء کی کارروائی چونکدتاسیس نبوی کی از تی ہاوراس بلیاد والی ہوئی کی تعمیر ہے۔اس کئے وہ بعید نبوی کارروائی کہلانے کا استحقاق ر محق بيدويهاى فيش كوني آيت ليد ظهره على الدين كله "واني آخرى ظيف بوي اين من اين مريم ز ماند پیس تحقق ہوگی۔ کیونکہ مسیح این مرتم آ تخضرت کی امت میں واضل ہوکر اور خلیفہ نبوی ہوکر تا سیس نبوی کی تقیر كري مے اس وجہ سے بتھير بعيد تقير نبوي ہوگی۔

٣٠٠٠٠٠ مناتحاتي فرماتا يه-"لا يسقل عما يضعل وهم يسعقلون (الانبياء: ٢٣) "الين السالسان ك على إلى تهائيل جاتا جوده كرتا مادران يوجها جائكا ه..... الشرَّقالَ قرماتا ب-"لا يستل عما يفعل رهم يستلون "

جيبا كه ملاقات موقى موجب موت نبيل \_ ويبا بى ملاقات احيام شنزم حيات نبيل \_ انمیا می حیات سے و قادیانی جاحت چخرہاورہم اسلامی جاحت کو واس نبی کی حیات کے ساتھ ایمان ہے۔

جس كى حيات كى قران كريم يا مديث نبوى شهادت دير \_

میج این مریم کے شبیہ بنانے میں پی حکست تھی کہ یہود کو جو سے این مریم کے قبل کرنے ك لئة أسة ان كورادى جائد جيها كرفداته الى كادشاد ب-" ويسكسروا ومسكسرالله والله خيس المملكرين (آل عمران: ٤٥) "يتى يهوون (عين عليداللام تُوَلَّى كرف اورصليب يرجي حان ك) تدبير کی اور اللہ تعالی نے بھی ایک تدبیر کی ( کہ آپ کوآسان برا شالیا اور ان یہود ٹس ہے بی ایک مخص کومصلوب کرا کے آل کروایا )اوراللہ تعالی سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

قرآن كريم من اتنا ذكر ب كري اين مريم كاشبيه معلوب موارجيها كه خداتعالى فراتا ب-"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم (النساه: ٥٧) "اوراى كماته حاراايان ےاوراس شیر کی خصیت معلوم کرنی ضروری نہیں۔

النفل ميں الله تعالى كى يه يحكت وقد بير تحكم تقى كه جولوگ ايك مقرب اللي كو بـ كناه

قل كرنے كارادے برآئ الى بي ساك فض كوائى كے باتقوں سے معلوب كراديا۔ ا ..... فداتعالی کو ببود ہے میت نہ تھی۔ بلکدان کواس وجہ سے کہ انہوں نے ایک مقرب الی کے تن کاارادہ کیا۔ سزاد ٹی مقعود تھی۔ ا ا است. اس شبر ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کو پی تصورت تھا کہ کی این مریم کی بے تقد د کی کی جائے۔ بلکہ اس میں بیر حکمت تی کہ تدبیر کام کم سماتھ مزاد کی جائے۔ "واللہ خید العاکم رین"

ماران يد من لا مرور المان و من المان المان المان المان المرائيون في كالنام م كالمان م م كالنام م كالمان م م كا

ال...... يد بيب و البياد من المسلم ا

سرب این بین رسط داداره با دورود بین سیاسی به سیاسی بین منطقه این منطقه می کن شن قدید "کفاظ ساست از منطقه این م ۱۱ سند منابع فرایس فروند می منطق فرایس فروند و ترکیسا این منطق می کند به ایک موقد به تحت اور مخل مند اور منطق منطقه این منطقه می منطقه

المستوعد عند من المستوعد المس

ہوں کے۔ اگل غلب۔

۱۹ استان کے ادر بھر استان کی جر کی کا ایک بحد وا کا صاب کا ایس دو آسان پر استان کے استان کی اور سدو آسان پر استان کی مال میں استان کی مال مال استان کی مال مال میں استان کی استان کا استان کار کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان

صدحسین است درگریانم وريرم جامهُ عمد ايرار داداً ل بام رامراتهم . يخدا ياك دائمش زخطا از خطاباً جميل ست ايمانم من بعرفال نه کمترم ذکے (در مثین مر ۹۹ فرزائن ۱۸۵ ماص ۲۷۷)

كربلائيت بير بر آنم آدم نیز احم مخار آنچه داداست بر نی راجام آنچه من بشنوم زدی خدا ای قرآل مزه اش رانم انبیاء کرچہ بودہ اندنے

منم محمد واحمد که مجینی ماشد منم سيح زمان ومنم كليم خدا (ترياق القلوب ص ٢ فزائن ج ١٥ص ١٣٣١)

اوراسلامی جماعت کا باا خلاص میانمان ہے۔

فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولاكرم وكلهم من رسول الله ملقمس غيرفنا من البحير أورشفا من الديم بغهر انوارها للنباس في الظلم

وكيل أي أتني البرسل الكبراء بها فانتمنا أتنصلت من نوره بهم فبائبه شمس فضل هم کواکیها الله من الشرق المن مريم كرو بزار سال عن ان كرقو كي كوقائم ركهنا الشرق في ك قدرت كالمه

عه بابرنيل ورحققت باستواب أن الله على كل شي قديد "يرب-١٨..... قرآن كريم ش ب-"لا يسلل عما يفعل وهم يسئلون "اورمامومولدةاليا

غير ذوى العقول كے لئے آتا ہے۔ اللي من المرف الي يرجل عما واضح كرديا ب كد" اللي سوء القيامة "بر

جبارواقعات كم معلق ب- جس كي تائية يت اليظهره على الدين كله "كرتى ب-

 انسان اور انسان کے قوئی اور قوئی کے افعال اور کیلوں ویموں ہوتا اور خون کا بدل م الحمل بنما بيسب چزين اس قادر مطلق كي مخر اور محكوم بين اور جيها كدوه قادر مطلق انسان كي حياتي كو بذريعه مادي غذا کے قائم رکھتا ہے۔ ویبا بی وہ قادرمطلق انسان کی حیاتی بذر بعدغذا غیر مادی قائم رکھ سکتا ہے۔ ویجموحدیث "ولست كاحدكم يطعمني ربي ويسقيني"

٢١ ..... دوام قائل أوج بين \_ اقل بيك: " رسو لا الن بنن اسرائيل "شي حفرنيل... در ندعیارت یوں ہوتی۔الی بنی اسرائیل رسوانا اور دوسرا ہی کمٹی این مریم آ مخضرت علیقہ کے خلیفہ اور مجد دہوکر تشریف لائیں ہے۔

ر جان ہو جو کر قر آن کریم کے ساتھ بنی ہے۔

كياتمام انبياءيس سے صرف حضرت عيسىٰ عليه السلام كوآسمان يرمقر طائك میں مع جسم عضری زندہ قرار دینا کمال صفائی ہے تمام انبیاء پران کی فضیلت مانٹائیس ہے؟ وہ آسان پراٹھائے جانے ہے آتحضرت آلی سے خدا کے زدیک زیادہ محبوب ممبرت بیں۔ کیونکہ ان کی زیادہ حفاظت کی گئی۔ ان کودوبارہ جیجے ہےان کی روحانیت اور قدسیت زیادہ مانی بڑتی ہے۔ کیونکہ جس کا کا ماعلیٰ ہوا ی کود دبارہ بھیجا جاتا ہے۔ اتنى دىرتك ركھنے كى كيا ضرورت تھى كيا خداتعالى اورسى نيائيس بناسكنا تھا؟ خدا تعالى في مسيح عليه السلام كودوس آسان يركيون ركها؟ اورساتوي ۵.... آسان يركيون بيس لے كيا-كياان ميس كوئي تقص ماتى تھا؟ کیا وجہ ہے کہ تخضرت کا لیے نے جن انبیاء کومعراج میں دیکھا اور جن کی ٠..... ٧ وفات برِقر آن مجید میں کوئی نص موجوز بیں۔زندہ نہ مان لیا جائے۔ مسے علیہ السلام کی تشبیہ بنانے میں کیا حکمت تھی۔ کیا یہود سے صرف پیچیا حيموز اتامقصو وتها؟ ال مخص كا جوسي كى بجائے مصلوب مواقر آن وحديث ميں كوئى ذكر فيس ب-آپ مدیث سیج مرفوع متصل نہیں کوئی ضعیف مرفوع متصل ہی چیش کریں۔ ہ..... اس قعل میں کر حلیہ بدل کرایک دوسر صحف کومردانے میں کیا حکمت تھی۔الله تعالی کی ذات سے بعید ہے کہ اس کی طرف کوئی لفو کا منسوب کیا جائے۔ پھر اس میں بھی <u>سنئے کہ</u> وہ کون تھا۔ (1) حواری تھا۔ (۲) منافق ۔ <sup>(۳</sup>) طبطا ک<sup>س</sup>۔ (٣) يبوديون كاچوكيدارقها\_(۵) كونى فخص تفا\_(٧) ايك پرشبيد دُالْ كَلْي \_(٧) جماعت پرشبيه ڈ الی گئی؟ اگریدواقعہ واقعا تو اس میں زمین وآسان کے فرق پائے جانے کی کیا وجہ ہے؟ • ا ..... کیا خداتعالی کو بہود ہے آئی محب تھی کدان کی خاطر خداتعالی نے کسی اور كوسيح عليه السلام كابم شكل بناكران كوخوش كرديا؟ ا ..... کوئی پیارے کی شکل کی جیکے نہیں کرتا۔ اگر کسی کے باپ کی تصویر پر چیر ر کھ دیں تو و واڑنے کے لئے تیار ہوجائے گا۔ تو پھر غدانعالی نے اپنے پیارے کی شکل کو دوسرے کو دے کر کیوں اس کی بےقدری کی۔ ١٧..... جب وه يهود كي طرف رسول تقع اور خدائة ان كو چھياليا اور اس كى

بجائے ایک اور محض کومیح کی شکل دی جے انہوں نے سے سمجھ کرصلیب برائکا کر ماردیا تو بہودعنداللہ مجرم بین ہوسکتے۔ کیونکدان کے مسلمات سے یہی بات تھی کہ جمونا نی قبل کیا جائے گا اور جو کا ٹھ پر لٹکا کر مارا جائے وہ تعنتی ہے۔

١١ .... أي بلعون فخص كوجوسيم كادش تعابندراورسؤركي شكل دين حاسية على ندكه اين بياركي كي جواس كاتبوب تها يعية "ومنهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير (مائده: ٦٠) " عُمَّا مرب

١٨ ..... جبان كى مت كل جاليس سال زمين مين ميلي اورة خرى المكرب تووه بن اسرائیل کی طرف بقول آپ کے صرف تمن بری تک رہے۔ پھر آسان پر وہ ہزار سال تک المائ كَ يُعَاوَنين "رسولًا الى بنى اسرائيل "نين كباحات بلك"رسولًا الى اهل السماء" كبتاط ي--

۵۱..... نیز آسان برا شاف سے خدا تعالی کو کمرور ماننا بڑتا ہے۔ کیونکہ کمرور بی

چركوچهايا كرتا جاور فيزآيت كتب الله لا غلبن انا ورسلى "كيمى خلاف جد

١١ ..... المستح مين وه كون ي خاص مفت الحريقي جوا سان پرجاني كي متقاضي تقي اور دومرے انبیاء میں وہ نہیں یائی جاتی۔اب سوال بیہ کہ وہ ما بدالانمیاز کون ک صفت ہے ادر پھر وه مغت اچھی ہے باہری۔ اگر ہری ہے تو وہ آسان پر لے جانے کی باعث نہیں ہو عتی۔ اگر اچھی تو رسول الله ای سے کول محروم ہے۔ ہم تو آ تخضرت الله کو افضل الانبیاء مانت ہیں۔ آنخضرت للف کے متعلق حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔

يا عين فيض الله والعرفان يسعى اليك الخلق كالظمان وبه الوصول بسد السلطان

ووالله أن محمد أكر دافة

(آئينه كمالات اسلام ص٥٩، فزائن ج٥٥، ١٩٥) گر کفراین بود بخدا سخت کافرم

بعد از خدا بعثق محم تحمرم

یک قطرهٔ زبح کمال فر است (اخبادرياض متدامرتسرمور فديميرمارج ١٨٨٠٠ه)

(ازالهاومام ١٨٥، فزائن جسم ١٨٥)

ایں چشمهٔ روال که بخلق خدا دہم

اور''تست علیه صفات کل مریة ''وغیروسے ثابت برکدا تخفرت الله علیہ منات کی مریقہ ''وغیروسے الله علی ۔ تمام کمالات کے جامع ہیں۔

۸ ...... من کوآسان راتی در کفتے کیافا کده تفارین پر کیون در کھا گیا۔ تاکدان سے تلوق خداکوگی فاکده پیچار خصوصاً جب کرفرهایا انواما ما ینفع الناس فیدکٹ

فى الأرض (الرعد:١٧)'' مرين ما كان ما كان

۹۱...... اگرتام الل كآب ايمان خات كي گوتايت و وجاعل الذين اتبعدوك فوق الذين كفروا "كخلاف موكار فيس كريروعره كي وقت ش موكار بكرالي يع التيم تك الفاظ برفوركريس.

\*\* اوظر آباد آف ایک کریات چز کے لئے اورآ ف ایک کریات پر کے لئے اورآ ف ایک کریٹن اور پاورآ ف ای دی میلیفن کا پایا جانا خروری ہے۔ مگر دواس وقت درول سیج مٹی ٹیس پائی جا تی ۔ ۱۱ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر تی ویل میں دوبارہ آئی تو وہ تمام جہال کی طرف رسول ہوکر آئیس کے تیہ 'درسدو لا اللی بنی اسد اشیال' کے خلاف ہوگا کیونکہ دو ہیں گے کہ شرع تمام جہاں کہ طرف اسلامی اسد آئی دینی اسد اشیال ' کے خلاف ہوگا کے بیک دو ہیں گے کہ شرع تمام

جہان کی طرف رمول ہوں اور آن تیمہ سے گا'' ورسو لا الی بنی اسر اڈیل'' ۲۲۔۔۔۔۔ کچر بیرموال بھی ہوگا کہ تیج کی موت ٹیس ہوسکتی۔ جب تک کہ تمام اہل کتاب ایمان ندائش اور قرآن مجیدے تابت ہے کہ قیامت کے دن تک سب بیردایمان ٹیس

ساب بیدان میں میں افراد را میں بیوسے بات بے دیا ہے دیا ہے۔ الا ٹیس کے۔ لیس اج برے ہوگا کرکٹا کی اوقات قیامت کے بعد ہوگی۔ میں بیا بھس اے موال میں جو شکس نے آپ سے کتا ہائتر اضوں کے جواب دے کرچیٹر کئے ایس ادشنز چوموال سے ادر الی ودولات جو میرے پہلے پر جون شرکآ کیے بیران کے جواب دیرے۔

ان این ایس وی موافل کرد دیش او تو کسی کی سید تا کرین بروی ا به کرجیدا که دادیانی مناظر نے اپنے پہلے برچال شن جا بجاش و ایس اور شروانسر اور شروانسر اور کی خالف ورزی کی ب دیباتی ان بائیس وی موافل عمل آس نے شرطین قراد برین سے تجاوز کی بے اور ٹیز دیالی اور وہی بائیس چیش کرنے سے بیٹا ہے موالیا ہے کہ اور این فرونسر کا بناہ خیل اور دیم ہر سے مشتم اور تھی ہر بائیس چیش کردیے ۔ انشا والفر کے کہ اور اس کا کسی اس کا دینے اس کا در این کا دائش اور تشم کی آپ چیش کردیے ۔ انشا والفر شمل اور تشل کے

ے میں پیدر رہے، ساتھان کا بخیاد میزاجا تاہے۔

قدمات في عيسى مطرقا ونبينا حسى وربسى انسه وافسانسي (آئينكالات المام مهم بينا) (آئينكالات المام مهم بينا)

ل دو کیداد مناظر و دیکھنے سے ناظرین بدفیصلہ کریں ہے کہ جواب دینے کی اسلامی مناظر کو طاقت بھی یا 5 دیانی مناظر شن جواب دینے کی استعمادی تین ۔

ع واقعى جن لوگول كو ايمان بالقرآن والحديث نيمل ان كواس مستدحيات سي اين مريم يركل سوخيالات باطلد او توجات كاذبه بيد بادوت بين ...

ع قرآن کریم کا می مطلب بے کردہ اوگ جن کی دوجائیے۔ مروہ بے برایٹی اور قرآن کریم کا بے مطلب ٹیم کہ چوانگ ڈیمہ چیں دہ فوٹ شدھ بے افتشل چیں۔ ورند لازم آئے کا کرمولوی جلول الدین صاحب شمی جزیری چیں مرزا 15 دیائی سے افتشل جوں چوفٹ شدھ جیں۔

ائے کا گرمونوں بالوال الدی اصاحب سی جزارہ ہی مزوان اول سے اس مون بالواست موہ ہی۔

بزد بد مسلم بنی نہ عربی الساف کے جد ریکھ میں ہوا تا والی سے اس مان کا کا عقد ہوئے کا اس مورک کے الاس مورک کے الدی مورک کی موت کے مورک کے الدی مورک کی موت کے اس مورک کے الدی مورک کے الدی مورک کی موت کے الدی مورک کی موت کے الدی مورک کی موت کے الدی مورک کے الدی کھر کے کورک کے کئی۔

هی قادیاتی مناظر کامرزا قادیاتی کے اشعار کوچاہجا چیش کرنا شرائند مناظرہ کی کس آند رخلاف درزی ہے۔ ... کیونکرز ندودی ہوتا ہے جس کا کام زندہ ہو۔ جس کی قوم زندہ ہو۔ جس کا ندہب زندہ ہو۔ (آئید کالات اسلام ۱۹۳۸، ٹرنائن ناہ ۱۹۳۷) کیل سیج فود وقات یا بیلے۔ اس کی قوم رومانیت کے کاظ سے عربی ان کی شریعت منسون ہو بیکی۔ اس کے آئینسر سیالیت تا کے

زئره ني بي اوركو كنيس بر غافهها! دستند ط دستند ط عال الدين ش ( تاه ياني مناظر ) حام على القلم خود پريزيش فاديا في برعامت الامار العرب ١٩٢٨ من الموادي ال

> ازمفتی غلام مرتضٰی صاحب اسلامی مناظر

"سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم · فان تنازعتم في شيٌّ فردوه الى الله والرسول "

به چنگر مول الشکاف (فداه ای وای) قیاست کند زعه می بی اور تمام و نیاسی مجا ایک کال از اس است کال از است کال محتوات کال مح

بوغيره وغيره عبياك ريرچ فمبراش درج ب-اس كاكوئي جواب بيس في من في مسل ابطاليه "كمتنفاء كاور قعرقلب كمتنفاء كوكرفقره"بل دفعه الله اليه "ساان مریم کی حیات ثابت کی۔لیکن میرے مناظر صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب مطابق شرائط منیں دیا اور ہر جہار صائر کے معرف ہونے کے لحاظ اور ان کا مرجع ایک ابن مریم زندہ بعید ہونے کے لحاظ ہے بھی میں نے حیات ابن مریم کو ثابت کیا۔ مگر میرے مناظر صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب عنايت نيس فرمايا- بال صنعت استخدام كانام كرايك شعر يزهدوا بي كين علم بداي كى طرف توجيس كا-"البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة "وصنعت استخدام ال جكرم ادبيس بوعتى -جال اسك اختیار کرنے سے مطابقت اور وضوح کے خلاف ہواور نیز قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔جیسا کہ شبوہ میں اور تواعد نحو کے مطابق لیومن سے استقبال مراد ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔لیکن میرے مناظر صاحب نے قواعد نحوی کے روہے کوئی جواب نہیں دیا اور قر آن کریم اور حدیث سے اور اقوال صحابہ اور لفت عرب ادر صرف اورنجوا در معانی اوربیان اور بدلیج امورمنسر وقر ارویئے گئے تھے اور میرے مناظر صاحب نے تو جیب کام کیا ہے کہ ممی تورات کا نام لیتے ہیں اور ممی کسی تا بعی کاؤ کر کردیے ہیں اور مجمی شاہ رفع الدین صاحب کواییے استدلال میں پیش کرتے ہیں اور مجمی آیات کوان کے غیرصداق بریش کرے اس کوان آیات کامصداق قرار دیتے ہیں۔جیسا کہ کاش کہا گیا اور مجھی جرکھل کا مسئلہ چھیٹر دیتے ہیں اور مبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو چین شروع س<sub>ے</sub> کر دیتے ہیں۔جونی الحقیقت ہماری تو بین ہے۔

الي يهال لفظ كها كياب نداكها كيا-

 اور شعروں کا مطلب یہ ہے کہ قمام قرآن سے دوات ثابت ثیبی ہوئی۔ بلاقرآن کریم سے میات ثابت ہوتی ہے اور کوئی آیہ سے اس کا کا الفیٹیں اور 'انسدننی'' بہم طالق آیت ایا گیا تو مجرکیا اعتراض ہے اور 'خلسا سے دیندندی'' کی آیہ سے کا افاظ میں فور کریں آو صاف علوم ہوتا ہے کہ زیر بحد آئی ل ہے شام اور 'ان الاغسلال'' کی مثال اور کے ہند ماضی کے لئے اور ماضی بحر شربہ بحقی استقبال آئی ہے'' و نسفتی غیں الصود '' و فیرواور جب تو تی بحقی نیزاد رموت ہے آئی الدر ترقیب کے لئی ہے کردوؤں میں محقیقین دور کے ہوں اور ایک میں قبض ثم الارسال ہونا اور دور مربے شربیقش شع الاساک ہونا تشیبہ سے طاف تیس

جراحات بالسنان لها التيام ولا يلتسام مساجر اللسان اور "هرا السان اور" قد خلت من قبله الرسل "هرا سنة الله التي قد خلت "كاكل جواب بيل والإياد الله التي قد خلت "كاكل جواب بيل والإيم بخ هنود من من هال الرسل "هرا وسنة الله التي قد خلت "كاكل بالله الم تخريب المنظمة مول تا ميل مهم بيل من المال الله قد خلت "هرا مي كل درا القدل من سابا بير مستحقق ضوحت بيل جواب والدن الدور القدل مي بيد التيام الله المنظمة على المنظمة ال

کرنے والوں کے۔

لى لىنى تيرول كرزم أل جات بين اورجوز بان دُمُ كرك و دُمِين لينتي دريكموا س شعر ش كلات كوجرت كساتي تشييد ركا كل جاور ابدالعبيد مطلق تا ثير جه ندخاس تا ثير جرح .

و بررست مع محدمیدون ق سیدادورا بداستید سسی تا تیم سیدرات تا تیم بردر -۲ کیونکر' قد خلت من قبله الرسل "شمس بروسی قواعترخ" من قبله خلت "ک

تعلق ہے۔ سے کیونکہ جہال نفترہ تلك امة قد خلت "بوہال پیلیمینی علیه السلام کا ذکر نہیں اور جہال

مفرت مینی علی الملام کاذکریے "قد خلت "میں۔ آن ان کرم الائل کرمدد کافر وش طاحقد کریں۔ معرت مینی علی الملام کاذکریے "قد خلت "میں۔ آن ان کرم الائل کرمدد کافر وش طاحقد کریں۔ سی مینی اے مرم افر مازی کرواسط رب اپنے کے اور تجدہ کر اور وکرم کر راہتے دکوئ

پس اس اور مدیث الدیکان موسی و عیسی "آیت" بل د فعه الله الیه "
کیالک پر خلاف ہے اور بدوہ آیت ہے جس کا جراب آپ نے کو کی ٹیس عطاء فرمایا سعران کی
صدیث این باجہ جوشس نے چش کی ہے اس کا کوئی جراب و نے کی ٹیس عطاء فرمایا سعران کی مشل تو
صدیث این باجہ جوشس نے چش کی ہے اس کا کوئی جواب و نے کی شرورت ع مجھ ٹیس مشل تو
مضاف اور مضاف الید کے درمیان فرق مجھتا ہوں۔ آپ استخان کر کے سع و کی لس اور حدیث
"کیف تھلك امة اننا اولها والعهدی اوسطها والمسیع اخدها (مشکوة من ۵۸۰،
بساب شواب هذا الامة) "مش محرے پر الزام اگا گیا ہے کہ بیشیول کا اعتقاد ہے۔ جزاب میں!
ہم جرمیشیت سے الم میصاح بان کے تخالف نیس بلک اس امریش اتقاق ہے کہ اہم مہدی علی اید

دست<u>ا</u> مولوی غلام محمر بقلم خوداز کھویہ متصل ماتان

د<u>ست</u>خط مفتی غلام مرتفنی (اسلامی مناظر)

ر برید خدا املای جماعت ایس می اور بنالها موکا ملیدالسلام کاقوم نے پیچیموئی کامپے دیوروں سے گھڑا دی کسی ایک جم سے آوازگی تھی در کھوائی آیت شرائم ن بعدہ "سے مراد"دن بعد غیبوری موسی " ب درکر"مین بسعد موت موسی "اور میسا کہ اس آیت شرا اثبات ہے۔ویائی آیت " مبشر آ برسول یاتی من بعدی اسعہ احمد (صف: ۲)" اثبات ہے۔

ع کینی چنکہ قادیا فی مناظر کے پاس اس مدیث این بائیا کوئی جواب ٹیس۔اس لئے مجبوراً قادیا فی مناظر کوجواب دیے کی ضرورت ٹیس۔

ع کونگه"عـرج فیهـــا بـروح عیسـیٰ "میراضافت بیانی ہے۔اے" ای عـرجـ بـالروح الذی هو عیسیٰ "جیما *کـعُرث کـانقلـتـفا بر*ے۔ ړ چنبر۵

واراكؤ برسمواء

## ازمولوی جلال الدین ثمس قادیانی مناظر

"بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده ونصلى على رسوله الكريم ، رب اشرح لى صدى وسرحل امرى واحلل عقدة من السائي يفقهوا قولى " من من المراتي على المراتي المرا

رب اشدح کی صدری و یسولی امری واحلل عقدة من السانی یفقهوا قولی " آپ یا ججو پر آموی کرتے ہیں۔ کین جناب منتی صاحب آپ کو آموی تیں کرنا چاہئے۔ بلکآپ کی حالت پر تھے آموی آ ہے۔ کینکھ میر پر چیم سے جماب عل قاند کر چوہتے یا دورے پرچہ کے جواب عمل کہآپ نے میات کی علیہ السلام کی دسک تھی مورٹ کردی الحام آپ کوکیا کیں گے۔ مواسے اس کے کہ وہ کین کرفتی صاحب کھوا کے تصاور کھی تھی۔ کہیں گے۔ دیکھے بکی میان آپ کے شعرے پرچھی موجود سے اوراک کا کے دو ہوارات ہیں۔

میں نے س آپ کی تمام تو جہات کو خدا تعالی کے فضل سے تو رو یا اور قرید بھی بتادیا

ا قادیاتی مناظر کوشتی ساحب اسادی مناظر کے بید تبراور پر نسراس کے تب میں دو کون جائیں۔ آیا جیدا کردیکواد مناظر ہے۔ دوئن ہے ہماں کے کھراؤ کرادر حیا کودور کر کے اسادی مناظر کو کھراوٹ کا الزام اگار ا سے اسادی مناظر نے اپنے پر چیئر اسکوار کے کوئی کی استان اور دیس کے قائی میں کہ سیکھور تر دیادہ اور این مناظر نے کھراکرا جد پر چیئر اسکوار کے معرافی میں کھی تی لیسل چیل کی جی ساتھ حضرت این میاس کی کشیر محیکہ جو حقوقیہ کے ذائع میں کھی ہے۔ مالاک ''دیا جیسس انی معتوفیات ''کواد دیا کہ معاظر نے اپنے پر چیئر اسمی میسی جی میں کھی

کے ایک می می ہے۔ حالا تاریخ ایک منظم کے اور انداز کا ایک منظم کے اپنے چیئر کا می کا کا استان کا کہ منظم کے اور انداز کا کہ کہ اور انداز کا انداز کے دیگر آئی منظم کی اور انداز کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی کی بھر کی کر انداز کی بھر کی بھر کی بھر کی کر کی بھر کی کر کی بھر کی بھر کی ک

اورش کے لفظ سے جوآ پ تضادہ بت کرتے ہیں اس کو لے رسمی آپ کے معنوں کار دید کردی ا اورش ( یہ کی ملم کا تیجہ ہے۔ جیسا کہ طاہر ہو چکا ہے ) ترقی کے لئے ہوتا ہے کوئی شرفیش ہے۔ آپ اپنی طرف سے بیٹ صادع ہیں۔

میں خوب جانتا تھا کہ آپ مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ کیونکہ قر آن مجید نے جو دلائل وفات سے پردیے ہیں کوئی لے نہیں جوانہیں توڑسکے۔ آپ کی منطق دانی کی کیفیت تو میں تیسرے پر بے ٹس لکھ چکا ہوں۔اب آب کی صرف قابلیت لفظ ع امینی سے ظاہر ہے۔ میں نے کہا تا كرآب فططى في بين لكعا بكرآب عظم مين بي يي باورعم مرف من آب كي تعليي حالت بهت كمزور ب- حاضرين كومس اس بات كي طرف توجه دلاتا موں كه مفتى صاحب كوباربار كها كياكدا برچيش سايزالفاظ امات يميت "بابجس كى منى توقيتى كمقابل میں امیتی ہوگی ندائتی۔ کیونکد موت کا لفظ مضاف نہیں۔ بلکدا جوف ہے پڑھیں گرآپ نے نہیں پڑھے۔ البذا مجورا مجھے بی ان کی ڈیوٹی ادا کرنی پڑی ہے۔ سننے منتی صاحب! اس سے ایک تو آب کی قرآن دانی کا بھی پہتا گ کیا۔ کیا آپ نے قرآن مجید ٹس میآیت نیس پڑھی کہ:'' رہنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين "كياقرآن مجيرين" اميتنا" بي "امتنا" . مجر روح المعاني من آيت فلما توفيتني "كماتحت الراح من التي يكيم مين ندكم ميني. کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔اگر آپ کسی مبتدی ہے بھی اس کی گردان کرائیں گے تو وہ بھی بنادےگا كه: "أمات احماتا احاتوا احاتت احاتقا احتن احت" جب فركروا حديمًا طب ك صيغه برآئ گا توامت كے كانداميت اوراد عام كالبحى شايدآپ كوقاعده معلوم نيس رہاكداد عام كس وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ مرف كى كوئى ابتدائى كتاب بھى پڑھيں گے تو آپ كومعلوم ہوجائے گا كەرىلغظ اتنى بے ندامىتنى \_ توفىتنى كے متعلق ميس ئېملے پرچەميس بالوضاحت لكھ چايموں ـ نيزاز الاغلال کی مثال صرف اذ کے لئے تھی کدوہاں اذ آیا ہوا ہے۔

لے اسمالی مناظر نے تمام دلائل وفات کوفر ڑ دیا ہے۔ جیسا کدروئیداد مناظرہ ہے روژن ہے اور قادیائی مناظر کا بیکہ انتخار محکم ہے۔

ع قادیانی عاظر کا آن ادراعتی برزورد بنابداس کی گلست دستلویت کی دلیل بے کیونکد قادیانی سماظر ایسا کو کامشوری چین گلیس کرسا جورضورع سماظروت چیال وولد بید فاور کرسے کداسلا می مناظر اس کا جواب خیری دسے کا اوراس سے متعلق قادیانی سماظر کے چید غیراس کے حاثیہ عشر تقسیل کی گئی ہے اور نیز اسلائی سماظر نے اپنے پر چنروہ میں بیم می گلھا ہے اورا تی سے متعلق مضمون پر چید عمل کا تاکیا ہے۔ اگر کو فقر ورد گیا ہوتو مشا فقدیش ہے۔

یااس کے کہ جب لے دہ فعل ماضی پردائل ہوتواں کے معنی استقبال کے ہوئے ہیں۔ جب اہل علم اس مناظرہ کودیکمیس کے قودہ آپ کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے اور تشجیہ موت مع اور نیزیش نہیں ہوئتی۔ کیونکہ میں تابیکا ہول کرتی فی جب بغیر قرید منام اور لسل وغیرہ کے استعمال ہوتواس کے متنی نیز کے نہیں ہوئے۔ وومرے حدیث عمل حالات امت بیان کر کے آپ نے قربا یا ہے کہ یمن وی کلمات کھوں گا (جوشج علیا اسلام نے کیہ)

ا پ حرب این الله التی قد خلت من قبله الرسل "شرا" سنة الله التی قد خلت "کو چین الله التی قد خلت "کو چین کرتا تیاس مع الفارق ہے۔ کیا سید بھی وی روح ہے۔ چاہیے قال کہ آپ مثال الیک تیش کرتا تیاس مع الفارق وی روح سے کے لئے آیا ہوتا۔ ہم نے جوقر آن مجیدے مثالی چیش کی بین ان شی و وی الروح پر خلت کا لفظ آیا ہے۔ آپ فراق سی بین کر "تسلك امة قد خلت "شی موت مراوشیں ہے۔ بہت ہی مجیب ہے کیا پہلے جن کا ذکر ہے وہ آسان پر چلے گئے تھے وہ قات پا چکے تھے۔

ا اسلای مناظر نے اپنے پر چرنبرا میں بیکھا ہے۔ اذا استبال کے لئے مجی آتا ہے۔ ''فسو ف یعلمون اذ الاخلال فی اعتماقهم''اس عمارت بدوامرظا براور تے ہیں۔ پہلا ہیکہ یہ مثال فتذاذی ہے جدائش کی اور دومرا ہیکراؤیائش کے لئے بھی آتا ہے اوراستبال کے لئے بھی۔ جب الل ظم مناظر کو پڑھیں گے آڈ ڈاپلی مناظر کے ام وادراک پرائسوں کریں گے۔

ع اس کی کافی تر دیداسلامی مناظرایی پر چینبرا ش کرچکاہے۔جس کی اوقیقی حاشیہ شس ک گل ہے۔ قادیانی مناظر ویسالیا رویا یا تعمل کھودیتا ہے۔

س قادیانی مناظر شند اصطراب وگیرایت ش بر يونکداس و اتا مى ياديش رباكد اسلامي مناظر ناسخ پر فيرس شدن ك انشاند خسانت من قبله الدسل "كار ديركرت بوت به مثال فيش ك بر " و إذا خلوا الى شياطينه م" " من شناطل ذى دوت ب

م قادیاتی مناظر کا انظراب موبران ہے۔ کوکد دہ اسلائی مناظر کا فاطب کر کے اپنے پر چینبرہ شن بیکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ: ''شلك امة قد خلت ''شن موسد مرافتیل ادراسلائی مناظری عوارت پر چینبر ہیں اس طرح ہا ور' تسلك امة قد تخلت '' فیرہ شن می کو کی دیلی میس ۔ دیکھواسلائی مناظری عمارت شمل بیفترہ (موست مرافیس) کہاں ہے بکساسلائی مناظری اس عمارت کا (کوئی دیل میس) یہ طلب ہے کہ جہال حضرت میسی علیا اسلام کا ذکر ہے وہال اقد خلت 'میسی اور جہال 'قد خلت'' ہے وہال حضرت میسی علیا اسلام کا ذکر ہیں۔ پر کست ہیں یا کہ اگر موجہ کلیہ بن مان لیس تو الام آئے گا کہ ( انوو و باللہ )
آخشہ مسئللت و سول تیس ایر یا و کہ رچ ہے مطاوہ آپ تقریم بین بیان فرماتے ہیں کہ ان من من کہاں
قبلہ "کو منت الرس کا بنانا تھے ہیں۔ یونکہ مفت موصوف ہے مقدم میں آئی ایکس میں کہاں
تک منتی صاحب کو محکما ہوں آئی کہ موصوف ہے مقدم میں اس کے الاصل فسی
تک منتی صاحب کو محکما ہوں آئی کہ موصوف ہے مقدم میں مناس میں الفاعل ان یلی الفقال الجذا جاز ضرب غلامہ ذید المتنع ضرب غلامہ ذیدا "
کافیری پڑھا ہوتا۔ پس الرس جو فات کا فاعل ہے اور اصل فائل میں ہے ہے کہ وہ قس سے ملا ہوا
ہو۔ اس کے تھال مقت کا اسور شرح ہوا ہو جا کہ اور آئی انجد میں گئی مقت مقدم آئی ہے۔
ہو۔ اس کے تھال مقت کا اسور شرح ہوا ہو جا کہ ان اس میں ہو آئی گھید کو باہدا ہوتا۔
ہوے اس لے کہال مقدم نے المصود اللہ "کی آئی ہے کا فیڈیس فرآئی گھید کو باہدا ہوتا۔
اور میں نے کلما تھا کہ روح القدر اس اموات میں تھی نور ایا توں کی وجہ سے شال میں ا

ع املائ مناظرنے جن باتول کا کھل طور پر جماب دے دیا ہے۔ قادیاتی مناظرے مام لوگوں کومفلا دینے سے کئے تھم تھر بیان کرتا ہے۔" والسدیسن بیدعدوں " خام ہے اورالاخوار العقال لعوم اللفظ الخصوص المورد" اللهم اعفر لکا تبدیہ ولوالدیہ ومن سعی فیه " ے۔ باق تمام معرود ان باطلہ جن کے حقاق تنیوں یا تمیں فاجت ہیں وہ اس میں شال ہیں۔ فرمات میں 'نفید احیداء ''کافتظالہ نے سان کا معرودے کا باطل کرنا معمودے فیک ہمورہ یہ ان کے سروہ ہونے نے تئی باطل ہوگی اور غیراحیاء نے اسوات کے تفظ کی تعمیر کردی اور آیت کا نایا کلان اطلعام میں جو تعلیب لے آپ نے تکھی تھی و دھنرے سرم کی طلیم اسلام کے لحاظ سے تھی اور اب آپ نے تسلیم کرایا کہ تعلیم سرح کے لحاظ ہے ہے۔ مید کھر معمود بالذات ان کی کاذکرے کردہ پہلے کھانا کھائے تھے۔ کیس ابٹیس کھاتے اور آیت 'کھانت من القائمیں ''اور' کو اردکھی مع الدا کھیں'' سے صارے استدلال پر بالکس ڈوٹیس پڑس تھی۔

آپ ع قرات بین کرد: "حناناً من لدنا و ذکوة" کا و کیل کیا حضرت بی کیدن و کردا در این کیا حضرت بی کیدن و کردا در ما کیدن و کردا در کردا

اوراین سے باجد کی مدیث کاش پہلے پر چیش جواب دے چکا ہوں کہ جب بخاری کی مدیث دابت کرتی ہے کہ کئے مرود ک شائل این قدید مدیث اس کا مقابلہ تیس کر سکتی اور بخاری

ا کا دیائی مناظر تھے گھر کر اوھر اوھر پاتھ مار رہا ہے۔شش حشیور سے کرڈوسیے کو تھے کا سہارا۔امس مطلب پاکش صاف ہے کہ مریم کھیا السام اور این مریم دونوں سے تھیر کرنے کے وقت تذکیر کوتا نہید پر خلیدو سے کرکا ٹایا کلان الملونا مرکہا کمیا اور کا نئے میں القامتین اور وارکئی مع الرائعین مجی کانا کا ماں سے کھاتا تہریا۔

ع سجان الله از كون كفير شرق بيت مند أمن لدنا و ذكرة "كوفيش كمنا تيفير الترآن بالقرآن فيهن تواد كياب اورائق صلوق مدرة مفروض من كثرت استعال سيلازم فيمن آتا كرجهال نفاصلوة جود بال اس مصدقة مفروض بحراو بو

کا مدیث امامکم لد منکم "مجال کے طاف ہادراس کی تردید کرتی ہے۔ "من ند نعمره "می دوا گی ترفعار اوٹس اور حدیث الوکان کے موسی و عیسی " کا جواب میں پہلے پہر می دے چکا ہوں اور برے بزے اند نے اسے حدیث تلیم کیا ہے۔ اس سے آپ نے بان کیا کہ اس سے وقات کی جاری ہوتی ہے۔

اب دی مدیره فی آخرها (دشکوة مدان افسا أو الها واللهدی فی وسطها وعیسی بن مدیره فی آخرها (دشکوة مده ۱۰۰، باب دواب هذا الایم) "ال مدیره عمل آخرها (دشکوة مده ۱۰۰، باب دواب هذا الایم) "ال مدیره عمل امر می امریک کا آنا آر ار دیا گیا جی اور شید صاحبان کے مقالم کا کر امراد هی بدتوی کی چیش پیلی پیشریک کا اور میزود می می اور میزود می می می می کرد می کرد می کرد می کرد می می کرد می ک

لے بیان ہوچکا ہےکہ'' وامامکم منکم'' حال ہے جو غیرے کو جا ہتا ہے۔ ع اسمادی مناظر نے کہا ہے کہ اس سے مراجم رہے اور میسی کہا کہ دائی تحرم اور ہے۔

ع بيعت عدد القائل الراحب كيف ته لك امة أننا أولها والعهدى وسطها والسيدي الخرها (مشكوة ص ٥٦م ، يلي ثواب هذا الامة) العامل كم الراحب عدد مراحب عدد المراحد عدد المراحد عدد المراحد المر

ربال بوت كرمتان آآ كو معلم بونا علي كر بوقع ما من المستخدة و ان كان خليفة المساوه الله المستخدة المساوه الله المستخدة المساوه الله المستخدمة المس

المارية مايانات عظامر بي كرحفرت في المالم المام وفات يا يح بين اورقر آن مجير

ا املائی مناظرہ" نفان تغذاہ عتمہ خی شدہ فردوہ الن الله والوسول " کے مطالی مناظرہ کردہا ہے اور 18 والی مناظرم اکا مناظرہ کی افاقہ ووزی کر کرنے اکٹر امدی میرات بی کردہا ہے۔ اس کہا ت ہے ہے کہ ٹیرت کے دورخ ہیں۔ یلون اور طبور علیورش انتقاب آ سکتا ہے ندیلون علی -حضرت شیخی ماجیا اسلام جب نازل ہوں کے دیلون عمران تلاب شدہ کا۔ کیکھیورش انتقاب موکا کہ تخضرت بھی کی امدے عمد واقع ہوکر ہذر ہے قرآن کرم انجھے بیدا ملام فرما عمل ہے۔

ر و برو مورد ان مناظر مبدلاء کے لئے قوش مرازی کرتے ہیں۔ کین ضطاء کے لئے ان کا مفالد مؤثر فیمی ہوسکا۔ شنے جناب مناظر مراحب احضرت میں علیہ السام اس جیسے سے کہ بعد المؤدل وہ مؤسمی پالٹر آن ہوں گے اور آر آن ریوان ہوکرا تحضرت کی اجازے کے مشتین ہوں گے اور پذر بیرقر آن تیدید اسلام کریں گے۔ آخضرت کی کے دومانی میٹے ہوں کے شیقے۔

اوراحادیث سے ان کی وفات ثابت ہے اور ان کی وفات ہے آ مخضرت میں کیا گئے کی فضیلت لے ظاہر ہوتی ہے۔ ای واسطی سے موجود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں \_

قدمات عيسى مطرقا ونبيناً حيى وربيي انبه وافساني

(آ كيندكمالات اسلام ص٥٩٥ فردائن ج٥٥ ص٥٩٣)

کیونکرز نده دوی بوتا ہے جس کا کام زندہ ہو۔ جس کی قوم زندہ جس کا دین زندہ ہو۔
کین سیسائیت مرحکل۔ میسائی نافاظ و زین مر بھے اور حضرت میسی علیہ السلام کا کام ختم ہو دیکا۔ اب رسول الشکافی کے دین کو تازہ کرنے کے لئے آپ کے خادم (کیا حضرت میسی علیہ السلام ش اس اور خادم ہونے کی تابلیت ٹیمس) ہی آئمی کے ذرکوئی اور پیاروا آئے والا آچکا اور اس نے اسے مقامل پر بلایا اور اس نے توفی کے لفظ کے متعلق سع ایک بڑارروپیدائوں موسینے کا وحد دیا۔ محرکی کو جرآت شدہوئی کہ وہ اس افعام کو جامس کرسکے۔

لیں جب وفات بے ثابت ہوگئ آو حضرت سی موجود (مرزا قادیانی) کی صداقت بھی ثابت ہوگئی۔ کس س با درکھوکر سی کا آسان سے اتر نامحش جوہا خیال ہےاورکوئی آسان سے نسب

ل کس اب اسلام من اظرف این بر بیشم اشین حیات مکا این مریم آن از یک سے نابت کردی او حسیقرم مرزا قادیاتی مرزا قادیاتی کے سب دائو کا جو نے اور مب دائل کچ ہوئے۔

"شن!" والسلام على من اتبع الهدى" مناظر: جلال الدين شي مولوي فاضل

حاکم علی پریزیمنٹ بھاعت احمدید ن الدحیم! پرچنمبر۵

1977/75 بسم الله الرحين الرحيم! ازمفتى غلام مرتضى صاحب

اسلامي مناظر

''سبحانك لا علم لـنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ، فان تنازعتم في شيًّ فردوه الى الله والرسول''

ل براد م کے مظاہد ہے۔ وردشتی صاحب اسال مناقر نے برک والوگا کیا ہے کر کس آوٹی سرخ جسائی جارے کر تاہوں۔ کیاسان کا بیروٹی ہے کہ: "وسا قتلوہ پیقیدناً بل وفعه الله الله" سے بالی ظل ایطال دو تقریق بیام واجت ہے کہ کیا تاہ میرک انداز کے بعد واقعری آبان بالفائے کئے ہیں۔

حفرات ما محین ایریرا آخری پر جب- آپ کوش اس طرف حقویر نا چاہ اول کہ کرش اس طرف حقویر کرنا چاہ اول کہ کہ شک نے آپ کوش اس طرف الله الله "ک کہ کر اور لام تاکید اور فوق الله الله "ک کے کر اور لام تاکید اور فوق تا کیو تقلید اور موج این مرتم ہونا کوش پر قبل مودد ہے لے کر ان سیابیوں سے ایک لفکر تیاد کر برای کر میدان میں بھی جہنے اکمو لائو کی تعلق میں میں کہ کہ کہ کا فوق کا فقد متا بلد ترکس کے کمارک سے تاریخ کا فقد مقابلہ تدکر سکا بلد اس نے فکلت کے مارک سے تاریخ سے تاریخ سے تھے۔

ا الك ترتكيب كآيت وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه " ي اسلامی مناظر نے شرط نمبرا کے تحت میں رہ کر چند با ٹیں قطعی طور پر ڈابت کر دی ہیں۔ پہلی بیک دفع الى الله عدم ادآسان كى طرف الحائ جانا باوراس تغيرى تائيد ش دوحديثين اورايك آيت اورعقل شہادت پیش کی مجاور نیز اس تغییر کی تائید میں مرزا قادیانی کا قول پیش کیا گیا ہے اور دوسری سد کداس آیت میں بقرینفی بل ابطالیہ ہاور بل ابطالیہ میں میضروری ہے کدوہ وصف جس کا ابطال مقصود ہوا اور وہ وصف جس کا اثبات مقصود ہوان دونوں وصفوں کے درمیان تنافی وضريت مورديكموآيت أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق (مؤمنون) "اور آيت ويقولون اثنا لتا ركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق (صافات:٣٦) "ادرا يت" وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون (انبياه: ٢٦) " لي بل الطاليد كم متعنا كاظ بيرًا بت مواكر بل رفعه الله اليه "ك يرم ادب كدالله تعالى في النام م كوزنده بحدد والعصري آسان كاطرف ا مخالیا ہے۔ کیونکہ وہ وصف جس کا ابطال مقصود ہے۔ یعنی آل اسے اور وہ وصف جس کا اثبات مقصود ب\_ العنى رفع المي الن دولول وعفول كدوميان تنافى وضديت اى صورت مس متصور بوتى ب كرجب" بل دفعه الله اليه "عاصورت ذعر كارفع جسماني مرادلي جائ ادراكروفع روحانی مراد لی جائے توقل اُسے اور رفع اُسے کے درمیان تنانی وضدیت نہ ہوگی اور قادیانی مناظر اس بل ابطالیہ کے استدلال کا شرط نمبرا اورشرط نمبرا کے تحت میں رہ کرکوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیہا کہ روئیداد مناظرہ ہے روٹن ہے اور پس نہایت زور سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالی مرزائى جماعت ش بي كوئى فرد بھى قيامت تك اس كاجواب ندد عريك كااور تيسرى يدكه: "و ما

قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "قعرقلب إورقعرقلب من بيغروري يك الحد الوصفين "دوسرى وصف كالمزوم نههو، تاكر خاطب كاعتقاد متكلم كاعتقاد كي برعكس متصور مو اورتقرقب كايمقعنى مجى اى صورت من إورابوتا يكرجب"بل دفعه الله اليه"كيد مراد کی جائے کہ اللہ تعالی نے میج این مریم کوزندہ بجسد ہ العصری آسان کی طرف اٹھالیا ہے۔ کیونکہ اگر رفع روصانی مراد کی جائے تو چونکہ سے ابن مریم مقربین سے ہے۔اس لئے قبل اسے کو رفع اسے لازم ہوگا اور بیقعرقلب کے خلاف ہے اور قادیانی مناظراس قعرقلب کے استدلال کا بھی شرط نمبرا کے تحت میں رہ کرکوئی جواب نہیں دے سکا۔ جیسا کہ روئیدا دمنا ظرہ سے واضح ہے اور میں نہایت زور سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاء اللہ مرزائی جماعت میں سے کوئی فرد بھی قیامت تكاس كاجواب مدد عك كا دراس دليل" وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله أليه "شس يد خوبی ہے کہ بیقران کریم کا فقرہ ہے اوراس میں مفرت عیلی علیدانسلام کا شخص طور برنام وذکر ہے ادر رفعه صيغه ماضي كاب اوريه جمله خبرية بجيزيه بيب اور مرزائي جماعت جومخالطات برنگ دلائل پیش کرتے ہیں ان میں قران کریم کا ایسا نقرہ کوئی نہیں جوان صفات نہ کورہ کا جامع ہواور آیت "وان من اهل الكتاب الاليؤمفن به قبل موته "كم تعلق اسلامي مناظر في شرط فيرا کے تحت میں روکر چندامور ذکر کئے ہیں۔اڈل میر کرتمام تحویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس فعل مضارع کے اخیر میں نون تاکید تقیلہ ہو اور ابتداء میں لام تاکید ہواس فعل مضارع سے زماند استقبال اورخبرد بي مراد ہوتی ہے۔جیسالیومن میں۔دوسرا پیکہ موند کی خمیر کا مرجع این مربم ہے۔ ایک سیاق کلام کے لحاظ سے اور دوسرا مولوی اورالدین صاحب نے بھی اس خمیر کا مرجع مسے این مریم کو قرار دیا ہے۔جن کی مرزا قادیانی کے دین رنگ میں اعلیٰ درجہ کی توثیق کی ہے اور تیسرا حضرت ابو ہررو کی روایت بھی ای کو ثابت کرتی ہے کہ موند کی فنمیر کا مرجع مسے این مرمم ہے اوران امور فركوره كاظت آيت"وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته"كايد مظلب ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک ایساز ماندآ نے والا ہے کہ تمام الل كتاب موجود وقت حضرت فيسلى عليه السلام يرايمان لائيس مع \_ جوتك الجعي تك تمام الل كتاب كا ا تفاق على الا بمان نہيں ہوا۔ اس لئے ثابت ہوا كه حضرت عيسىٰ عليه السلام انجمى فوت نہيں ہوئے بلكه زنده بيں۔ قادياني مناظراس دليل كامجى شرط نمبرا وشرط نمبراك مطابق كوئي جواب نبيس دے سکا۔جیسا کہ دوئریداد مناظرہ سے روٹن ہے۔

اوردول خادم مینی دوحدیثین بھی اس کشکر کورسد پہنچا کرتھ یت درے ری تھیں اور پھر بیبات قائل غور ہے کہ منطق سے والگ کاعام دالگ متنا پلیٹیس کرسکتے۔ دیکھو' والد مطالحات اس یقد بد حسن بدائفسیون شاختہ قدوہ ( وقدہ: ۲۷۸) '' بیس ۔ حالمہ اور غیر حالمہ اور خوج ہو پیدہ اور شوہرنا دیدہ اور حاکضہ اور غیرحا کتھہ سب داخل ہیں۔ لیکن بیہ آیت عام ان آیات خاص کا مقالمیت کرکئیں۔

ا اسلای مناظر نے اپنے پر چیبرا بھر آ کی والا کے طاوہ وو دو پیش کی چیل کی ہیں۔
ایک 'پیننزل عیدسنی بن موریم الئی الارض فیقزوج ویولدلله (مشکوة ص ۸۵، باب
نزول عیدسن، کتاب اللفتن) ''اور دو مرکن' لیبوشکن ان پینزل فیکم ابن موریم حکماً
عدالا (مشکوة ص ۸۵، باب نزول عیدسی، کتاب اللفتن) ''اوران دو اول میریم حکماً
اس طرح استولال کیا گیا ہے کہ ان دولوں عیدسی، کتاب اللفتن) ''اوران دولوں صدیحوں سے
کیوکد پروتے توامدر فی پیان جاز وہاں فی جائی ہے۔ جہاں حقیقت صحد رہ واور مرز اقادی یافی ان صدیحوں
میرو تا تا میان کیا گیا ہے کہ کان کی جائی ہے۔
میرو تا تا میان کی جائی ان حدید کی سیاست کی کران دولوں کی ایک ہوران الله اور ان المادوام می وہ ان ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا اور کی اور ان المادوام میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا اور کی اور ان المادوام میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا اور کی اور ان المادوام میں میں میں میں کہ اور کی کیا میان اور میں میں کہ اور کی اور کی جائی میں کران جائی ہوت کی حیات کی میات کی حیات کی حیات

ع تادياتى شاظر في بودوات كم اناس مرام كرايت كرف كرك من الطالت بمك دال في في ال شرب كوروات كم اناس مرام كرايت كرف كرف المراد ا

"ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون (يُسين:٦٨) "اور"منكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى ارزل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً (الحج: ٥) "اسلال مناظر في ان آیات عامه کے تعصیلی جوابات دے کر پھرانیے ہر چہ تمبرہ میں اجمالی واصولی طور بریمی جواب دیا ہے۔جس کی توشیح یہ ہے کہ ریدا مرسلم ہے کہ عام دلیل خاص منطوق دلیل کا مقابلہ نہیں کر عکتی۔ دیکھو "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروه "الجي مطلقة ورثون ك لي عدت تمن حيش إي-ہیآ بت ایے عموم کے لحاظ سے حاملہ اور غیر حاملہ شو ہر دیدہ اور شوہر نا دیدہ حائضہ اور غیر حائضہ سب کو شامل باوراس سانسب كاعدت عن يعسى عابت موتى باورد يكور يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنيات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعقدونها (احزاب: ٤٩) "العني اسايان والواجب تم ايمان والى عورتون سي لكاح كرواور محرقل میں ان کومطلقہ کر دونوان عورتوں کے لئے کوئی عدت نہیں۔ بیمطلقہ شوہر نا دیدہ کے لئے خاص منطوق دلیل بالمعديمو واللتي ينسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر واللئيي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (بقره: ٢٣٧) "اليحقوه عورتیں جن کی وجہ کرسی کے حیض بند ہو چکی ہے اور وہ عور تیں جن کو ابھی چیش آئی ہی نہیں۔ان کی عدت تمن مينيد باور حامله عورتول كى عدت وضع حمل ب- بدأيت غير حاكفته اور حامله ك لئ خاص منطوق ولیل ہے۔ پہال بیعام ولیل ان خاصد منطوقہ ولیلوں کا مقابلہ نہیں کرسکی۔ بلکداس عام ولیل سے عظم سے شوبرناديده اورغيرها كضداورها لمعورتي ان ولاكل خاصه مطوقه كي وجه سيمتثني بي اورد كيمو "اما خلقها الانسان من نطفة "اور" خلقه من تراب "وياى چوكما يت وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه "أورآ عت" وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (نساء: ٩٠٩) " حعرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے خاص منطوق دلیلیں ہیں۔ بیعام دلائل پیش کردہ قاد یافی مناظر ان کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ اسلامی مناظر نے قاویا ٹی مناظر کے عام دلاک کا بیا جمالی واصولی طور پر جواب دیا ہے۔لیکن افسول ہے۔مختوم عمصدین صاحب امیر جماعت احمدید کے فہم وادراک پر که انہوں نے استے اشتہار میں بیلکھا ہے۔ ''طلاق اور چیش والی عورتوں کے مسائل سانے شروع کر دینے۔غیر متعلقہ مسائل کے بیان کرنے سے مجھدار طبقہ پر فاہر ہوگیا کہ مفتی صاحب سخت گھبرا گئے ہیں اور ان کاعلمی ذخیرہ ختم ہو گیا۔ تب ہی تو حیات سنے کے مسئلہ کو چھوڑ کر حیض اور طلاق کے مسائل بیان کرنے لگ مجئے۔ 'اب اکل علم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اسلامی مناظر کے میعشمون حسب تول مختوم صاحب فيرمتعلقه ب ياموضوع مناظره كے ساتھ چياں ومربوط ہے . پختوم صاحب ا س نبم وادراک میں معذور ہیں۔ کیونکہ ان کی علمی بیشاعت ای قدر ہے۔

"يا ايها الذين أمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليه ان من عدة تعتدونها "أور" واللتي يشسن من المحيض من نساقكم ان ارتبتم فعدتهن شلاقة اشهروا للاثيني لم يحضن واولات الاحمال أن يضعن حملهن (بقره: ٣٢٧) "أوراً بي جواري تميسيان كرتي بيان والإحمال أن يضعن حملهن (بقره: ٣٢٧) "أوراً بي جوزاً قاديل كوي بنايا بيد ودمار بي اوراي من بي بيان والمن مي بي المواني مي برقراً قاديل كوي بنايا بي من جوراً من كال من المنافقة على المنافقة

ا اسلامی مناظر کا بیمطلب ہے کہ دیوئی نبوت کی جوتاریخ مرزا قاد مانی اوران کے مریدین بیان کرتے ہیں وہ ہمارے او پر ججت نہیں۔ کیونکہ ہم ان کوشفتری اعتقاد کرتے ہیں اور اسلامی مناظر نے مرزا قادیانی کی تین کتابوں کے حوالے دیئے ہیں۔ چشمہ معرفت، از الداد ہام، برا ہین احمد بیدا ب ویکھنا ہ ہے کہ ان کتابوں کی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی کی کیسی حالت تھی۔مرزا قادیاتی اپنی کتاب چشمہ ۔ معرفت میں کلیتے ہیں''اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے میں کداگر وہ ہزار نبی پرتھتیم کئے جا ئیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔'' (چشم معرفت ص سے ۳۱ بنزائن ج۳۲ ص ۲۳۳) اور مرزا قادیانی از الداوہام میں لکھتے ہیں "اور فرمان بعلناك مسيح ابن مريم نياس كودر حقيقت وعي بناديا ب" وكسان الله على كل شي قسد اسر "اوراس آف والے کانام جواجر رکھا گیاہے دو بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ كيونكة عميطالى نام باوراجم جمالى اوراجم اوريسلى اسين جمالى معنول كروس ايك بى ميس-اى كى طرف بااثاره ب- " ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه احمد "(ازاله اوام ١٧٥٣، خزائن جسم ٢١٣) اوراسلاي مناظر في راين احديدي عبارت بطورالزام نيس چيش كي - جيدا كداس نے اپنے پر چہ نمبرا میں نصری کی ہے اور اگر لیلور الزام پیش کی جائے تو پھر بھی شرط نمبرا کے خلاف نہیں۔ كيونكه مرزا قادياني كے دعوى نبوت كي علت الهام ہے اور بوقت تصنيف براين احمد بير مرزا قادياني ملهم تھے۔اگر بیروال کیا جائے کہ مرزا قادیانی کے دموی نیوت کی علت نفس الہام نہیں۔ بلکہ کثر ت الہام ہے تو اس كايد جواب ب كرجب آ تحفرت الله كويهل يها "اقداء باسم دبك الذي خلق "كاوى بواتو ای وقت نبوت کا دورشروع ہوگیا نہ ہی کہ قرآن کے کثیر حصہ کے نزول کے بعد نبی بے تو اس لحاظ ہے جب مرزا قادیانی کا دعوی نبوت ہے تو ان کواوران کے مریدوں کویہ شلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی جب ے لم بی تب ہے بی این زعم میں نی ہیں۔ رفع جسمانی ثابت ہوتی ہےاورالرافع کامعنی اعزاز دہندہ کو بیمنافی لے نہیں کہ رفع جسمانی بھی مراد لی جاوے یا رفع روحانی ہی مراد لی جاوے اورامتنی ع کے متعلق مضمون پرچہ میں کا ٹا گیا ہے۔اگرکوئی فقرہ روگیا ہوتو مضا کقت بیں اور فقرہ (اس کی تفصیل گذر پچکی ہے) حدیث ' شہرے رفعيت الى سيدرة المنتهى "من طابر بحكوفاعل فيكونيس كين بيرفع في الحقيقت من وانب الله يجواس لخاظ سے فاعل الله اور مفعول ذي روح ب اور "انسي مهاجر الى ربي وغيره من رفع الى الله كا ذكرتيس بلك جرت الى الله يا قراراتى الله وغيره اور "شم اتموا المصيام الين السليل "سے صاف طاہر ہے کہ رات ہوتے ہی افطار کیا جاوے۔ پیٹیل ثابت ہوتا کہ تمام رات گذار کرا خیر جز ورات میں افطار کیا جاوے ۔ تو یہی حال رفع الی اللہ لیتی رفع الی السماء کا ہے اورمطايق" فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "جب" وقولهم انا قتلنا المسيح " ، مهود كاعقاد معلوم بوقو كرورات كي طرف رجوع كرف كي كيا ضرورت باور استثناء بآب ٢١ص٣ مس من ورج ب كد محرم صلوب ملعون بوتا يه ندكم مطلق مصلوب اوراين مریم کا بنی اسرائیل کی طرف رسول موکر آنا اس کے منافی نہیں کہ مجد د ہو کے اخیر زمانہ میں آوے ادرمیرے مناظرصاحب نے جو کی ایک نمبردے کر قریباً ۲۲ با تیں کھی ہیں۔ان کا قر آن کریم کے لفقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا فرض تھا کہ پہلے مضمون لکھتے اور پھراس برآیت قرآ نی یا حدیث موی پیش کرتے اور معراج کی رات کو آنخضرت الله کاعیسی علیدالسلام کوو مینا اس سے موت لازمنيس آقى اور إلكن شبه لهم "كقصكوآب في كول چيرويا - بم فود "بل رفعه الله اليه سے مع ''لحاظ' وقولهم انا قتلنا السميح ''حيات سي عليه السلام ثابت كى ب بكرة الم فوريه بات بكر: "بل رفعه الله اليه "مي بل س ب بدرواض يرداخل

لے کیونکہ کنایت اور حقیقت دونوں معامراد ہوسکتی ہیں۔

مع اسلامی مناظر نے جب پیفترہ لکھے ویا ہے تو تمام مناظرہ میں سے ای بات پر زور دیا بیقا دیانی

مناظری فکست کی دلیل ہے۔ ۳ اسلامی مناظر نے اس کافٹر ہے کے ساتھ مرز افار مقیدہ کی تزدید کی ہے۔ کینکدہ و کہتے ہیں کہ سی ایک اس مر میں صلے بر جوہ اور مجمل کی سیکھی کرتی واقراع نے ایس کو عربی از میں مراکد اور کو سے میں کا ایس میں کا تقسیل

مرنم مسلب به برج حالت کئے کی کئی گرزندہ اترائے اور پکھ فرصد پٹن برگذار کرفٹ ہوسکے اور ڈوپی کا تعسیل بہ ہے کہا ہے " و حافظ احداد چیدند الله الله " شمی تل ابطالیہ اسٹی پروائل ہے اور ٹرا بابطالیہ جس کا مسئلی پر واٹل ہوال مائٹ کی اماموت انگل کی کاظ سے ہوتی ہے جیسا کہ آم بہ قبول دن ہب جدنة بعل جدا حدم جلست " مسئل ایجان بائم کی بلے جادور اور کس بیجے ہے وہائن آب لو دفعہ الله الله " سے برجا ہے ہوتا ہے کرکٹا انزم مرکم کارٹن مجللے جادور اور کش بیجے ہے ۔ کئی تاہم منرم برم مسلب مرج حاسے کا ٹھس کے۔

ہادر ہلحاظ اللہ مقدولوں وہ جفۃ بل جا، ھم بدالحق انوغیرہ خرودی ہے کہ آل ماض کک ماضویت ماگل کے لحاظ سے ہو۔ پس ثابت ہوا کہ واقعہ یہود چیچے ہوا اور پہلے معربے مسئی علیہ السلام آسان پر اٹھاسے مھے تو آس سے حقید کا اجری کی تروید ہوتی ہے اور میرے مناظر صاحب نے معرب میسی علیہ السلام سے متعلق تو آنخضرت تعلیق کی افغیلیت پر بڑا زور دیا۔ کین مرزا تا دیاتی مجربے کیں فرماتے ہیں۔

کیلهم لے من رسول الله ملتمس غرقا من البحر اورشفا من الدیم اورشفا من الدیم اورشفا من الدیم اورشفا من الدیم اورش نے کہلے کچ چیم لکھویا ہے کہ ''قوان مدن اهل الکتاب الا''شمااشٹاء بعد فق کے بوقت جو اس موجود ورش کے گوفت جو اس موجود وردوز اتی شروع کے دورو وردوز اتی شہو۔

## اخيري فيصله

"قال ل رسول الله تُقَرِّس بداء الاسلام غريباً ثم سيعود كما بداء (كنزالمال حديث ٢٠١٠ع م ص ٢٠٠) "اوتير"قال رسول الله تُقَرِّس ان الايمان ليازر الى المدينة كما تازر الحية الى حجرها (كنزالمال حديث ٢١٩٧ع م ص ٣٩٠)"

الى المددينة كما تازر الحدية الى حجرها (كنزالعدال حديث ٢١٩٩ ع ١ ص ٢٣٩) " ويكوكر مدين طيب مل اس وقت كوئى احمدى بماعت مل سے تيس ب يكد كلم دوسر عصلمان بيں۔ اس سے صاف طاہر وقتا ہے كہ جس فد ب كا نام اسلام ہے۔ فد ب احمدى اس ميں واقل كيس ہے۔ يكر فد ب اسلام كسوائے جو اور فد اب بيں۔ ان مل سے ہے۔ اس ثابت اور اكد طابق "ان المدين عند الله الاسلام "كيوفر بور ماجرى تي تيس۔

دست خهط دست خهط منتاقل مولوی غلام محرفتفی (اسلامی مناظر) مولوی غلام محرفتفی خوداز محکویشت مسل منتازی مناطق می اعت

دعاء

اے ہمارے قادر منظق ہمانی تفاصانہ دوما کیں من ہے۔ اس تو م کے کان اور دل کھول وے جو تیرے صیب خاتم المجھین کے ساہرے کولوں کوٹکال کرشتی کے ساہر کے بینچے داخل کرنے کاکوشش جس میں اور عمیں وووقت دکھا کہ برطابق جی کوگی 'البینظہ رہ علی الدین کله'' تمام ادیان باطلہ النے جا میں اور تمام ویاش دین اسلام ہی تھیل جائے اور ہر جگہ اور ہر طک جس جمد رسول اللہ کے تو بائندہوں جمعلم تو جیرے۔

ناظرين

فورفر مادی کر برخض مؤس به ده مطابق آیر والسذیدن آمنوا اشد حبالله " الله تعالی کا عاش ہے۔ کیونکہ شرت مجت می کوشش کہتے ہیں اور معنوق جب ایک امر کے متعلق فیصلہ کردے تو عاشق من جدت ہو عاشق کا برخی تھیں کداس فیصلہ کی مصلحت دریافت کرے۔ اگر مصلحت دریافت کرے تو وہ عاشق اللی تیس لا بھر مطابق آئے کہ کورد وہ مؤس کھی گئیں۔

ل مین فرمایا حضرت محدر مول الشهنگ نے که اسلام فریت میں شروع جواا ورضتریب فریت کی طرف رہورع کرے کا - چیسا کد شروع جوااور نینز فرمایا رسول انتقاقی نے بقینیا ایمان والیس ہوگا۔ طرف ریند طبیدی جیسا کہ ممانی اسے سوان کی طرف والیس ہوتا ہے۔ روئداد مناظرہ کے پڑھنے ہورڈن ہوگیا ہوگا کہ نئی صاحب اسلای مناظرنے آپ ندکورہ پر پورا پوراٹس کیا ہے اور قادیا فی خاطرے خلاف، اور ٹیز روڈن ہوگیا ہوگا کہ مطابق "اند جانب کاف کے اخمال الاستد لال "کے اسلامی مناظرنے قادیا فی مناظر کے قام دوائل کے چانب کاف کے اخمال اس مائڈ بکہ چلیے پیدارکے اس کے قام استدالات کو باطل کردیا ہے اور 18 دیا فی مناظر سال کی مناظر کے دلائل کے چانب کاف کا اس مجھول میں کھا کیا۔ علیاء وفسط اور مشرس مناظرہ کیر استدادے آراء حقد محلق مناظرہ موسول ہو ہوکی

علاء دفستاه حاضرین مناظره کثیر العنداد کے آراء حقه تعلق مناظره موصول ہوں گئی بین۔ان میں سے بعید توف طوالت فقط چندعلاء وفضلاء کی آراء حقہ بطور شیخے نمونیٹر وار مدیر ناظرین کی جاتی ہیں۔ جن کے مطالعہ سے مفتی صاحب اسلامی مناظر کے دلائل قوبیاور تجرع کمیر کا ۔ عظر سے منا

یہ پتا ہے۔ عالم پیش فاضل بے بدل علامہ دہ ہرحضرت مولا نامولوی غلام مجمہ صاحب ساکن کھویشلع متان پریزیئرنٹ (اسلامی بھاعت)

احتر میشیت صدر بناعت اسلامیه مناظره واقعه موشع بریا هنانه مجرات بتاریخ ۱۹۰۱۸ امراکتوبر۱۹۳۳ مطابر کرتا ہے کہ بناعت اسلامیه یک طرف ہے تعارب ملک کے مشہور فاضل مفتی ظام مرتشی صداحیہ ساکن میانی هنانی شاہ پور مناظر منے اور قادیاتی بناعت کے مناظر مولوی جلال اللہ توشش مولوی فاضل ہے جن کا اس سے زیادہ پکھ پیدیسی ۔ اس مناظرہ کے متعلق میری رائے ہیں ہے کہ:

میری را سے پیسے لد:

ایستا دیکھ کی میں مناظرہ کے حتلق منتی صاحب کے مسائی جیلہ قائل شکریہ

بیں ۔ یہ فتی صاحب کا بیا محققہ ہوگیا۔ مناظرہ کی ذمہ داری بڑے بنا سافرند لے عکے اس

کا ذمہ دار مفتی صاحب کا ایک محققہ ہوگیا۔ منتی صاحب نے بنزی کوشش کی کہ مناظرہ مرور ہوتا

کہ قادیاتی جماعت کو حصلہ لگا لئے کا موقعہ دیا جائے اور ان کے خیالات کا بورا قلق قمی کردیا

جائے ۔ گوقادیاتی جماعت نے بچو کوشش کی کہ مناظرہ ونہ ہوئے گرمنی صاحب کا قدامی ان کی آئے ہیں۔

ان کی ایک سنہ چلنے دی۔ اگر قادیاتی بتا عت تن شاس ہوتی تو اس کوشش صاحب کا شکریہ ادا کرنا

ہوا ہے تھا۔

جائمیں تو کافی تعداد ہوجائے۔ محرمنتی صاحب نے اپنی کو ووقاری وہبی وجبی شرافت کو مذظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو غیر مسوع تصور کیا۔ میرے خیال میں فی زمانہ ایک مولوی صاحب کے لئے ہیہ حلم ویر دباری انقر پیانچال ہے۔

مورد باری سرید عاصیه -- ساز میرد باری سرا خرخ کو حضرت سبح علی نینا وطید السلام کے متعلق حسب
عادت فرقد بندائم است اشارت الفاظ استعمال کے حثال کہا کرتھ علید السلام کو کا کا کادا والی تیس
آنے و بتا یہ حس کا مطلب بیان کرنا بھی کفر ہے اور بزرگوں کی ابات کے مکمات سننے ہے ہر
مسلمان کو جو آن آ جا تا ہے مثنی سا حسیه می جوثی شن آئے اور مناسب تھا کہ چوٹے سی کھی کا
ھوستے مرزا تا و یائی م حقال نہایت عزت کے الفاظ استعمال کے جو کی مسلمان کو
ند بھاتے تھے۔

۵..... تا دیانی مناظر کے سارے مناظرہ کے اجلاس کی بیقاعد گیاں یعنی خلاف ورزیاں شرائط مقررہ فریقین ۳۹ ہیں اور منتی صاحب نے ایک جگہ بھی شرائط کی پابندی کو نہیں چیوڑا۔ اگرانفو کی کاخوف ندہونا تو شما ایک ایک کھیلیورہ علیورہ کلمتا۔

۲...... مفتی صاحب کی ہر دلیل تحقیق والزمی تقریب تام سے مزین تھی۔گر قادیانی مناظر بالکل تقریب کے قریب نہ جاتا۔

مسیق می مفتی صاحب اینا بیان تقریری و قریری پرت آرام اورزی سے ساتے ہے۔ گر تا داری کی سے ساتے ہے۔ گر تا دیانی کی مناظر کے زبان کی دفار بہت تیزیقی سرامین پر مفتی ساحب کی تقریر اپنا سکہ جمائی تقی می محر قادیانی مناظر کی تقریر کال تنفیر کا موجب ہوئی تھی۔ بلکہ بعض او اٹھ کر بطے جاتے ہے۔

۸..... قادیانی جماعت نے مفتی صاحب پر پہرو لگادیا کہ کی سے مدونہ لے میس جب ہم نے گادیا کہ کی سے مدونہ لے میس جب ہم نے گادیا کہ مختل صاحب نے روک دیا اور فرمایا کہ جس میں مدولیں روکوئیں۔ چنا نچہ ایک چنے دبیلے علی دار قادیانی مناظر کی کا پائی کی اصلاح کرتے در ہے اور مفتی صاحب کے علی اعتماد نے آئیس اپنے ارمان نکالنے دیے میس موالی جو منظورا پر دی تھا۔

9 .... جب پہلے دن کا اجلاس شم ہوا تو اسلای جماعت کو خیال آیا کہ مجمع کیڑ ہے اور فرصت کو ہاتھ سے شد کھونا چاہتے اور سلسلہ بنٹی شروع کرنا چاہئے تا کہ حوام آرید وغیرہ سے خیالات سے متاثر شدہوں۔ چہانچے اس کا اعلان کیا گیا۔ گر قادیا فی مناظر معد قادیا فی ہماعت نہایت ناراض ہوئے ادرکہا کہ اگر تنفی فیٹرہ کا ارادہ ہے تو ہم کو گوارا ٹیٹس۔ پس ہم جاتے ہیں۔ لپڈا تہنی کا سلسلہ دکا گیا۔

\*\*\*\*\*\*\* قادیائی جناصت نے پہلے دن ایک صدر مقر کمیا اور دوسرے دن دوسرا صدر مقر رکیا۔ تا کہ کی طرح ہے مسلمان لوگ ہاری ٹنالفت کریں اور ہم دوسرے دن کا مناظرہ کئے بقیر نکل چلیں۔ احتر صدر اسلامی بہما عت بار بار وقت کی پابندی کی تا کید کرتا تھا۔ گر صدر قادیائی بتا عت فرماتے تقی کہا بھی وقت چیس ہوا۔ اتفا قاد حتر کہد چیفا کہا ہے گھری مجدد ہے۔ لیخی تئی ہے۔ جس پر قادیائی بھاعت بگڑگی اور بڑے اصرارے روبراہ ہوئی۔ جس سے ان کی غرض بیتی کہ بہانہ کرکے گل چلیں۔

قتلك عشرة كاملة ولدينا مزيد

اس کے ناظرین انداز دلگالیس کرکن مفتوح ہوااور کون فاقع بیرادل اس وقت مید گواہی دیتا تھا کہ اگر مفتق صاحب کی تقریم مرزا قاویا نی خود بی سنتے تو مسلمان ہوجاتے بھر ہدایت مقدر دیتھی احتر غلام محیرسا کن کھویے شلع ملان!

جامح الفون النقليه والعلوم العقليه مولانا مولوی مجمر مجم الدين صاحب پروفسراوريشل کالح لامور

بتارین ۱۹ ام ۱۹ و ۱۹ به ۱۹ با ۱۹ و ۱۹ بیکتر بری مناظره الل اصلام دالل قادیان هم منعقد جوا سراهین هم سے ایک مین می تھا۔ الل اصلام کے مناظر جناب مولانا مولوی منتی نظام مرتضی صاحب ساکن میانی متھادوالل قادیانی کی طرف سے مولوی جلال اللہ مین مش متھے۔ میں مدعرف تقادیر دوائل جائین ش متحانیت کے عضر خالب کا حتالاتی تھا۔ بکدید بھی و کچور ہاتھا کہ یابندی شرائط کو نو نظر کتے ہوئے کون کی چائب متازہ دفقاہت، استقابل قبل سے کام لے دہی ہے۔

جھے دوروزہ تجربے کی بناہ پر انسوں سے سیاملان کریا چاہتا ہے کہ قادیا فی مناظر نے متازہ وجید کی کو

بالاے طاق رکھ کر شرص فی آواکل مناظرہ کی پایٹ ہے کہ قادیا کا عملا اعلان کیا۔ بلکہ اصلا کی

ہماظر کی خصیت پر بار بار تحریوں شمن شوخیاشادو فیرشر بنانہ مقبل کے ایج بھے نظری و تقدید ایکی

پر شہادت دی۔ منتی صاحب جہاں مورہ ویات وقار واستقابل ان کا طرح امیازی تھا۔ ویس

متازہ وقت بہتر ہیں۔ وشائنگل کی بیکر بان کرموائق وجائف سے تحصین لے دیے تھے۔ قادیاتی

مناظر نے مولانا منتی صاحب کے دلائل و شوابع کو تو نے کہ تکلیف گوار آمیس کی۔ بلکہ اوم اوم

کے غیر مر بوط وغیر محلق امورے صاصرین کی تواضع کرتے دیے۔ مناظرہ آخر تک سکون والمن

ہے ہوتا رہا۔ یہ سکون اور زیادہ ہوگیا جب آخر ش آ قب صداقت کی ضیاباری سے کذب

جم الدين پروفيسراور ينشل كالح لا مور

مسین پید کرند. جناب مولا تا مولوی ابوالقاسم محم<sup>حسی</sup>ن صاحب مولوی فاشل از کوایتا فرشلع گرجرا نواله

محرم بنده حضرت منتی صاحب سلمدانشد السلام یسکی دوند اندا بریا سے دواند ہوکر میں جلال پور جنال بہنچا تھا۔ وہاں دوشین تقریم پر مرزا قادیائی کے تفروافاد پر ہوئیں۔ جن سے نہاہے جمد واثر ہوا۔ اس کے بعد بھی مولان جلال الدین شم قادیائی معدان چھ جدری صاحب کے جمدو ہاں جلسہ ہریا میں پر بیٹر فیت تجے جالیور آئے شرائط مناظر و سلے ندہو سے لیڈا وہاں کی امیمن نے مالیان کردیا کر مرزا قادیائی کے تفروافاد پر تقریم ہوئی۔ جلسہ ہوا قادیائی بھی مجبوراً آئے مرزا بجی کو دوسور دی تھی ایک ہے کہ دوافاد پر تقریم ہوئی۔ جس کا خلاصہ ہے کہ جس فیش نے مرزا بجی کودوسور دی تھی اس نے بھی اس کی فلست کا افراد کیا اور مرزائی بعدر ہوائی بعد موافی ہے بھا گے۔ شیعد دئی اخراد دل میں اس کی فلست کا افراد اسکیا اور مرزائی بعدر ہوائی بعد اس

مناظرہ ہریا کے متعلق خاکسار کی رائے

شین من ظره بریاشی جو باین ختی نظام و تفنی صاحب مولوی جلال الدین شمس درباره حیات کی منعقد ہوا تھا حاضر قالم سائلره درون نہایت ختی اسلولی سے ہوا۔ همزت منتی صاحب موصوف نے قرآن کریم ہے دودلیلیں حیات کی پریش کیس۔ جن کو انہوں نے نہایت خش اسلولی سے بیان کیا اور قوانعد کریت سے نہایت تھکم استدلال کے ساتھ ٹابت کردیا کہ مطرت مینی علیہ السلام نیونا وعلیہ الصلوفة والسلام زیمرہ جمعد والعصری آسان پرافیائے گئے ہیں۔ ان کا جواب موق ہیں سکا۔ جواب مرزائی مناظر صاحب ہے کچھند ہوسکا اور حقیقت یہ ہے کہ ان ادلیا جواب ہوتی ہیں سکا۔ چنانچہ اللی علم جو قواعد حربیت کے ساتھ قرآن کر کیم کی آبات سے حیات کی پر استدال کرتے ہیں۔ مرزائی مناظر ہرساظرہ شرم جمیوت روجاتے ہیں اور سوائے بحثی اور دفع اوقتی کے ان کا کوئی میارائیس ہوتا ہے جائے گئیکہ ای طرح شرح کوئی اور فاقت کے بحثی اور دوجاتی سوالطات کے کی میارائیس مرف ابلہ فریش کیس۔ حمر کی کوئی صاف طور پروفات کی سے کوئی تعلق نہ تھا اور وہ اللی علم کی نظر میں صرف ابلہ فریش اور دفع الوقی تھی اور بھی اس قوم کا مشن ہے۔ جس کومرزا قادیاتی نے کہا تھیں۔

ولكل قدوم سنة واسلمها الغرض شم صاحب قادياني اگرچه زودولوكي كي ويد يه تقل رماكل وغيره سه بهت ساوراق بياه كرديج تفاورخال شرائيكم مناظره مبهت جلوي تقرير كريم رائي تميلغ مجمي كرت جاتے تعليم مشقق صاحب محدول كياوله قطعياور بما تين اقتير كاجواب شدوس منكسة "رب سنما لا توخ قلوبنا بعد اذهد يتنا وهد لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب"

ابوالقاسم محمر حسين عفاعنه مولوي فاصل ،از كولوتا زر

مولا نامولوی محمد کامل الدین صاحب غشی فاضل از میلووال حال متیم رتو کالتخصیل ببلوال شلع شابیور

مولوى جلال الدين صاحب كووية كلي وانهول في مفتى صاحب كوكها كمآب! خير بريديس ان الفاظ كي ساتون ملكودي - " مجيف عب الله كي كديس فيدير جداى اجلاس من لكها ب اور من نے کی غیرے امداد نہیں لی۔ " چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے باتو تف بدالفاظ لکو دي۔ حالانکه حضرت مفتی صاحب قادیانی مناظرے پہلے کوئی تھم وغیرہ طلب نہیں کی۔ حالانکہ قادیانی مناظر سے ضرور تتم لینی جائے تھی۔ کیونکہ انہوں نے بعض امور کی بابت میرے ہم جماعت اور اين استاد مولوي محمد اساعيل صاحب مولوي فاشل عدد لي ب-جس كالمجمعة ذاتى علم باور اس بات يريس مولوي صاحب موصوف كرماتي فتم الحاف كر لئ تيار مول اور ماوجوداس بات ك كمفتى صاحب كوآج تك مجمى كى ميدان مناظره من آف كاموقد نيس ملا صرف ايك آیت بین این مناظر کولا جواب کردیا خصوصاً ایک قوم کے مقابل کھڑا ہونا نم ایت بین مشکل ہے جوقر آن كريم من تحريف كرف اوراحاديث من ردوبدل كرف سد دراجر مى نين جماتى -اى بات کا پورا ثبوت مرزا قادیانی کے اس قول سے چاتا ہے جوانہوں نے اعجاز احمدی میں لکھا ہے اور وہ بیے کہ: 'جو حدیثیں میر البام کے خلاف ہوں ہم ان کوردی کی طرح محلک دیتے ہیں۔'' (اع زاحری ص من مزائن جواص ۱۴۰) کیتنی حرت انگیز بات ہے کداگر مرزا قادیانی کے وہ اقوال اور البهامات پیش کئے جائیں جو مراحة قرآن کریم اور احادیث کے خلاف ہوں تو ادھرے پہلو تبی کر کے ان کالقب متشابهات تجویز کیاجا تا ہے۔مشلاً

منم محمد داحم که مجتبی باشد

دوران کفتگو جلسرگاه می میرے سابق تم بقاعت مدرسہ تبدید الا بور مولوی محد اساسی استان الله الله الله ور مولوی محد اساسی صاحب اجری جلائوری مولوی فاشل فرشی فاشل مدرس مدرسه احمد او فائل الله علامه مفتی صاحب کی لیافت کا حراف کرتے ہوئی کہا کہ مفتی صاحب کے شامی اداغ آوی ہیں اور تقریب سان کے علی الله خضل فوقك کی صحدا میں آوی تجیس الله خضل فوقك کی صحدا میں آوی تجیس کے اللہ کین صاحب کو بعد بیاتی کہ کہ میں کیا ادر کس سے باتی کرد ہاتھا۔

متعلم لملل ای دین تداینت وای غریم فی التاضی غریها حکایت بود به پیال بخاص او کردم حکایت بود به پیال بخاص او کردم

حافظ كالل الدين فشي فاصل ميلووالي تعيم رتو كالممور فديما مراكتو بر١٩٢٣ء

مولا نامولوي امام الدين صاحب ساكن كندوال يخصيل ينذ دادنخان ضلع جبلم م حاصد م حاصد م حا جب ماحثه شير برما مين موا الل سنت سے غلام مرتضی یعن عین زعرہ ہے یا مرکبا فیله ال یر منلم ہوچکا لحن داؤدی سے جلسہ تجر دما دفسعسسه الله يستابت كرديا د کم لے کتہ عجب بل میں بڑا اور قصر قلب سے اس میں جما جوكه يبلح آچكا نافيه ما زئدہ ہے وہ آسال پر کڑھ گیا اس کا مکر ہے نہیں جزاشقا منہ یہ یردہ یڑ گیا کسوف کا ریتگاری کا نه برگز راه ملا موت کا قائل ہوا ہے روسیا آ فری صد آ فری مفتی غلام مرتضی دست بالا بو سدا اسلام کا راقم امام الدين از كندوال ذا كخانه المه شريف مولانامولوي فيخ امام الدين صاحب ساكن برياخ صيل معالية ملع مجرات غلام مرتضی حق کا سارا دیا کر حق وباطل میں نتارا بميدان ماحثه آشكارا چکتا ہے جایت کا سارا عجب بن عالم وي دلارا

بحث کا جو تھا نتیجہ آگیا مرزائیوں کی عائب کت نی مرزائوں سے جلال الدین تھا بحث تقى عيالى كى زندگى موت بين معيار تما قرآن ہم قول ني مفتى صاحب جب براحا قرآن ثريف آيتانا قتلنا جبراحي زندہ ہے عیلی ابھی افلاک پر ے یہ اضرابیہ ابطالیہ بل موت کو باطل کما باقبل نے رفعہ سے یہ آوازے آرے اس میں بیں اثبات جدعضری بل کے اندر مین کیا صفی عشر ماتھ یاوں مارے سب لکن کہیں سب كو روش جوكيا زنده مسط ہر طرف سے آری تھی یہ ندا ے ایام الدین کی یہ التجا بكم الله خدا بموا مارا به بريا قدم رنجه چول بفرمود لوائے میرزائی منبدم شد غلام مرتفنى درملك بنحاب مجويد فيخ از شادي بمه دم الضأ

یی درصدن شان کبریائی
عیاں شد صدق وی دا دربائی
چیتاب شدییاں مرتشائی
کشست آند بنتان مرزائی
مباحث گشت بهر ربتمائی
کشند از فرقت شائد جدائی
بر کرده کلاه چشیائی
بر کرده کلاه چشیائی

نط أ

المحتمد الله الله المستوات الله المستوات الله المستوات الله المستوات المست

جِناب مولوي كل احدساكن يندُ داد نخان صلع جهلم

منور نس طرح ہوگا ہے گردش نے گھیرا ہے کوئی بٹیر جاڈ مورٹ مو کو بھی اک بٹیرا ہے غلام مرتضٰی سے کم بہت کچھ علم تیرا ہے مٹس تیری چک بیکھی اجائے میں اندھرا ہے ارزانی بازی اکثر ہوا کرتی ہے بازوں سے غلام مرزا پہلے تو کرنے علم کی مخصیل زاد کیموسا قتلوا و ما صلوا کی آیت که موسوت کوتیاس نیمیراب اگر طلوب ذوی به قبل دفیع کی تاریکو میمود کا چرخ بلدی کی بیرا ب نلک کی کج ادائی نے لگایا شمس کو مجبا جبی تواس کی دنیا میں ادھرات کا جرخ نلک کی کج ادائی نے لگایا شمس کو مجبا

جناب مولوی بدرالدین صاحب ماکن رکن ضلع گجرات

تجر الله کن گروید خورشد

تانده مشتبه دجال ویسی علی شدکنب فرص مدق موی

شاده مشتب دجال ویسی علی شدکنب فرص مدق موی

قلام مرتشی مفتی حقانی رمیده ازدے مش قادیانی

دم از علم بیال بردے دمیده بحل طقوم کاید چول بریده

فی کویم که عیدائے زمان است ولے دجال مشتق راجوان است

بددالدین رکنوی

واعظ بينظير ومبلغ خوش تقرير مولونا حضرت سيدصد يق شاه صاحب ساكن منگوال تحصيل خوشاب ضلع شاهيور

ال تھیں کیے داضح ہودے ساریاں مومناں تاکیں حمد خدا صلوات محمدُ آل اصحاب رلائين وچدانها ندے جھڑا کرئے باہر جائے ناہیں مرزايال تيمفتى صاحب شرطال كيتيال تايي مفتى صاحب فاضل يورا شرمال والابندا وجه شرطاندے بورا اتریا حجبوز نہاں دھندا كل شئ يرجع الى اصله حضرت وافرمانا جیسا اصل کسیدا ہودے اس سے پا اس جانا نال شرافت ہورا اتریا چھڈ کے مربہانہ ہر کوئی جانے مفتیانوالا ہے شریف گھرانہ تابیں وجہ انہائدے سینے آتش غمدی بلدی مفتی صاحب مرزایاں نوں خنجر ماری بل دی عینی نوں آساناں اتے بل چر حایا جلدی مل انہاندے دل نکالے واہ نہیں کوئی جلدی خوش ہویں اےمفتی شالا ہوے لمی حیاتی الله ياك بنايا تينون رصت دى برساتي ونیاتے رب زندہ رکھے تیں جہاں تصویراں مرديال دعدل زندي كيعة تيريال خوش تقريال بخش فلقت ملى تى تىربىدون خش شلا تو اج مرديال دلال اندر جاني ياون والا توں بن این شعر سا کے بس کر شاہ صدیقا

صديق شاه ازمنگوال

مفتى صاحب حجوزيا نابين باقى كوئى دقيقه

خلاصه

یں ہے کہ جیسا مرزائی جماعت کے پس دیگر مسائل مخلف فیہا میں اپنا وجوئی خابت کرنے کے لئے کوئی ایسی شرقی دلیل فیس۔ جس میں تقریب تام ہودییا ہی وفاق میں کا ایس مرکبا کے جابت کرنے کے لئے ان کے پاس ایسی کوئی شرقی دلیل فیس جس میں تقریب تام ہو۔ اس کی تا ئیر میں ہم ایک مکالمہ پڑی کرتے ہیں۔ تا ئیر میں ہم ایک مکالمہ پڑی کرتے ہیں۔

سندین رہ یں۔ مکالمہ مابین مفتی غلام مرتضٰی صاحب ومولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل مرز آ قادیانی

جن دون مفتی ظام مرتفی صاحب اسلای مناظر در رکتهانید الا بودش اقل در تر تقدان دون مولوی ایرا بیم صاحب کے مطان واقع شمیری بازار شر به جدودگی مولوی ایرا تیم صاحب ودیکر چند اسحاب بتاریخ ۱۹۱۳ ماری ۱۹۹۸ ما بین مفتی صاحب ومولوی صاحب موصوف بدیکالمدوا۔

۔ مفتی صاحب: همن آپ کومرزا قادیانی کے معتقدین هیں ہے وسیح المعلومات اعتقاد کرتا ہوں۔اس کئے جھے اختیاق ہے کہ آپ وفات سے اہم سرکم کر پر کچھ تعریفر کر اسکی

مفتی صاحب: جناب میں نے اس حکایت کو بھولیا ہے۔ لیکن جس طریق سے میں استضار کروں اس طریق سے اس حکایت کو بھولیا ہے۔

ی مولوی صاحب: کہتے۔ مولوی صاحب: کہتے۔

مفتى صاحب: يروآ پكاعقيده عنى "مات عيسى" "كين يس بدريافت

كرتا مول كرآ پكاعقىدە مات يىلى دىمائى ياشكايا ظىنا ياقلىدا ياقىياً ـ مولوي صاحب: ميراعقىدە مات يىلى يقينا ب

مفتی صاحب: تو مجر شروری ہے کہ اس بیٹی وقوی کے ثابت کرنے کے لئے جود کیل آپ بیان فرمائیں گے اس دلیل کے مقدمات اوراجزا ام کی بیٹی ہوں۔

پیشد مولوی صاحب: تقیقی دموی میں بداز مہیں کردواجے ثبوت میں دلیل کا تقابق ہو۔ مفتی صاحب: واقعی تنتی وکوئل دوتم ہیں۔ بدیکی اور نظری، بدیکی تو اپنے ثبوت میں دلیل سے تابع نظری اپنے ثبوت میں دلیل سے تقابق ہیں۔ اب میں بیدوریافت کرتا جول کہ آپ کا وکوئی است تصلی نظیریا بدیکی ہے یا نظری۔

مولوی صاحب: نظری ہے۔

مفتی صاحب: جب آپ کاید تو کی نظری ہے تو پھر شرودا پپیشوت میں دلیل کھتائ ہادر چونکہ آپ کا بید تو کی نظی ہے۔ اس کے جود کیل آپ بیان فرمائیں گے اس کے دلیل کے مقد مات اور ایو کی نظی ہونے چائیں۔ ورنہ پیدلیل اس نظی اوکوئی کو فاجت شرکر سکی گ

مولوی صاحب،: تو پھر کیا ہوا۔

مفتی صاحب: جناب گرجومطلب تعدم "أذا جاء الاحت سال بسط ل الاستدلال "كاماكل فيميان كيا ب وهي عاب بواور يوسخي آپ نے كئے بين وه ظاه بوك-مولوى صاحب: آپ انحن فير كالم ف رجوع كيج

منتی صاحب: رجور کُر کتا ہوں۔ جناب مُن اتنا عُرض کرتا ہوں کہ آپ اپ دُوئ ہات میسیٰ یقیناً کے فارت کرنے کے لئے جو دکس بیان فرما نمیں کے فاووود کیل قرآئی ہویا صد ش یا مجوئ اس دیل کے مطاق اعلام اور بھیے کہ اس دیل شمی تقریب تام ہے۔

مولوی صاحب: بیرتو مین مجمی نه کهول گا۔

مفتی صاحب: جناب جب آپ کا دگوئی نیخی ہے اور آپ کوا پی دلیل پر پورا مجروسہ ہے تو مجرآپ یہ کیل نہیں فرماتے۔

مولوی صاحب: بیم شبیس کهول گان

ای نزاع میں مکالمہ ختم ہوا اور مولوی نورالدین صاحب نے اخیر میں فرمایا کہ مفتی صاحب نے مناظرہ کا نیاڈ حکٹ نگالا ہے۔

ناظرین! غور فرمائی که بیمولوی نورالدین صاحب وه بین که جن کوتمام مرزائی

جماعت کے اشخاص اپنی جماعت میں علمی حیثیت سے فاکق سمجھے جاتے ہیں اور ان کے مضامین کے ساتھ مرزا قادیانی ہمیشہ رطب اللمال رہے اور مرزا قادیانی کے انتقال کے بعدیمی مولوی صاحب موصوف خلیفہ اوّل ہوئے۔ باای ہمہ پھر بھی بیرمولوی صاحب اپنا دعویٰ مات سیلی یقینا کے ثابت كرنے كے لئے كوئى الى وليل نيس بيان كر سكے جس بيل تقريب تام ہونے كا دوئى كريں۔

مرزامحموداحرصا حب خلیفہ ٹانی مرزا قادیانی کومناظرہ کے لئے دعوت

مرزا قاد ہانی کے خلیفہ اوّل کا حال تو ناظرین نے س لیا ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ ٹانی بینی مرزامحمود احمد قادیانی کووٹوت دیتے ہیں کہ وہ مفتی غلام مرتضی صاحب کے ساتھ مسئلہ حیات ووفات سے ابن مریم میں بمقام لا ہوراس طریق پرمناظرہ کریں کہتمام مناظرہ کے دو یر ہے ہوں۔ پہلے پر چہ میں مرز احمود احمد قادیانی اینے دعویٰ مات میسیٰ یقینا کے ثابت کرنے کے لئے فقد ایک بی دلیل ایس تحریر کریں جس کے متعلق بیکھا ہوا ہوکداس دلیل میں تقریب تام ہے اور طرز استدلال شرط نمبرا وشرط نمبرا كيمين مطابق ہواور دوسرے پرچہ ميں ہرا يك مناظرا يخ فریق مخالف کے برچہ اڈل کی مطابق شرط نمبرا وشرط نمبرا تر دیدتحریر کرے اور ہرا کیے مناظر اپنے مردویر چوں کوعام اجلاس میں ایک وقت معین کے اندر بیان کرے۔

نوٹ: ہم نے خاص کرمسّلہ حیات ووفات سے این مریم میں مناظرہ کرنے کے لئے اس لئے رعوت دی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس مسلہ حیات ووفات سے این مریم کوبی اپنے صدق

وكذب كے لئے معيار وميزان قرار ديا ہے۔

بدايات

قادیانی مناظر نے ردئیداد مناظرہ کے ساتھ ایک ضمیر بعنوان' چند ضروری باتیں'' چیاں کردیا ہے۔جس میں اس نے اخر اعیات اور مغالطات ورج کردیے ہیں۔جن کے متعلق چند بدایات کابیان کرنا ضروری معلوم بوتا ہے۔

مغالطه

قادیانی مناظر نے لکھا ہے۔ "مشتر سطرا ہم شل لکھتا ہے کہ موضوع مناظرہ حیات ووفات میں این مریم تفااور صرف ای مئلہ پرمباحثہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ قادیانی جماعت نے اس موضوع يرمناظره كرناجا بإرب بالكل غلظ ب-خود مفتى صاحب ني كهاتها كديس صرف اسمسكه يربى بحث كرول گا-"

ہدایت

بینا بھی ہے۔ کیونکہ شتم نے تکھا ہے کہ قادیائی بھاعت نے ای موضوع مناظرہ فعل کیا جاہاد والا دیا نی بھاعت کا یہ چاہنا ہم ابتداء میں ابتوان تعین موضوع مناظرہ مفصل لکھ بچھ ہیں۔ مغالطہ

قادیائی مناظر نے لکھا ہے۔ شتہر نے ہم پر شروانم راہ الکھ کر بیا ٹرام انگایا ہے کہ ہم نے ان کے شاف کیا گیا ہے۔ یہ قو مناظرہ کے پر چہات پڑھنے سے ہرائی تحق معلوم کسکا ہے کہ دداوں مناظروں میں سے ممسے شرائط کے ظاف کیا ہے۔ براین اجمدیہ سے والے اور معزت خلیفہ آئے اوّل کی جماعت اجمدیش وائل ہوئے سے پہلے کی تر یہ یہ اور اپنے آئری پر چوں میں سے دالک فیٹر کرنا کیا شرائط کے ظاف فیس تھا۔ جمس کے ختنی صاحب مرتکب ہوئے۔

ہدایت

برابين احديد كحوالے خلاف شرط نمبرا ، مانبيں - كيونكد يميلے تواسلامي مناظر نے برا بين احدید کاعبارت نقل کرنے کے بعدایے پر چرفمبرا میں بیلکھ دیا ہے کہ میری مر دکوئی الزامی جواب دینائیس ہے۔بلکہ بہتانا تاہاوردوسرابیکدوی نبوت کی تاریخ جومرزا قادیانی اوران کے معتقدین نے بیان کی ہے وہ تعارے پر ججت نہیں۔ کیونکہ ہم مرزا قادیانی کوشتنی اوران کے معتقدین کو معتقدین متنی سجھتے ہیں۔ بلکد دیکھنا ہیہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کی علت ملہمیت کو قرار دیا ہے اور بوقت تالیف براین احمد برمرزا قادیانی برعم خودہم تھے۔ اگر بد کہا جائے کہ مرزا قادیانی کے پیغیر ہونے کی علت نفس البام نیس بلکہ کڑت ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ ٱنخضرت الله كالذي خلق الدريوى مو" اقداء باسم دبك الذي خلق "واى وقت س سلسله نبوت شروع ہو گیا۔ نہ بیکہ قرآن کریم کے حصہ کثیر نازل ہونے کے بعد سلسلہ نبوت شروع ہوا اور نیز مولوی نورالدین صاحب کی تحریریں پیش کرنا شرط نمبرا ۴ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ مفتی<sup>ّ</sup> صاحب اسلامی مناظرنے این برچہ نمبرا میں لکھ دیا ہے کہ میں نے مولوی نورالدین صاحب کے اقوال کواس حیثیت سے پیش نیس کیا کہ وہ احمدی ہیں اور شہی اس حیثیت سے کہ وہ مرز آقادیانی کے ظیفہ ہیں۔ بلکداس حیثیت سے پیش کئے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کے زمانہ میں مولوی نورالدین صاحب کی دین رنگ میں اعلی درجہ کی توثیق کی اوران اقوال پیش کردہ کے بعد نہ مرزا قادیانی نے ترمیم و تنینخ کی ہےاور نہ ہی مولوی صاحب موصوف نے ،اور ویبا ہی مفتی صاحب اسلامی مناظرنے آخری پر چول میں کوئی نیامضمون بطوردلیل بیان نہیں کیا۔ بلکہ بطور تردید۔ بیشک قادیانی مناظرنے شرط نمبرا،۲ کے خلاف کثیرالتعدادامور کاارتکاب کیاہے۔مثلاً تورات كا يثي كرناء حضرت المام ما لك وحضرت المام الوصيغة والمام شافعي كا ذكر كرنا شاه رفي الدينّ صاحب ومجابدٌ ويش كرنا اور ير چرنبرا دلائل ش حفرت امام حسن كا قول درج كرنا خيالي اوروهي باتوں سے اپنے پرچوں کولبریز کردینا جومؤمن من حیث مومؤمن کا بھی می نہیں کہ ایک یا تیں مؤمن کے مقابلہ میں چیش کرے علم قریالوجی کے مسائل کوبیان کرنا وغیرہ وغیرہ۔

مغالط

قاديانى من ظرف كساب يمر بل رفعه الله اليه "آيت لكوركة بن كريل ابطالیه میں ضروری ہے کہ وہ وصف جس کا ابطال مقصود ہواور وہ وصف جس کا اثبات مقصود ہوان میں تنافی اور ضدیت ہونی ضروری ہے۔ گرر فع روحانی واعز از اس قبل کولا دم ہے۔ اس کا مفصل جواب ہم پر چوں میں لکھے چکے ہیں۔ مختصراً اس کا جواب سیرے کہ مل ابطالیہ بھی بہاں مان لیا جائے تو ہمارا ا پہلات ہے۔ کیونکہ یہود کے آل کرنے سے مراد نعوز باللہ حضرت علیمی علیہ السلام کودعویٰ میں جمونا اوران کی روح کونایاک اورملعون ثابت کرنا تھا۔ای وجہ سے انہوں نے اینے قول میں رسول اللہ کا لفظ برُ حايا باور نيرٌ خداتعالى كاان ت وعده تھاكد: "أنى متوفيك "كيش كي تخطيع موت سے مارول گا۔ پس اگروہ قبل موجاتے تو ان كا دعوى باطل موجاتا تھا جورفع روحانى كے منافى بے۔اس لئے بیود کے قول کی نفی کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کوئن نہیں کیا۔ یعنی دعویٰ میں جھوٹے ٹابت نہیں کر سکے۔اس کی ضد کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب جیں کو لفظ تل سے ثابت کیا ہے۔

مدايت

" ووبة كوت كاسبارا-"اب قادياني مناظر كالجمي يمي حال مور باب- ديموقادياني صاحب فرماتے ہیں۔اس کامفصل جواب ہم برچوں میں لکھ کیے ہیں۔ برچوں میں انہوں نے جواب ديية موے تورات كوئى بيش كيا ہے جو يمبودكى محرف منسوخ شدہ ممتاب ہے اورجس كا پیش کرنا بردی قرآن کریم وحدیث نبوی جائز نبیس اور نیز بد کماب محرف منسوخ شده قادیانی مناظر کی امداد کرنے سے اٹکاری ہے۔ کیونکہ قاویا ٹی مناظر نے تورات سے بیٹا ہت کرنا جا ہا کہ جو مصلوب بوده ملعون بوتا باورتورات كاور حقيقت بيضمون بكرجوس جرم ميس مصلوب بووه ملعون ہے اور قرآن کریم سے بھی میں ابت ہوتا ہے کہ سبب ملعونیت جرم ہے نہ معلوبیت ۔ ارشاد ي-" انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض ذلك لهم خـزى فيي الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم (مائده:٣٣)''وكيمواسَ آيت میں خزی کا سبب قل وصلب بوجه جرائم یعن محارب اور فساد فی الارض کوقر اردیا گیا ہے، مطلق متولیت اورمصلوبیت وغیرہ کواور پھر قادیانی مناظر لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہود کے قبل کرنے ہے مراونعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیهالسلام کودعوی میں جھوٹا اوران کی روح کونا پاک اورملعون ٹابت کرنا تھا۔ای وجہ سے انہوں نے اپنے قول میں رسول اللہ كا لفظ بر هايا ہے۔ يكيسى اعلى جہالت ہے۔ كيونكداس مضمون كي صحت ال صورت بين مو دوم بوسكي تقى جب قتل اور رسالت بين تنافي وضديت بوتي \_ حالا تكتم اور رسالت بيس تنافى وضديت تبيس جيسا كداس آيت سے ظاہر ہے۔ "افسان مسات اوقتل انقلبتم على اعقابكم (آل عمران:١٤٤) "ضائعالى فرماتا بكرا إا كرجرسول النَّفِينَا اللَّهِ فَاتَ هُوجًا كُيْنِ يَأْلُ كَ جَاكِينَ لَوْتُمْ مِرَدَ هُوجِا وَكِيدِي الْكِروه فوت مول يا متول ہوں تو تب بھی تم کواپنے ایمان پر متحکم رہنا جا ہے ۔ کیونکہ موت اوٹمل رزالت کے منافی نہیں اور يهود كالقظ رسول الله كوبيؤهما تا بطور استهزاء ب اور پيم قادياني مناظر فرمات بين اور ثبه خدا تعالي كا ان سے دعدہ تھا کدائی متوفیک کہ میں تخیط علی موت سے مارول گا۔ پس اگروہ مل ہوجاتے توان کا دعویٰ باطل ہوجاتا تھا۔ بیکسی نرالی جہالت ہے۔ کیونکہ بروئے قر آن کریم یہود کاعقیدہ ہے۔ "أنا قتلنا يقينا بل رفعه الله اليه"كماته عاورتم إلى اسلام كاعقيده يكرحضرت عیی علی السلام قیامت سے پہلے اپنی طبی موت سے مریں گے۔قادیانی مناظر کی اس تحریب بد ظا ہر موتا ہے کہ یاوہ مفلوب البہالة بے یااس فيجوقت سلامتي عقل يتحريزيس كى۔ مغالط

قا دیائی مناظر کلیسته بین اور شتیم خود کلستاپ کدا هدانوشنین دوسرے دصف کا طروم نه بهتا که بخاطب کا عققا دیکش اعتقاد مشکل متصور جو بهرامرش آلیا بونا خروری کبیس – ورد کیا پیرخ کمیش بوسکته که کیک شخص زنده جواد مرفوع الی الله شرجو بهال پریمود کے اعتقاد کی رفع الیہ سے تر دیدگی گئی ہے اور قابرت کیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب شے ۔

برایت م

. یکنی اسٹین دوسرے دصف کا طروم نہ ہواور 18 رہائی مناظرے نہ او قصر قلب میں بیضروری ہے کہ احداد اوسٹین دوسرے دصف کا طروم نہ ہواور 18 رہائی مناظرے نہ او قصر قلب کی کوئی مثال پیش کر کے نقش کیا ہےاور نہ تاہی اور معراقروم کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ غیر مر بوط پر فقر واکھودیا ہے۔ ورند کیا ہے جی نہیں ہوسکتے کہ ایک شخص زندہ ہو۔

مغالطه

قادیانی مناظر نے تکھا ہے کہ منتی صاحب نے اپنے پر چہ ش تکھا ہے کہ جب جملہ خی بوتواس وقت بل ابطالیہ ہی ہوگا۔ قرآن جمید کی آست" و حا بیشعدون ایسان ببعدون بل الدک علمهم فی الاخدة (نمل: ۲۰) " کے مرتخ ظاف ہے۔ کیونکہ یہال بل ابطالیہ لے کر منتی ورست بوئیس کئے۔

بدايت

یہ قادیانی مناظر کا نرالا جہل مرکب ہے۔ کیونکہ نفی کے بعد بل ابطالیہ سے میراد ہے كه وصف منفي كويديل باطل كرتا ہے اور جس وصف ير داخل ہے اس كو ثابت كرتا ہے۔جيسا كه: "وما قتلوه يقيناً بل دفعه الله اليه "مين الله الله عنى بديس كوبل في باطل كرديا ہےاور رفع مسے پر بل داخل ہے۔جس کواس نے ثابت کردیا ہےاور قادیانی مناظر نے جو آیت بطورتر دید پیش کی ہےوہ در حقیقت اسلامی مناظر کی صاف طور برتائید کرتی ہے۔ کیونکہ اس آیت کے بیمعنی ہیں کہ اور وہنیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم انتها ، کوئیج کرره گیا۔ یعنی وه جاہل ره گئے۔ دیکھاس آیت میں شعور یعنی علم بالآخرة منفی ہے۔ جس كولل باطل كرر باب اورجهل بالآخرة يربل وافل ب-جس كودم ثابت كرر باب اورجيساك. "ومسا قتسلوه يقيناً بل دفعه الله اليه " يم قَلَ أَسِيح اود دفع أَسِيح ك ودميان لزوم بمين -بكرتافي وضديت ب-ويهاي آيرُ وما يشعرون ايان يبعثون بل ادرك علمهم في الآخرة "ميل علم بالآخرة اورجهل بلآخرة كدرميان لزوم بيس بلكة نافى وضديت بيسيعيب القاق مواب كرقادياني مناظر في ترديدين آيت وما يشعرون "ويش ك ب-جس من شعور کی فی ہاور بیآ سے اسلامی مناظری ایس تائید کردہی ہے کہ قادیانی مناظر کواس تائید کاشعور نہیں۔خلاصہ یہ بے کہ قادیانی جماعت کی بردہ دری ہوکراس کے ندہب کا بطلان آ فماب نصف التهارى طرح روش موچكاي-

مغالط

تادیانی مناظر کھتا ہے۔ شتبر کھتا ہے کرید دلیل معدوم الطیر ہے۔ بیشک اس ہے جو استدلال کیا گیا ہے اپنی بیبودگی میں معدوم الطیر ہے۔ کیونکہ میچ دائل اور استدلالوں کے نظائر دیے میں موجود ہوتے ہیں۔

مداست

، مستند المقطر المنظر كا اس مقام اورا بساستدلال پر لفظ بيرودگي استعال كرنا بيرو گی معمد وم العظير بسب كيونكد اس نيرودگي كي كوئي فتح جديمان نيس كي اور بم نے جہال قادياني مناظر كي جہالت كا دوكوئا كيا ہے وہاں ہى اس جہالت كومل و مبرس كيا ہے۔

مغالط

قادیانی مناظر کفتنا ہے۔ کیونکہ یہ جلد جربیتی ہے۔ ایسا وفات سے این مریم کے متعلق کوئی فقر وقیس۔ اس آیت میں تو رفع کے معنی جسد والتعمر کی آسان پر اشالیا تا تا بر فہیں ہو سکتے تو بید آیٹ آپ کے مفید کیے ہوسکتی ہے۔

مدايت

مغالطه

گادیانی مناظر کفتنا بے مفتی صاحب می کوئی ایک مثال رفع کی چی ٹیمیں کر سکے جس شی خدا تعالی فاصل ہواور مفعول ذی روح گامر فتے کے متحق ای جسم کے ساتھ آسان پرا شانا ہوں اور رفعت الی ربی شال چیش کی ہے جس میں فاصل ند کوری ٹیمیں۔ دومر سے معران کا واقعی فورز پر بحث ہے۔ حضرت عائش اور امام سن ومعاویتا کہی ذہر ہے تھا کہ دو آپ کا ایک کشف یا خواب تھا۔ جیسا کہ بخار کی کی صدیف ''و استعبد قفظ و ہو فئی العسب جد المعرار ما''سے ناہرے ہے کہ معران کا واقعہ د کور کر مرسول النطاقية بيدار بو ميخداودان كودافدخاس كبدكرينيها چوژانانهايت مشكل ب-بدايت

\* جناب من اطلای مناظر نے اپنے پر چیمرہ ش آپ کاس مغمون کی تر دید ش مج جناری کی صدیث کا فیتر ویش کیا ہے۔ ''شہ رفست النی مسددۃ المنتهنی (بخداری ج ۱ ص ٤٥ ، باب حدیث الاسری قوله سبخن الذی اسری بعیدہ )''اور' رفعت النی رہی '' پیٹے نہیں کیا اور ال فتر وصدیث می طرز تر دید ہے کہ چیا طقت می اگر فائل فیکورٹیس کیک اس کھانا ہے کہ فوط طاق کا فائل خدا تعالیٰ کے سوائے کو کی ٹیس ہوسکا خلقت کا فائل میس مینولد مذکور کے ہے۔ ویسائی ' رفعت الی سدرۃ المنتهیٰ ''کا فائل میس بحز لد کردے ہے۔ اب دیکور کا اس مینج بخاری کی صدید کے فترہ میں رفع کا فائل خدا تھائی ہے اور مفول ڈی ردح انسان ہے اور مرادای جم کے ساتھ آسان پر افعالیٰ ہے۔

اور پحر آدویانی مناظر نے کہا ہے۔ دومر محران کا واقد خود زیر یحث ہے۔ ہم اس کو
اس محتلق یہ بدایت کرتے ہیں کہ اسلامی مناظری طرف تر دید بید ہے کی تقرہ "شعر و فعت الی
سدد وہ السفنتهی "شی فعل رفع ہے اور خدات ان عامل اور مضول ذی روح آنسان ہے اور ال فترہ کے الفاظ سے مرادای جم کے ساتھ آسان پر اٹھا لیٹا ہے اور مصران کا واقد تر پر بحث ہونا اسلامی مناظری طرفتر و دید و مصرفیس کے بحکہ معران عالم رفیائی ہم یا عالم بعض میں یا عالم بعض شی ہو جرصورت میں فقر وقع رفعت الی سردة المنتی کے الفاظ سے مراد ہوائی جم کے ساتھ آسان پر اٹھالیمان ہیں ہے۔ قادیاتی بھا عدت کے ان افراد کا جنہوں نے لائی و نیادی الور محق نضائی کی وجہ قادیاتی نہ ہے کہ واقعی کر کیا ہوا ہے بھیدہ و تیم ہے کہ اردو خواتوں اور انگریزی خواتوں کو شکار کرنے

مغالط

قادیانی مناظر کھتا ہے۔ اس طرح قوانانی مصلحوالی دیں " کے منطق کوئی کیہ مسلحوالی دیں اس کے منطق کوئی کیہ مسلکت کے درود کی کے کے دکھا تھا کہ اس کر آن اس کر کیا دور اس کی کے لئے دکھا کہ آن اس کیا گئے گئے کہ کہ اس کے دائیں کہ اس کے اس کی کہ کے اس کے



ہے اس عقیدہ وکو آ آن کریم نے اپنے اس تھرہ ''انسا قتلنا السمیع عیسی این مویم ''ک ساتھ صاف طور پریان کردیا ہے۔ پھر 5 دیائی مناظرنے کھا قاآ ہے'' نساسہ تملوا اھل الذکو انسکنتم لا تعلمون '' قرآن کریم کی ظاف ووزی کی ہے اور ٹیز قاویائی مناظرنے شلیم کرلیا ہے کہ برایک مصلوب لمون ٹیمل بکٹر بھرم مصلوب لمون ہے۔

قادیائی مناظر نے اور محی احتراعیات اور مغالطات لکھے ہیں۔ کشن ان کے متعلق ہمایت کرنے شد تصبح الاوقات ہے۔ کیونکدان میں سے بعض توالیت ہیں جو بدمین البطلان ہیں اور بعض ایسے من کی تشریح چرد رو موجع ہے اور تعمل لیے جن کام پیشوع مناظرہ کے ساتھ کو گاتشاتی ہیں۔

"اللهم اهدنـا الـصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الـمغضوب عليهم ولاالضائين • ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" ميال محواجرةاريال ظيفرة الى ميال محواجرةاريال ظيفرة الى

مرز اغلام احمد قادیانی کومناظرہ کے لئے دعوت

کی سال سے قادیاتی معافت کے لوگ مسئلد حیات دوفات کے این مریم پر مناظرہ مسئلد حیات دوفات کے این مریم پر مناظرہ مسئلہ خوات کے این مریم پر مناظرہ مسئلہ خوات کے دوفات و سدر ہے تھے۔ کین اس لحاظ سے کہ آئ کل کا مہاد و درخیقت مناظرہ فیس ہوتا ہے گئی اور اور این المامی معافت کے اسلامی معافت کی کو اور کس فیس و درشقتی مقامت کے کھر التعداد المختاص کے محتا کہ میں تعرفت کے مقد السامی معافت کے تعرفت المسئل کے معافت کے محتا کہ میں التحقیق کی اگر مناظرہ نے ہوا تو اسلامی معافت کے محتا کہ میں معافت کے محتا کہ میں معافت کے محالت اور اور مقد ہو جا کیں ہے۔ اس طالت کے لئا تا سے مناظرہ کرنا فی معمل الشدیعی بخرش محتا کہ دو الکامی معافت کے محتا کہ م

۔ چنا فچہ مولوی جلال الدین مش مولوی فائنس آ مدہ از قادیاں کے ساتھ میرا مناظرہ قریری دفتر پری نقر این تا ۱۹۸۸ کا تو ۱۹۳۳ء بتقام ہر پاشنگ مجرات ہوا۔ جس کی تمام دمئیداد ہریئے ناظر بن ہے۔ بنابریں اب میرا استحقاق ہے کہ قادیائی جداعت ٹیں ہے جس فرد کومناظرہ کے لئے ٹی دبوحہ دوں دومیدان من ظرہ میں نکھے۔ اب تمام ناظرین روائح ہو کہ اگر میاں صاحب میری داوت کو قبول کر کے میدان مناظرہ شن آ کے آتا ہم مجیس کر کہ میاں صاحب کے دل شن خلوص اور دیا ت واری ہے اورائے عقائد ہایت کرنے کے لئے ان کے دل میں ہراکت اور قوت ہاور اگر میاں صاحب نے میری دوسے کو آجی ل ندگیا اور مناظرہ میں نیا ہے آت ہے ہیں ہے کہ کا کہ اس کے پائی ایسے ندمیس کی تھا تیت کی کو آئی دلیل ٹیمیں ہے اور تدی ان کے دل میں خلوص اور دیا تقدار کی ہے۔ بلکہ میاں صاحب کی تمام تلمیعات اور و مشکول میں شکار بازی مقعود ہے اور فرید ہوتی در میں است والا معالمہ ہے۔

"اللهم اهدنيا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين • آمين"

\_\_\_داء\_\_\_

خادم الاسلام والمسليمن مفتىغلام متفئى ازميانى ضلع شابپور